



### حمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيب

المنافعة الم انعام الباری دروس مجھے بخاری کی طیاعت واشاعت کے جملہ حقوق زیرِقانون کا بی رائٹ ایک <u>196</u>2ء حكومت باكتان بذريعة نونيفييش نمبر F.21-2672/2006-Copr رجریش نمبر 17927-Copr تحق ناشر (میکنید السیرا،) محفوظ ہیں۔

انعام الباري دروس مح البخاري جلد ا نام کتاب

ينخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتني عثاني صاحب معفظه اللذ

صبط وترتيب تخ تي ومراجعت محمدانورحسين (فاحسل ومعنعصص جامعددارالعلوم كراحي نمير١٨)

مكتبة الحراء، الاارم، و على روم، "ك" ابريا كوركلي، كراحي، ياكتان

محرانورحسين عفيءنه

## ناشر: مكتبة الحراء

8/131 كيشر 8-36 ونل روم، " K" ايريا، كورگى، كراچى، ياكستان \_ موماكل:03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com website:www.deeneislam.com

## ·······﴿ملنے کے پتے﴾··

## مكتبة الداء مناك:03003360816

#### E-Mail:maktabahera@yahoo.com

- ادارهاملاميات، موبن ردؤ، چوك اردوبازاركراجي فن 32722401 021
  - اداره اسلاميات، ١٩٠٠ اناركلي ، لا بور \_ ياكتان \_فون 3753255 042
  - ادارهاملامات، ديناناتهمنشن مال روز، لا بورينون 37324412 042
- كتيه معارف القرآن، عامد دارالعلوم كراجي نمريم ارفون 6-35031565 021
  - ادارة المعارف ، حامعه دارالعلوم كراحي تبراء ارفون 35032020 021 ☆
    - وارالاشاعت والادوماز اركراجي



# ا فتن حبيد المنظم العالى المنظم المن

#### بئم التدالرطن الرجيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير حلقه سيدنا ومولانامحمد حاتم النبيين وإمام السرسلين وقائد الغر المحجلين ، وعلى آله وأصحابه احمعين ، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### اما بعد:

۲۹ رزی الحجہ ۱۳۱۹ ہروز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولا نا سیان محود صاحب قدس سرہ کا حادث وفات پیش آیا تو دار العلوم کرا چی کے لئے یہ ایک عظیم سانحہ تا دوسرے بہت سے سائل کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ بی بختی بخاری کا درس جو سالہا سال سے حضرت کے سرد تھا، کس کے حوالہ کیا جائے؟ بالآخر یہ طعل پایا کہ بید ذمہ داری بندے کو سونی جائے۔ بیس جب اس گرانبار ذمہ داری کا تصور کرتا تو وہ ایک پہاؤ معلوم ہوتی ۔ بیس بال کا زرکہاں مجھے جیسا مفلس علم اور تبی دست عمل ؟ دور دور بھی ہوتی ۔ کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے ہوتی تھی ۔ لیکن بزرگوں سے نی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ جب ایک ذمہ داری بڑوں کی طرف سے تو فیق ملتی ہے ۔ اس لئے اللہ تعالی کی طرف سے تو فیق ملتی ہے ۔ اس لئے اللہ تعالی کی طرف سے تو فیق ملتی ہے ۔ اس لئے اللہ تعالی کے مرح دے برید درس بھروع کیا۔

عزیز گرامی مولانا محمد انور حسین صاحب سلمهٔ ما لک مکتبد الحراء، فاضل و تخصص جامعه دارالعلوم کراچی فی شیپ ریکارڈر کی مدوسے بندے کی تقریر ضبط کرنے کی اجازت ما تکی، میں نے اس خیال سے اجازت دیدی کہ طلبہ کے لئے معاون ہوگی۔ چنانچ عزیز موصوف نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے یہ تقریر ضبط کی، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے دوران اس کے مسود سے میری نظر سے گزرتے رہے۔ اگر چہ میں مسودے کو تقیدی نگاہ سے بہ نظر غائر تو اب تک باستیعا بنہیں دیکھ سکا، لیکن اس کے بیشتر جصے میری نظر سے ہر سال گزرتے رہے ہیں، اور کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے۔ اگر چہ میری خواہش بیتھی کہ چند سال مزید ہے مسود کے شکل میں میرے پاس رہے، اور میں اسے بنظر غائر دیمی سکوں ، کین طلبہ کی ضرورت کے پیش نظر مولا تا مجمد انور حسین صاحب نے اس کے کتاب بدء الوی سے کتاب الجمعة تک اور کتاب البیوع سے آخر تک کے حصوں کونہ صرف کمپیوٹر پر کمپوڑ کر کمپوڑ کر کمپوڑ پر کمپوڑ کر کمپوڑ کر کمپوڑ پر کمپوڑ کر کمپوڑ کر کمپوڑ کر کمپوڑ کر کمپوڑ کر کمپوڑ کر کمپوڑ کا کام بھی کیا جس پران کے بہت سے اوقات ، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے ، دوسری طرف جھے بھی بحثیت مجموعی اتنا اظمینان ہوگیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فائدے سے خالی نہ ہوگی ، اور اگر کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تھے جاری رہ سکتی ہے۔ اس لئے میں انشاء اللہ اس کی اشاعت پر رضا مندی فاہر کر دی ہے ۔ لیکن چونکہ بینہ کوئی با قاعدہ تصنیف ہے ، نہ میں اس کی نظر تا فی کا اتنا اجتمام کر سکا ہوں جتنا کرنا چا ہے تھا، اس لئے اس میں قابل اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔ ابل علم اور طلبہ مطالع کے دوران جو ایسی بات محسوں کریں ، براہ کرم بندے کو یا مولا نا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرادیں تا کہ اس کی اصلاح کردی جائے۔

تدریس کے سلسے میں بندے کا ذوق ہیہ ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پر اکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع سے آخرتک توازن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پڑ مگل کی حتی الوسے کوشش کی ہے۔ نیز جوخالص کلامی اورنظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجائے ، لیکن ان پر طویل بحثوں کے نیتج میں دوسرے اہم مسائل کا حق تلف نہ ہو۔ ای طرح بندے نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ، ان کا قدر سے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور احادیث سے احادیث پڑھنے کا اصل مقصود ہونی جا ہیں ، ان کا موجائے۔

قار سین سے درخواست ہے کہ وہ بندۂ ناکارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاھم اللہ تعالیٰ۔

مولا نامحمرانور حسین صاحب سلم'نے اس تقریر کوضط کرنے سے کیکراس کی ترتیب ہنخرت کا دراشاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے،اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزاانہیں دنیا و آخرت میں عطافر مائیں،ان کی اس کاوش کواٹی بارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکراسے طلبہ کے لئے نافع بنائیں،اوراس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فصل خاص سے منفرت ورحمت کا وسیلہ بنادے۔آمین۔

> جامعه دارالعلوم کراچی۱۳ ۲۹ رزیقنده ۲<u>۹ ۲۳</u>اه کیم جنوری <del>۲۰۰</del>۱ بروزاتوار

بنده محرّتق عثانی جامعهدارالعلوم کراچی



# عرض ناشر

### تحمده و تصلى على رسوله الكريم

الما بعد - جامعددارالعلوم کراچی بین می بخاری شریف کادرس سالباسال سے استاذ معظم شخ الحدیث محضرت مولا نامعہ حیات محصول صاحب قدس سره کے سپر در ہا۔ ۲۹ رذی الحج بر ۱۹۱۱ میروز ہفتہ کو جب شخ الحدیث کا حادث وفات فیش آیا تو بید درس مرحم الحرام ۱۹۳۰ میروز بدھ سے شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محرتی عثانی صاحب مظلیم کے سپر دہوا۔ اسی روزہ م کم بج سے مسلسل سالوں کے دروس شیپ ریکار ڈرکی مدد سے منط کے گئے۔ انہی لحات سے اُستاد محترم کی مؤمنا نہ نگا ہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتا بی فیل میں موجود ہونا چا ہیے، اس بناء پر احقر کو ارشاد فر بایا کہ اس مواد کو تحریک شکل میں لاکر جمعے دیا جائے، تاکہ میں اس میں سبقا سبقا نظر ڈال سکوں ، جس پر ساکام (انعام الباری) کے ضبط و تحریب لانے کا آغاز ہوا۔ تاکہ میں اس میں سبقا سبقا نظر ڈال سکوں ، جس پر ساکام (انعام الباری) کے ضبط و تحریب لانے کا آغاز ہوا۔ چنانچہ بیسلسلہ تا حال جاری ہے ، جس کی دجہ سے مجموع افا دات ایک با قاعدہ تعنیفی شکل اختیار کر گیا۔

اس کئے یہ کتاب''انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: یہ سارا مجموعہ بڑا قیتی ہے، استاد موصوف کو اللہ ﷺ جس تبحرعلمی سے نواز اہے اس کی مثالیں کم ملتی ہیں، حضرت جب بات شروع فرماتے ہیں تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ہیں، علوم ومعارف کا جو بہت ساری کتابوں کے جھانے کے بعد عطر نکلتا ہے وہ''انعام الباری'' میں دستیاب ہے، آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کا تفقہ علمی تشریحات، اُنمہ اربعہ سے فقتی اختلافات پرمحققانہ ندلل تبعر علم و محتیق کی جان ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب میں کوئی ایسی ہات محسوں ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہواور منبط ونقل میں ایسا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راہ عنایت اس پر مطلع بھی فرما ئیں۔ دعاہے کہ اللہ ﷺ اسلاف کے ان علمی امائنز س کی حفاظت فرمائے ، اور ' انعام الہاری'' کے باقی مائدہ جلدوں کی پھیل کی جلد از جلد تو فیق عطافر مائے تا کہ حدیث وعلوم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔

آمين يارب العالمين . و ما ذلك على الله بعزيز

بنده بحمدانورحسين عفي عنه

فاضل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ ۲ ارزیج الاول ۱۳۳۱ هه برطابق ۱۹ رفروری ۱۰۰۱ - جعد برطابق کیجنوری ۲۰۰۱ میرورداتوار

# خلاصة الفريارس

| صفته      | رقم التديث | جاتب                       | تسلسل |
|-----------|------------|----------------------------|-------|
| <b>29</b> |            | علم حديث اورعلماء حديث     | ١.    |
| ۵۹        |            | امام بخاریؒ کے حالات زندگی | ۲     |
| ۸۹        |            | صحيح بخارى شريف كاتعارف    | ٣     |
| ıra       |            | مشهورشروح بخارى كاتعارف    | ٤     |
| 164       |            | شروط البخاري وصنيعه        | 0     |
| IYM.      |            | آغاذكتاب                   | ۲     |
| 142       | ٧١         | كتاب بدء الوحى             | Υ .   |
| 1/19      | ٥٨ ٨       | كتاب الإيمان               | λ.    |

| <del></del>                    | -    | <b>*********</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان                          | مفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مديث يزعن كااصل مقعد           | 7    | انتتاحيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | 0    | عرض ناشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | 4    | فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | 12   | عرض مرتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | 1    | طریق تدریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | 14   | علم حدیث اورعلائے حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | 149  | درس نظامی میں دورہ حدیث کا مقام اور اسکی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | 19   | احادیث قرآن کریم کی تفسیر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | M    | محروی کے انجام سے ڈرنا چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | M    | حصول مديث كيليخ اساطين امت كي جانفشاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | M    | حضرت الوهريرة اورتكم حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | 77   | کم عمری میں حضرت ابن عباس کا مخصیل علم [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | ٣٢   | طلب علم میں سفراور آ داب معلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | 44   | الخصیل علم کے لئے حضرت جابڑ کاسفردمشق<br>ابتدیں با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | LL.  | الخصيل علم حديث اورعلاء کي قربانيان<br>اما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | MA   | علم دین نور خداہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | MA   | وعائس طرح کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | MA   | امام بخاریؓ کی عزیمیت<br>ترین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | MZ   | مهرتن ذکرالله<br>مرتن ذکرالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                |      | درس میں حاضری کی اہمیت اور اس کے فوائد<br>اگریس میں میزین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                |      | اُستاداوراس کی حقیقت<br>در شخوا میسرد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                |      | حضرت شخ الحديثُ كاوا قعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |      | پیشیطانی دھوکہ ہے<br>ریاض مل میں میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| امام بحاری می بیدا ن و پر در ن | ۵۱   | مبادى علم حديث كالحجيى طرح مطالعه كرنا جاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                |      | حدیث پڑھنے کا اصل مقصد     حضرت سفیان اوریؒ کے بارے بین ایک خواب     حضرت امام احمد بن خبل کا ارشاد     حضرت امام احمد بن خبل کا ارشاد     بسرکا اہتمام     میری انقلاب آنا چاہئے     بست کی خیت اور الا الاسنا دلقال من شاء ما شاء     میری سند حدیث     المیانع المجنی     میری سند حدیث     المیانع المجنی     امام بخاریؒ کے حالات زعرگی     مسلہ امام بخاریؒ کے حالات زعرگی     مسلہ ولاء کی خفیق وفقہی بحث     بسم     بسم ولاء میں فرق     بسم بحض تقریب ہوتی ہیں     بسم بحض تقریب خاری شام کے اور اساعی خواہ ولاء     مسلہ ولاء میں فرق     بسم بحض تقریب خواہ ولاء     بسم بحض تقریب خواہ ولاء میں فرق     بسم بحض تقریب خواہ ولاء میں فرق     امام بخاری شام کے المیان کی المیان کے المیان |

| مثائخ کی تعداد اور طبقات مها الله مناز کی تعداد اور طبقات مها الله مناز کی تعداد اور طبقات مها الله مناز کی تعداد اور طبقه مها الله مناز کی ابتلاء کا چوتها و اقعه مها مناز کی ابتلاء کا چوتها و اقعه مها مناز کی مناز کیون؟ مناز کیون؟ مناز کیون؟ مناز کیون؟ مناز کیون؟ مناز کیون؟ مناز کیون کی کیون کی مناز کیون کی کیون کیون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     | <b> - - - - - - </b>             | ••   | <del>+</del> 0+0+0+0+0+0+0               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------|------------------------------------------|
| الم المراقب   | صفحہ  | عنوان                            | صفحه | عنوان                                    |
| المنافع کی تعداداورطبقات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۲    |                                  | 72   | كمتب كي تعليم _ ذ كاوت وحفظ              |
| رو الطبقة المراطبة   | ۱۸۲   | جواب: امام احمد بن هنبل ً كا قول | 44   | حصول علم کے لئے سفر                      |
| رومراطبقه و مراطبقه المعلق ا  | ۸۳    |                                  | 40   | مثائخ كى تعداداور طبقات                  |
| الم بخاری الموقا الموسول الم  | ۸۵    |                                  | 40   | پېلاطىقە                                 |
| چوته طبقه بالمواقعة بالم  | ۸۵    |                                  | ar   | دوسراطبقه                                |
| الم بخاری الم الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٨۷    |                                  | 40   | تيسراطقه                                 |
| الم المنافل ك ا | 14    |                                  | ar   |                                          |
| الباری و منظ کے چندواقعات الباری و الب | ۸۹    |                                  | ar   | پانجوال طبقه                             |
| ابل عرب کاای ن بان پر تاز است الله علی کی درسے بے نیازی الله علی کی درسے بے نیازی الله علی کی درسے بے نیازی الله علی کا استدرک الله علی کا اجتماع اور اهتال کا اجتماع کی درست کے معمولات الله علی کا تقوی کے است استخرج الله کی درست کے معمولات کے است استخرج الله کی درست کے معمولات کے است کے درستال کے است استحاد کی درستال کی دراہتال اور منافرت کے درستال کی د | A9    |                                  | 77   |                                          |
| ال و راور حاكم كي مدرسے بين از كي المحتمر الله عند الله  | 19    |                                  | 77   |                                          |
| عصول عافیت کا طریقہ علی استدار کے استحدر کے المحتدر کی | 90    |                                  | 4.   |                                          |
| المستدرك المستدرك المستدرك المستدرك المستدرك المستدرك المستدر المستدخرج المستخرج ال | 90    | المسند<br>المع                   | 41   | 1                                        |
| فضائل کا اہتمام اور اهتخال بالعلم اللہ ہے۔ المستخوج اللہ ہے۔ اللہ | 90    |                                  | 21   |                                          |
| المستخوج الم بخاري كرات ئے معمولات محمولات محمولات المستخوج الم بخاري كاتقوى محمولات  | 91    |                                  | 4    | 1                                        |
| امام بخاری کا تقوی کے اور بہتا ایف کا تقوی کے امال تیراندازی کا تقوی کے کا تعالیف حدیث کا تقوی کے کا تعالیف حدیث کی اللہ میں بہتا ہوں کے کا تعالیف کی کا تعالیف کے کا تعالیف  | 1 " 1 |                                  | 4    |                                          |
| المال تیراندازی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95    |                                  | 20   |                                          |
| المبت عن ایت احتیاط کے کہ است کے اعتیاط کے کہ است کے اعتیاط کے دور ابتلاء اور منافرت کے کہ دور ابتلاء اور منافرت کے کہ مسئلہ رضاعت پر فتند اور علاء کی رائے کے دور ابتلاغت کے دور مولا نا عبد الحق کسنوگ کی رائے کے دور ابتارہ فیبی بذریعی خواب کے دور است کے دور ابتارہ فیبی بذریعی خواب کے دور استان کی کسنوگ کی رائے کے دور ابتارہ فیبی بذریعی خواب کی کسنوگ کی رائے کے دور ابتارہ فیبی بذریعی خواب کی کسنوگ کی دائے کے دور ابتارہ فیبی بذریعی خواب کی کسنوگ کی دائے کے دور ابتارہ فیبی بذریعی خواب کی دور ابتارہ فیبی بذریعی خواب کی دور ابتارہ فیبی بذریعی کی دور ابتارہ کی دور ابتارہ فیبی کی دور ابتارہ کی دور ابتار | 1 1   |                                  |      |                                          |
| دورابتلاءاورمنافرت دورابتلاءاورمنافرت کی است کی دوسری بات کی است کی کام کی در این کی کام کی کی کام کام کی کام کام کی کام | 1     |                                  |      |                                          |
| مسئلہ رضاعت پر فتنہ اور علماء کی رائے کے اسب تالیف معقبین اور مولا ناعبد الحی کلصنویؓ کی رائے کے اشارہ غیبی بذریعیہ خواب معقبین اور مولا ناعبد الحی کلصنویؓ کی رائے کے اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                  |      |                                          |
| محققین اورمولا ناعبدالحی کلصندی کی رائے امارہ فیبی بذریعیرخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                  |      |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . (   |                                  |      |                                          |
| البتلاء كا دومرا سبب إ 29 [[معام] يف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                  |      |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                  |      |                                          |
| مئله خلق قرآن اورامام بخاری رحمه الله ۸۰ طریق تالیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91    | ا طرین تالیف                     | ۸٠.  | المسئلة معن قرأن أورامام بخاري رحمه الله |

|      | <del>                                     </del> | *    | <del>◆0◆0◆0◆0◆0</del> ◆0                      |
|------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| صنحه | عنوان                                            | صفحه | عنوان                                         |
| 111  | مديث سيح كي تعريف                                | 91   | اصح الكتب كالقب                               |
| 110  | ا شاذ کی تعریف                                   | 99   | علاءمعاصرين كااعتراف                          |
| IIY  | ا طن کے معالی<br>م                               | 99   | صیحین سے متعلق دار قطنی وابن حجر کی آراء      |
| 112  | محتمل الدلالة احاديث مين تعارض كي مثال<br>ص      | 100  | اخذ حدیث میں امام بخاری کا ذوق                |
| IIA  | حدیث می راوی کودہم ہونے کی مثال                  | 100  | بخاری شریف کی وجوه فوقیت                      |
| 119  | یخاری کی احادیث میں تعارض کی مثال                | 1+1  | مهل وجه                                       |
| 119  | احناف کے خلاف غیر مقلدین کا پروپیکنڈہ            | 1+1  | دوسري وجه                                     |
| IM.  | شرائط بخاری کی طرف رجوع                          | 1+1  | تيسري دجه                                     |
| irr  | شروط بخاری ہے متعلق اہم بحث                      | 1+1  | تصحين كامر تبه علاءمغاربه كي نظرين            |
| ITT  | تراجم ابواب برمنصل بحث                           | 1.5  | لسنع بخاری میں دقائق کی مثال                  |
| IFF  | چند بنیا دی اسالیب                               | 1.00 | ''اصح'' کی تاویل ورزید                        |
| irp  | الترجمة بآية من الآيات                           | 1+14 | متكلم فيدراويون كي تعداد                      |
| Iro  | الترجمة بحديث مرفوع ليس على شرطه                 | 1.0  | تستحج بخارى شريف                              |
| iro  | الإشارة إلى بعض طرق الحديث                       | 1.2  | مروان بن الحكم كا حال                         |
| 11/2 | البات بالاولوية                                  |      | المتح بخاری میں متکلم فیدراوی بے خطر طریقے پر |
| 112. | الترجمة بهل                                      | 1.4  | آئے ہیں                                       |
| 11/2 | الترجمة للردعلى احد                              | 1.4  | کهلی وجه وزیت                                 |
| IFA  | الترجمة لتعيين احدى الإحتمالات                   | 1.4  | دوسری وجه فوتیت                               |
| IFA  | الترجمة لتطبيق بين الأحاديث                      | 1.4  | تيبرى وجه فوتيت                               |
| 179  | الترجمة بدون الحديث                              | 1+9  | چومی دجه فوتیت                                |
| 119  | البا ب الخالي عن الترجمة                         | 1-9  | حدیث مععن امام بخاری کی نظر میں               |
| 114  | حفرت شاہ صاحب کی رائے                            | 1+9  | بخارى رائح ہے مسلم پر                         |
| 11-  | حفزت شخ الہندگی رائے                             | 11•  | بخاری کی فوتیت مجموع طور پر ہے<br>مص          |
| 111  | مررحدیث ندلانے کی وجہ                            | 111  | شروط بحجي بخارى                               |
|      |                                                  |      |                                               |

| 941   | ******                                                    | ***   | <b>***********</b>                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                     | صفحه  | عنوان                                                                                             |
| IM    | علامه عینی محرکوان علامه عینی کواین حجر پرامتیاز          | IM    | بخاری شریف کے نسخ                                                                                 |
| ומין  | ارشا دالساري                                              | IMA   | علامه فربريٌ كا تعارف                                                                             |
| 164   | شرح این بطال                                              | IM    | ۹۰ ہزارشا گردوں میں فر بری کانسخەمشہور ہوا                                                        |
| ساماا | شرح ابن المنير                                            | IPT   | فربریؓ ہے روایت کرنے والے                                                                         |
| ١١٣٣  | ایک غلطی کی اصلاح                                         | ١٣٣   | بخاری شریف کی احادیث کی تعداد<br>ص                                                                |
| 100   | التلويىح<br>شرح ابن الملقنَّ                              | IPP   | المحیح بخاری کی مقبولیت<br>مقب                                                                    |
| INP   |                                                           | 100   | مشهورشروح بخاري كانعارف                                                                           |
| ILL   | بخاری شریف پرا کا بردیو بند کی خدمات وشروح<br>ذ           | ١٢٥   | شروح اربعه                                                                                        |
| ILL   | فيض البارى                                                | 100   | الگوا کب الدراری<br>دور                                                                           |
| Iro   | لامع الدراري صح                                           | 100   | فتح البارى شرح صحيح البخاري                                                                       |
| 100   | انوارالبارى شرح تفيح البخاري                              | IMA   | شاہ صاحب کی فتح الباری کے بارے میں رائے                                                           |
| ורץ   | مصنف انوارالباری کامزاج و مُداق                           | 124   | حافظا بن حجرٌ نے امت کا قرض ا تاردیا                                                              |
|       | علمى اختلا فات اورا كابرديو بند كا قابل تقليد             | IMA   | جمع طرق میں کاوش                                                                                  |
| ILA.  |                                                           | 12    | ا بن حجر من وعا<br>ما من حجر من وعا                                                               |
| 1009  | شروط البخارى و صنيعه                                      | IMA   | تصانیف این حجرٌ                                                                                   |
| 100   | شروط بخاری کے بارے میں ابوعبداللہ حاکم کی رائے            | , ILV | عدة القارى                                                                                        |
| 10+   | ابوعبداللہ حاتم "کی رائے درست نہیں                        | IPA . | تصانف علامه ميني "                                                                                |
| 10+   | ابوعبدالله حامم" كى رائے كى تاويل                         | IMA   | ابن حِرِّرُ وَعِينَّىٰ كَيْ مِما ثَلْت مِينِ حَسنِ ا تَفَاق<br>عَنْ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ |
| 101:  | شروط بخاری کے بارے میں ابو بکر حازی کی رائے<br>پر         | 1179  | علامه مینی کی ننقید و تعریض                                                                       |
| 101   | خلاصهٔ کلام<br>معتبر برسمالا دی و                         | 1179  | دلچىپ واقعە<br>دىرىن                                                                              |
| 101   | حدیث معنعن میں امام بخاری وسلم کامشہوراختلاف<br>صدیر برین | 16%   | ابن حجرؓ کے جوابات<br>ہ ہے: یہ نہ                                                                 |
| 101   | صنع البخاري                                               | +باا  | شرح عینی کی خصوصیات اورامتیاز ات<br>هه عدد مینزم نه                                               |
| 100   | صنع بخاری پرحفرت شخ الحدیث کی خد مات                      |       | شرح عینی کی خصوصیات سے متعلق ابن حجر سے                                                           |
| 100   | ا حادیث بخاری کے تکرار کی حقیقت                           | الماا | استفسار                                                                                           |
| 1     |                                                           | J ,   |                                                                                                   |

| *********                                   | ******                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                  | عنوان صفحه                                  |
| ا _ كتاب بدء الوحى ١١٤                      | تكرار حديث كي مختلف وجو ہات ومقاصد ١٥٢      |
| ) باب كيف كان بدء الوحى الى                 | تعلیقات البخاری ۱۵۶ (۱                      |
| مول الله الله                               |                                             |
| م بخاري كاطرزآغاز                           | 1 -00                                       |
| اباب ويرض كاطريق                            |                                             |
| م بخاري كاديكرمنفين ع جدا كان الدار ١٩٩     | P .                                         |
| ن کی حقیقت                                  |                                             |
| رالع حصول علم                               |                                             |
| اس خسدادراس كادائرة كار                     |                                             |
| 12.                                         | وجداول 100                                  |
| على كا انتهاء وحي الهي كي ابتداء ہے         | وجراني ١٥٨                                  |
| نگام شرعیه کی مصلحتوں وحکمتوں کا پوچھنا ۱۷۳ |                                             |
| ن اللي ميس كيون كاسوال نبيس                 |                                             |
| ن قطر آغاز بے                               |                                             |
| ظ بدء کی تحقیق                              | يلى دجه .                                   |
| ء كالفظ مين دو نسخ بين                      | دومری وجه ۱۲۰ بد                            |
| 12r UK                                      |                                             |
| الكال كاجواب المستعدد                       |                                             |
| بل توجيه                                    |                                             |
| وسرى توجيه                                  | تعليقات موتوفه ١٦٢ ر                        |
| ل الله كااعراب                              |                                             |
| قبل کےاشکال کا ایک تیسراجواب                | آغاز كتاب يس بهم الله كي بعد حمد وثناذ كرنه |
| ئيت كامقعد بيان                             | كرنے كي قوجيهات. ١٩٣                        |
| يت كاشان زول                                |                                             |
|                                             |                                             |

| 0+1         | <b>**********</b>                         | -    | ++++++++++++                             |
|-------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                     | صفحہ | عنوان                                    |
| 190         | وحی کی اقسام                              | 144  | آیت میں نوخ کے ذکر کو خاص کرنے کی وجہ    |
| 190         | يبلا طريقه                                | 141  | تعارف ميدى                               |
| 190         | دوسراطر يقبه                              | IΔA  | حیدی کی روابت کومقدم کرنے کی وجہ         |
| 190         | تبيرا كمريقه                              | 149  | مديث كالرجمة الباب سيتعلق                |
| 190         | چوتفا طريقه                               | IAP  | حدیث کے معنی اور اس سے متعلق چند مباحث   |
| 194         | پانچوال <i>طر</i> یقه                     | IAY  | إنما الأعمال بالنيات كاتركيب             |
| 194         | چيمنا طريقه                               | IAM  | مسم کے قرین قیاس نہونے پردلیل            |
| 194         | صلصلة الجرس كاحقيقت                       | IAA  | إنما الأعمال بالنيات كفرائد              |
| 194         | حضرت شاه صاحب کی رائے                     | YAL  | عظيم فتنير                               |
| 19/         | محنیوں کی آ واز سے کیامراد؟               |      | حضرت حکیم الامت ولملیل احمدسهار نپوری کی |
| 19.4        | وهو اشاده عِلَى                           | PAL  | اخلاص نيت واستنقامت                      |
| 199         | اشده على كا وجه                           | IAA  | لخ كيميا                                 |
| 199         | عالم ناسوت                                | 1/4  | بالنيات كي تشريح                         |
| 199         | فَيُفْصَمُ عَنَى                          | IA9  | وإنما لكل أمرئ مانوى فمن كانت            |
| 4           | وقدوعيت عنه                               | ·    | مجرته إلى دنيا يصيبها أوإلى إمراة        |
| ***         | واحيانا يتمثل لى الملك رجلا               | 19+  | ينكحهافهجرته إلى ماهاجر إليه             |
| <b>***</b>  | انقلاب ما هیت یا انقلاب صورت              | 191  | عورت کے ذکر کو خاص کرنے کی وجہ           |
| 1-1         | حفرت دحية كبي                             | 195  | فهجرته إلى ماهاجر إلية.                  |
| 101         | فیکلمنی.                                  | 195  | (۲) باپ :                                |
|             | قالت عائشة لقد رأيته عليه الوحي           | 192  | بدءالوگی کی دومری حدیث                   |
| 141         | في اليوم الشديد البرد.                    | 191" | كلته                                     |
| 1+1         | ليتفصد                                    | 191  | حادث بن بشام                             |
| <b>1.</b> M | زول وحی کی کیفیت میں مشقت کور کھنے کی وجہ | 1917 | نزول وحی کی کیفیت                        |
| <b>7+1</b>  | (٣) بساب:                                 | 1917 | واحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني     |
|             |                                           |      |                                          |

| strary in the contract of the |                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| 0+0+0+0+0+0+0+0+0+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |  |  |
| عنوان مغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عنوان صفحه                             |  |  |
| الجهد كالختين ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حدثنا يحيى بن بكير الق                 |  |  |
| rii E,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تاعده ۲۰۰۳ ت                           |  |  |
| نے اور چھوڑنے کا منشاء اور چھوڑنے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حدثنا الليث ٢٠٥ وا                     |  |  |
| بهات کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عن عقيل ٢٠٥ تو                         |  |  |
| بانعكاى ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عن ابن شهاب ۲۰۵ تر                     |  |  |
| بالقائي ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الت أول مابدئ به رسول الله 🗯 من 🔻 🕏    |  |  |
| باتحادي ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوحى الرؤيا الصالحة في النوم ٢٠١ ترم  |  |  |
| الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فكان لايرى رؤيا إلا جاء ت مثل فلق      |  |  |
| روی سے نزول قرآن مجید ۲۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الصبح. ٢٠١                             |  |  |
| . عشیت علی نفسی ک وضاحت ۲۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لم حيب اليه المحلاء ٢٠٠١ لقا           |  |  |
| ب كى حالت اور بارامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |
| ) کوائل ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | غارحراء کی خصوصیت ۲۰۷ کی               |  |  |
| رت فديج الآپ الكوللي دينا ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |  |  |
| رت فد يجة الكبرى كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |  |  |
| رت فدیجا کے ارشاد میں تمام انواع الخیر جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غار حراه يس آپ كاكى عبادت دين ابراميمي |  |  |
| MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کے مطابق ہوتی تھی ۲۰۸                  |  |  |
| ق العباد جالب رحت اللي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وهو التعبد ٢٠٨ حق                      |  |  |
| كسب المعدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الليالى ذوات العدد ٢٠٠٨   وت           |  |  |
| بين على نوائب الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |  |  |
| ب الحق سے مراد ۲۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |  |  |
| نِقرآن ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |  |  |
| بك اصل زبان اور بالعبوانية كامطلب ٢٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |
| افي زبان كي ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |  |  |
| وس د جاسوس کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فرشته کی صورت مام                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |  |  |

| صفحہ       | عنوان                                      | منح             | ٥                                          | عنوال                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr        | :                                          | ۲۲۵ (۵)پاب      | به دینے کی وجہ                             | وی علیہ السلام کے ساتھ تشبہ                                                                                                |
| rive :     | ي ا                                        | ۲۲۵ مندمدین     |                                            | بذع كامطلب                                                                                                                 |
| rpp        |                                            | ۲۲۷ تحویل       | tana a sa | بذعأ كااعراب                                                                                                               |
| rrr        | نفرتع                                      | ۲۲۷ صدیث کی     |                                            | م ينشب                                                                                                                     |
| ree        | •                                          | ٢٢٤ سخاوت كا    |                                            | شكال                                                                                                                       |
| rra        | وركتنا بوتا تفا                            |                 |                                            | شكال وجواب                                                                                                                 |
| rra        | ه" کی حکمتیں                               |                 | ?                                          | لیا در قبہ کومسلمان کہا جائے گا                                                                                            |
| rry.       | زرمضان ميس ببوا                            | ٠٣٠ وي كا آغا   |                                            | دیث کی تشریح                                                                                                               |
| rry        |                                            | الهم (۲) باب    |                                            | ومیل کی قشمیں                                                                                                              |
| rra        | یدوپس منظر<br>م                            |                 |                                            | زة كازمانه                                                                                                                 |
| MM         | -                                          | ۲۳۳ قيمري وج    |                                            | ر ہے بعدوحی کوئی تھی                                                                                                       |
| 10.        |                                            | ۲۳۵ مرقل کاعلم  | •                                          | نابعت کے معنی<br>سروت                                                                                                      |
| ror        | <b>.</b>                                   | ۲۳۵ برقل کی دا  |                                            | نابعات كى قىمىيى<br>د ر                                                                                                    |
| ror c      | اِنِ باطله میں جھی علین عیب                |                 | •                                          | نابعت في اللفظ اور في المعنى                                                                                               |
| rom        | تفیان و هرفل                               |                 |                                            | ماہد کی تعریف<br>ا                                                                                                         |
| to t       | کے جواب پراشکال<br>نطار پر ستار پر         |                 |                                            | بالبدومتالع مين فرق                                                                                                        |
| ror        | خطل کا واقعه <i>ارتد</i> اد<br>د.          |                 |                                            | ۳) باب:                                                                                                                    |
| باعبرت ۲۵۵ | نفیان و ہرقل سے ہمیں در بر                 |                 |                                            | ريث كامفهوم                                                                                                                |
| ray        | بيننا وبينه سجال                           |                 |                                            | ظ مما کی وضاحت<br>پیریس او جن                                                                                              |
| 102        | اشره کی اہمیت<br>ات                        |                 | فراءت ضروري                                | ر آن پڑھنے کے لئے تجوید                                                                                                    |
| 102        | 7                                          | ۲۳۹ هرفل کی تفر |                                            | <u>ل</u><br>د ما المعالم ا |
| TOA        | د دلیل نبوت بن عتی ہیں؟<br>ندر استقبال است | **              |                                            | یأت کا سور ۱۱ القیامیة سے دہ<br>رک دیشہ منہ                                                                                |
| 109        | نے اسلام قبول کرلیا تھا<br>د مندور         |                 |                                            | بط کی تلاش ضروری نہیں<br>قبرینا سرچیہ                                                                                      |
| ry• .      | له الامة                                   | ۱۲۲۱ یوسف ه     |                                            | ررتی مناظر کاحسن                                                                                                           |

|                                                                                  | 145 <del>454848484848</del>            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| عنوان صغح                                                                        | عنوان صغح                              |
| نحوى محقيق وتركيب                                                                | خط کے شروع میں بسم اللہ لکھناسنت ہے۔   |
| فدكوره عبارت سے شا فعیر کا جمع مین الحقیقعہ                                      | بم الله کی جگه ۲۸۱ کلفنے کی شرعی حیثیت |
| والمجاذكي جواز پراستدلال                                                         | وصف عبدیت کی اہمیت                     |
| شافعية كاستدلال كاجواب                                                           |                                        |
| لفظ سقف كي لغوى تحقيق                                                            |                                        |
| نصاریٰ کے ہاں علاء کی ترتیب اور درجہ بندی سام                                    |                                        |
| یاور یوں کی بدعنوانیوں کے نتیج میں وجود میں                                      | دعوت کے بنیادی اصول                    |
| آنے والا دوسرا فرقہ ۲۷۴                                                          |                                        |
| ہرول کا بن اور علم نجوم سے واقف تھا ۔                                            |                                        |
| کہانت اور علم نجوم میں فرق                                                       |                                        |
| ختنه کا حکم یبود ونساری دونوں کو ہے                                              | , ,                                    |
| ہرقل کی طرف سے یہود کے قل کا حکم م                                               |                                        |
| ہرقل کوحضورا قدس کھی کےظہور کی اطلاع میں المداد ہے۔<br>تنہ سے معنو کر المداد ہے۔ |                                        |
| ہر آل کے پاس آنے والا محض کون فقا مار                                            |                                        |
| حضورا قدس المسكاك قاصد ہرقل كے دربار ميں ١٧٨                                     |                                        |
| ہرقل حقانیت کے ہاد جود در باریوں کے خوف<br>نہ                                    |                                        |
| سے اسلام تہیں لایا ہے۔                                                           |                                        |
| لفظ أيس كي لغوي محقيق                                                            |                                        |
| کیا ہرقل مسلمان ہوا؟<br>قام استند                                                |                                        |
| هرقل مسلمان تبین هوا<br>ن زیس جیس                                                |                                        |
| سند حدیث پرعلامه کر مائی" اور حافظ این ججرٌ<br>رین دین                           |                                        |
| کانتلان الا مان الا مان                                                          | غلامة كلام                             |
| ۲-کتاب الإيمان ۲                                                                 | ابن الناطور سے زہری کی ملاقات ۲۷۲      |
| ایمان کی حقیقت بری آسان ہے                                                       | وكان ابن الناطور صاحب ايلياء ك         |
|                                                                                  |                                        |

|          | <del>*************************************</del>               | -    | +++++++++++                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| صنحہ     | عنوان                                                          | صنح  | عنوان                                                    |
| P-A      | معتزلهاورخوارج كزديك ايمان كي تعريف                            | 1/19 | ايمان كى حقيقت كونطقى قيود ہے مشكل بناديا                |
| r-A      | موجئه كاعقيره                                                  | 19.  | ايمان كى تعريف مجھنے كى ضرورت                            |
| m.       | جمهورة كاعقيده                                                 | 791  | أيمان كى لغوى محقيق                                      |
| 111      | الل سنت محدثين كي تعبير                                        | 791  | الضمين كي حقيقت                                          |
| MIT      | حنفيه اور مشكلمين كي تعبير                                     | 797  | ایمان کی اصطلاحی تعریف                                   |
| MIT      | ینزاع لفظی ہے                                                  | 797  | تقدد يق لغوى ومعنوى                                      |
| 1111     | ایمان زیادتی اورنقصان کوتبول کرتاہے یانہیں؟                    | 191  | تقىدىق كى اصطلاحى تعريف                                  |
| PIT      | تقىدىق كےدرجات                                                 | 191  | ضرورت اور بداہت کے حصول کا طریقہ کار                     |
| الما الم | ليس الخبر كالمعاينة                                            | 190  | تواتر کی چارتشمیں                                        |
|          | امام صاحب رحمداللد ك جمله ايعانى كايعان                        | 490  | تواتر فی الاسناد کی تعریف                                |
| 11/      | جبريل كآنفصيل                                                  | 191  | تواتر فى الطبقه                                          |
| MIA      | دونوں میں کیا فرق ہے؟                                          | 190  | تواتر في التعامل<br>                                     |
| 1719     | پیزاع گفظی ہے                                                  | 190  | تواتر فی القدرالمثتر ک                                   |
| 119      | أصول تكفير                                                     | 190  | ضرورت كي تعبير ميں بعض حنفيه كا موقف                     |
| 119      | عبيه                                                           | 192  | لغوی معنی کے لحاظ سے ایمان اور اسلام میں فرق             |
| 7.74     | کفرگی تعریف<br>قبار میرون                                      |      | ایمان اوراسلام میں اصطلاحی فرق اور اسلام کی              |
| 271      | قطعی الثبوت کے معنی<br>قبا                                     | 194  | تعریف میں مختلف اقوال<br>•                               |
| rri      | قطعی الدلالة کے معنی<br>تاریخوا                                | 192  | اسلام اورا يمان مين نسبت                                 |
| PTI      | قول فيصل                                                       | 14-1 |                                                          |
| rrr      | دومرااصول<br>نتری سی مه ط                                      |      | تقىدىق قلبى ہوليكن اقرار بالليان نه پايا جائے تو<br>سريح |
| 277      | فقها <i>ء</i> کرامٌ کی احتیاطیں<br>اور کرنے ماہی کی نیز ہونے ت | r.r  | کیا حکم ہے؟                                              |
| 22       | لزوم کفراورالتزام کفر میں فرق<br>رای جب میں مرجع               | r.0  | ایمان کے بارے میں اہم مباحث<br>تب یہ قلب میں میں نہ تہ ہ |
| 2        | عالم کی تو ہین کرنے کا حکم<br>معتد : پی                        | r.0  | تقىدىق قلبى اورمعرفت مىں قرق؟<br>سىرىقى سەرەيە ئەسىرىي   |
| ٣٢٢      | بلامتی فرقه                                                    | 1.7  | علامه شبیرا حمد عثانی می کا قول                          |
| i        |                                                                | 1    |                                                          |

| 0-0-0-0    | 1414141414                         | +0-    | *****                                        |
|------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| صنحہ       | عنوان                              | صنحه   | عنوان                                        |
| 1771       | ایمان می اضافه سے کیا مراد ہے      | rro    | ڈ اڑھی کی تو بین کا تھم                      |
| الملما     | غزوهٔ حمراءالاسد کامخضرخا که       | rro    | تيرااصول                                     |
| من         | الحب في الله والبغض في الله        | 770    | علاء کا فربناتے نہیں ، بتاتے ہیں             |
| سابال      | الايمان                            | 274    | قادیانیوں کی ایخ آپ کومسلم کہنے پر پہلی دلیل |
| PPY        | مشامره كامطالبه اثتياق كي وجه عقا  |        | قادیانیوں کی اینے آپ کومسلم کہنے پر دوسری    |
| TTZ        | امريكه كاايك واقعه                 | TKY    | ديل                                          |
| بين.       | وقال مجاهد شرع لكم من الذ          | MA     | قادیا نیوں کی دلیل                           |
| mma        | ماوصی به نوحاً                     | TTA    | منكر كافر موتا بموؤل كافرنبين موتا           |
| 100        | (۲) باب: دعاء كم إيمانكم           | PP.    | اصول وتواعد منطبق كون كرے؟                   |
| ror        | يناءاسلام                          | ۳۳۱    | حضرت عليم الامت كاقول                        |
| ror        | (٣) ياب أمور الإيمان               | 22     | مولا ناعيدالشكوركمفنوي كاخلاصه كلام          |
| ror        | ياب أمور الإيمان                   |        | مولا ناعبدالماجدوريابادي كاعتراضات اور       |
| ror        | حضرت منگونگ کی رائے                | Milh   | حضرت تھا نوگ کے جوابات                       |
| ror        | آیت کے ذکر کا مقصد                 | ساساسا | بداختلاف قابل ملامت نبيس                     |
| ror        | علم باری تعالی ہی تقدس کا حامل ہے  | mmm    | سوال وجواب                                   |
| 100        | امام بخاری کا منشا                 | بالملم | برويز برحكم بالكفر                           |
|            | آیت خفید کے مسلک کے خلاف نہیں      |        | (١) باب قول النبي 🍇 : (( بني الاسلام         |
| עוני שמים  | سيدنا ابوهريره 🍅 کې مرويات کې تو   | 777    | علی خمس ))                                   |
| <b>FOZ</b> | ابو ہریرہ کے کانام                 | rro    | ایمان کے کہتے ہیں؟                           |
| صورت       | روایات میں تطبیق کے بجائے ترجیح کی | rro    | يزيد و ينقص                                  |
| ron .      | بہترے                              | 772    | وبني موئي شرا ئطِ صلح                        |
| r09        | بیان عدد ہے تحد پر مقصود مہیں      | , mm   | کیامجابہ کرام کے میں اطاعت کی کئی تھی؟       |
| 209        | تحدید مراد کینے میں تکلف ہے        | ۳۳۸    |                                              |
| PY+        | ایذائے مسلم کفر کے شعبہ میں سے ہے  | 779    | و زدناهم هدى يس بدايت سيمراد                 |
|            |                                    |        |                                              |

| 940  | *****                                                                                                                | <b>**</b> | >++++++++++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                | صفحه      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 720  | (٢) بات: إطعام الطعام من الإسلام                                                                                     | ۳4۰       | حياء كالخصيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 720  | مديث كي تشريخ                                                                                                        | 1441      | حياء كي اقسام اربعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 720  | السلام عليم كاصطلب                                                                                                   | 244       | ا نکته کی بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 724  | سوال وجواب                                                                                                           | 777       | غيرشرى حياءكى كوئى حقيقت نهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rzz  | افضل الاعمال مين حيثيات كافرق                                                                                        |           | ٣- ياب المسلم من سلم المسلمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144  | وعوت وتبليغ ميس ايك غلط فنهى                                                                                         | ٣٧٣       | من لسانه ویده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | (٤) باب : من الإيمان أن يحب الأخيه                                                                                   | MAM       | الجھے ابواب سے ربط ، سیاق وسیاق کی ترتیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MA   | مايحب لنفسه                                                                                                          | سلالا     | حدیث کی معجزانه بلاغت<br>سرحتی پی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 729  | لڑائی اور فسادختم کرنے کا بہترین اصول                                                                                | ייוציים   | مندی محقیق<br>فعد بر قد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | (٨) باب:حب الرسول 🕮 من                                                                                               | 740       | قعمی کاتعارف<br>د ما سر سر می تا در می می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r.   | الإيمان                                                                                                              | 240       | مسلمان کے مادہُ اہتقا ق میں بھی سلامتی ہے<br>انرمیاری وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r/\• | حدیث کی تشریح                                                                                                        | 144       | غیرمسلموں کی دونشمیں<br>برخی میں میں دیرہ میں جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAT  | کون تی محبت مدارایمان ہے؟                                                                                            | 244       | محارب کوغیرمحظور تکلیف پہنچانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAT  | حضرت عمرها كي حديث مشهور پراشكال وجواب                                                                               | 744       | ایذاءملم ہرطرح ممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAM  | اشكال وتوجيهات                                                                                                       | 1         | شریعت اسلامی کاانداز<br>دریفه ترسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAP  | اسباب محبت                                                                                                           |           | ذ راغورتو تیجئے!<br>غ مبلے ہیں ہے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAR  | جوش وخروش حقیقی محبت کی دلیل نہیں<br>سے ہوری مصطلع                                                                   | MAY       | غیرمسلم اقوام کےعروج کاسبب<br>ای مصرف سرد دروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAG  | ایک شاعر کی محبت طبعی اورایمان کی چنگاری                                                                             | 744       | ایک عبرت آموز واقعه<br>این و به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAZ  | (٩) بابُ :حـلاوة الإيـمـان                                                                                           |           | مقام افسوس<br>علم مقدم عمل ما مارون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAZ  | ایمان کامزه<br>ک ته پیچ                                                                                              |           | علم ہے مقصود عمل ہے،مباحث یا دہوجانا کافی<br>نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAZ  | حدیث کی تشریح<br>این مثریت کاناک هاقع میرین                                                                          |           | من المراكب الم |
| MAZ  | ا پی مشیت کوفنا کرنا قرب حق کاذر بعیہ ہے<br>دور ایریان مرور قربانی میں ماہدی اور | 1         | مزید طرق کا ذکراورامام بخاری " کااس سے مقصد<br>۸۷ مردان امتر الاد الاد الاد الاد الاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FA9  | (* 1) باب: علامة الإيمان حب الأنصار                                                                                  |           | (۵) باب أيّ الاسلام افضل؟<br>انظرخصلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PA9  | انصارے محبت رکھنا ایمان کی نشائی ہے                                                                                  | 121       | ا ن حدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F    |                                                                                                                      |           | · '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       | <b>+0+0+0+0+0+0+</b> 0+0+0                                          | +0           | <del>+++++++++++++</del>                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| صنحه  | عنوان                                                               | منحه         | عنوان                                                                           |
| 1400  | دوسری دلیل                                                          | <b>179</b> • | أيمان ونغاق كي علامت                                                            |
| r.r   | (٢ ) باب:من الدين الفرار من الفتن                                   | <b>14.</b>   | حب بخض اوراجتها دى اختلاف من فرق                                                |
| 14.4  | عبدالله بن مسلمة كاحصول حديث كاذر بعبه                              | 19.          | اجتهادی اختلاف محبت کے منافی تہیں                                               |
| 4.4   | حديث كامفهوم                                                        | 191          | (۱۱)باپ                                                                         |
|       | فتنوں کے زمانے میں علاء وعام مسلمانوں کیلئے                         | rar          | ر جمد الباب قائم ندكرنے كى دچه                                                  |
| 4.4   | ا م                                                                 | mar          | انسار کی وجرف لیت مدیث کی البل سے مناسبت                                        |
| L. L. | فواد من الفعن ربها نيت بين                                          | rgr          | حضرت عباده بن صامت كي خصوصيت                                                    |
|       | (۱۳) باب قول النبي 🕮: (( أنا                                        | rgr          | بيعت ليلة العقبة                                                                |
| 4.1   | اعلمكم بالله))                                                      |              | ترجہ مدیث<br>معروف کی قیدلگانے کی حکمت کیا ہے؟                                  |
| r.0   | صفوراقدس ، کافر مانا کہ میں تم سب سے<br>زیادہ اللہ کا جانے والا ہوں | -40          | ا مروف کا طید نامے کا معملے میا ہے ؟<br>حاکم یا امیر کی اطاعت معروف میں واجب ہے |
| r.0   | ر چرہ سے امام بخاری کا مقصد                                         | سوام         | ع ایا بیرن ما سع طروف می دا بیب ہے۔<br>مظر میں واجب نیس؟                        |
| r.4   | اشکال وجواب<br>اشکال وجواب                                          | 1 4          | على الله كمنى                                                                   |
| 1009  | مديث كالفراع                                                        |              | حدودمعصیت کا کفاره بین یانبین                                                   |
| P-9   | اعتدال حفظ حدود دین کا نام ہے                                       | 190          | شانعيه كامؤتف                                                                   |
|       | حفاظت حدودشرعیه کے لئے اولیاء اللہ کی محبت                          | 1794         | احناف كامؤتف                                                                    |
| m1+   | ضروری ہے                                                            | 794          | حضرات شوافع كاستدلال                                                            |
| MI    | اه کال وجواب                                                        | 1794         | احناف كااستدلال                                                                 |
| MIL   | اشكال وجواب ``                                                      | 1794         | حا فظ ابن جرم كا قول                                                            |
| MIT   | تعتی بشکل تحدیث نعمت                                                | 144          | علامه يمنى كا قول                                                               |
| MIT   | لفظاعكم ومعرفت كي حقيقت                                             | 1.94         | احناف کاجواب                                                                    |
| MIL   | علم اورمعرفت میں فرق<br>سرم                                         | 199          | وونوں روایت میں تعارض میں<br>کا جو سر                                           |
|       | ۱۳- باب: من كره أن يعود في الكفر                                    | 799          | احناف کے مضبوط دلائل قرآن ہے<br>کہا یہ                                          |
| מות   | كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان                                | 799          | کیلی دلیل                                                                       |
| 1     |                                                                     | 1            | j                                                                               |

| 0+0   | <del>************</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>+++++++++++++</b>                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوان صفح                                                    |
| ١٩٢٣  | مئلداول - كفارك لئے نين راستے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرت رابعه بفری کاخواب ۲۱۵                                   |
|       | مسئله ثانى _ اجماعى طور پرتارك الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٥ - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ٢١٨                    |
| יריון | وإيتاء الزكواة كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| 444   | قال كا قاعده وقا نون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|       | مسكدالث - تارك الصلاة كبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تشریح حدیث                                                   |
| ME    | ا میں احکامات<br>میں احکامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الحبة كي وضاحت ١٤٦٨                                          |
| 277   | امام ما لک اورامام شافعی کا مسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نهرحیات یا نهرحیا                                            |
| MYZ   | امام ما لک وشافعی کااستدلال<br>حذید بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حدیث کا ترجمہ                                                |
| MYA   | امام احمد بن خنبار كامسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| MA    | امام ابوحنیفیگامسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|       | احناف کی طرف سے امام احمد بن حلبل کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امام بخاری کامنشاء برم                                       |
| 744   | استدلال کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IL: Wi                                                       |
| ٠٩٠٠  | ١٨: باب من قال: إن الإيمان هو العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حیاء کا مطلب<br>می کردند در ا                                |
| L.h.  | ترعمة الباب كامقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| العما | <b>آور لتموها</b> کی وضاحت<br>کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zb (                                                         |
| اسوم  | عقر المحمد المحم | 100                                                          |
| PPT   | <b>أورثتموها بما كنتم تعملون</b> كى وضاحت<br>حفرت جنيد بغداديٌ كا حكيما نـ قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (21.                                                         |
| 777   | مصرف جنید بعدادی ه متیمانه تون<br>افضل عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ارول ول ال وجد<br>(۱۷) باب: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا    |
| LAND  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزُّكُوةَ فَخَلُوا مَبِيلَهُمُ المَّارِ |
| 444   | <ul> <li>ا : باب : إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة</li> <li>وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 " '                                                        |
| rro   | ا مام بخاری رحمه الله کامقصود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 777   | .34 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                            |
| יואין |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|       | <i>0,04 - 3.3. 33. 33. 33.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                            |

| 1+0    | +0+0+0+0+0+0+                                    | +0-     | <u> </u>                                   |
|--------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                            | صفحه    | عنوان                                      |
| الماما | و في الباب حديث أبي سعيدي                        | وسرم    | فقال أو مسلماً                             |
|        | جنت جنبم میں مردوں اورعورتوں میں کس کی           | ٠٠١٠٠   | خلاصة بحث                                  |
| ro-    | تعدادزیاده موگی؟                                 | ماما    | امام بخارئ كااستدلال                       |
| roi    | اشكال وجواب                                      | اجم     | سوال وجواب                                 |
| ror    | يكفرن العشير                                     | רויין   | غلبه حال کے معنی                           |
|        | (٢٢) باب المعاصى من أمرالجاهلية                  | רחיד    | میری داتی رائے                             |
| ror    | ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك              | LALA PA | سنت البي                                   |
| ror    | یہ باب معتز لداورخوارج کےردمیں قائم کیا          | سأماما  | (٢٠) باب: افشاء السلام من الإسلام          |
| ror    | أنكته                                            | הויוה   | امام بخاری کا منشاء                        |
| ror    | ترجمه يم متعلق بعض كاقول                         | רורור   | ایمان کی صفات                              |
| ror    | ایکسوال                                          | LIL     | الانصاف من نفسك                            |
| 200    | جواب اول<br>•                                    | ۵۳۳     | بذل السلام للعالم                          |
| roo    | جواب ٹائی                                        | ممم     | الانفاق من الاقتار                         |
| ray    | تغري                                             |         | ۲۱ : باب كفران العشير وكفر دون             |
| ron    | دوروا يتون مين تعارض                             | MA      | كفر                                        |
| roz    | تعارض کِی توجیه                                  | MA      | عشير كے معنی                               |
| ma2    | ملمان کی ول آزاری حرام ہے                        | LINA    | زهمة الباب كي نحوي محقيق                   |
| MON    | حضرت كي طلبه كوخصوصي تقسيحت                      | MA      | حضرت شاہ صاحب کی رائے                      |
| MON    | غلامول کے ساتھ حسن سلوک کی اسلامی تعلیمات        |         | لفظ کفو دون کفو کے بارے میں علامہ          |
| 109    | غلام کے ساتھ بھائی جیسا برتاؤ کیا جائے           | m.7     | خطا فِي كَي محقيق                          |
|        | باب ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ   | MW      | كفرٌ ما دون كفر علامهانورشاُهُ كَالْحَقْيق |
| 4.     | الْمُتَكُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات: ٩] | MA      | دونوں حضرات کی محقیق میں فرق               |
| 41     | مضبوط سندقوى الثقه رواة                          |         | حفزت شاہ صاحب کی محقیق راج ہونے کی         |
| ודיח   | حمادنا مي رواة كا تعارف اوران كامقام             | MW      | د کیل                                      |
|        |                                                  |         |                                            |

| <del> - - - - - - - - - - - - - - - - -</del>   |                                              |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| عنوان صغی                                       | عنوان صغح                                    |  |
| صاحب بجة العفوس كى رائے ٢٥٢                     | ایک کےدادادرہم اوردوسرے کےدادادیارتھ ۲۲۲     |  |
| (۲۳) باب: ظلم دون ظلم ۲۳                        | احنف بن قیس کے حق میں کا دعا 🗝 کا دعا        |  |
| لغوى مخقيق مهريه                                | جنگ جمل کا اجمالی خاکه                       |  |
| آیت ذکورہ کے نازل ہونے برصحابہ کوتٹویش مدم      |                                              |  |
| اصح الاسانيد ٢٢٥                                | القاتل والمقتول كالاهما في الناد كامطلب ١٩٣٣ |  |
| (۲۳) باب علامات المنافق ۲۵۹                     |                                              |  |
| مقصود بخاری ۲۷۲                                 |                                              |  |
| مدیث کی تفریح                                   |                                              |  |
| دونوں مدیثوں میں کوئی تعارض نہیں                |                                              |  |
| مدیث باب سے معتر لد کے باطل استدلال             | مسلمان فتنع ميس كيا طرز عمل اختيار كرين؟ ٢١٥ |  |
| کی توجیہ                                        |                                              |  |
| نفاق کی دوسمیں                                  |                                              |  |
| اشكال المكال                                    |                                              |  |
| جواب: نفاق ملی کے مراتب مراتب                   |                                              |  |
| بہت سے جمو فے نا جائز معاملات مرا               | تيبرا گروه. ۲۹۹                              |  |
| (٢٥) باب: قيام ليلة القدر من الإيمان ١٨١        |                                              |  |
| شب فقدر میں عبادت بجالا ناایمان میں داخل ہے ۸۸۱ |                                              |  |
| عبادت میں تواب کا استحضار رہے م                 |                                              |  |
| مغائر وكبائر كى معافى كاضابط                    |                                              |  |
| (٢١) باب: الجهاد من الإيمان ٢٨٣                 |                                              |  |
| رجمة الباب سے مقصود بخاری مقد                   |                                              |  |
| مدیث کی تفریح                                   |                                              |  |
| ایک سوال وجواب                                  |                                              |  |
| رسول اكرم علي كاتمنائ شهادت ١٨٥                 | القاتل والمقتول في النادك باركيس             |  |
|                                                 |                                              |  |

| **********                                | +++++++++++++                                | >0    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| عنوان صفح                                 | عنوان صغح                                    |       |
| وجواب ١٥٠٥                                | روجواب ۱۹۸۹ سوال                             | افكا  |
| نین کے قول کی ترجیح اور اس کے حق میں      | ) باب: تطوع قيام رمصان من الإيمان ١٨٨ التحمر | 72    |
|                                           | مضان ایمان میں واخل ہے ، ۲۸۸ ولائل           | قيام  |
| یں ۵۰۵                                    | ) باب: الدين يسرّ                            | 797   |
| ن وليل                                    | الباب سے مقصود بخاری ۸۸۷ دوسرا               | تزجمة |
| قوال مِن تطبيق                            | اسان ہے مام                                  | و ين  |
| بیت سے ننخ مرة پردلالت لازی میں مے ٥٠٧    |                                              |       |
| تخ ہونے میں کوئی مضا نقہ بیں 200          |                                              |       |
| ث باب من كجهة الل ذكر باتين ٥٠٨           |                                              |       |
| اقبلہ کے بعد پہلی نماز کوئی پر بھی گئ 809 |                                              |       |
| روجوابات ١٥٢                              |                                              |       |
| قبله پر يبودونصاري كاغصه ١٥٥              |                                              |       |
| فالبدس يبل روهم عنى نمازين مقبول          |                                              | -     |
| اليس؟ ١٦٥                                 | کے درجات معم ایل یا                          |       |
| ) باب حسن إسلام المرء. ١١٦                |                                              |       |
| كفرك اعمال كاحكم ١٥٤                      |                                              |       |
| بعد ذلك القصاص. ١٥١٥                      |                                              |       |
| بخاريٌ ۵۱۸                                |                                              |       |
| لاسلام ہے کیا مراد ہے؟                    |                                              |       |
| وجواب ۵۱۸                                 |                                              |       |
| كفرك اعمال حنه                            |                                              |       |
| کفرے معاصی محرداسلام سے معافی ؟ ۵۲۱       | لله کی طرف رحجان خاطر ۵۰۱ حالت               |       |
| املک ۵۲۱                                  |                                              |       |
| ווייבעול אוייבעול                         | الباب کی تشریح و حل مهرور                    | :27   |
|                                           |                                              |       |

| 940  | ******                                      | **   | +++++++++++                                     |
|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                       | صفحه | عنوان                                           |
| ۵۳۸  | امام بخاريٌ كامنشاء                         | orr  | (٣٢) باب أحب الدين إلى الله أدومه               |
| 000  | عمل قول كوكس طرح جيظاتا ہے اس كى مثال       | brr  | تفريح                                           |
| 000  | ابرا ہیم میں کا ایثار                       | ۵۲۵  | حصرت كنگون كاارشاد                              |
| 000  | محابه کرام کی کیفیت خوف                     | 674  | (٣٣) زيادة الإيمان و نقصانه،                    |
| arı  | سوال وجواب                                  | ATY  | ایمان کے بوصف اور گھنے کا بیان                  |
| OFF  | ايماني كايمان جبرئيل كروضاحت                | ۲۲۵  | امام بخاري كامقصد                               |
| orr  | امام بخارئ كالمثاء                          | 019  | (٣٣) باب: الزكاة من الإسلام،                    |
|      | حضرت مولانا محمد الباس صاحب رحمة الشعليه كا | 279  | ز کو ة ديا اسلام مين داخل ہے                    |
| ٥٣٣  | ایک واقعه                                   | org  | موضع ترجمه                                      |
| arr  | یہاستدراج نہیں ہے<br>دراج نہیں ہے           | ٥٣٠  | مدیث کی تفریح                                   |
| 200  | دعوت وتبلیغ میں علاء کی سر پرستی ضروری ہے   | ۱۳۵  | وتر کے عدم و جوب پرامام شافعی کا استدلال<br>عنا |
| arr  | وبد کو صیغه مجهول لانے کی وجہ               |      | امام اعظم الوحنيفه رحمه الله كامؤ قف اوراختلاف  |
| דיום | امام بخاری کا منشاء                         | ۵۳۱  | ائمه مين تطبيق                                  |
| ריום | محمر بن حنفیہ کے ارجاء کی حقیقت             | 500  | صدقہ فطروا جب ہے                                |
| rna  | مديث كاترجمه                                | ۵۳۳  | اختلاف روايات ميس نطبيق                         |
| 2002 | سباب المسلم فسوق                            | ٥٣٣  | سوال وجواب                                      |
| 002  | وقتاله كفر                                  | ٥٣٥  | اشكال وجواب                                     |
| Drz  | اشكال وجواب                                 | محم  | (٣٥) باب: اتباع الجنائز من الإيمان              |
| OFL  | ایک توجیه                                   | 227  | نماز جنازه میں شرکت پراجر                       |
| DITA | مدیث کی تشریح                               | 072  | حضرت عبدالله بنعمر ملأكاا ظهارا فسوس            |
| 009  | امام بخاریٌ کا منشاء                        | OFZ  | امام بخاريٌ كامقصود                             |
| ٥٣٩  | قابل ذ کرامور                               |      | (٣١) باب خوف المؤمن من أن يحبط                  |
| 000  | اشكال وجواب                                 | OFA  | عمله وهو لايشعر                                 |
| 009  | ليلة القدر كالعيين الخان كي حكمت            | OFA  | بے شعوری میں کوئی عمل اکارت نہ ہوجائے           |
|      |                                             |      |                                                 |

| 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+                 | + + + + + + + +                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| عنوان صغی                                                | عنوان صغی                                  |
| تضوف وطريقت كادارومدار ٥٦١                               | اشكال وجواب                                |
| طريق تصوف بدعت نبيس اگر بغرض علاج مو ٥٦٢                 | (۳۷) باب سؤال جبريل اكمنيي صلى             |
| كشف وكرامات قرب البي كامعيارتيس                          | الله عليه وسلم عن : الإيمان والإسلام       |
| طریقت وسلوک مدیث جرئیل سے تابت ہے ۵۱۴                    | والإحسان ، وعلم الساعة مه                  |
| تصوف كالمقصوداصلي رذائل كي اصلاح اور                     | ام بخاری کا منشاء م                        |
| فضائل کاحسول ہے                                          |                                            |
| آ خرت کوقائم کرنے کا مشاء ماہ                            |                                            |
| ماالمسئول باعلم من السائل فرائے                          | وليل فاني                                  |
| کی حکمت ۵۲۵                                              | وليل فالث                                  |
| حضرت امام ما لك رحمه الله كاواقعه ١٩٦٧                   | فرق كا حاصل                                |
| محققین کی توجیه                                          |                                            |
| مکه کی سرنگیس اور قرب قیامت ۵۶۷                          |                                            |
| نى كريم اورغم الغيب ١٥٦٧                                 |                                            |
| نی کریم کا کام محیط ما کان و مایکون                      | معزت جرئيل عليه السلام كي آمه              |
| عامل تعاياتين؟                                           |                                            |
| احادیث ہے علم غیب پراستدلال کی حقیقت ۲۹۵                 | فرشتوں کی تعداد اور حقیقت کا جانٹاایمان کے |
| مفتی محمد شفع رحمدالله کاعلم غیب کے بارے میں             |                                            |
| جواب                                                     |                                            |
| عقيدة علم الغيب كاعم                                     |                                            |
| سوال وجواب                                               |                                            |
| خمس لايعلمهن إلا الله                                    |                                            |
| حسابات اور آلات کے ذریعہ بارش کی پیشٹکوئی<br>سریعا در شد |                                            |
| کرناعلم غیب ہیں ہے                                       |                                            |
| آلات ك درايد پيك ك بحد كم باربيس                         | علامه سندهی اورعلامه نو دی کی تغییر ۵۲۰    |
|                                                          |                                            |

| 12 0000                      |                    |                                                                                                                       |  |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1+1+1+1+1+1+                 | ****               | *****                                                                                                                 |  |
| عنوان صفحه                   | منح                | عنوان                                                                                                                 |  |
| ۵۹۰                          | ۵۷۲ اشکال وتوجیه   | پة لكاليناعلم غيب نبيس ہے                                                                                             |  |
| ہ استعال ہونے والے چار       | ۵۷۵ شراب کے لئے    | (۳۸) باب:                                                                                                             |  |
| ۵۹۱                          | ١٧٥٥ كرتنول كابيان | برقل کے قول سے استدلال کرنے کی مجہ                                                                                    |  |
| ى فى كاذكر كيول تبين؟ ما ٥٩٢ |                    | (٣٩) ياب فضل من استيراً لدينه                                                                                         |  |
| ما جاء ان الاعمال بالنية     |                    | امام بخاريٌ كامنشاء                                                                                                   |  |
| Dar                          | ٥٧٧ والحسية،       | حديث كالرجمه وتشريح                                                                                                   |  |
| على شاكلته ١٩٥٣              |                    | حی کے معنی                                                                                                            |  |
| قول النبى 🕮 (الدين           |                    | دین کا احاطہ کرنے والی احادیث<br>م                                                                                    |  |
| ة الدولسولسة ولائمة          |                    | مکث دین ہونے کا مطلب                                                                                                  |  |
|                              | المسلمين،          | شبهات سے بچنے کاطر يقدادراس كے مفہوم كا                                                                               |  |
|                              | ۵۸۰ حدیث کی تشرر   | خلاصه<br>ایمار «سیاری سیاری |  |
|                              | منشأ بخارى رحم     | دوعالم علم وتقویٰ میں برابر ہوں تو کس کی ہات<br>عبر سے                                                                |  |
| אל אב                        | ۵۸۱ يوسف هذه       | رغمل کرے؟<br>حققہ                                                                                                     |  |
|                              |                    | حقیقی شے اور بے جا شے کے درمیان امتیاز کا                                                                             |  |
|                              | DAT                | طریقه کیاہے؟                                                                                                          |  |
|                              | DAY.               | لاصاف بگو                                                                                                             |  |
|                              | ٥٨٣                | ول جو بدلاسب بدل کے رہ گئے                                                                                            |  |
|                              | ٥٨٥                | ( • ٣٠) بات: اداء الحمس من الإيمان<br>٢٠ - ١٠٠                                                                        |  |
|                              | PAG                |                                                                                                                       |  |
|                              | PAA                | حصرت ایو جمره 🚓 کاخواب<br>د پر گفیسه پرده                                                                             |  |
|                              | ۵۸۷                | وفدعبدالقیس کامشرف بهاسلام<br>مهمده می محققه                                                                          |  |
|                              | ۵۸۸                | لفظ ندا می کا محقیق<br>پیشر میرون تعظیم                                                                               |  |
|                              | ۵۸۹                | اشهرحرام كي تعظيم                                                                                                     |  |
|                              | ۵۸۹                | امورار بعداور مقصدامام بخارى رحمدالله                                                                                 |  |
|                              | 1                  |                                                                                                                       |  |

#### WHILE STATES

## الحمد لله و كفي و سلام على عباده اللين اصطفى .

## عرض مرتب

اساتدہ گرام کی دری تقاریکو منطق ریش لانے کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آر ہاہے ابنائے وار العلوم دیے بندوغیرہ پس العلوم المساوی ، المحوسل المسلم ، کشف المباوی " تقریب بخاری شریف اور ورس بخاری جسی تصافیف اکا برکی ان دری تقاریبی کی زندہ مثالیں ہیں اور علوم نبوت کے طالبین ہر دور پس ان تقاریر ول پذیر سے استفادہ کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں میچ بخاری کی مند تدریس پررونق آراہ شخصیت شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محد تقی عثانی صاحب دامت برکاتیم ( سابق جسٹس شریعت اپیلٹ بیٹے سپریم کورٹ آف پاکستان )علمی وسعت ،فقیہا نہ بصیرت ،فیہا دین اور شگفتہ طرز تغییم میں اپنی مثال آپ میں ، درس مدیث کے طلباس بحرب کنار کی وسعت ،فقیہا نہ بصیرت ،فیم دین اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے تگاہوں کو نجرہ کر دیتے ہیں ، فاص طور پر جب جدید تدن کے پیدا کر دہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شری نصوص کی روشی میں ان کا جائزہ ،حضرت شخ الاسلام کا دہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا نائی نظر نہیں آتا۔

افسوس کرحفرت کی عمر نے وفائد کی اور بیتمنا تھے بیکی اللہ عظالا اپنی پیاروں کی تمنا کا اور دعا اللہ عظالا اپنی پیاروں کی تمنا کا اور دعا مر دعا و اللہ علاقت اللہ عظالا اللہ علیہ اللہ کی مورت مولا نا محمد قاسم نا نوتو کی رحمہ اللہ کی تمنا کو دور حاضر میں فی اللہ کی مورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی علمی وعلی کا وشوں کو دنیا مجر کے مشاہیرا الل علم وفن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن وصدیث، فقد وقعوف اور تدین وتقوی کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید علوم پردسترس اوران کو دور حاضر کی زبان میں مجانے کی صلاحیت آپ کو نبان اللہ عطام ہوئی ہے۔

جامعددارالعلوم كراجي كرسابل فيخ الحديث مغرت مولا نامسحبان محمون صاحب رحمد

اللّٰد كا بيان ہے كہ جب بيدميرے پاس پڑھنے كے لئے آئے تو بمشكل ان كى عمر گيارہ ابارہ سال تھى مگراى وقت سے ان پرآثار ولايت محسوس ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ان كى صلاحيتوں ميس تر تى و بركت ہوتى رہى، يہ جھ سے استفادہ كرتے رہے اور ميں ان سے استفادہ كرتار ہا۔

سابق شیخ الحدیث حضرت مولا نامسی حبان محمود صاحب رحمدالله فرماتی بین کدایک دن حضرت مولا نامخد تقی عثانی صاحب کا ذکرآنے حضرت مولا نامخد تقی عثانی صاحب کا ذکرآنے فرکہا کہ محمد تقی کو کیا تھے ہو، یہ مجھے بھی بہت او پر بین اور یہ تقیت ہے۔

ان کی ایک کتاب ' علوم القرآن' ہے اس کی حضرت مولا نامفتی محمشفیج صاحب رحمہ اللہ کی حیات میں مجیل ہوئی اور چھپی اس پر مفتی محمشفیج صاحب رحمہ اللہ نے غیر معمولی تقریقالکھی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانچ تول کر بہت جیجے تلے انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالفہ نہ ہو گر حضرت مفتی صاحب قدس مرہ ' لکھتے ہیں کہ:

میکس کتاب ماشاء الله این ہے کدا گرمیں خود بھی اپنی تندر تی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دووجہ طاہر ہیں:

مہلی وجدتو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف جس تحقیق و تقلید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میرے بس کی بات نہ تھی، جن کتابوں سے بیہ مضامین لئے گئے ہیں ان سب مأخذوں کے حوالے بقید ابواب وصفحات حاشیہ میں درج ہیں، ان پر مرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیقی کاوش کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

اوردومری وجہ جواس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ بید کہ میں انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پرمششر قین بورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علام قرآن کے متعلق زہرآ لو تنلیسات سے کا ملیا ہے، برخوردار عزیز نے چونکہ انگریزی میں بھی HLLB، MA کا بنہوں میں پاس کیا، انہوں نے ان تنلیسات کی حقیقت کھول کروقت کی اہم ضرورت بوری کردی۔

اس طرح فین عبدالفتاح ابوغده رحمه الله نے حضرت مولا نامحرتی عثانی صاحب کے بارے میں تحریر کیا:

لقد من الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكتريمة، وطبع هذا الكتاب الحديثي الفقهي العجاب، في مدينة كراتشي من باكستان، متوجا بخدمة علمية ممتازة، من العلامة المحقق المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقي المعتماني، نجل سماحة شيخنا المقتى الأكبر مولانا محمد شفيع مدظله العالى في عافية و سرور.

ققام ذاك النجل الوارث الألمعي بتحقيق هذا الكتاب و التعليق عليه، بما يستكمل غاياته و مقاصده، ويتم قرائده و فوائده ، في ذوق علمي رفيع، وتنسيق فتي طباعي بديع ، مع أبهي حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد الأول منه تحقة علمية وائعة . تتجلي فيها خدمات المحقق اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع المعلى الرائع : شكر طلبة العلم والعلماء .

کے علامہ شہراحم عثانی رحمہ اللہ کی کتاب شرح صحیح مسلم جس کا نام "المتسبح المسلم بیشر وحمیح مسلم بیش کتاب شرح صحیح مسلم بی اس کی تحمیل ہے ابنی ای اپنے مالک حقیقی سے جالے ۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اور اس حن کارکردگی کو پاید شخیل تک پہنچا کیں ای بناء پر ہمارے شخ ، علامہ مقتی اعظم حضرت مولا نامجر شفح رحمہ اللہ نے ذبین وذکی فرزند ، محدث جلیل ، فقہید ، اویب واریب مولا نامجر تقی عثانی کی اس سلسلہ میں ہمت وکوشش کو ابھارا کہ "المسلم بی تحمیل کرے ، کیونکہ آپ ابھارا کہ "المسلم شہر احمد عثانی رحمہ اللہ کے مقام اور حق کوفوب جانتے ہے اور پھراس کو بھی بخوبی جانتے ہے کہ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ یہ فدمت کی حقد انجام کو بہنچے گی۔

ای طرح عالم اسلام کی مشہور فقبی شخصیت ڈ اکٹر علامہ یوسف القرضاوی ' محک ملہ فتح الملهم" پر تیمرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تیمرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

> وقـد ادخـر الـقـدر فصل اكماله و إتمامه – إن شاء الله – لعالم جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض"

هو الفقيه ابن الفقيه ، صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العضماني ، بن الفقيه العلامة المفتى مولانا محمد شفيع رحمه الله و أجزل معربته ، و تقبله في الصالحين .

وقد أتاحت لى الأقدار أن أتعرف عن كلب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به في بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى و الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية، ثم في جلسات مجمع الفقد الإسلامي العالمي، وهو يمثل فيه دولة باكستان ثم عرفته أكثر فأكثر، حين سعدت به معى عضوا في الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين، والذي له فروع عدة في باكستان.

وقد لمست فيه عقلية الفقية المطلع على المصادر ، المتمكن من النظر و الاستنباط ، القادر على على الاختيار و الترجيح ، و الواعى لما يدور حوله من أفكار و مشكلات – انتجها.

هـذا العصـر الـحريص على أن تسود شريعة الإسلام و تحكم في ديار المسلمين .

و لا ربب أن هـذه الخصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم ، و يعبارة أخرى : في تكملته لفتح الملهم.

فقد وجدت فسى هدا الشرح: حسن المحدث، وملكة الفقيه، وعقلية المعلم، وأناة القاضي، ورؤية العالم المعاصر، جنبا إلى جنب.

و مما یذکر له هنا: أنه لم یلتزم بأن یسیر علی نفس طریقة شیخه العلامة شیر احمد، کما نصحه بذلک بعض احبابه، و ذلک لوجوه و جیهة ذکرها فی مقدمته.

و لا ريب أن لكل شيخ طريقته و أسلوبه

الخاص ، الذي يتأثر بمكانه و زمانه و ثقافته، و تيارات الحياة من حوله. و من التكلف الذي لايحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، و قد خلقه الله مستقلا.

لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم، قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتويد، وأولاها بالقوائد والقرائد، وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بحق، تتضمن بحوثا و تحقيقات حديثية، و فقهية و دعوية و تربوية. و قد هيأت له معرفته بأكثر من لغة، و منها الإنجليزية، و كذلك قراءته لثقافة العصر، و اطلاعه على كثير من تياراته الفكرية، أن يعقد مقارنات شئى بين أحكام الإسلام و تعاليمه من ناحية ، و بين الديانات و الفلسفات و النطريات المتحالفة من ناحية أخرى و أن يبين هنا أصالة الإسلام و تميزه الخ —

انہوں نے فرمایا کہ جھے ایسے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاضل شخ عجمتی کو قریب سے بچانوں ۔ بعض فتو وَں کی عجاس اور اسلامی محکموں کے گراں شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی گرجمج الفقہ الاسلامی کے جلسوں میں بھی ملاقات کے مواقع آتے رہے، آپ اس جمع میں پاکستان کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ الغرض اس طرح میں آپ کو قریب سے جانتا رہا اور پھر بیتعارف بوصتا ہی چلا گیا جب میں آپ کی ہمراہی سے فیصل اسلامی بینک (بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے تھے جس کی بینک (بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے تھے جس کی بینک ربح میں بھی کئی شاخیں ہیں۔

تومیں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و ما خذ فقہید پر بھر پوراطلاع اور فقہ میں نظر وفکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیحو اختیار پرخوب قدرت محسوس کی ۔ اس کے ساتھ آپ کے اردگرد جو خیالات ونظریات اور مشکلات منڈلاری ہیں جواس زمانے کا تیجہ ہیں ان میں بھی سوچ بھی رکھنے والا پایا اور آپ ماشا واللہ اس بات پرحریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیے کی بالادی قائم ہواور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دور ہواور بلاشبہ آپ کی بیخصوصیات آپ کی شرح میج مسلم 'فیک مله فعت المملهم'' میں خوب نمایاں اور دوش ہے۔

یں نے اس شرح کے اندرایک محدث کاشعور، فقیہ کا ملکہ،
ایک معلم کی ذکاوت، ایک قامنی کا قد براورایک عالم کی بھیرت محسول
کی ۔ میں نے سمجے مسلم کی قدیم وجدید بہت می شروح دیکھی ہیں لیکن یہ
شرح تمام شروح میں سب سے زیاوہ قابل آوجہ اور قابل استفادہ ہے، یہ
جدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کافقتی انسا کھلو پیڈیا ہے اور ان
سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو سمجے مسلم کی اس زمانے میں
سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو سمجے مسلم کی اس زمانے میں
سب سے عظیم شرح قرار دی جائے۔

بیشرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور فقیمی ، دعوتی ، تربینی مباحث کو خوب شامل ہے ۔ اس کی تصنیف میں حضرت مؤلف کوئی زبانوں سے ہم آ ہمگی خصوصاً اگریزی سے معرفت کام آئی ہے ای طرح زبانے کی تہذیب وثقافت پرآ پ کا مطالعہ اور بہت ی قلری ربحا نات پر اطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے ۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسائی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور میان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے فلفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسلامی خصوصیات اور امتیاز کواجا گر کریں۔

احفز بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کا خوشہ چین ہے اور بھداللہ اساتذہ کرام کے علمی دروی اوراصلا می جانس سے استفادے کی کوشش میں لگار ہتاہے اور ان مجانس کی افادیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گذشتہ میں (۲۰) سالوں سے ان دروی ومجانس کوآڈ لیکسٹس میں ریکارڈ بھی کررہاہے۔ای وقت سمعی مکتبہ میں اکابر کے بیانات اور دروی کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے یاس جمع ہے ، جس سے ملک و بیرون ملک وسیح

پیانے پراستفادہ مور ہاہے: خاص طور پردرس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس اینے دواسا تذہ کے دروس موجود

استاذالاسا تيذه تيخ الحديث حفرت مولا ناسبحب ن محمو ب صاحب رحمة الله عليه كادرس بخارى جودوسو( ٢٠٠) كيسنس ميس محفوظ ہے اور شخ الاسلام حضرت مولانا مفتى محد تقى عثاني معنظم الللم كاورس حدیث تقریبا تین سو(۳۰۰)لیسٹس میں محفوظ کرلیا گیا ہے۔

المیں کمانی صورت میں لانے کی ایک وجہ بیجی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہ عام مشکل ہوتا ہے،خصوصا طلبا كرام كے لئے وسائل وسہولت نہ ہونے كى بناء رسمى بيانات كوخريدنا اور پھر تفاظت سے ركھنا ايك الگ مسئلہ ہے جب کد کتابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہرخاص وعام کے لئے مہل ہے۔

دوسری وجہ رپر بھی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ سے نکلی اورر ریکارڈ ہوگئی اور بسااوقات سبقت لسانی کی بناء برعبارت آ گے پیچیے ہو جاتی ہے ''**ف البشر یخطی**''جن ک<sup>اھیج</sup>ے کا از الدکیسٹ میں ممکن نہیں ۔الہٰ دااس وجہ سے بھی اسے کتابی شکل دی گئی تا کہ حتی المقد و غلطی کا تد ارک ہو سکے۔

نیز حضرت والاکی خواہش بھی کیمی تھی کہ بیمواد کتا بیشکل میں موجود ہوتا جا ہے اس بناء پر عاجز کو بیہ ارشاد بھی فرمایا کہ اس مواد کوتھ ریں شکل میں لا کر جھے دیا جائے تا کہ میں ایں میں سبقاسبقا نظر ڈ ال سکوں ، چنانچہ بیسلسلہ تا حال جاری ہے،جس کی وجہ سے بیمجموعہ افادات ایک با قاعدہ تصنیفی شکل اختیار کر گیا۔ آپ کا بیارشاد اس حزم واحتیاط کا آئینیددار ہے جوسلف سے منقول ہے'' کہ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ شروع میں سیدنا حضرت ا بن عباس ﷺ نے جھے ہے آموختہ سننا جا ہاتو میں گھبرایا، میری اس کیفیت کود کھ کر ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ:

"أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث و أنا شاهد فإن اصبت فذاك وإن اخطأت علمتك".

[این سعد: ص: 24 | ، ج: او تدوین حدیث: ص: ۵۵ | بکیا حق تعالی کی پینعت نہیں ہے کہتم حدیث بیان کرو اور میں موجود ہوں ، اگر سیح طور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہوسکتی ہے اور ا گرغلطی کرو گے تو میں تم کو بتا دوں گا۔

اس کےعلاوہ بعض بزرگان دین اوربعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی اٹا ثے کودیکھ کراس خواہش کا اظہار کیا کہ درس بخاری کوتحریری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید مہل ہوگا'' درس بخاری'' کی بیکتاب بنام ''انعام الباری''جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،اس کا وش کا تمرہ ہے۔

حضرت شیخ الاسلام معفظ (لللم كويمي احقرك اس محنت كاعلم اوراحساس ب اوراحقر سجمتنا ب كه بهت ي

مشکلات کے باو جوداس درس کی سمعی ونظری مجیل وتح ریمین پیش رفت حضرت ہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ احقر کواپٹی تھی دامنی کا احساس ہے مید مشغلہ بہت بڑاعلمی کام ہے، جس کے لئے وسیع مطالعہ علمی پختگی اور استحضار کی ضرورت ہے، جبکہ احتران تمام امور سے عاری ہے، اس کے باوجودالی علمی خدمت کے لئے کمر بستہ ہونا صرف فضل الٰہی، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد محترم وامت

سربستہ ہونا سرک ان ہیں، اپ من ایک است مدہ سرات کا دعا وں اور برکا تہم کی نظر عنایت، اعماد، توجہ، حوصلہ افزائی اور دعا وَں کا نتیجہ ہے۔

نا چیز مرتب کومراصل ترتیب میں جن مشکلات و مشقت سے واسطہ پڑاوہ الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے اور ان مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جاسکا ہے کہ کی موضوع پر مضمون و تصنیف لکھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذبن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چلتا ہے، لیکن کسی دوسرے بڑے عالم اور خصوصاً الی علمی شخصیت جس کے علمی تجرو برتر ہی کا معاصر ومشاہیرا ہالی علم وفن نے اعتراف کیا ہوان کے افادات اور دقیق تعنی نکات کی ترتیب ومراجعت اورتعین عنوانات ندکورہ مرحلہ سے کہیں دشوار و شخص ہے۔ اس عظیم علمی اور شخصی گئات کی ترتیب ومراجعت اورتعین عنوانات ندکورہ مرحلہ سے کہیں دشوار و شخص ہے۔ اس عظیم علمی اور شخصی گئات کے لئے کم نہ تھیں ، اپنی بے ما لیکی ، نااہلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر د ماغ سوزی اور عرق ریز می ہوئی اور جو محنت وکاوش کرنا پڑی جھے جیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز دی ہر مقام پرشامل حال رہا۔

میک آب افعام الباری ، جوآب کے ہاتھوں میں ہے: بیر سارا مجموعہ بڑا قیمتی ہے، اس لئے کہ حضرت استار موصوف کو اللہ عظاف نے جو بحر علمی عطافر مایا وہ ایک دریائے ناپید کنارہ ہے، جب بات شروع فرمائے تو علوم کے فدیا بہنا شروع ہوجائے، اللہ عظاف نے آپ کو دسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نواز اہے، اس کے متجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ وعطر ہے وہ اس مجموعہ الحقام الباری ، میں دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آرا ء وہ اس مجموعہ المجمد اربی موافقات و مخالفات برمحققاند یہ لل تجریع محقق کی جان ہیں۔

یہ کتاب (صحیح بخاری) " کتاب بدء الوحی" سے " کتاب التوحید" تک، ۱۳۹۳ ایواب اور ۱۳۹۳ ایواب اور ۱۳۹۳ ایواب اور ۱۳۹۳ کیا کہ الترام کیا گیا ہے دور ہر صدیث پرنمبرلگا کرا حادیث کے مواضع و متکررہ کی نشان دہی کا بھی الترام کیا گیا ہے کہ مثلاً اگر کوئی حدیث گرری ہے تو کلمہ [انطے] اورا گرکوئی حدیث گرری ہے تو کلمہ [واجع] حدیث کر نمبروں کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔

بخاری شریف کی احادیث کی تخریج " الکتب النسعة " ((بخاری ، مسلم ، ترمذی ، نسائی ، آبوداؤد ، ابن ماجة ، موطاء مالک ، سنن الدارمی و مسند احمد)) کی حدتک کی گئی ہے ، کیونکہ بنا اوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جونفاوت ہوتا ہے ان کے فوائد سے اہل علم حضرات

بخو بی واقف میں ،اس طرح انہیں آ سانی ہوگی۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالے بع ترجمہ ، سورۃ کانام اور آیتوں کے نمبر ساتھ ساتھ لکھ دیے گئے ہیں۔شروح بخاری کے سلسلے میں کسی ایک شرح کومرکز نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی متنداور مشہورشروح کوپیش نظرر کھا گیا،البتہ مجھ چسے مبتدی کے لئے" عمدة القارى"اور"تكملة فتح الملهم"كاحوالد بهت آسان ثابت بوا-اس لئے جہال وو كمله فتح الملهم الكاكوئي حوالدل كياتوال كوتتي سمجما كيا-

رب کریم اس کاوش کو قبول فر ما کراحقر اوراس کے والدین اور جملہ اساتذ و کرام اور معاونین کے لئے ذ خیرهٔ آخرت بنائے ، جن حضرات اوراحباب نے اس کام میں مشوروں ، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے، مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پراستاد محتر میٹنے القراء حافظ قاری مولانا عبدالملک صاحب معفظ ولائم کوفلاح دارین سے نوازے، جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور حل عبارات کے دشوارگز ارمراحل کواحقر کے لئے سہل بنا کرلا بسریری سے بے نیا زر کھا۔

رب متعال حضرت چیخ الاسلام کاسایهٔ عاطفت، عافیت وسلامتی کےساتھ دارز فرمائے، آمین ۔ آپ کا وجو دِمسعود بلاشبرملتِ اسلامیہ کے لئے نعمتِ خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ جهارا اور پوری امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہیں۔آپ کے قلم وزبان سے اللہ ﷺ نے قرآن وحدیث،اجماع امت کی سیح تعبیر وتشریح کا ایک

صاحبان علم کواگرمطالعہ کے دوران کوئی ایسی بات محسوں ہوجوان کی نظر میں صحت و محقق کے معیار ہے کم ہو، کیونکہ ضبط وُقل میں ایبا ہوناممکن ہے، تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کرتے ہوئے از راہِ عنایت اس پر مطلع تبھی فر ہائیں۔

دعا ہے کہ اللہ عظا اسلاف کی ان علمی امائوں کی حفاظت فرمائے ، اور "انعام الباری" کے باتی ماندہ حصوں کی پیمیل کی تو فیق عطا فر مائے تا کہ علم حدیث کی بیا مانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔ آمين يا رب العالمين . و ما ذلك على الله بعزيز .

> محمدا نورحسين عفي عنه قا ضل ومتخصص جامعه دارالعلوم كراجي ١٩ 19/ زيقعره٢١١١٥ بمطابق كيم جنورى المصور بروزاتوار

#### طريق تدريس

### ﴿ از: ﷺ الاسلام مفتى محمرتنى عثاني هفظه الله ﴾

اس کتاب کوشروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ حضرات سے عرض کر دوں وہ یہ کہ حضرات اساتذہ کے تدریس کے اندر دوطریقے ہوتے ہیں:

ایک طریقہ یہ ہے کہ ابتداء میں، خاص طور پرشروع کی اجادیث اور ابواب میں، بہت طویل بحثیں کی جاتی ہیں اور اس میں جن چیزوں کا بہت دور سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی بیان کی جاتی ہیں مثلا ہسسہ الملہ المر حسن السوحیم کی'' ب' سے لے کرا کی ایک لفظ کی تشریح اور پھراس کے بعداس کے متعلقات کا بیان اور پھرا گر کسی مسلے کے اندر کتاب میں اختلاف ہوا ہے تو جینے اقوال مرومی ہیں ان سب کا استقصاء اور استقراء وغیرہ کرتے ہیں لیکن میطریقہ زیادہ دیر تک نہیں چل پاتا کیونکہ شروع میں تو طویل طویل بحثیں ہوجاتی ہیں اور آگے کتاب بہت رہ جاتی ہے اس کے نتیج میں ایسے بہت سے ابواب جن میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہیں اور آخر بہت ہی نہیں آتی ، لہذا شروع میں تو خوب طویل طویل ابحاث ہوتی ہیں اور آخر میں تیز تیز رواں دواں چلاویا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں بھی بعض حضرات مصلحت یہ ہجھتے ہیں کہ شروع کی میں تیز تیز رواں دواں چلاویا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں بھی بعض حضرات مصلحت یہ ہجھتے ہیں کہ شروع کی طوری ہے۔

دو**مراطریقہ یہ ہے کہ ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ درس چلے کہ جس میں ضرورت کی باتیں بیان** ہوں اور جس طریقے سے شروع میں ابتداء کی تھی وہی طریقہ آخرتک چلے۔

میں اس دومر ہے طریقے کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ابتداء میں طویل بحثیں کر کے آگے پھر تیز چلاد یا جائے اس سے بہتر ہے کہ صرف ضرورت کی باتوں پر اکتفا کیا جائے اور وہ باتیں بیان کی جا ئیں جو مفید ہیں اور جو بات کا لب لباب ہیں۔اور کوشش کی جائے کہ پیطریقہ آخر تک برقر ادر ہے اور کوئی ضروری بحث چھوٹے نہ پائے۔ اس دوسر ہے طریقے میں استاد کے اوپر بو جھزیا دہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو بیر کرتا پڑتا ہے کہ سارے مباحث کو دیکھنے کے بعد اس میں سے ان چیز وں کا انتخاب کرتا پڑتا ہے کہ جو مفید وفا کدہ مند ہیں اور کا رآمد ہیں ،لیکن طلبہ کے لئے یہی صورت زیادہ فاکدہ مند ہوتی ہے۔ لہذا میں اس کی طریقہ پڑمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان شاء اللہ کروں گا۔ اس لئے میں صرف ان مباحث پر اکتفا کروں گا کہ جومیری نظر میں طالب علموں کے لئے فائدہ مند ہیں اور اس کا بھی طفع میان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔

اور علماءحديث \*

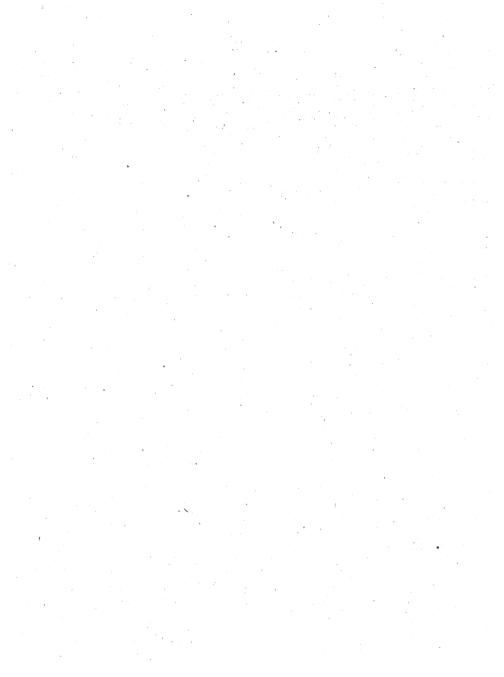

## بسم الله الرحين الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و على آله و صحبه أجمعين .

## درس نظامی میں دورہ حدیث کا مقام اوراس کی اہمیت

شروع میں چند ہاتیں آپ حضرات (شرکاء دور ہُ حدیث) ہے عرض کرنی ہیں:

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ آج آپ صرف درس بخاری ہی کانہیں بلکہ دورہ حدیث کے سال کا آغاز

كرر ب ين ،اوردوره حديث كايسال جس كي آج ابتدا بور بى ب، كچه بنيادى خصوصيات ركها ب:

(الف) مہلی خصوصیت میہ ہے کہ بید درس نظامی کے نظام میں تعلیم کا آخری سأل ہے ،اوراس کے بعد ان شاءاللّٰد آپ کے درس نظامی کی تعلیم مکمل ہوجائے گی۔

(ب) دوسری خصوصت اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ جن سالوں بیں تعلیم حاصل کرتے رہے،
ان بیں آپ مختلف گھنٹوں میں مختلف علوم کی کتا بیں پڑھتے رہے ہیں، پہلے گھنٹہ میں اگر تقییر ہورہی ہے تو دوسر سے
میں صدیث ہورہی ہے، تیسر سے بیلی فقہ ہورہی ہے، چوشے میں کسی اورعلم کا درس ہورہا ہے۔ لیکن دورہ حدیث
میں صدیث ہورہی ہے، تیسر سے بیلی فقہ ہورہی ہے، پوشے میں کسی اورعلم کھی کی احادیث کے ،اور ہمار سے
سال میں کو کی اورعلم فرن نہیں پڑھایا جاتا سوائے نبی کریم سرور دوعالم کھی کی احادیث کے ،اور ہمار سے
سال میں کو کی اورا ملم فرن نہیں پڑھایا جاتا سوائے نبی کریم سرور دوعالم بھی کی احادیث کے ،ور ہمائل اور ذرائع تھے۔اوراب جو کھی پڑھ رہے ہیں وہ ان تمام وسائل وآلات کا مقصود اصلی ہے، یوں اگر دیکھا جائے تو مقصود اصلی قرآن حکیم ہونا چاہئے ،اس لئے کہ قرآن کریم اللہ بھی کی کتاب ہے، جو انسا نیت کی رہنمائی کے لئے نازل فرمائی گئی، لین اختیا قرآن کریم پر ہونے کے بجائے صدیث پر ہورہی ہے،اس کی وجہ سے کہ قرآن کی علیم درحقیقت نبی کریم بھی گنفیر کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔

ا حادیث قرآن کریم کی تفسیر ہیں آپ ﷺ کامقعد بعث جوقرآن کریم نے بیان فرمایادہ یہ "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ". لَ

ترجمه: اور سکھلا دے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں۔ "وَ اَنْوَ لَنَا اِلَیْکَ اللَّهُ حُورَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّامِ مَانُوْلَ اِلْیُهِمْ". کی ترجمہ: اور اتاری ہم نے تھ پریہ یا دداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چزجواتری ان کے واسطے۔

۔ تو نبی کریم ﷺ کی اس دنیا میں تشریف آ وری درحقیقت قر آ ن کریم ہی کی تشریح وتفسیر کے لئے تھی۔ وہ تفسیر بعض اوقات آ ہے ﷺ نے اپنے اتوال واعمال سے اور بعض اوقات اپنے افعال سے فر مائی ۔ تو

وہ میر سادہ ای اوقات آپ کا ہے اور اس اور اس کے مجملات کی تفصیل ہیں۔ <del>س</del>ے معال سے سر مان

لہٰذااگرا حادیث تھی طریقہ سے پڑھ لی جائیں سمجھ لی جائیں تو پالآخروہ ہی احادیث قر آن کریم کاعلم عطا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں ۔

اس واسطے ہمارے بزرگوں نے درس نظامی کا اختتا معلم حدیث پر تجویز کیا،اوراس میں سوائے حدیث کے آپ اور اس میں سوائے حدیث کے آپ اور کیے نہیں پڑھیں پڑھیں گے، میاس لئے تا کہ آخر سال میں جانے کے بعد ساری توجہ مقصود اصلی کی طرف ہو جائے ،اور آ دمی کا سال اس حال میں گذرے کہ صبح سے لے کرشام تک اس کا مشخلہ سوائے حضور سرور دوعالم بھی کے ذکر ممارک کے کوئی اور نہ ہو۔اور اس لحاظ ہے بیسال سارے درس نظامی میں سب سے زیادہ لذیذ ،سب

عليه المصلاة و السلام أو فعله أو حدث امامه وقرره حيث سكت عليه سكوت رضا ولم ينكره كان تشريعا، ومتى ثبت عليه المصلاة و السلام أو فعله أو حدث امامه وقرره حيث سكت عليه سكوت رضا ولم ينكره كان تشريعا، ومتى ثبت ذلك عن رسول الله الله كان في العمل بمنزلة القرآن، فالسنة إذا شارحة للكتاب موضحة لمراد رب الأرباب والقرآن ذو وجوه وكثير من آياته مشكلة أو مجملة أو مطلقه أو عامة ، والسنة هي التي توول مشكله وتبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه فالقرآن يبين هيئات الصلاة و لا أوقاتها ولم يقصح عن المقادير الواجبة في الزكاة و لا شروطها وكذاسائر مااجمل ذكره من الاحكام اما يحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه أوما اشبه ذلك ، وانما بين ذلك النبي في بقوله أو فعله أو تقويره، وكذلك حدثت حوادث و خصومات في القضايا والمعاملات ووقعت مبادلات في الأخذ والعطا، وعرضت تصرفات في الشنون السلمية و الحربية فقضى فيها النبي في وأمر ونهي فكل ذلك من التشريح الذي أوجب الله تعالى على الأمة أتباعها في كتابه الخ. (ماتمس اليه الحاجه لمن يطالع منن ابن ماجه: للعلامة محمد عبدالرشيد النعماني، مكانة السنة في التشريع من ٤٠ مطبوعة في كتابه الخ. (ماتمس اليه الحاجه لمن يطالع منن ابن ماجه: للعلامة محمد عبدالرشيد النعماني، مكانة السنة في التشريع من ٤٠ مطبوعة في كتابه الخ. (ماتمس اليه الحاجه لمن يطالع منن ابن ماجه: للعلامة محمد عبدالرشيد النعمانية ، مكانة السنة في التشريع من ٤٠ مطبوعة في كتابه الخروبة في الشرية في المنابية المنابة المنابة المنتون السلمية و المعربة عبدالرشيد النعمانية المنتون المنابة ال

ال البقرة: ١٢٩

ع المنحل: ٣٣

سے زیادہ مبارک ، اور سب سے زیادہ اہم سال ہے اس لئے کہ اس سے مقصود اصلی حاصل ہو جاتا ہے اور حضور نی کریم سروردو عالم ﷺ کے اقوال وافعال میں دن رات مشخول رہنا۔ بیاتی بڑی سعادت ہے کہ جس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں ، تو دورہ حدیث کے سال کی دوسری خصوصیت سے کے سرکار دوعالم ﷺ کے تذکرہ کے لئے سے تمام تروقف ہے۔

## محرومی کے انجام سے ڈرنا جا ہے

ان خصوصیات کی بناء پر دورہ حدیث کا سال خصوصی توجہ ،خصوصی محنت اور اپنے نظام زندگی کواس کے مطابق ڈ ھالنے کے لئے وضع کیا گیاہے ، پڑھنے والے بعض اوقات اس طرح بھی پڑھ جاتے ہیں کہ سارا سال دورہ کو یہ شاہر کے شرات سے محروم رہے۔ دورہ کو یہ شاہر کی اللہ اس کے انواز کر کات اور اس کے شرات سے محروم رہے۔

## حصول حدیث کے لئے اساطین امت کی بے مثال جانفشانی

آج چونکه دورهٔ حدیث کا آغاز ہور ہا ہے اس لئے آپ سب حضرات چند باتوں کا اہتمام سیجیح تا کہ آپ لوگوں کواس سال کی برکتیں حاصل ہوں:

ان میں سے ایک اہم حقیقت (کا استحضار ہرطا لبعلم کو کرنا چاہئے لیٹی اس) کو اپنے سامنے رکھنا چاہئے کہ جس علم کو آپ پڑھنے جارہے ہیں اور شروع کررہے ہیں آج وہ علم ایک پکیا گی روٹی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہیں عمد و طباعت اور اعلی جلدوں کے ساتھ چھی ہوئی ہیں، اور کتاب کو بھی حاصل کرنے کے لئے آپ کو کوئی محنت، کوئی ہیں پر نا، کتب خاند ہے آپ کو مطلوبہ کتاب اور پڑھانے کے لئے استاد موجود، اور استاد سارے مباحث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کردیتا ہے، تو ایک کی پہائی روثی کی صورت میں میلم آپ کے سامنے ہے، کیکن اس موقع پر اس بات کو فراموش نہ کرنا چاہئے بلکداس کا ہروقت استحضار کرنا چاہئے کے لیے معاہد کرام بھی وتا بعین حمیم النداوران کے بعد حضرات محد ثین کرام نے انٹی مختیں اٹھائی ہیں کہ آج ہم اور آپ اس کا تصور کر کے بھی لرز جا کیں گے۔

## حضرت ابو ہر ریرہ کے اور علم حدیث

حفرت ابو ہریرہ کے راویان حدیث میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے مشہور صحابی ہیں اور صرف تنہا حضرت ابو ہریرہ کے بیار اثنیان سوچو ہتر (۵۳۷۸) احادیث مروی ہیں۔انہوں نے بید احادیث کس طرح حاصل کیس کہ اپنا سارا کاروبار سارے گھر والوں کو نیر باو کہدکر نبی کریم کے گسنتیں سکھنے کے

کے حضور کی خدمت میں آپڑے، اوراس طرح رہے کہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں گئ کی وقوں کے فاتے میں کہ بعض اوقات میں گئ کی وقوں کے فاقے سے نٹر ھال ہو کرم بحد نبوی میں گر جاتا۔ لوگ بیجھتے کہ یہ بے ہوش ہو گئے اور بعض اوقات لوگ بیجھتے تھے کہ ان کومر گی کا دورہ پڑگیا ہے جب مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو لوگوں میں بیہ بات مشہور تھی کہ اگر گردن پر پاؤں رکھ دیا جائے تو مرگی کا دورہ کھل جاتا ہو لوگ ہے بچھ کر کہ مرگی کا دورہ کھل جائے والا نکہ فرماتے ہیں"و ما بسی الاالحق ع " حقیقت میں نہ بجھے مرگی تھی نہ کوئی بے ہو تی کا دورہ پڑا تھا بلکہ بھوک تھی ، بھوک کی وجہ سے نٹر ھال ہوکر پڑار ہتا تھا، بیر حضرت ابو ہریرہ کھی ہیں جن سے سب کا دورہ پڑا تھا بلکہ بھوک تھی، ہووک کی وجہ سے نٹر ھال ہوکر پڑار ہتا تھا، بیر حضرت ابو ہریرہ کھی ہیں جن سے سب سے زیادہ اور اوران کی اواد یث سے ہم لوگ مستفید ہوتے ہیں ہی

بخاری شریف میں مذکورہے ،فر ماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں بے تاب ہوتا تھا ،اور مجد سے نگل قوت کے فلاں آیت کس طرح ہوتا تھا ،اور مجد سے نگلتا تھا کہ فلاں آیت کس طرح ہے حالا نکہ مجھے اس آیت کا ان سے زیادہ علم ہوتا تھا ،کین میں اس لئے پوچھتا تھا کہ شاید آیت کو اور ہوسکتا ہے یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں اور میرے کھانے کا انظام ہوجائے۔

# كم عمري ميں حضرت ابن عباس ﷺ كالخصيل علم

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا جوا مام السفسرین ہیں، اور نی کریم بھے کے پچازاد بھائی ہیں جب آپ بھاکا وصال ہوا تو ان کی عمر صرف دس سال تھی اور اس عمر کے بچے کو علم حاصل کرنے کا اتنا موقع نہیں ہوتا، لبذا جب آپ بھی کا وصال ہو گیا تو کہتے ہیں میرے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ حضورا قدس بھی جب تک تشریف فرما تھے اس وقت تو میں فائدہ نہیں اٹھا سکا، اب آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میں وہ حدیثیں جو حضورا قدس بھی ہے دوسروں نے حاصل کی ہیں وہ کیے حاصل کروں! تو میرے ذہن میں بید خیال آیا کہ انجمی تو حضورا قدس بھی کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی صوجود ہیں، جنہوں نے حضورا کرم بھی سے احادیث سے حسورا قدس بھی کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی کیا جاد میٹ حاصل کروں، چنانچہ میں نے بیہ تیہ کرلیا کہ جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی ہیں ان کے پاس جانوں گا اور ان سے جا کر حضورا قدس بھی کی احادیث حاصل کروں گا۔ ہو

طلب علم میں سفراور آ داب معلم

ابن عباس کو جب سی کے بارے میں پہ چاتا کہ فلاں صحابی دی کے پاس حضور اللہ کی کچھ

ابواب المناقب مناقب ابو هريره في ، جامع الترمذي الجلدالثاني، ص: ٢٢٣.

الطبقات الكبرى ، ج: ٢ ص: ١ ٢٤، دار النشر دار صادر ، بيروت.

احادیث موجود ہیں تو آپ سفر کر کے وہاں جاتے۔آپ خود اپنا ایک داقعہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ شخت گری کا موسم ہے اور گری بھی جاز کی گری ، جن لوگوں نے وہاں کی گری نہیں دیکھی وہ یہاں رہتے ہوتا کہ شخت گری کا موسم ہے اور گری بھی جاز کی گری ، جن لوگوں نے وہاں کی گری نہیں دیکھی وہ یہاں رہتے ہیں ، ہیں وہ بہر کے وقت بعض اوقات حضور اکرم بھی کی حدیث حاصل کرنے کے لئے کسی صحابی کے پاس میں ، ہیں وو پہر کے وقت بعض اوقات حضور اکرم بھی کی حدیث حاصل کرنے کے لئے کسی صحابی کے پاس مقی کہ جن صاحب سے میں حدیث حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں ، ان کو اپنا استاذ اور شخ بنار ہا ہوں ، ان کو دروازہ پر دستک دے کر انہیں باہر آنے کی زحمت دول یعنی یہ جھے ادب کے ظاف معلوم ہوتا تھا کہ میں دستک دروازہ پر دستک دے کر انہیں باہر آنے کی زحمت دول یعنی یہ جھے ادب کے ظاف معلوم ہوتا تھا کہ میں دستک دول اور میری دستک کے نتیج میں وہ باہر آئے کی زحمت دول انہیں باہر آنے کی زحمت اور تکلیف ہو۔اس واسطے میں دستک نہیں دیتا تھا ، اور باہر بیٹھ کر انتظار کرتا تھا کہ جب دروازہ کھلے گا اور وہ صاحب خود باہر تشریف لائیں میں دستک نہیں دیتا تھا ، اور باہر بیٹھ کر دول گا ہا ہر بیٹھ ابواہوں ، دو پہر کا وقت ہے ،گری شدید ہے ،لوچل رہی گو اس وقت میں اپنی حاجت پیش کر دول گا ، باہر بیٹھ ابواہوں ، دو پہر کا وقت ہے ،گری شدید ہے ،لوچل رہی ہو تک انہوں نے دروازہ کھل اور جب اور ازہ کھل آتو میر اسار اجم سرسے پاؤں تک ریت میں ڈھک جاتا تھا ، اور عمر کے وقت تک انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو میں بیٹھا رہا اور جب دروازہ کھل تو میر اسار اجم سرسے پاؤں تک ریت میں ڈھک جاتا تھا ، اور عمر کے میں دیا ہوا ہوتا تھا۔

میری حالت دیکھ کروہ کہتے "با بن عم دسول اللہ ﷺ"رسول ﷺ کی پچازاد بھائی آپاس حال میں؟ آپ نے بھے دستک دے کر کیوں نہیں بلایا؟ میں خود آکر آپ کی خدمت کرتا ، توجواب دیتا کہ بیس اس دفت طالب علم بن کر آیا ہوں اور طالب علم کے لئے بیز بیانہیں کہ وہ اپنے استاذ کو تکلیف دے اس واسط میں نے بیرمناسب نہیں سمجھا کہ دستک دے کر آپ کو باہر بلاؤں، میرا مقصد آپ سے وہ احادیث معلوم کرنا ہے جو نی کریم سروردوعالم ﷺ سے آپ نے بیمی ہیں یاسی ہیں ۔ لئے کریم سروردوعالم ﷺ سے آپ نے بیمی ہیں یاسی ہیں ۔ لئے

اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کوامام المفسر بن کا لقب ملاہے۔ یہ ایک دومثال نہیں سارے صحابہ کرام ﷺ اور تابعینؓ نے ان احادیث کواس محنت اور مشقت اور قربانیوں سے حاصل کیا۔

مخصيل علم كے لئے حضرت جابر ﷺ كاسفرومشق

بخاری شریف، کتاب العلم میں ندکور ہے کہ صرف ایک حدیث کی خاطر حضرت جا پر دی نے مدینہ منورہ سے دمثق کا سفر کیا ، مدینہ منورہ سے دمثق تقریبا چودہ ، پندرہ سوکلومیٹر ہے۔ بح

٣ (٣٥) باب الرحلة في طلب العلم و احتمال العنا فيه ، سنن الدارمي ، ج: ١ ، ص: ١٥٠ ، وقم الحديث : ٩٢١.

ي صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل ،ص: ٣٨٠.

آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے دمشق کا سفریٹن نے سڑک کے ذریعے طے کیا ہے ،وہ علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے لق ودق صحرا ہے ،جس میں کہیں کو ئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی ،آج آ دمی موٹروں اور کاروں میں سفر کرتا ہے ، جبکہ اس وقت پیدل ،اونٹوں یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا ،تو ڈیڑھ ہزار کلومیڑ کا سفر صرف ایک حدیث پڑھنے کے لئے کیا ہے ۔ بیصحا ہے کرام ﷺ کا حال ہے ۔ گ

# مخصيل علم حديث اورعلاء كى قربانياں

صحابہ ﷺ کے بعد تابعین اور تع تابعین کا دور ہے تابعین کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک فرد نے حضوراقدسﷺ کی اعادیث کاعلم حاصل کرنے کے لئے کیا کیا قربانیاں دیں۔

حضرت سعید بن جیر رحمۃ اللّه علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کہ میں حدیث اس طرح حاصل کرتا تھا کہ کھانے کے لئے چینے نہیں ہیں ،تو جینے پیسے ہوتے ان سے ایک صاع لو بیاخر پدلیا ( جسے عربی میں " **ب اقلاء**" کہتے ہیں ) وہ لو بیا بھون کر رکھ لیا اور وہ ایک صاغ لو بیا مہینہ بھر تک میری خوراک تھی کہ چندلو ہے کے دانے لے لئے وہ میرانا شتہ ہوگیا ، وہی چندلو ہے کے دانے دو پہرا ور رات کو کھانا ہوگیا ، باقی سار اوقت میں نے حضور بھی کی احادیث حاصل کرنے میں صرف کر دیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ (جن کی کتاب ہمارے سامنے ہے اور جن کے علوم ہے ہم استفادہ کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ان ) کے حالات میں ہے کہ: فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس سال مسلسل سالن نہیں کھایا ، صرف روفی یاصرف چار پانچ بادام کے دانے لے کراس پرگزارہ کیا۔ای طرح ایک ایک فردنے وہ قربانیاں دی ہیں کہ آدی حیران ہوجا تا ہے۔

ہمارے شیخ عبدالفتا آ ابوغدہ رحمہ اللہ نے اسی موضوع پرایک کتاب کسی ہے ''صفحات من صبو
العلماء علی شدائد العلم والتحصیل'' کہ علاء کرام نے تحصیل علم میں جوشقتیں اٹھائی ہیں اس کے پکھ
صفات ، اس کے پکھ حالات انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔اور اس میں ہمارے اکا پر ،اسلاف کے اس قتم کے
پکھ واقعات ذکر کئے ہیں کہ انہوں نے حصول علم کے لئے کیا کیا قربانیاں اور کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں ، بید
کتاب ہرطالب علم کو ضرور پڑھنی چاہئے ،اور بیکنتیں اٹھانے کا سلسلہ جو صحابہ دو تابعین رحم اللہ سے شروع
ہواتھا آخری دور تک جاری رہا ہے اس خالات کے مطابق ہمارے اکا بر میں سے ہرایک نے منتیں اور شقتیں
اٹھائی ہیں۔

لیکن بیسب اللہ ﷺ کافضل وکرم اور انعام ہے کہ جمیں اللہ ﷺ نے اس فتم کی قربانیاں دینے کی

مشقت میں نہیں ڈالا ، بیساراعلم بالکل تیار ، پکی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے ، روٹی پکی ہوئی ہے ۔ ہے ، کھانا تیار ہے ، دسترخوان چنا ہوا ہے ، برتن موجود ہیں ، کھلانے والاموجود ہے ، صرف اتنا ہے کہ اس لقمہ کومنہ میں لے کرچیالیس اور چیا کرحلق سے بیچے اتار دیں ، لس اتنا کام ہے۔

گرافسوں ہے کہ بیکام بھی نہیں ہوتا، چہایا نہیں جاتا اور اس کوطلق سے اتا رائبیں جاتا تو اس ہے بری محروی اور کیا ہوگی کہ جب اللہ ﷺ نے اسے اسباب ووسائل مہیا کردیے پھراس کے بعد ہم اس نعمت کی تاقدری کریں۔

وہ دور جویس نے حضرات صحابہ کے وتا بعین رحم اللہ کا یا ابتدائی محدثین کا ذکر کیا ہے وہ دورتو قربانیوں بی کا دورتھا۔ ہمارے قربی زمانے میں حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالی سروکا گنگوہ میں دورہ مدیث کا درس ہوا کرتا ۔ تھا، دیو بند کا مدرسه اس وقت قائم ہو چکا تھا، اس کے باوجود حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا درس وہاں پر ہوتا تھا۔ اگر چہ بہت بے سروسا مانی میں دارالعلوم دیو بند شروع ہوا تھا مگر رفتہ رفتہ وہاں طلبہ کی رہائش اور کھانے کا انتظام ہوگیا سب کچھ ہوتا چلا گیا، کیکن گنگوہ میں کوئی اس طرح کا مدرسہ نہیں تھا جس طرح دار لعلوم دیو بند تھا۔ ہوگیا سب کچھ ہوتا چلا گیا، کیکن گنگوہ میں کوئی اس طرح کا مدرسہ نہیں تھا جس طرح دار لعلوم دیو بند تھا۔

گنگوہ میں صرف حصرت مولا نارشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی شخصیت تھی جوتن تنہا پوری'' معام ستہ''
کادرس دیا کرتے تھے کوئی اور استاذان کے ساتھ شریک نہیں تھا، بخاری ، سلم ، تریدی ، ابودا کو ، نسائی اور ابن ملجہ ، ایک سال میں چھکی چھ کتابیں پوری ہو جاتی تھیں ۔ چونکہ مدرسہ کوئی نہ تھا اور طلبہ حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے درس میں شریک ہونے کے لئے گنگوہ آتے ، دار الا قامہ ہے نہ کوئی عمارت ہے نہ رہنے کا ، نہ کھانے کا کوئی انتظام ، اس لئے ہر طالب علم اپنا انتظام خود ہی کرتا تھا ، کوئی کی مصید میں رہ گیا تو کوئی اپنے کی جاننے والا کے گھر میں رہ گیا ۔ اور کھانے کا انتظام بھے کہ کوئی جاننے والا ہے تو اس کے گھر میں کھار ہا ہے اور کوئی بغیر کھائے رہ رہا ہے ، جو پھول گیا اس پر اللہ کا شہرادا کیا ، اور نہیں ملاتو فاقے پرفاقے کئے اس طرح بھی ہوا۔ یہ سلسلہ ہمارے رہ رہا ہے ، جو پھول گیا اس پر اللہ کا شہرادا کیا ، اور نہیں ملاتو فاقے پرفاقے کئے اس طرح بھی ہوا۔ یہ سلسلہ ہمارے آخری دورے بر رگوں تک جاری رہا۔

کیکن اللہ ﷺ نے اپنے فضل وکرم ہے آپ کوان مشقتوں ہے بچاکر، راحت وآ رام کے اسباب پیدا فرما کر بیعلم آپ کے لئے اتنا آسان کردیا۔ تواب اس کی قدر پچانے کی ضرورت ہے، اب ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہئے کہ یہ جونعمت (دورۂ حدیث) عطا ہوئی ہے اس کا ایک ایک لمحہ کا میں گزرے اورکوئی لمحہ ضائع نہ ہونے بائے۔

۔ میعلم دنیا کے دوسرےعلوم کی طرح نہیں ہے ، دنیا کے دوسرےعلوم محض نظریاتی ہوتے ہیں ان کا حاصل پیہوتا ہے کہ بچھاسیاق بڑھ لئے اور یا دکر لئے۔

علم دین نور خدا ہے

المجلس و کی در حقیقت اللہ ﷺ کی طرف سے ایک نورہے اور یہ ہرایک کو عطانہیں ہوتا یہ اس مخض کو عطا ہوتا ہے اللہ علم کی قدر پہچانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی فکر کرے ،اس کو یہ نور عطا ہوتا ہے ۔ یہ اللہ علم کے صحیح فوائد عاصل کرنے کے لئے ''رجوع الی اللہ'' کوایک کلیدی اہمیت حاصل ہے یعنی ''افساہت المی اللہ ، درجوع الی اللہ'' کثر ت کے ساتھ ہوتو پھراس علم کے انوارو برکا ت عطا ہوتے ہیں ۔ لہذا آپ حضرات سے میری گذارش ہے کہ آپ میں سے ہر محض یہاں سے جانے کے بعد دورکعت صلا ۃ الی جت پڑھے اور اللہ ﷺ دعا کرے۔

## دعاکس طرح کرے

امام بخاري رحمه الله عليه كي عزييت

امام بخاری رحمداللہ نے یہ کتاب اس طرح لکھی ہے کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے عسل کیا، دور کعتیں پڑھیں، استخارہ کیا، پھر حدیث ککھی ہے۔ ف

<sup>9</sup> وقال: ماوضعت في كتابي هذا حديثاالا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين (بشرح الكرماني، ج: ١،ص: ١١).

حق توبی تھا کہ ہم بھی ہر حدیث پر دور کھتیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ۔ لیکن یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ۔ لیکن یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے اور اگر کر بھی لیس تو ہم امام ہخاری رحمہ اللہ والی عزیمت کہاں سے لائیں ، اس کا اوٹی درجہ تو یہ ہے کہ کم از کم ہرسبق کے آغاز میں دور کھتیں پڑھ کر اللہ بھالے ہے دعا ما تگ لیس کہ اے اللہ! ان حدیثوں کے پڑھنے کی املیت نہیں ہے ، آپ ہمیں اہلیت فہم اور عمل کی تو فیقی عطافر ماد بچتے ، پھر دیکھوان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے حدیث کے انوار و بر کا ہے عطافر ما نمیں گے۔

اللہ ﷺ کی گتنی ہوئی نعمت ہے کہ آ دمی کے شب وروز کے تقریبا تمام اوقات (وورہُ حدیث میں رات کو مجھی سبق ہوتا ہے ) سر کارِ دوعالم ﷺ کے ذکر مبارک میں صرف ہوں ، بقول حضرت مجذوب \_ ان کا ذکر ان کی تمنا ان کی یاد وقت کتنا فتیتی ہے آج کل

اور بیادت بوی بیاری عادت ہے کہ آ دی کی زبان اللہ ﷺ کے ذکر اور نبی کریم ﷺ کے درود شریف سے تر رہے بیاس لئے عرض کر رہا ہوں کہ اس علم کی برکتیں اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہیں۔

بهمة تن ذكرالله

حافظ ابن حجرعسقلانی رحمه الله (ان کانام بخاری شریف کے درس میں بہت ہی سنو کے، کیونکہ اللہ ﷺ

نے ان سے بخاری شریف کی جوخدمت کی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوئی ) کے حالات میں آکھا ہے کہ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے جودوات میں ڈبوکر لکھا کرتے تھے، اور یقلم بھی چلتے چلتے تھس جایا کرتے تھے، ہم نے بھی پیٹن میں استعال کے تو وہ چلتے چلتے تھس جایا کرتے تھے، اور یقلم بھی پیٹن میں استعال کے تو وہ چلتے چلتے تھس جایا کرتے تھے اور گھس جانے کے نتیج میں جا تو سے اس کے اوپر قط رکھنا پڑتا تھا۔ کے اوپر قط رکھنا ہوتا تھا۔ کو حافظ ابن ججر رحمہ اللہ تصنیف فی خروارہ ہیں، لکھتے لکھتے قلم گھس گیا اور اس کے اوپر قط رکھنے کی ضرورت پیش آئی، اتی در تھنیف کا کام رک گیا تو تھم کو پکڑا، چا تھے وہے کا ٹا اور قط لگایا اور پھر لکھنا شروع کیا، یہ جو بچ میں قلم پر قط رکھنے کا وقفہ ہے یہ بھی بے کار جانا گوار آئیں تھا، چنا مچہ اس وقفہ میں اللہ پھیلا کا ذکر کرنے لگتے، ان کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ شا

اس کے نتیجے میں اللہ ﷺ نے ان کے کام، اوقات اوران کے قہم وارشادات میں یہ برکت عطافر مائی کہ آن صدیاں گذرگئیں پھر بھی ان کے علوم کے دریا بہدرہے ہیں ۔ بیعلم جیسا کہ میں نے عرض کیا اور علوم کی طرح نہیں ہے، بیدا یک نورہے اور یہ نور حاصل ہوتا ہے اطاعت باری تعالی، ذکر اللہ اور نبی کریم سرور دوعالم ﷺ پردرود بھیجنے سے، لہٰذااس کا چلتے پھرتے اہتمام کرو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے تمہاری زبان اس سے تررہے۔

### درس میں حاضری کی اہمیت اوراس کے فوائد

ول جان ديره ، ص: ١٥٥ بجواله ابن حجر العسقلاني للدكتور شاكر ، بحوالة الجواهر واللدود : ٢٣٣.

مطلب یہ ہے کہ اپنا وامن اس سلسلة الذہب کے ساتھ لاکر جوڑ دیا جائے جس کی انتہا جناب رسول اللہ وہ پر ہور دیا جائے جس کی انتہا جناب رسول اللہ وہ پر ہور ہی ہے، اگر گھر میں مطالعہ کر کے تم حدیث پڑھو، اگر استعدادا چھی ہے تو ترجمہ دہاں بھی آجائے گا، اور اگر کوئی لفظ بجھ میں آبرہا ہوگا تو لغت کی مدد ہے بھی آبین آر ہا ہوگا تو لغت کی مدد ہے بھی آبین اطاویت کو "صدد اعن صدد" سینہ بسینہ حاصل کرنے کی جو برکات ہیں تنہا مطالعہ کرنے سے وہ حاصل بہیں ہو سکتیں۔

### استاداوراس كي حقيقت

جب کی استاذ کے پاس جا کر حدیث پڑھی جاتی ہے، تو اس کی برکات اور انوار کھا اور ہوتے ہیں۔ اللہ بھلا اس سے فہم کا فیضا ن فرماتے ہیں، اللہ بھلا کی بیسنت ہے کہ وہ اسا تذہ کے ذریعے طالب علم کے قلب پر علوم کا فیضا ن فرماتے ہیں ، اللہ بھلا کی بیسنت ہے کہ وہ اسا تذہ کوئی علم ہے نہ اس کے پاس کوئی اور طاقت ہے کہ وہ مہیں کوئی چیز عطا کر دے، معطی حقیق تو اللہ بھلائی ذات ہے ، وہی دیتے ہیں کین وہ دینے کے لئے بعض اوقات کی کو واسطہ بناتے ہیں ، ان کی سنت ہے کہ کسی واسطے سے عطا فرماتے ہیں کہ حضرت موئی القیاد پر وہی وادئ سینا میں تشریف لے گئے نبوت عطا ہونے والی ہے ، اور اللہ بھلا چاہتے ہیں کہ حضرت موئی القیاد پر وہی منازل فرما کیں حضرت موئی القیاد ہوں تو یہ می کر سکتے تھے کہ اللہ بھلا ہو اور است حضرت موئی القیاد ہوں تو یہ می کر سکتے تھے کہ اللہ بھلا ہراہ وراست حضرت موئی القیاد ہوں تو یہ می کر سکتے تھے کہ اللہ بھلا ہراہ وراست حضرت موئی القیاد ہوں تو ہو ہو اسلے بنا کہ بی ہو ہی میں ایس کے بجائے فرما یا کہ بی جو مہار کہ ہے، چم وہ مبارکہ ہے ، چم وہ مبارکہ ہے ، جم کلام ہوں یا شجر وہ وادگی سنت ہے کہ کسی کو واسطہ بناتے ہیں جا ہے وہ فرشتہ ہو، جرئیل ایمن ہوں یا شجر وہ وادگی سینا ہواس کو واسطہ بنا دیتے ہیں جا ہے وہ فرشتہ ہو، جرئیل ایمن ہوں یا شجر وہ وادگ سینا ہواس کو واسطہ بنا دیتے ہیں جا

استاذیعی در هقیقت الله پیل کا بنایا ہوا ایک واسطہ ہاس کے سوا کچھ بھی ٹہیں ، دینے والے تو وہی ہیں ، یعض اوقات طالب علم کی طلب کی برکت سے استاذکے قلب پر الله پیلائی طرف سے وہ علوم القاء ہو سے ہیں ، جو استاذک وہم وہگان میں بھی ٹہیں ہوتے ،اس واسطے اس طریق میں اسا تذہ سے علم حاصل کرنے کی بڑی اہمیت ہے ، ورند اگر بغیر استاذک پڑھے ہیں آئے کی ہوی اہمیت مورت ٹہیں تھی ،استاذک پاس آنے کی ضرورت ٹہیں تھی ،مطالعہ کرک آ دمی اور پڑھ لے البذاکوشش بیکر وکہ جتنی احادیث پڑھو وہ استاذسے پڑھو،کوئی صدیث چھو شئے نہ پائے حاضری کا اتنا اہتمام ہوکہ کوئی حدیث بھی استاذک بغیر پڑھنی نہ پڑے اور چھپی ہوئی قتر پروں پر بھروسہ نہ کرو۔

حضرت شنخ الحديث رحمه الله كاواقعه

حضرت فين الحديث مولانا محمد زكريا رحمد اللدف ابنا واقعد لكهام في جب دوره مديث روحا

تو میں نے پیے طے کرلیا تھا کہان شاءاللہ کوئی حدیث بھی استاذ کے بغیر نہیں پڑھوں گا،اور حاضری کا اہتمام کروں گا کہ کوئی سبق یا حدیث کا حصہ چھوٹے نہ یائے ،میرے ایک ساتھی (مولوی حسن احمہ) تھے انہوں نے بھی یمی عہد کرر کھا تھالیکن اب ظاہر ہے انسان ہے اور دورہُ حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ مجے سے جو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات جار جار ، یا نچ یا نچ تھنے مسلسل سبق میں بیٹھنا پڑتا ہے، تو درمیان میں طبعی ضروریات بھی پیش آ جاتی ہیں،بعض اوقات وضوتا زہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے،اگر وضوکرنے گئے تو آئی دیر میں اگر و و جار حدیثیں نکل گئیں تو مقصدحاصل نہیں ہوتا۔فر ماتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے معاہدہ کرلیا تھا کہ جب مجھے تازہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئیگی تو میں تمہیں اشارہ کروں گااورتم ایبا کرنا کہ جب میں اٹھے کر جا وَں تو اتنی دیر میں تم استاذ ہے کوئی ایبا سوال کرلینا کہ اس کے نتیج میں استاذ اس کا جواب دینے میں لگ جا نمیں اوراگروہ جلدی ختم ہوجائے تو کوئی اورسوال کر لینا تا کہ جتنا وقت میرا وضو کرنے میں گز رر ہاہے وہ سوال وجواب میں گز ر جائے اور جب میں واپس آ وں تو پھر حدیث شروع ہو جائے ، چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کرتے رہتے تھے جب اس ساتھی کو وضو کی ضرورت پیش آئی تواس نے مجھے اشارہ کیا میں نے استاذ سے کوئی سوال کرلیا وہ جواب دینے میں لگ گئے پہاں تک کہ وہ وضوکر کے آگیا۔

کافی دنوں تک بیسلسلہ چانارہا ، کچھ دن کے بعد استاذ سمجھ گئے کہ بیانہوں نے آپس میں چکر چلایا ہوا ہے تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ساتھی مولوی حسن احد کو وضوی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور اُٹھ کر جانے لگے، تو میں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ ابن جام رحمہ اللہ کی ایک بات نظرہے گز ری تھی اس میں تو پیا شکال ہے،استاذ نے فرمایا کیمیاں!علامہ ابن ہما م کوچھوڑ و، تیرے ساتھی کووضو کرنا ہے وہ کر کے آجائے میں اتنی دہرے لئے رک جاتا ہوں ،فغول میراد ماغ کیوں کھاتا ہے لیکن اس کے منتیج میں فرمایا کہ سارے دورہ حدیث میں کسی کتاب کی الحمد للدکوئی ایک حدیث بھی الی نہیں گزری جواستاذ کے سامنے نہ پڑھی گئی ہو۔ الے

حدیث سے مجت وعقیدت کی وجہ ہے آپ' و شخ الحدیث' بے ہیں، آپ کا فیض اب تک دنیا میں. مچیل رہاہے۔

، البذا دور و حدیث کے ایک ایک طالب کی میرکوشش ہونی چاپیئے کہتمام اسباق میں پابندی سے حاضری جوءاس بإبندى يا انشاء الله احاديث كافيض اور بركات ظاهر بول كي، نقوله عليه السلام: "نصوالله امراً مسمع مقالتي الخ".

آپ بی نمبر:۲، ص:۵۸\_

بیشیطانی دھوکہ ہے

دورہ حدیث کے سال میں طلب سیجھتے ہیں کداب مطالعہ و حرار کی تکلیف اٹھالی گئ ہے، اب ہم اس محت شاقد کے مکلف نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا دھو کہ ہے، یہ سال تو ہے ہی مطالعہ کا سال ، رات کے اسباق جب تك شروع نه بول تكرار بهي كرنا چاہے ، اور مطالعہ بھي ، تمام طلبہ ميں اس بات كا اہتمام ہونا چاہے كه كوئي بھي سبق کم از کم ابتداء میں مطالعہ کے بغیر نہ ہو، تا کہ حدیث کامتن اورعبارت درست ہوجائے ،اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے ،مفہوم اور مباحث کا خلاصہ بھی تبجھ میں آ جائے ،اور جو کتاب پڑھ رہے ہواس کے حاشیہ کواچھی طرح یڑھ کرآؤ، ہم اینے زمانہ میں اس طرح کرتے تھے کہ جب بخاری شریف بڑھتے تھے تواس کے ساتھ محدۃ القارى، فتح البارى اورقيش البارى تين كابول كامطاله كرتے تعيم مسلم شريف كے ساتھ " فسيع المسلهم" كا ورابودا وُدك ماته " بلل المعجود"، ترزى كساته " المعرف الشذى"، نسائى اورابن ماجرك لئے حواثی دیکھا کرتے تھے۔

## مبادى علم حديث كالمجمى طرح مطالعه كرنا عابي

شروع میں اسباق کی کثرت نہیں ہوتی، وقت بھی کافی ہوتا ہے تواس وقت کو استعال کرتے ہوئے مقدم علم حدیث کے مباحث کا امھی طرح مطالعہ کرلیا جاہے، میری کتاب درس ترندی میں علم حدیث کی تعریف،موضوع ،غرض وغایت ، حجیت حدیث ، مد وین حدیث اور رواق حدیث کے طبقات اور احادیث سے متعلق ديكرمباحث تفسيل كے ساتھ آئے ہيں ، نيزاس كامقدم بھى اہتمام سے ير هاو-

الرمكن هوتو اعلاء اسنن كامقدمه: ( اعلاء اسنن حضرت مولا ناظفر احمد عثاني صاحب رحمه الله كي كتاب ب، بی جلدوں میں ہے) اس کے دومقدے ہیں ایک کانام: ''انھاء السکن الی من بطالع اعلاء السنن "اوردوسراب: "انجاء الوطن عن الازدراء بامام الزمن" اوردونول مقد ايك جلاش آكة ہیں،اگر ہوسکے اورمیسر ہوتواس کا مطالعہ کیا جائے، بیدو کتابیں اگر آپ نے مطالعہ کرلیں، ایک مقدمہ درس ترندی اور دوسرا مقدمه اعلاء اسنن ،تو ان شاء الله ثم ان شاء الله آب کوعلم حدیث کے بنیا دی مبادی سجھ میں آ جائیں گے،اوران کی مدد سے پورے دورہ حدیث کے مباحث میں آپ کو سہولت ہوگی۔

## حديث يرصخ كااصل مقصد

دورہ حدیث کے سال میں فقیم اور کلامی مباحث کثرت سے ہوتے ہیں، بخاری، ترندی، ابودا و داورمسلم

ان چار کتابوں میں خاص طور پر بیعض اوقات کمبی چوڑی تحقیقات ومباحث ہوتی ہیں ،ان مباحث سے حدیث کے طالب علم کے لئے معلومات کا راستہ کھلتا ہے ،لیکن حدیث پڑھنے کامقصو دِاصلی اپنی اصلاح اورا تباع سنت ہے۔

## حضرت سفیان توریؓ کے بارے میں ایک خواب

حضرت سفیان توری رحمه الله محدث، فقیه اور مجتهد بھی ہیں، ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھا۔ یو چھا کہ اللہ ﷺنے کیا معاملہ فر مایا ہے، تو انہوں نے فر مایا کہ:

"ذهب الاشارات وتاهت العبارات ولم ينفعناالاركيمات ركعناهافي جوف الليل".

فرمایا کدوہ اشارے (اشارے سے مراحلی اشارے) سب غائب ہو گئے اور پیجوہم تصنیف، تالیف ،خطبہ، وعظ بھلیم و تدریس میں جوعبارتیں استعال کرتے تھے بڑی عالی شان تسم کی عالماندوفا صلاندوہ سب برباد ہوگئیں ''مساهت المعبادات ولم منفعناالمخ''اورفائدہ جو پہنچان چھوٹی چھوٹی رکعتوں سے پہنچا جوہم رات کے کسی حصہ میں پڑھالیا کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ حدیث کا اصل مقصود میتحقیقات اور تقاریز بیں بلکہ اصل مقصود عمل ہے، جوحدیث بھی پردھوعل کی نیت سے پردھواور حتی الام کان اس کوعمل میں لانے کی فکر کرو، خاص طور سے فضائل کی احادیث کواس لئے پردھنا چاہئے کھل کی توفیق ہو، جب خودکوعمل کی توفیق ہوجائے تو دوسرے سلمان بھائی کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔

### حضرت امام اجمه بن خنبل گاارشاد

حضرت امام احمد بن خنبل رحمه الله فرماتے ہیں کہ الحمد لله کوئی حدیث الی میں نے نہیں پڑھی جس پر بھی فنہ کی کہ بھی خاک کی چیزیں ہوتی ہیں جو محض مستحب ہیں، فرض، واجب نہیں ہم جیسا کوئی مولوی ہوتو وہ بیتا ویل کرلے گا کہ بھائی کوئی فرض وواجب تو ہے نہیں کہ ضرور کیا جائے، لیکن امام احمد بن خنبل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث چھوڑی نہیں جس پڑھل نہ کرلیا ہو۔ الحمد لله ۔ اور عمل ہی سے علم میں پہنگی پیدا نہیں ہوتی، خاص طور پراخلاق وآ داب کی احادیث، جسے کھانے، چینے میدا ہوتی ہوتے ، جاگئے اور لوگوں سے ملاقات کے آداب پر شتمل احادیث ہیں، ان میں ایک ایک ایک میں بدایت کوا پی زندگی میں اپنانے کی کوشش ہو۔

# زندگی میں انقلاب آنا چاہئے

ہم نے صرف نماز، روزہ اور چندعبادات کا نام دین رکھ لیاہے، حالاتکدمعا شرت کے بے شار آواب

دین کا اہم حصہ ہیں، وہ ہم بھلائے بیٹے ہیں، اور بعض اوقات ان پرعوام توعمل کر لیتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، یہ بری خرابی کی بات ہے۔ خلاصہ یہ کہ دورہ حدیث کے سال میں زندگی میں ایک انقلاب اور تبدیلی آئی چاہئے، اب تک جیسا کچھ وقت گذرا، سوگذرا۔ اب حدیث رسول اللہ وقائل کے طالب کی حیثیت سے اعمال، اخلاق وکر دار میں تبدیلی آئی چاہئے۔ میرے والد ما جدر حمد اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہوکہ: ''جماع حماوا صغیرا ورجع حماوا محبورا "ایسانہ ہوتا چاہئے، بلکہ کچھ لے کرجاؤ، سبق شروع کرنے سے پہلے یہ چند گذارشات آب سے کرنی تھیں، اُمید ہے کہ آپ حضرات عمل کریں گے۔

ابھی سے نیت اورارا وہ کرلو کہ ان سب باتوں پڑمل کریں گے، ان شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جھے اور آپ سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آبین ۔

#### سندكاابتمام

سب حدیث کے مدون و مرتب ہونے کے بعد ہر ہر حدیث کی الگ الگ سندیا دکر تا ضروری نہیں رہا جبکہ پہلے ضروری تھا کہ اپنی سندیان کرے، جو اس جبکہ پہلے ضروری تھا، شروع میں کوئی حدیث بیان کرتا تو اس کے لئے لازی تھا کہ اپنی سندیان کرے، جو اس طرح بیان کی جاتی "حدیث اللہ تھا تک سند کو مصل کیا جاتا تھا اس کے بغیر حدیث کی اجازت نہیں تھی ، یعنی اگر کوئی آ دی بغیر سند کے حدیث سائے ، تو کہتے ہمائی تمہارا بحروسہ نہیں پہلے سند سنا کی تہاری سند کیا ہے؟ تو وہ پھر سندیان کرتا، اور بیاللہ چھانے محدیث سن کے مدیث سے ذریعہ نہی کریم کے گرداییا حصار تائم کردیا کہ جس سے دودھ کا دودھ اوریا نی کا یانی ہوگیا۔

#### "لولاالإسناد لقال من شاء ماشاء"

عبدالله بن مبادرک دحمدالله فرماتے بین: 'ولولاالاست القال من شاء ماشاء'' کلم اگراستاون

خصوصیت ہے کہ سر کاردوعالم ﷺ کی طرف منسوب ہونے والی ہر بات سند کے ساتھ بیان ہوئی ،اور شروع میں پیہ کہددیا گیا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک سندنہیں بتا ؤگے۔

لیکن جب اما م بخاری، اما مسلم، امام تر ندی اور امام ایو دا کودهم الله نے کتابیں لکھ دیں اور جب حدیث کی بیساری کتابیں آگئیں تو انہوں نے اپنی اپنی سندلکھ دی اور ان کتابوں کی نبیت ان حفرات مولفین کی طرف تو اتر سے ثابت ہوگئی ۔ یہ بات کہ بحج بخاری امام محمد بن اساعیل ابخاری کی کالیف ہے، تو اتر سے ثابت ہوگئی کہ بھائی ابتم ہر صدیث کی سندییان کرو، کیونکدا گرآج ہم پر یہ پابندی گادی جاتے گئم آبانی ہر حدیث کی سندییان کرو، تو اول تو ہمارے حافظ چوہوں کے سے ہیں ہمیں یا دبی نہیں رہے گاسند کیا ہے؟ اور اگر بالفرض لکھ کر کچھ محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کریں اور حدیث کے اندرا پی اگر پوری سند رہے گاسند کیا ہے؟ اور اگر بالفرض لکھ کر کچھ محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کریں اور حدیث کے اندرا پی اگر پوری سند لیان کریں تو حدیث آگر ایک سطری ہے تو ہماری سند بیس سطروں کی اور چالیس سطروں کی لمبی ہوجائے گی ، اس لئے یہ پابندی اٹھائی گئی ، اب اتنا کہ دویا کائی ہے "وواہ المہ ہے اور عالم مسلم" یا"وواہ ابوداؤ د کے ایک میک محفوظ کر لیا جا جود ہمارے اکا برنے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ان کتب حدیث کی اپنی سندکو کم از کم بالیک جگہ محفوظ کر لیا جا ۔ ۔

## ثبت كي شحقيق

صنع محدثين بين انهول نے اپنى سندمولفين كتب حديث تك محفوظ ركھنے كا اجتمام كيا ہے، اور وہ تحرير جس ميں كوئى فض اپنى سندمولفين كتب حديث تك بيان كرتا ہے اس كوثبت كتب بين، "بسالفاء المعلقه والباء المسموحة والماء من المسموحة والماء ، فسمت الفاء و بفتح المباء، بفتحتين "جس كوبعض لوگ" المبت "بھى براھ ليت بين جوجي نہيں ہے۔

ہیت اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں کوئی محدث اپنی سندمؤلفین کتب حدیث تک بیان کرتا ہے اور بیہ حضرات محدثین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے اثبات ( ثبت کی جمع ) مدون ،مرتب کر کے رکھتے ہیں تا کہ ان کے شاگرداس سے فائد واٹھا ئیں ۔

ہاری سند اور ہندوستان ، پاکتان اور بگلہ دیش کے علاء کی سند کا سلسلۂ مدار حضرت شاہ عبدالغی صاحب مجددی رحمداللہ سے جز اہوا ہے، آپ نے اپنا جوشبت کھا ہے اس کا نام "المیاتھ المجنی" ہے، "یانع" کا معنی ہے پکا ہوا پھل، اور "جنی "کا معنی ہے تو ڑا ہوا، لینی "فعیل" بمعنی مفعول ہے، "جنی ۔ " جنی المعمو" پھل کو تو ڑا، "جنی" بمعنی تو ڑا، "و ھنوی المیک المنے …… وطیا جنیا، و جنا المجنین دن" تو "المیانع المجنی" کا معنی ہے پکا ہوا پھل جو ہمیں تو زکردیدیا گیا۔

#### "اليانع الجني"

"المسانع الجني" حفرت شاه عبد الني مجددي رحمد الله ك "فبت"كانام يرى "المسانع الجني في اسانیدالشیع عبد المعنی" اس میں شیخ عبدالنی مجددی رحماللہ نے اپنی اسانید بیان کی ہیں کدان سے لے کر مؤلفین کتب حدیث تک چی میں کون کون ہے وسا نظ ہیں اور کون کون سے اسا تذہ سے علم حاصل کیا ہے۔

ہارے بلا دودیار میں حضرت ﷺ عبدالغیٰ مجددی رحمہ الله مدارالا سناد ہیں ،انہوں نے اپنا "فہست" "المسائع السجنس" مين مرتب فرمايا اور حفرت شاه عبدالغي صاحب رحمد الله كي بعد جوحفرات آئ جونكه وه حضرت یض عبدالفی صاحب رحمه الله کے شاگرد تھے (حضرت کنگوہی قدس الله تعالی سرہ ،حضرت علامہ قاسم نا تو تو ی رحمه الله، وغیره ان کے شاگر دیتھے ) اس لئے ان حضرات کی امیانید کے الگ اثبات موجود نہیں تھے۔

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمشفیع صاحب قدس الله تعالیٰ سرہ نے ایک رسالہ ان حضرات کے ا ثبات پر ککھاہے، بیان کا اپنا ثبت ہے لیکن اس میں ان سب بزرگوں کی اسانید آگئی ہیں اور انہوں نے اس کا نام ركها ب: "الاذدياد السنى على اليانع الجني" المانع الجني يَّ عِرانَيْ صاحب كا تماءاس يراضا فد كياب حضرت والدصاحب رحم الله ني ،اس لئ اس كانام ركما "الاز ديدادالسنى" -"الاز دياد" كامعنى ےا شا فداور "سسى" كامعى بر فع بلند ،حفرت شخ عبدالغى صاحب رحمدالله كے بعد جومفرات مشائخ آئ ہیں ان سب کی اسانیداس میں جمع ہیں ،اس میں ہارے ا کا برعلاء دیو بندحضرت پیٹنے البندمولا نامحو دالحن صاحب رحمه الله، حضرت عكيم الامت مولا نا اشرف على تعانوي رحمه الله، حضرت شيخ الاسلام علامه شبير احمر عثائي رحمه الله، اور حفزت يشخ الاسلام علامه حسين احمد صاحب مدنى رحمه الله بان سب بزرگول كي اسانيداس مين موجود بين علم حدیث کے ہرطالب علم کے پاس اپی سند محفوظ ہونی جا ہئے۔ پہلے بید سالہ متداول تھا مکتبہ دار العلوم کرا چی سے بھی چھیا ہواہ۔

ہم سے لے کر جناب نی کریم ﷺ تک سند کے تین سلسلے ہیں۔ پہلاسلسلہ ہم سے لے کر حضرت شیخ عبدالغی صاحب دحمہ اللہ تک ہے، دومراسلسلہ پینے عبدالغی صاحب رحمہ اللہ سے لے کرموکھین کتب حدیث تک ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تک ،اور پھر تیسرا امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر جناب رسول کریم ﷺ تک ، بیہ تيسراسلسلوقيهال موجود ب، "حدونا الحميدى اليكن بهاسلسلهوه"الازدياد السنى" بين المحابواب اوردوسراسلسله "المانع الجني"ين، اس كويم علاكر جناب رسول الله الله الكاسد مصل بوجاتى ب-

#### ميري سندحديث

اورمیراسلسله میہ ہے کہ میں نے مجمح بخاری حضرت مولا نامفتی رشید احمد رحمہ اللہ سے بڑھی ہے اور انہوں

خرت شخ الاسلام علامه حسین احمد صاحب مدنی رحمه الله سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت شخ الهند رحمه الله سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت شخ الهند رحمه الله علی محمد سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت شخ الهند رحمه الله سے اور معرف حسات شاگر دبیں حضرت شخ عبدالغی رحمه الله کے اور معرف شاگر دبیں حضرت شخ عبدالغی رحمه الله کے استاذ بیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمه الله ما ورحضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمه الله شاگر دبیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمه الله کے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمه الله شاگر دبیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمه الله سے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمه الله شاگر دبیں حضرت شاہ علی الله تحدث و ولی رحمہ الله کے۔

# علم حدیث اورامام الهندشاه و لی الله محدث د ہلوگ ً

حضرت شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی رحمہ اللہ پہلے بزرگ ہیں جوعلم صدیث کو ہا قاعدہ طور پر مدینہ منورہ سے ہندوستان لے کرآئے ، چنا نچہ ان کے اُستاذیش ابوطا ہر مدنی رحمہ اللہ ہیں، وہ مدینہ منورہ بیس سے اور وہیں سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علم حاصل کرکے یہاں ہندوستان لے کرآئے اور یہاں پھران کا سلسلہ پھیلا، البذایہاں آج ہندوستان میں جتنا بھی علم حدیث ہے وہ در حقیقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا صدقہ جاریہ ہے، برصغیر میں جتنے سلسلہ ہائے حدیث، صرف ہمارے علماء دیو بند ہی کانہیں بلکہ المحدیث علماء، بریلوی علماء سب کے سلسلہ ہائے حدیث کی اسناد کی اختیاء حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے سازی اختیاء معرب کے سلسلہ ہائے حدیث کی اسناد کی اختیاء معرب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اسنادی تفصیل "المیانع المجنی" میں موجود ہے۔

ان تمام بزرگوں کے مخضر حالات ہمارے حضرت مولا ناسحان محمود صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کی تقریر بخاری شریف میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب کی کشف الباری سے نام سے جو تقریر چھی ہے، اس کے اندر بھی ان کے حالات موجود ہیں۔

اچھاہے کہ آپ حضرات اس کا مطالعہ کرلیں، تا کہ اپنے بزرگوں سے واقفیت ہوجائے، توبیا مام بخاری رحمہ اللہ تک ہماری سندنتی اور پھرامام بخاری رحمہ اللہ سے آ گے سندیہاں پرخودموجود ہے۔



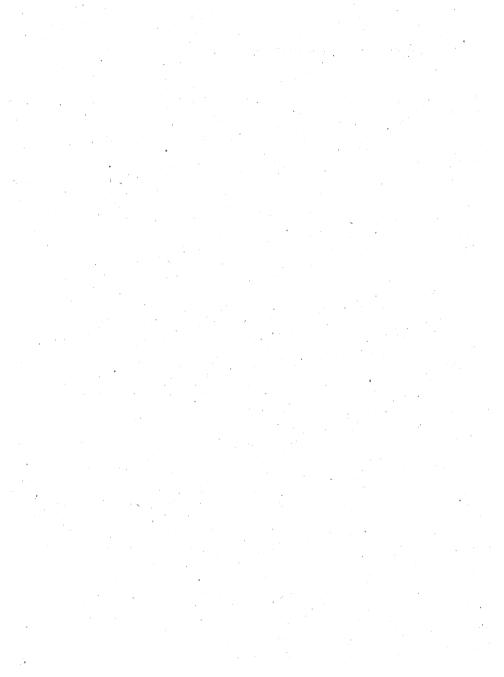

# امام بخاری رحمه الله کے حالات زندگی

ا مام بخاری رحمہ اللہ (اللہ ﷺ ان کے درجات میں ترتی عطافر مائیں) ان غیر معمولی شخصیات میں سے تھے جن کے بارے میں سے تھے جن کے بارے میں یہ بات عالب گمان اور لیقین کے درجات میں کمی جاسکتی ہے کہ اللہ ﷺ نے ان کو پیدا ہی اس کام کے لئے کیا تھا کہ رسول کر میم ﷺ کی سنتوں کی حفاظت ان کے ذریعہ کرائی جائے ، ان کی زندگی کے حالات بھی ہم سب کے لئے بڑے سبتی آموز ہیں۔

#### نام ونسب

امام بخاری رحماللہ کا تام "محمد بن اسماعیل بن ابواہیم بن المفیرة بن المَرُدِ دُبة الجُعَفِی البخاری " ہے۔

آپ كىكتىت ابوعبداللداورلقب امير المؤمنين في الحديث ہے۔

#### بردذبة

بردذبہ جوی (آتش برست) اور کاشکار تھے۔ بردذبہ کاشکار کے بیں۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ کا سلدنب اصل کے اعتبارے بھی ہے، اور 'بردذب' آتش پرست تھے، لیکن ان کے بیٹے جن کا نام مغیرہ تھا اللہ تارک وتعالیٰ نے ان کوائیان کی توفیق عطافر مائی، اور یمان چھی کے ہاتھ پرسلمان ہوئے۔ یمان چھی بخارا کے ایک صاحب منصب شخص تھے، ان کے درمیان 'ولاء السموالات' تائم ہوگئ، یمان چھی قبیلہ چھی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس واسطے بعد میں مغیرہ بھی چھی کی نبیت سے مشہور ہوگئے۔

## مسئله ولاء كي شخفيق وفقهي بحث

### ولا مى دوسمين موتى بين:

ایک ولا والعاقد ہے،جس کا مطلب بیہوتا ہے کہ کی مخص کا کوئی غلام ہو، اس نے غلام کو آزاد کیا تو غلام کو آزاد کیا تو غلام کو آزاد کیا تو غلام کی وفا و محتق لینی آزاد کرنے والے آقا کوئل جاتی ہے۔اس کا حاصل بیہوتا ہے کہ آگر اس غلام کے ذوی الفروش یا عصبات میں سے کوئی وارث موجود نہ ہوتو مولی العماق اس کا وارث ہوتا ہے۔ بیولا والعماق کہلاتی ہے۔اور متفق علیہ طور پرتمام فقہاء کرام اس ولا والعماق کو مانتے ہیں۔

دومراولا والموالات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فخص کسی کے ہاتھ پرمسلمان ہوا ، مسلمان ہونے

کے بعد جس کے ہاتھ پرمسلمان ہوا تھا اس کے ساتھ ایک عقد کر لیتا ہے کہ میر ہے سارے رشتہ دارتو کا فر ہیں ، لہٰذا میر ہے مال کا دارث ہونے کا ، یا میراان کے مال کا دارث ہونے کا کوئی سوال نہیں ، کیونکہ دو مختلف دین کے لوگ آپس میں دارث نہیں ہوتے ۔اس داسطے میں آپ سے میعقد کرتا ہوں کہ اگر جھے سے کوئی جنایت ہوجائے تو آپ میری دیت ادا کریں گے اور اگر میں مرجاؤں تو میر ہے مال کے دارث آپ ہوں گے۔ میعقد دلاء الموالات کا عقد کہلاتا ہے۔اس کے ذریعہ دلاء الموالات کا رشتہ قائم ہوجاتا ہے۔

اورمولی الموالات کا عکم یہ ہے کہ جو شخص اسلام لایا ہے لینی نوسلم ہے، اگراس کے ذوالفروض ہیں نہ عصبات ہیں نہکوئی ذوی الارحام ہے۔ یعنی کوئی بھی وارث موجو ذہیں ہے، تو مولی الموالات اس کا وارث ہوتا ہے۔

### دونوں ولاء میں فرق

مولی العماقد اورمولی الموالات میں فرق بیہ ہے کہ مولی العماقد اگر چدعصبات میں سب سے آخری درجہ پر ہے کیکن ذوی الارحام پرمقدم ہے۔اگر کسی کے ذوی الارحام موجود ہیں،عصبات موجود نہیں ہیں تو مولیٰ العماقد وارث ہوگا۔مولیٰ الموالات ذوی الارحام سے مؤخر ہے۔ یعنی بیاس وقت وارث ہوتا ہے جبکہ ذوی الارحام بھی کسی کا موجود نہ ہو۔

#### اختلاف فقبهاء

اس میں فقہاء کرام کے درمیان کلام ہوا ہے کہ مولی الموالات معتبر ہے یا نہیں؟ اور معتبر ہے تو کس صورت میں ہے؟

بعض حضرات ولاء الموالات كو بالكل بى معتبرتيس مائة، ان كا استدلال اولى الارحام والى آيت "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب بالله" سے باس بيس اولى الارحام كوكوياستى قرارديا كيا بيت مولى الموالات كواس كے اوپركيے مقدم كياجا سكتا ہے۔

جوحضرات ولاءالموالات کو مانتے ہیں ان کے درمیان بھی تھوڑ اسااختلاف ہے۔ بعض فقہاءتو ہیہ کہتے ہیں کہ کسی مجر وخض کا دوسرے کے ہاتھ پر اسلام لے آتا ای سے ولاء الموالات

ل سنن أبي داؤد، كتاب العتق، رقم الحديث: ٣٣٢٨.

قائم ہوجاتی ہے۔ بعد میں کوئی عقد کرنے کی ضرورت نہیں۔ایک شخص اگر آج میرے ہاتھ پر مسلمان ہوا تو خود بخو دمیں اس کا مولی الموالات بن گیا۔ جا ہے ہم نے آپس میں معاہدہ نہ کیا ہو۔ بید حضرت عطابن الی رہاح رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

اور حنفید کا مسلک بیہ ہے کہ مخض اسلام لے آنے سے ولاء الموالات خود بخو دخفق نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے اسلام لانے کے بعد مستقل عقد ضروری ہے۔ یعنی آپس میں بیر معاہدہ ہو کہ اسلام لانے والا بیہ کہ کہ اگر جھھ سے جنایت ہوجائے تو آپ میری دیت اواکریں گے، اور میں مرجاؤں تو آپ وارث ہوں گے۔ جب تک بیر عقد نہ کرے اور دوسر اا یجاب و تبول کے ذریعے عقد نہ کرے اس وقت تک ولاء الموالات حقق نہیں ہوتی۔

# بعض تقرير بخارى مين تسامح

بخاری کی بعض تقریروں میں یہ بات کھی ہوئی ہے کہ حنفیہ کے نزدیک ولاء اسلام معتبر ہے۔اوراس کا مطلب میں مجا عمیا کہ اسلام لاتے ہی خود بخو دولاء الموالات محقق ہوجاتی ہے۔

یہ نبیت حنفیہ کی طرف درست نہیں، بیرمسلک درحقیقت عطابن ابی رباح رحمہ اللہ کا ہے۔ حنفیہ کا مسلک بیہ ہے کہ اسلام لانے کے بعدمت مقل عقد ضروری ہے، جس میں ایجاب وقبول لا زمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ ولاء

جوتراجم ورجال کی کتابیں ہوتی ہیں وہ کمی کا نسب بیان کرتے ہوئے پیطریقہ افتیار کرتے ہیں کہ پہلے باپ کا نام، کچر دادا کا نام اور آخر میں کوئی نسبت بیان کرتے ہیں مثلاً ''المسکنسدی'' کچرساتھ میں کھا ہوتا ہے ''مولاھم ، المجعفی مولاھم ، القویشی مولاھم'' تواس کے متی بیہوتے ہیں کہ پیشنس کے اعتبار سے اس قبیلہ سے اس قبیلہ سے اور وہ ولا المجتن اوقات سے اس قبیلہ کی طرف منسوب ہے۔ اور وہ ولا الجتن اوقات ولا ءالموالات ہوتی ہے۔

## جدامجد مغيرة اوران كي ولاء

اس طریقہ پراہام بخاری رحمہ اللہ کے پردادا، مغیرہ یمان بعقی کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے اوران کے درمیان ولاء الموالات قائم ہوگئ ، چونکہ یمان ، بعظی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اس واسطے ان کی نسبت ان کی طرف بھی ہوگئی۔

اب ہوسکتا ہے کہ وہ عطابن الی رباح کے مسلک کے مطابق اس بات کے قائل ہوں کہ اسلام لاتے ہی فود بخود ولا مختقق ہوجاتی ہے، اور ہوسکتا ہے انہوں نے باقاعدہ مؤالات کا عقد کیا ہودونوں کا احتمال ہے۔

بہرصورت مغیرہ ، چھی کی طمرف منسوب ہوئے اوران کو بھٹی کہا جانے لگا۔ ولاء کی وجہ سے جب مغیرہ بھٹی کہلائے توان کی ساری اولا ربھی چھٹی کہلائی۔مغیرہ کے بیٹے اہراہیم بھی چھٹی کہلائے اور اہراہیم کے بیٹے اساعیل جوامام بخاریؓ کے والد ہیں وہ بھی جھی کہلائے اور اہام بخاریؓ کو ای وجہ سے جھی کہا جاتا ہے۔ اہام بخاریؓ کے آباؤاجداد میں سے مغیرہ کا صرف اتنا حال معلوم ہے کہوہ یمان بعثی کے ہاتھ برمسلمان ہوئے تھے۔

أبراجيم رحمهالله

مغیرہ کے بیٹے ابراہیم رحمداللہ کے حالات تر اجم میں دستیاب نہیں ہیں کہ وہ کون تھے، کیا تھے اور ان کی صفات كياتيس؟ يركحتاريخ عصعلوم نبيس موتار

### اساعيل رحمهالله

ابراہیم رحمداللہ کے بیٹے اساعیل جوامام بخاری کے والد تھے بیخود تقد محدثین میں سے ہیں۔ چنانچہ امام ابن حبان رحمه الله تعالى في الى كتاب "العقات" يس ان كاتذكره كياب-

امام این حبان رحمه الله کامشهور کتاب "الشقات لابن حبان" ہے جس میں تقدراو یول کے مالات جمع کے ہیں،اورامام این حبان کا اپن " کعاب الفقات" میں کی رادی کا ذکر کردیتا ہی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہان کے نزد کی بیراوی تقداور قابل اعتاد ہے۔

ثقات میں امام ابن حبال کہتے ہیں کہ: امام بخاری کے والد اساعیل ؓ نے حضرت حماد بن زیدٌ اور امام ما لک سے روایت کی ہے۔ لیتن اساعیل ان دونوں بزرگوں کے شاگر دہیں۔

ا مام بخاری رحمه اللہ نے رجال ہر جو کتاب ''ا**لاری الکی**یر'' لکھی ہے۔ ( اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ ان شاءالله تعالیٰ )اس میں بھی اینے والد ماجد کا تذکرہ کیاہے کہ انہوں نے حضرت حماد بن زیدرحمہ اللہ اورامام مالک رحمه الله ہے حدیث روایت کی ہے، اور بی بھی لکھا ہے کہ میرے والد نے عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے مصافحہ کیا۔ مویا ان کی ملاقات عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ تو اس معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد ما جدر حمد الله مجي أفقه محدثين مي سے تھے۔ ع

. امام بخاری کی پیدائش و پرورش

ا مام بغاری رحمہ اللہ کی ولا دے ۱۹ ما<u>ہ میں ہوئی</u> ، اور اس کے پچھ عرصے بعد ان کے والد کی وفات ہوگئ

سی اس کے امام بخاری رحمہ اللہ کواسین والد اساعیل سے پھی خاص استفادے کا موقع نہیں ال سکا۔ انہوں نے اپنی والد ہو کی آغوش میں بی پرورش پائی۔ اور حافظ ذھی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے کہ بھین بی میں امام بخاری کی بینائی جاتی رہی تھی، والدہ پریشان تھیں۔ اس حالت میں انہوں نے حصرت ابرا بیم کو خواب میں دیکھا کہ ان سے فرمارہے ہیں: "بیا طلہ قدود اللہ علی ابدی بصرہ لکٹر ہ بکاء ک او دعاء ک" چنانچہ ان کی بینائی بھروالی آگئی۔

## مکتب کی تعلیم ، ذ کاوت وحفظ

الله عظلانے امام بخاری رحمہ اللہ کو بین سے بی غیر معمولی صلاحیتیں عطافر مائی تھیں۔ شروع میں والدہ نے ان کو کتب میں قرآن مجید حفظ کرنے کے لئے بھادیا۔ امام بخاری خودی فرماتے ہیں کہ "المصست حفظ المسحدیث" لینی میں جب منتب میں قرآن مجید پڑھتا تھا اس وقت اللہ بھلائے میر سے قلب کے اندرالقاء فرمایا کہ میں حدیثیں یادکروں۔ چنا نچہ جب کتب سے فارغ ہوئے تو بخارا کے مشہور محدث داخلی کے درس میں جاکر انہوں نے مدیث داخلی کے درس میں بیٹھ کر احادیث بی میں محدث داخلی کے حلقہ درس میں جائے گا اور وقت رفتہ اللہ بھلائے نے محدث داخلی کے درس میں بیٹھ کر احادیث اور اسانید سے اتی مناسبت عطافر مادی کہ امام بخاری آیک مرتبہ کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میر سے استاد حضرت محدث داخلی نے استادت میں کہ وراس کی سندیوں پڑھی۔ "مسف ن میں اور اس کی سندیوں پڑھی۔ "مسف ن میں اور اس کی اور اس کی سندیوں کے استادت کہا کہ "اہو المؤہم سے کوئی روایت نہیں کی۔ یہ چھوٹے سے بیچ ہیں اور وہ پختہ کا روتج ہکا در استادہ تو انہوں نے امام بخاری کی مجھڑک دیا اور وہ خاموش ہوگئے۔

امام بخاری رحمداللہ فرمایا کہ جفرت اگرآپ کے پاس اس صدیث کی اصل موجود ہوتو ہراہ کرم اس کی مراجعت فرمالیں۔ شخ اندر کے ،اور اس صدیث کی جوان کے پاس کھی ہوئی تھی مراجعت کی اورآ کر ہو چھا کہ اچھایہ بتاؤ! بیصدیث کس سے مروی ہے۔امام بخاریؒ نے فرمایا کہ بیز بیر ابن عدی سے مروی ہے۔ بیٹی اصل سند "مسفیان حسن زبیر ابن حدی عن إبر احدہ" ہے۔توامام وافحاتی نے ان کی تصویب فرمائی اور فرمایا کہ ہاں! جمعے خلطی ہوئی ابوالز برنہیں تھے بلکہ ذبیر ابن عدی ہے۔"

ا مام بخاری رحمه الله جب به واقعه بیان کررہے تھے اس وقت کی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟۔ امام بخاریؓ نے فرمایا کہ میری عمر گیارہ سال تھی۔ تو گیارہ سال کی عمر میں اللہ ﷺ نے حدیث اور اسانید کا ایساعلم اور ایسا استحضار عطافر مایا تھا کہ اپنے استاد کی ایک فروگز اشت پر ان کو متنبہ کیا۔

حصول علم کے لئے سفر

جب الله على مدے سے كام ليا عات ميں تو بين سے بى اس كے ايے آ دار فا بر مونا شروع

ہوجاتے ہیں۔ چنا نچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سولہ سال کی عمر میں دوسرے محدثین کے پاس علم حاصل کرنا شروع کیا اوراس غرض کے لئے مختلف جگہوں کے سفر کئے اور مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے ۔

آ پ ابھی بخارا ہی میں تعلیم حاصل کررہے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ تج کے ارادے سے تشریف لے مكيل،آپ ابھى كم عربى تھ، ج سے فارغ مونے كے بعد آپ نے اپنى والدہ سے اس خواہش كا اظہار كياك میں جاز میں رہ کر ہی یہاں کے مشائخ سے علم حاصل کروں گا، کیونکد جازعلم حدیث کے مشائخ کا برا مرکز ہے۔ آپ کی والدہ اور بڑے بھائی واپس آ گئے،آپ وہاں تھسیل علم کی خاطر مظہر گئے،آپ نے جاز کے ہی نہیں بلکہ اس زمانہ کے بڑے بڑے مشائخ ہے علم حاصل کیا ، جن میں شام ،مصر ، الجزیرہ ،بھرہ ،کوفہ ، بغدا دوغیرہ قابلی ذکر ہیں،شام،مھر،الجزیرہ کے دواوربھرہ کے جارسٹر کئے۔امام بخاری رحمہاللہ کو کوفہ اور بغداد کے بارے میں معلوم ہوتا، کہوہاں کوئی شخ ہیں تو وہاں پہنچ جاتے۔

# مثائخ كى تعدا دا ورطبقات

الله ﷺ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو ہڑے بڑے مشائخ ہے علم حاصل کرنے کی تو فیق عطا فر ما ئی۔شراح حضرات نے ان کے مشائخ اور اسماتذہ کی فہرست مرتب کرنے کے بعدان کی تعداد متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔امام بخاری حمداللہ نے ایک بزارای (۱۰۸۰) مشاریخ سے علم حدیث حاصل کیا،جس میں مختلف طبقات کے لوگ شامل ہیں۔ سے

#### بهلاطقه

بہلا طبقہ ان حضرات کا ہے جو تبع تابعین میں سے ہیں۔امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کسی تابعی سے براہ راست ملاقات نہیں کی ،آپ نے بہت می حدیثیں براہ راست تیع تا بھین سے حاصل کیں ۔

ادر بہ تبع تا بعین وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے تا بعین سے علم حاصل کیا تھا۔ مثلاً ان تبع تا بعین میں ا ما مبخاریؓ کےاستاد کی بن ابراہیم رحمہ اللہ ہیں ،امام بخاریؓ کی بیشتر ٹلا ثیات انہی ہے مردی ہیں۔

ابوعاصم النبیل بھی تبع تابعین میں سے ہیں اور کبار تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ بیام م بخاری رحمہ اللہ کے سب سے اوٹیچے اساتذہ میں سے ہیں۔ان سے جب امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں تو ان کی سند عالی ہوجاتی ہے، کیونکہ بیاد نیج طبقے کے لوگوں میں سے ہیں۔

لطف کی بات بیہ ہے کہ کی بن آبرا ہیم اورا بوعاصم النبیل دونوں امام ابوحنیفہ رحم م اللہ کے شاگر دہیں ۔

الم هدى السارى اص: 24 م

#### دوسراطيقه

ان کے مشائخ میں دوسراطبقدان حضرات کا ہے جو تیع تا بعین کے ہم عصر ہیں۔لیکن انہوں نے تا بعین سے روایت نہیں کی بلکہ تیع تابعین کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور تیع تابعین ہی سے روایت کی ہے۔ تو سے اجاع تابعین میں شار ہوئے۔

#### تيسراطيقه

تیسراطبقدان حضرات مشائخ کا ہے جنہوں نے تبع تابعین سے روایتیں کی ہیں۔ یعنی وہ تبع تابعین کے شاگر دیتے ،اور بڑے بڑے کبارتج تابعین سے انہوں نے روایتیں کی ہیں۔

#### جوتفاطبقه

چوتھا طبقہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ یا بزرگوں میں سے ان حضرات کا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے اقران میں سے ہیں۔ یعنی ان کے ہم عصر وہم عمر ہیں۔ کین تصور اسا فرق ہے ، اور اس تصور ہے سے فرق کی وجہ یہ ہے کہ بعض حدیثیں ان کے پاس تھیں اور امام بخاریؒ کے پاس ٹیس تھیں۔ لہٰذا امام بخاریؒ نے ان سے وہ حدیثیں حاصل کیس۔ جیسے حجمہ بن یجی ذھلی کہ میدا مام بخاریؒ کے تقریباً ہم عصر ہیں ، کین سال دوسال کا فرق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ان کے پاس بعض الی حدیثیں موجود ہیں جو میرے پاس ٹیس ہیں تو ان کے پاس کیاں۔

## بإنجوال طبقه

یا نیجوال طبقدان حضرات کا ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں کے مرتبے میں ہیں، امام بخاری گ سے چھوٹے لیکن بعض حدیثیں امام بخاری نے ان سے بھی روایت کی ہیں۔ اس سے امام بخاری کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اس بات میں بھی عیب یا عار نہیں سمجھا کہ اپنے چھوٹے شاگردوں سے کوئی حدیث سین ۔

ان حضرات میں امام ترندی رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگر دہیں لیکن کچھ حدیثیں امام بخارگ نے ام مترندگ ہے امام ترندگ ہیا ۔ امام ترندگ ہیا ۔ امام بخارگ کوئییں پنجی تھیں ، تو انہوں نے امام ترندگ ہے وہ صدیثیں سنیں ۔ امام ترندگ نے اپنی جام ع ترندی میں دو حدیثیں فرکر کے ہیں جوام بخارگ نے ان سے میں ۔ وہ جب بیر حدیث ذکر کرتے ہیں تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دوہ حدیث میں عادی گئے ہیں جوامام بخارگ نے ہیں اسماعیل منی "کریہ وہ حدیث ہے جوامام بخارگ نے جھے سے تی۔

بہرحال مید پانچواں طبقہ چھوٹوں کا ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے سنا۔ اس طرح سارے عالم اسلام کا سفر کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کا بڑا ذخیرہ اپنے زمانے کے تمام بڑے بڑے مشاکخ سے اپنے پاس جمع کیا۔

### سندعالی کے حصول کا شوق

جہاں کہیں بیمعلوم ہوتا کہ کسی جگہ کوئی شیخ موجود ہے، صرف اتنی بات نہیں کہ اس کے پاس کوئی الیی حدیث ہے جوامام بخاری رخمہ اللہ نے ابھی تک نہیں سی بلکہ اگر بیمعلوم ہوتا کہ اس کے پاس کوئی الی حدیث ہے جوامام بخاری کی پہلے سے نم ہوئی حدیث کے مقابلے میں وہ حدیث کم واسطوں سے ہے۔ یعنی اس کی سند عالی ہے۔ تو محض اپنی سند کو عالی کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ سفر کرتے اور ان سے حدیث حاصل کر کے الیے وسا نط کو کم کرتے ۔

چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کو پیۃ چلا کہ عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی رحمہ اللہ جن کی کتاب مصنّف عبدالرزاق مشہور ہے۔ وہ یمن کے رہنے والے حدیث کے بڑے امام میں اوران کے پاس بڑی عالی سند ہے۔ اس وقت تک امام بخاری رحمہ اللہ نے یمن کا سفر نہیں کیا تھا۔ تو ارادہ کیا کہ یمن جا کیں اور جا کرعبدالرزاق ہے حدیثیں حاصل کریں۔

لیکن کی نے بید کہددیا کہ (اس زمانے میں ٹیلیفون ریڈیو وغیرہ تو کوئی ذریعہ تھانہیں خبریں محض زبانی ہی پہنچتی تھیں) ان کا تو انقال ہو چکا ہے، تو امام بخاریؓ نے سفر منسوخ کردیا، بعد میں پچھڑ سے کے بعد معلوم ہوا کم خبر غلط تھی اورعبدالرزاق ابھی زندہ میں تو امام بخاری رحمہ اللہ کوافسوں ہوا کہ میں نے اس وقت سفرنہ کیا لیکن بعد میں پھرسفر کا موقع نہ مل سکا۔ یمی وجہ ہے کہ امام بخاریؒ عبدالرزاقؓ کے ہم عصر ہونے کے باو جود عبدالرزاقؓ سے براہ راست حدیثیں روایت نہیں کرتے بکہ واسطے سے روایت کرتے ہیں۔

### ذ کاوت وحفظ کے چندوا قعات

الله ﷺ نامام بخاری رحمہ اللہ کو ان مشائ سے ملم حاصل کرنے کے نتیج میں علم حدیث کا ایک ستون بنادیا۔ ابھی ان کی عمر اشارہ (14) سال تھی کہ پہلی کتاب انہوں نے ''قصابیا الصحابه والتابعین' بتحریر فرمائی۔ دوسری بڑی کتاب ''التعاویخ الکبیو'' تألیف کی ہے ''التعاویخ السکبیو اسماء الرجال''کی کتاب ہے۔ اس میں رواۃ حدیث کا تذکرہ اور ان کے بارے میں مختصر تعارف ہے جس میں بیہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آیا ان کی احادیث معتبر جی یا نہیں وہ تقد جی یا غیر تقد۔ تقد بیں توکس درج کے ہیں اورضعیف ہیں توکس درج کے جیں اورضعیف ہیں تو

من درجے کے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بیکتاب رواق کی جرح وتعدیل کے بارے میں ہے۔

امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں نے بیہ کتاب مدید منورہ میں ''فسی لیسال المقصو'' چاندنی راتوں میں کھی ہے۔ غالبًا اس کا مطلب میہ ہے کہ اپنے مختلف مشاغل کے لئے اوقات وایا تقییم کئے ہوں گے اور اس کی تالیف کے لئے وہ دن مخصوص فرمائے ہوں گے، جن میں چاندنی رات ہوتی ہے اس میں ہزاروں راویوں کا ذکر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ جینے راویوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ہرایک کا کوئی نہ کوئی واقعہ مجھے یا دہے، اگر وہ سارے واقعات اس میں ذکر کر تاتو یہ کتاب بہت طویل ہوجاتی۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ کاعلم وا تقان، حدیث کی اسانید پرنظر، حدیث کی علل پران کی گرفت اس زمائے کے حضرات محدیثین بی میں مینی ابتداء میں جب بیرحدیثیں محضرات محدیثین بی میں مینی ابتداء میں جب بیرحدیثین پر حدیث میں محتصاس وقت ان کے استاد نے شہادت دی کہ اس آ دی کو ( ۲۰۰۰ کے )ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں۔

اور پیہ بچھ لینا چاہئے کہ اس زمانے میں حدیثیں یا دہونے کا بیم عنی نہیں ہوتا تھا کہ صرف متن حدیث یا د ہو، بلکہ اس کے معنی بیہ تھے کہ حدیث مع السندیا دہوتی تھی۔

ان کے دفقائے درس کہتے ہیں کہ جب بیابھر ہ آئے تواس وقت بیم عمول ہوتا تھا کہ استاد حدیث بیان کرتے تھے، سارے طلبہ لکھا کرتے تھے۔ استاد کے حدیث بیان کرنے کے وقت سب لکھ رہے ہیں، کیکن صرف ایک آدمی تھا جو لکھتا نہیں تھا، بس حدیث سنتا تھا، ان کے ایک ہمدرد تھے وہ کہتے ہیں'' میں نے ان ہے کہا'' کہتم عجیب آدمی ہو علم حاصل کرنے کے لئے اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہواور وقت ضائع کرتے رہجے ہواور لکھتے نہیں۔ جب لکھتے نہیں تو ظاہر ہے یا دکھیے ہوگا! تو تمہادا بیس ارسفر ہے کار ہوجائے گا۔

اسانید کی علل پراتنی گہری نگاہ تھی کہ اس معالمے میں ان کا ٹانی ملنامشکل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے واقعات میں بیرواقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ بغدادتشریف ہے گئے چونکہ وماں کے اہل علم نے امام بخاریؓ کے جافیظ کا شرو دینا تھا، اس گئر انہوں نے جایا کی ہم ان کا امتحان کریں تھ

وہاں کے اہل علم نے امام بخاریؒ کے حافظے کا شہرہ سنا تھا، اس لئے انہوں نے چاہا کہ ہم ان کا امتحان کریں۔ تو بغداد کے دس (۱۰) بڑے بڑے علماء جن میں سے ہرا یک حدیث کا عالم تھا آپس میں بیٹھے، اورانہوں نے کہا کہ بھی ایبا کروکہ ہرآ دمی ۱۰۰ احدیثیں منتخب کرلے۔ اور ہرفض ان ۱۰۰ احدیثوں میں پچھ پچھ گڑ بڑکردے، کہیں سند میں گڑ بڑ کردے تھوڑی ہی آگے پیچھے اور کہیں متن میں کردے۔ اور ایک حدیث کی سند کو دوسرے متن کے ساتھ ملا دے۔اس طرح ۱۰ حدیثیں ہرآ دمی تیار کرلے۔تو ۱۰ آ دمیوں نے ۱۰،۰۱ حدیثیں ،کل ۱۰۰ حدیثیں اس طرح تیار کیس۔

جب امام بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے اور بیٹھے تو مجلس جم گئی، ہرطرف سے لوگ امام صاحب کی زیارت کے لئے آئے اور مجلس گرم ہوگئی۔ تو ان میں سے ۱۰ حضرات نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہتے ہیں اور مقصد آپ کی تو ثیق حاصل کرنا ہے۔ امام صاحب نے فراما کہ ٹھیک ہے۔

ان حفرات نے جوحدیثیں گربر کر کے تیار کر رکھی تھیں وہ پڑھنا شروع کیں ۔ پہلی حدیث پڑھی اورامام صاحب سے فرمایا کہ آپ اس کی تو یش فرماتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا" لا اعسوف " ۔ دوسری حدیث پڑھی امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا" لا اعسوفه " ۔ تیسری پڑھی۔ تب بھی فرمایا" لا اعسوفه " ۔ یہاں تک کہ (۱۰) کی (۱۰) حدیثیں اس نے پڑھ دیں اورامام بخاری رحمہ اللہ کہتے رہے" لا اعسوفه " ۔ پھر دوسر سے شخص نے اس طرح (۱۰) حدیثیں پڑھیں ، پھر تیسر سے نے پھر چوتھ نے ۔ (۱۰۰) کی (۱۰۰) حدیثوں کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے رہے" لا اعرفه"

جولوگ مجھ دارتھے وہ تو سجھ گئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ''لا أعوفه'' کہدرہے ہیں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بیر حدیث سنارہے ہیں ،اس طرح میں اس کونہیں جانتا۔ بیر گویا اس طرح درست نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ مجھ گئے کہ کیا گڑ بوکی ہے۔

لیکن عام لوگ سیجھ رہے تھے کہ یہ اتنا براعالم اور اتنی بری شہرت ہے، اور ہمارے یہاں کے علاء نے ۱۰۰ حدیثیں اس کو صنائی ہیں تو ایک بھی اس کو معلوم نہیں کہ کوئی عدیث کیا ہے۔ لیکن جب مو کی سوختم ہو گئیں تو امام بخاری پہلے حصٰ کی طرف متوجہ ہوئے جس نے سب سے پہلے حدیثیں سنائی تھیں۔ کہا کہ آپ نے جو حدیثیں سنائی تھیں سائی تھی سان میں پہلی عدیث یوں سنائی تھی لیکن سے یوں نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔ سند میں فلاں گڑ برقتی اور متن میں فلاں گڑ برقتی اور متن میں فلاں گڑ برقتی اور متن میں فلاں گڑ برقتی اور آپ نے دوسر نے بمبر پر جو حدیث سنائی تھی وہ بیتی اور وہ یوں نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔ سازی کی ساری (۱۰۰ کی ۱۰۰) حدیثوں میں جتنی گڑ بردکی گئی تھی ان سب کی نشاندہی کردی اور اس تر تیب سے بیان فرمائی۔

حافظ ابن جرعسقلانی رحمه الله "هدی السادی مقدمه فتح البادی " بین بیره اقدیمان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمه الله کا ان حدیثوں کے اندرواقع ہونے والے تقص کی نشاندہ کی کردینا اتنا قابل تجب نہیں ، کیونکہ امام بخاری رحمه الله حدیث کے امام بخے، البذا انہوں نے اس ملطی کو پہچان لیا ۔ لیکن اس سے زیادہ تجب کی بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے وہ ۱۰۰ حدیثیں بیان کی گئی تھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ترتیب سے جواب دیا کہ تم نے پہلے نمبر پرید مدیث پڑھی، دوسرے نمبر پرید، تیسرے نمبر پریدینی ۱۰۰ حدیثیں

اس ترتیب سے بیان کردیں۔

آج لوگ بیدد و بهت کرتے ہیں کہ ہم بھی مجہتد ہیں۔اور "هم و جال و نحن رجال" اوراگر وہ کی حدیث برضعف یاصحت کا تھم لگا کتے ہیں، تو ہم بھی لگا کتے ہیں۔لیکن:

نه بر که سریه تراشد قلند ری د اند

اللہ ﷺ نے بیر حضرات پیدائی اس کام کے لئے کئے تھے کہ دود ھا دود ھا پانی کا پانی کرجا ئیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ ﷺ نے ان کوصلاحیتیں غیر معمولی عطافر ہائیں، حافظ محیر العقول بخشا، قہم اللہ ﷺ نے الیمی عطافر ہائی جس کے نتیجے میں اللہ ﷺ نے الیم علل کی پیچان عطافر ہائی۔

یہ واقعہ بغداد کا ہے،اسی قتم کا ایک واقعہ خراسان یا نیٹا پور میں پیش آیا۔وہاں بھی علائے کرام نے اس قتم کا امتحان لینے کی کوشش کی اور بالآخرا ہام بخاریؓ اس امتحان سے بھی سرخروہوکر نکلے۔

بھرہ تشریف لے گئے اور وہاں حلقہ دُرس ہوا تو وہاں امام بخاریؒ نے بیفر مایا کہ آپ لوگ میرے گرد عدیثیں سننے کے لئے جمع ہیں ،تو میں آپ کو آج آپ ہی کے شہر کے ان مشائخ کی وہ حدیثیں سناؤں گا۔ جو آپ نے نہیں سنیں ۔ چنانچے حدیثیں سنانا شروع کیں ۔ھ

 ------

شہر کے تمام علم کا استقصاء کیا ہواس کے بغیر کہتا تمکن نہیں۔ بعد میں لوگوں نے اعتر اف کیا کہ ہاں واقعی بیر حدیثیں ہم نے اس طرح نہیں سنیں ، اللہ ﷺ نے پہچان ایسی عطافر مائی تھی۔

امام بخاریؓ ایک دن امام فریا بی " کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فریا بی " بھی بہت بڑے محدث ہیں۔ فریا بی ؓ نے حدیث سٹائی، سفیان تو ریؓ کے حوالے سے کہ:

حدثنا سفيان الثورى قال حدثنا أبوعروة عن أبى الخطاب عن أبى حمزة الله النبى الله على نساء بغسل واحد.

حدیث تومشہور ہے۔سب جگہ کسی ہے کہ نبی کر یم کھی ایک مرتبہ تمام از واج مطہرات کے پاس تشریف کے اور آخریں اس کے اور آخریں ایک ہو تیب وغریب تفی کہ "حداث اسفیان النوری قال حداث ابو عروة قال حداث ابو المحطاب عن ابی حمزة "امام فریائی نے جب بیصدیث پڑھی اس وقت پوری مجل بھری ہوئی تھی ۔ اور سب حدیث سے تعلق رکھنے والے علاء تھے، سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے گئے کہ بیصدیث اس سند کے ساتھ تو بھی نئیں۔

دراصل یہاں امام فریا بی تنے سفیان ٹورگ کی ایک عادت کا ذکر کیا ہے کہ سفیان ٹورگ بھی بھی لوگوں کا امتحان لیا کرتے تھے،اورامتحان میں سنداس طرح بیان کرتے تھے کہ لوگ بمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا ہوا،اور بہ کہ بیہ حدیث بھی انہوں نے ای طرح بیان کی تھی۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ لوگ جیران ہورہ ہیں تو امام بخاریؒ نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ ابوعروہ کنیت ہے معربین راشد کی ، اور ابوالخطاب کنیت ہے قبا دہ ابن دعامہ کی اور ابوحزہ کنیت ہے حضرت انس بن مالک کے گیا۔ اصل سندیوں تھی۔ " حد فنا معمو، قال حد فنا قتادہ، عن انس ابسن مسالک" سفیان توری نے لوگوں کے امتحان لینے کی خاطر راویوں کے نام لینے کے بجائے کئیت سے وہ حدیث روایت کی اس واسط لوگ چکر میں پڑگئے لیکن امام بخاری پہلی نظر میں پچیان گئے۔

اللہ ﷺ نے حافظہ احادیث کی اسانید اور علل کو پیچانے کا ایسا ملکہ عطافر مایا تھا کہ جس کے نتیجے میں ساری دنیائے اسلام سے اپنالو ہامنوایا۔

## اہل عرب کا اپنی زبان پرناز

آپ جانے میں کہ اہل عرب ساری دنیا کوکیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا کو (عجمی ) گونگا سیجھتے ہیں۔ اور بہر حال مینخر اور سعادت اہل عرب کوتو حاصل ہے ہی کہ قر آن ان کی زبان میں نازل ہوا، سر کار دوعالم ﷺ انہی کے اندرتشریف لائے اور وہیں تعلیم وتبلغ فر مائی ، لہذا اسلامی علوم کا پہلاسرچشمہ عرب ہے۔ اس وجہ سے اگر اہل عرب کواپنے اس مقام پر ناز ہوتو کچھ زیادہ بعید بھی نہیں کہ تھوڑے بہت ناز کی گنجائش ویسے بھی موجود ہے، لیکن بسا اوقات یہ تھوڑا نازبھی بہت ہوجا تا ہے۔ اہل عرب کسی غیر عرب کو خاطر میں نہیں لاتے اور آسائی سے کسی آ دمی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ پہلے زمانے میں تو دیانت وامانت زیادہ تھی، اس واسطے بیرصدود میں رہتے تھے لیکن اب تو بہت ہی آگے ہوھےگے۔

امام بخاری رحمہ اللہ بخاراک رہے والے مجمی ، اوران کی چوتھی پانچویں پشت کے اندرغیر سلم ، تو ایسے آ دمی کو اہل عرب اپنا امام اور پیشوا مان کیس بیر بہت مشکل کام ہے ۔لیکن اللہ ﷺ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو وہ مقام بخشا کہ ساراعرب اور ساراعالم اسلام ان کی جلالت قدر اور حدیث میں ان کے بلندمقام کا نہ صرف معترف ہوا بلکہ سرجھکا دیا ، کہ جواس نے کہد یا وہ تھیک ہے ۔

عربیت کے لحاظ ہے اگر دیکھوتو امام بخاری رحمہ اللہ کی عربی اتنی اچھی نہیں ہے۔ بخاری میں ایک جگہہ ککھتے لکھتے بچ میں فارس کالفظ لے آئے ہیں ۔ لئ

لیکن اس کے باوجود سارے اہل عرب ، اہل حجاز ، اہل شام ، اہل بھرہ ، اہل کوفہ اور اہل بغدا داپنے اپنے زمانے کے جبال علوم سب نے ان کے سامنے سرجھکا دیا۔ تو اللہ ﷺ نے ان کو بیہ مقام بخشا۔اور بیہ مقام کیسے حاصل ہوااس کے بارے میں ۔

میں نے اپنے والد ماجد (مفتی محد شفیع رحمد الله) سے سنا که حضرت شاہ صاحب (مولا نا انورشاہ تشمیری رحمد الله) فرمایل کر کو کہ جائد ہوتا۔ جبکہ وہ اسٹ فرمایل کر کو کی جائے ہی کی کر محدث بنا کرتا تو میں امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے مشہور ہوئے۔مقصد میدتھا کہ مید کم کی الحادیث کے ایک کم کی کھیے جائے ہائے ہے۔ قربانی چاہتا ہے، محنت اور مشقت چاہتا ہے۔

# مال وزراور حاکم کی مدوسے بے نیازی

طبع دار السلام ، رياض.

امام بخاری رحمہ اللہ کے والدتر کہ میں کافی مال چھوڑ کرفوت ہوئے تھے۔امام بخاری رحمہ اللہ کے تھے۔ میں ۲۵ ہزار درہم آئے تھے۔جو کہ اس زیانے کے لحاظ سے بوی رقم تھی۔

امام بخاری رحمه الله نے سوچا کہ اگر وہ خود تجارت و معاشی مشغلے میں لگیں گے، تو علمی مشغلے سے دُور ہوجا کیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ بیرہ مضاربت پرلگادیں۔ تو ایک آدی کو وہ رقم دیدی کہ یعنی ہیں آپ کو مضاربة دیتا ہوں آپ اس سے تجارت کرکے جونفع ہوا کرے وہ مجھے دے دیا کریں۔ وہ الله کا ہندہ ساری رقم لے کر بیٹھ گیا۔ نفع دیتا ہے نہ اصل والی کرتا ہے۔ جس شہر میں وہ تھا وہاں کا حاکم امام بخاری رحمہ الله کی عزت کی میں المحمد الله کا دیا ہوگادی ، ج: ۱، ص: ۱۲۸۸ کے اللہ میں تکلم ہا لفاد میں الرطانة ، کتاب الجہاد و السید، صحبے البحادی ، ج: ۱، ص: ۱۲۸۸

کرتا تھا، کسی نے امام بخاری رحمہ اللہ کو تجویز بیش کی کہ آپ اس شہر کے حاکم کوخط لکھود بیجئے۔وہ اس شخص کو بلا کر اور اس سے زبر دئتی آپ کے پیسے نکلوالے گا کم از کم آپ کی اصل رقم تو واپس ٹل جائیگی۔

توبیہ مطالبہ جائز تھااور حاکم کی مدولی جائے اس میں کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن امام بخاریؒ نے فرمایا کہ بات دراصل بیہ ہے کداگر آج میں اپناجا نزختی وصول کرنے کے لئے اس حاکم کی مدد حاصل کروں گا، تو اس کا میری گردن پرایک احسان ہو جائے گا۔ اور ان حکام کا مزاج ہیہ ہے کہ بیک بھی شخص کے ساتھ کوئی احسان مفت نہیں کرتے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں تو بھی نہیں کرتے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں تو بھی نہیں کا ساتھ کوئی احسان کیا تو کسی وقت یہ جھے کوئی ناجائز اندیشہ ہے کہ اگر آج میں نے ان کی مدد کی اور انہوں نے بھی پراحسان کیا تو کسی وقت یہ جھے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا ان کا احسان اور مدد لینانہیں جا ہتا۔

اب کیاطریقہ ہوتو اس ہے کہا کہ بھی پچھ کے کو ہم پورے اسٹھے نہیں دے سکتے پچھ قسط وار دیدو۔ رو وقد ح کے بعدوہ اس بات پر راضی ہوا کہ ما ہانہ دس درہم دیا کروں گا۔ اب کہاں ۲۵ ہزار درہم اور کہاں • اورہم ماہانہ۔ • اورہم ماہانہ ہوں تو سال میں ۱۲۰ ہوئے ۔ ساری عمر میں اور جو • اورہم ماہانہ ٹی رہے ہیں وہ • اورہم کیا قیمت رکھیں گے۔ آ دمی کو اکٹھی رقم ہے تو پچھ کا م بھی آئے۔ • اورہم ماہانہ ٹوٹ کر ملیں تو کیا فاکدہ۔ لیکن امام بخاریؒ نے فرمایا کہ چلو بھی جھڑ اکون کرے • اورہم ہی دیدو۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بعد میں ماہانہ دس درہم بھی نہیں دیئے۔ ساری رقم اس طرح طائع ہوگئ۔ اگر ذرا بھی اشارہ کردیتے تو رقم مل جاتی لیکن حاکم کا احسان لینا گوارہ نہیں کیا تا کہ اپنے استعناء میں کوئی فرق نہ آئے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ پھرکوئی ذریعہ آ مدنی نہیں رہا۔ بھے

### حصول عافيت كاطريقه

میرے والد ماجد (مفتی محمد اللہ) فر مایا کرتے تھے کہ دیکھوبھی آندنی بڑھانا اپنے افتیار میں نہیں۔ آندنی بڑھانا اپنے افتیار میں نہیں۔ آندنی بڑھانے کے لئے تو اسباب افتیار کرنے پڑتے ہیں اور اسباب بھی اپنے بس میں نہیں۔ بھی کار آند ہوئے بھی نہیں ہوئے کہ گئا تا ہے افتیار میں ہے۔ جتنا اپنی ضروریات، خواہشات اور حاجات کو کم سے کم کرتے ہوئے فرچ گھٹاؤ گے۔انشاء اللہ عافیت رہی گی ۔ امام بخاریؒ نے ای اصول پڑھل کیا عمل سے کیا کہ کھانا نہتائی کم کھانے کی عادت ڈالی۔ بعض اوقات صرف چار بادام پر گذارا کیا، روٹی بغیر سالن کے کھائی۔ کہا کہ بھٹی پیپ ہی تو بھرنا ہے، اور پیپ روٹی سے بھرجاتا ہے۔ سالن کی کیا ضرورت ہے۔ لوگوں کو اس راز کا پیتہ نہیں تھا کہ امام بخاریؒ ایک مرتبہ بیار ہو گئے اور کس

عدى السارى مقدمة فتح البارى ،ص: ٣٤٩.

معالج کے پاس جانا پڑا۔معالج نے مرض کی تشخیص کے لئے پیٹاب پاخاند وغیرہ دیکھااور کہا پی فضلہ کسی راہب کا معلوم ہوتا ہے۔راہب عیسائیوں کے ہاں تارک الدنیا ہوتے ہیں،جس نے بھی سالن نہیں کھایا۔امام بخاریؒ کے سامنے میں بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں آج چالیس سال ہوگئے ہیں میں نے سالن نہیں کھایا۔

طبیب نے کہا کہ آپ کی بیاری کا علاج ہیہ ہے کہ سالن کھاؤ۔ آپ نے سالن کے ساتھ روٹی کھانے سے انکار کردیا، پھر دوستوں اور عزیز وں کے اصرار سے تھوڑی ی چینی یا پچھ اور معمولی چیز تھوڑی بہت کھانی شروع کردی۔ اس طرح وقت گزارا۔

# غيرت وعزت نفس

حقیقت بیہ ہے کہ آئ ہمارے سرشرم اور ندامت سے جھک جاتے ہیں کہ اس تعیش اور آسائٹ وں ہیں ہم لوگ اس علم کو حاصل کر رہے ہیں جبکہ ان حضرات نے اس علم کو حاصل کرنے کے لئے کیسے کیسے وقت گزارے ہیں۔ تب کہیں جاکرامام بخاری رحمہ اللہ،''امیر المؤمنین فی الحدیث'' بنے ہیں۔ اس طرح بیقر بانیاں دے کرعلم حاصل کیا۔

فضائل كااهتمام اوراهتغال بالعلم

علم بیں نوراس وقت تک پیرانہیں ہوتا جب تک طالب علم کوعبادت کا ذوق نہ ہواور گنا ہوں سے بیخے کا اہتمام نہ ہو۔اگر علم عبادت کے ذوق سے خالی اور گنا ہوں اور معصیتوں سے آلودہ ہے تو وعلم جہل ہے وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست وہ عدرسہ وہال ہے جہاں یاد حق نہ ہو خاص طور سے دین کاعلم ، اس وقت تک بار آ وراور بابر کت نہیں ہوتا ، جب تک عبادت کا ذوق اور معصیتوں سے اجتناب کاعکمل اہتمام نہ ہو۔ بید دونوں چیزیں بھی اللہ ﷺ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بحصہ 'وافر عطا فرمائیں۔

اول توامام بخاری رحمہ اللہ کی ساری زندگی ہی عبادت تھی جس آ دمی نے اپنا گھریار، کاروبار، اپنی دنیا ہر چیز کوچھوڑ رکھا ہوصرف اس لئے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی خدمت کر ہے تو اس کا ہر لیحہ عبادت ہی ہے ۔ حدیث کا سننا سنانا، محفوظ کرنا، تصنیف و تالیف کرنا ہر چیز عبادت تھی۔ اس کے باوجود فضائل اعمال وٹو افل کا اہتمام اور تلاوت قرآن کریم کا اہتخال ہے امام بخاریؓ کے حالات میں واضح نظر آتا ہے۔

# امام بخاریؓ کے رات کے معمولات

روا یوں میں آتا ہے کہ درمضان السیارک کی راتوں میں امام بخاری دحمہ اللہ کامعمول بیتھا کہ روزانہ ہر رکعت میں ۲۰ آیتیں تلاوت کرتے تھے، دن میں ایک ایک قرآن مجید ختم کرتے، ۵ پھراس طرح ایک قرآن مجید آخرتراوت کے تک ختم فرماتے تھے۔اس کے علاوہ روزانداتی تلاوت کامعمول تھا کہ ہرتیسرے دن ایک قرآن مجید پوراہوجاتا تھا۔

امام بخاری کے ایک شاگر دوخادم محدین ابی حاتم الوراق بیں ، وراق ورق سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کا فذر۔اوروراق کا لفظ قدیم زمانے میں تین قسم کے آدمیوں پراطلاق ہوتا تھا:

ایک کتب فروش: جو کتابیں فروخت کرتا ہو۔

دوسرا کباژیہ: جو پرانی بوسیدہ قتم کی چیزیں فروخت کرتا ہوخاص طور سے بوسیدہ کتا ہیں۔

تیسراوہ فض جو کسی بڑے مصنف کے ساتھ لگ گیا، مصنف اس کو پچھا ملا کرادیتا ہے، وہ لکھ کر نسخے بنا کر لوگوں میں فزوخت کرتا ہے، اس کو بھی وراق کہتے ہیں۔ محمد بن ابی حاتم الوراق امام بخاری رحمہ اللہ کے وراق تھے اور صحبت بھی کافی اٹھائی تھی اور صحبت اٹھانے کے نتیج میں اللہ ﷺ نے ان کو امام بخاری رحمہ اللہ کے بہت سے فضائل سے روشناس فرمایا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی رات کس طرح گزرتی تھی ابن بارے میں وراق کہتے ہیں کہ میں ایک رات امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس سوگیا۔ سوچا کہ آج رات امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ گزاروں گا۔ تو دیکھا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ سونے کے لئے لیٹ گئے ۔ تھوڑی دیر کے بعد اچا تک دیکھا کہ اٹھے اور قریب میں جو چراخ رکھا ہوا تھا وہ چھما تی کے ذریعے جلایا اور کا پی اٹھا کرلائے اس میں کوئی صدیث وغیر دکھی اس کو پڑھا، کچھ نشان لگایا، نشان لگا کر پھررکھ دیا، چراخ گل کیا اور لیٹ گئے۔ آدھ بون گھنٹہ گزر اہوگا کہ پھرائھے اور چراغ جلایا پھروہ ہی

عندالافطار يختتم القرآن (هدى السارى: ص: ١٨٨.

صحیفہ نکالا ، اس پی پچھ پڑھا اور نشان نگایا۔ پھر رکھ دیا، پھر لیٹ گئے۔ ساری رات بچی ہوتا رہا کہ تعور کی تعدید کی جدائے جائے جائے جائے جائے جائے ہوا کہ ایک کہ جب سحر کا وقت ہونے گا لیخی فجر سے پہلے کا ، تو اس وقت اٹھے اور اٹھ کر سار کعتیں پڑھیں۔ ۱۲ تبجد کی اور ایک وزیل مسلط ہے، معلوم ہوا کہ ایک طرف اہتفال بالعلم جاری ہے ، رات کو لیٹنے وقت بھی ذبن پرعلم بن کی باتوں کا خیال مسلط ہے، جو بات یاد آر بن ہے اس کو اٹھ کر کھی رہے ہیں۔ کوئی جھے جیسا مولوی ہوتا تو بیتا ویل کرتا کہ " قسداؤ میں فسسی المعلم مساعة من الليل محبور من احدیث کی روسے المعلم مساعة من الليل محبور من احدیث کی کو سے بہتجد پڑھنے سے بھی افغل کام ہے لہذا تبجد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ہے اور اس کی وجسے نیند پوری تبیں ہوئی ۔ لہذا تبجد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ہے اور اس کی وجسے نیند پوری تبیں ہوئی ۔ لہذا تبجد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ہے اور اس کی وجسے نیند پوری تبیں ہوئی ۔ لہذا تبحد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ۔ لہذا تبحد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ۔ لہذا تبحد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ۔ لہذا تبحد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ۔ لہذا تبحد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ۔ لہذا تبحد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ۔ لہذا تبحد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ۔ لہذا تبحد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میں کیا کی دیا تھی اس کی کام میں کیا کی دیا تھی اس کی دیا تھی تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی تھی دیا تھی دیا تھی تھی دیا تھی تھی دیا تھی تھی دیا تھی تھی

بم لوكول كوه صديث بهت يادموتى بهدار من المعلم ساعة من الليل خيرٌ من أحياء ها"اور "فقية" واحد اشد على الشيطان من ألف عابد".

اوریا داس لئے ہوتی ہے کہ اس سے بڑی چھٹی مل رہی ہے، کہ فقیہ بن جاؤ اور فقیہ بن کر پڑھنے لکھنے میں لگ جاؤ تو عبادت سے چھٹی، ایک فقیہ ایک فقیہ ایک بڑار عابد سے بہتر ہے۔ شیطان کے لئے زیادہ سخت ہے۔ یہ سب در حقیقت شیطان کا دھوکہ ہے، جس کے اوپر اشد کہا گیا۔ یا در کھواس حدیث کے معنی پیٹیس ہیں کہ عبادت آ دمی بالکل ترک کردے اور فقیہ بن کر میٹھ جائے۔

آدی فقیداس وقت تک نہیں بنمآ جب تک کچھ نہ کچھ ذوق عبادت نہ ہو۔ یہاں جس فقیداور جس عابد کا مقابلہ ہور ہاہے وہ اس عابد کا ہے جس نے اپنا سارامشغلہ میج سے شام تک عبادت کو بنایا ہوا ہے ، نفلیس ہی پڑھر ہا ہے نمازیں ہی پڑھر ہاہے اور روز ہے ہی رکھر ہاہے۔

اورائیک وہ خض ہے جس نے فقہ کو اپنا اصل مشغلہ بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جوشتیں اور نوافل ہیں ان کا اہتمام بھی کرتا ہے ، کیبین کے اب فقہ پڑھ ہیں ان کا اہتمام بھی کرتا ہے ، کیبین کے اب فقہ پڑھ لیا تو نہ تبجد کی ضرورت ، نہاشراق ، نہ چاشت ، نہ اوا بین و نوافل کی ضرورت ۔ ہمارے جینے پر رگ فقہاء ہیں ، ان میں سے کوئی بھی ایسانہیں ہے کہ جوعبادت کے اس ذوق سے خالی ہو۔ تو با وجود اس علمی احتمال کے امام بخاری میں سے کوئی بھی تھا۔ رہماللہ کوعبادت کا اس خوال سے اس میں استعمال کے امام بخاری رہماللہ کوعبادت کا ذوق بھی تھا۔

# امام بخاري رحمه الله كاتقوى

ا مام بخاری رحمه الله کااس سے بھی زیادہ وطیرہ اجتناب عن المعاصی کا تھا کہ تقوی، تو ڑع، احتیاط کہ کوئی معصیت سرز دنہ ہو، بلکہ معصیت کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ ا مام بخاری رحمہاللہ نے بھی بھی بچھ تھ وشراء بھی کی ہے۔ایک مرتبہ شایدکوئی مکان یا کوئی چیز بیچنا چاہ رہے تھے۔ پچھلوگ آئے اورکہا یہ بمیں چے دیں، ہم آپ کو یا نچے ہزار در ہم نفع دیں گے۔

امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھی میں ذراسوچوں گا،کل جواب دوں گا۔کل آنے سے پہلے ایک اور پارٹی آگی اس نے دس ہزار درہم نفع کی پیش ش کی ۔لوگوں نے کہا کہ بیتو بہترین موقع ہے۔تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ابتدائی بات کر چکا ہوں جو پانچ ہزار کا نفع دے رہے تھے۔لوگوں نے کہا کہ ابھی بہجے تھوڑی ہوئی تھی ،آپ نے تو خود ہی کہ دیا تھا کہ کل جواب دوں گا۔فرمایا کہ تو دیا تھا لیکن میرے دل میں پھھ نیت آگئ تھی کہ میں ان کودے ہی دوں ۔لہذا جھے اچھا نہیں لگتا کہ میں پانچ ہزار درہم کی خاطر اپنی اس نیت کوٹر اب کروں۔ لہذا ان کودے ہی دوالوں کو بچ دیا۔ ف

# كمال تيرا ندازي

امام بخاری رحمہ اللہ تیراندازی میں کمال درجے کے ماہر تھے۔ ہمیشہ تیرنشانے پرلگنا تھا اور تیراندازی کی مثق کرنے کا شوق بھی تھا اور وہ شوق عالبًا اس لیے تھا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"ارموا بنى اسماعيل قان اباكم كان راميا ، ارموا و أنا مع بنى فلان" اور

#### "الإلا المالحوة الرمى" ال

چونکہ آپ کی نے تیراندازی کی ترغیب دی ہے۔ اس واسطے مشغلہ بھی تیراندازی کا افتیار کیا ہوا ہے۔
ایک دن تیراندازی کے لئے لئے ہوئے تھے جنگل میں کسی ہدف پر تیر چلایا۔ عام طور پرتو تشانہ بالکل ٹھیک بیشتا تھا، بھی غلطی نہیں ہوتی تھی لیکن '' لکسل صادم نہوہ ''کی شخص نے اپنی دکان یا مکان کے آگے نالے سے گزرنے کے لئے پل بنار کھا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ کا نشانہ اس روز خطا گیا کہ تیرائس پل کی بیخ پر جا کر لگا جس سے شخ ٹوٹ گئی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو بہت صدمہ ہوا کہ میرے تیرسے دوسرے آدی کی چیز کو نقصان پہنچا، اس سے تیراندازی چھوڑ دی۔ اور اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی خدا کے لئے میراایک کام کردو۔ اس پل کے مالک کو تلاش کرواور اس سے میری طرف سے کہو کہ اس کے پل کی مرمت یا دوبارہ تھیر پر جو کھے خرج آتا ہے وہ جھ سے لئے دوبار اس کودوبارہ تھیر کرادے اور جھے معاف کردے کہ جھے سے غلطی ہوگئی۔ وہ صاحب گے اور پل

و هدى السارى ،ص: ١٨٠٠

ال صحيح البخاري ، كتاب الجهاد و السير (٤٨) باب التحريض على الرمي ، رقم: ٢٨٩٩ ، ص: ٥٨٨.

ال تفسير القرطبي ج: ٨ ص: ٣٥.

کے مالک کوامام بخاری رحمہ اللہ کا پیغام دیا، تو اس نے کہا کہ حضرت کیابات کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے اوپر توجہ میں مجان ہی جھے پرواہ نہیں ان کو کے اوپر توجہ میں جھے پرواہ نہیں ان کو پیغام دے دیں کہ جھے کو کی شکوہ نہیں اور نہ ہی کوئی تاوان لینا ہے۔ آ کراس نے بتاویل کہ اس آ دمی نے تاوان لینا ہے۔ آ کراس نے بتاویل کہ اس آ دمی نے تاوان لینے سے انکار کردیا ہے اور معاف کردیا ہے۔ اس کے باوجود مدتوں اپنی اس خلطی کی تلافی کے لئے تین سودرہم یومیدہ مرنے کا معمول رہاتا کہ جو خلطی ان سے ہوگی تھی اس کا کچھ نہ کچھ تدارک ہوجائے۔

### غيبت سے غایت درجہا حتیاط

فرماتے ہیں جب سے جھے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیبت کرنا حرام ہاں وقت سے ساری عمر المحمد لله

مجھی کی شخص کی غیبت نہیں گی ۔ کی نے کہا کہ: حضرت آپ کی '' تاریخ کمیر'' ساری فیبت سے بھری پڑی ہے۔

"العساد پسنے السکبھو'' میں رجال کے حالات ہیں اس میں راویوں کی تقعد ہیں بھی کرنی پڑتی ہے اوران کے

بارے میں کہنا پڑتا ہے کسی کا حافظ اچھا نہیں ہے کسی کا معاملہ پھھ ہے۔ توامام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جواب میں افرال کے میں نہیں امام جرح وتعدیل کی حکایت ہے اگر چہ فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے پھھ نہیں کھا، جو پچھ ہے وہ کسی نہیں امام جرح وتعدیل کی حکایت ہے اگر ہی جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ضرورت کی خاطر اور لوگوں کو کسی شخص کے شرسے متنبہ کرنے کے لئے اگر اس کی کوئی برائی بیان کی جائے تو وہ غیبت نہیں ہوتی ۔

برائی بیان کی جائے تو وہ غیبت نہیں ہوتی ۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بیفر مایا کہ باوجود یکہ وہ غیبت نہیں ہے پھر بھی بیس نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ۔ بیامام بخاری کی احتیاط ہے ،علاء کرام نے فر مایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ''العسال وسخ الم بخاری کی احتیاط ہے ، علاء کرام نے فر مایا کہ امام بخاری کے الفاظ الم بخاری کے الفاظ دوسر نے لوگوں کے مقابلے بیس بہت مختاط ہیں ۔ کسی کوضعیف کہنے کے بجائے ''مش'' کہدیں گے ۔ کبھی کہدویں گے ''وسک کے مقابلے بیش بہت محتاط ہیں ۔ کسی کوضعیف کہنے ہے بجائے ''مش'' کہدیں گے ۔ کبھی کہدویں گے ''وسک کے مقابلے بیش مرتبد دوسر علاء کہددیتے ہیں د جال کذاب اس فتم کے الفاظ امام بخاری کی ''العاد بعن میں نہیں ملتے۔

جوآ دی نفیت سے نیچنے کا اتنا ہتمام کرتا ہو کیونکہ جینے معاصی ہیں ان میں جن معاصی سے ابتداب کرنے کا ایک مسلم کو تھم دیا گیا ہے اس میں شاچر سب سے مشکل کا م نیبت سے اجتداب ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات غیر شعوری طور پر بھی اس میں جدلا ہوجا تا ہے۔ اللہ بھٹ ہم سب کی حفاظت فرمائے ، بوامشکل کا م ہے، توجوآ دمی اپنی زندگی کو فیبت سے بچا کر گزارد ہے وہ دوسر سے معاصی کا کیے ارتکاب کرےگا، اس لئے ساری زندگی تقوی، ورح، عبادت، شوق عبادت میں گزری اوراس کا نتیجہ ہے کہ اللہ بھلانے علم حدیث میں بیرمقام عطافر مایا۔

### دورا بتلاءومنا فرت

جب کوئی شخص علم وفضل کے سی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے تو جہاں اس کے مداح اور تعریف کرنے والے اور اس سے استفادہ کرنے والے پیدا ہوتے ہیں تو وہاں اس کے حاسدین اور بغض رکھنے والے بھی پیدا ہوتے ہمیں ، حاسدین اور مبغوضین ہر دور میں آفاب پر تھو کئے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیکن وثوق بالآخر اس کے او پر ہوتا ہے ، پوری تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی آپ کوکوئی انسان ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے کچھ نہ چھے حاسدین ، مبغوضین اور تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں۔

جہاں امام بخاری کے مداحوں ، ثنا خوانوں اور ان کے معتقدین کی بڑی تعدادتھی ، تو وہاں حاسدین کی بھی بڑی تعدادتھی ، اور ان حاسدین کی وجہ ہے امام بخاری کو بسااو قات کئی مرتبہ بڑی اذیخوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ۔ کئی مرتبہ ان کوجلا وطن کیا گیا ، شہر بدر کیا گیا ۔ تین واقعات ان کے زیادہ مشہور ہیں ۔ البتہ بعض حصر ات ایک چو تھے ( مسکدرضاعت ) کا بھی اضافہ کرتے ہیں ۔

# مسّله رضاعت برفتنه اورعلاء کی رائے

بیان کیاجا تا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب بخارا میں تنے وہاں پرامام ابوحف الکبیر کے نام سے ایک برے عالم ہے ایک برے عالم ہے ۔ (میں نے بخارا میں ان کا اونچا مقام ہے۔ (میں نے بخارا میں ان کا عرار کی زیارت بھی کی ہے۔) اور بڑے فقیہ تنے۔ امام محمہ بن اساعیل بخاریؒ کے جمعصر تنے، اور دونوں کے آپس میں الجھے تعلقات تنے۔ ایک دوسر نے کی عزت کرتے تنے، امام بخاریؒ نے ابوحفص الکبیر رحمہ اللہ ہے کچھ کی میں الجھی تھا۔ یعنی امام بخاریؒ کے اسا تذہ میں شامل تنے۔ امام بخاریؒ جب علم حاصل کر کے والیس بخارا آئے اور علم حدیث میں جو ج چا اور شہرہ ہوا تو امام ابوحفص الکبیرؒ نے ان کی طبیعت کو مدنظر رکھتے ہوئے بیمشورہ دیا کہ بھی تنہ دینا۔ حدیث کی خدمت کر۔ تے رہیں آپ اچھے محدث بیں کیکن تفدہ تا۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات نہیں مائی۔ وہ بیھتے تھے کہ چونکہ میں نے حدیث وفقہ پڑھی ہے اس داسطے فتو کی دیئے میں کوئی مضا کقہ نہیں تو فتو کی ویٹا بھی شروع کیا۔ آسی دوران ایک فخض نے آ کر مسئلہ پو چھا کہ ایک لڑکا تھا۔ جس کی ماں مرگئی تھی کہ اس کے باپ نے ایک بکری پال لی اور بکری کا دودھ اس لڑکے کو بلانا شروع کردیا۔ ایک اور شخص تھا اس کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نچی چھوڑ کر گئی تھی۔ نچی کے لئے بھی ماں کا دودھ میسر نہیں تھا۔ تو یہ بکری جو نیچے کے باپ نے پائی تھی اس نے اس بکری کا دودھ نچی کو بھی بلانا شروع کردیا تو اس بکری ہے اس پچے نے بھی دود ھ پیا اور پچی نے بھی دود ھ پیا۔ اب میہ بڑے ہوگئے ہیں۔ تو ان کا فکاح کرنا آپس میں جائزے کہنیں؟

قر کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے کہا کہ نکاح حرام ہے۔اس واسطے کہ دونوں کے درمیان رضاعت کارشتہ قائم ہوگیا ہے۔ بکری ان دونوں کی مشترک ماں ہے۔ لہٰذاان کے لئے نکاح حرام ہے۔ بیفتو کی بخارا میں لوگوں کو معلوم ہوا، اوراس کی شہرت ہوئی۔ تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اوراس کے نتیجہ میں ضاد وفتشہر یا ہوگیا،اس فتنہ کے متیجہ میں سب نے کہا کہ بھٹی ایسے مفتی کو یہاں سے نکالو، تو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بخارا سے نکال دیا ہے۔ بیا کہ دوایت ہے جو متعدد کتب تاریخ میں نہ کور ہے۔ لا

# محققین ومولا ناعبدالحی لکھنوی کی رائے

لیکن مختفین کا کہنا ہے کہ اس روایت کی نبیت امام بخاریؓ کی طرف بہت ہی مستبعد ہے۔ ایساجلیل القدرامام جس کے تراجم ابواب کو پر کہا گیا ہو کہ ''فیقہ کی بہترین مثال صحیح بخاری کے اندرموجود ہے اوراس کے بارے میں بیہ کہنا کہ بیڈتو کی دیا کہ بکری کی وجہ سے حرمت رضاعت ٹابت ہوجاتی ہے۔ جوایک عام آ دی کے لئے بھی کہنا مشکل ہے تو بظا ہر بیر بہت مستبعد ہے۔

حضرت مولا ناعبدالحی ککھنوی رحمہ اللہ نے "المفوائد البھیة" میں، جوحننہ کے تراجم پر شتمل کتاب ہے،اس واقعہ کوفل کرنے کے بعد یمی رائے ظاہر کی ہے کہ بظاہر پیفلط روایت ہے جوان کی طرف منسوب کردی گئی ہے۔لہذااس پر بھروسہ نہ کرتا چاہئے نہ اس کا ذکر کرتا چاہئے، بیامام بخاری کی شایان شان نہیں ہے کہ اس قتم کی روایت کوان کی طرف منسوب کیا جائے۔"ا

#### ابتلاء كاد وسراسبب

امام بخارى رحمه الله كزمانه بيس طرح طرح كرنسول مسائل وثيا بيس رائج ينف اورفشول مسائل كأ الله عنه المسائل كأ الله المسائل كأ الله المساعيل البخارى صاحب الصحيح بخارى في زمان أبي حفص الكبير ، وجعل يفتى فنهاه ابو ابو حفص، وقال: لست بأهل له فلم ينته ، حتى سئل عن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة، فأفتى بالحرمة ، فاجتمع الناس عليه ، وأخرجوه من بخارى. (الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص: ٢٢)

"ل شم ذكر حكاية إخراج البخاري ،وهي حكاية مشهورة في كتب أصحابنا، ذكرها أيضا صاحب العناية وغيره من شـراح الهـداية، لكني أستبعد و قوعها بالبسبة إلى جلالة قدر البخاري ودقة فهمه وسعة نظره و غورفكره مما لا يخفي من انتفع بصحيحه، وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطئ.(الفوائد البهية في تراجم الحنفية ،ص: 26) او پر بوزی جنگ وجدل ہوا کرتی تھی۔ہمارے ہاں بھی پچھلوگ بہت سے نضول مسائل پر مناظر ہ تحریر وتصنیف اور تقریر کے ذریعہ اپنی توانا ئیاں خرچ کرتے ہیں۔

دوسراوا قعہ بیتھا کہ ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ کوئی کہتا تھا مخلوق ہے اورکوئی کہتا تھا غیر مخلوق ہے۔ اور اس کے اور پر لڑائی جھکڑ ہے جی ہوتے تھے۔ جو اپنے موقف پر قائم نہ ہواس کولوگ لعت و ملامت کا نثا نہ بھی بناتے اور پر بیٹان بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کس نے پوچھ لیا کہ ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق ۔ تو امام بخاری نے جوموقف سے تھا وہی بیان کرویا کہ بھی انسان کا ایمان لا تا پی مخلوق و محدث ہے لیمی مادث ہے۔ البتہ "مومن بھا" وہ ایسے ہیں کہ ان میں سے بہت سے قدیم ہیں، کیونکہ باری تعالیٰ کی صفت قدیم ہیں انسان کی صفت ہونے کے لحاظ سے حادث اور مخلوق ہے تو یا رلوگوں نے اس پر بھی فتذ کر دیا اوران فتنہ کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کوشر چھوڑ نا ہڑا۔

# مسلة خلق قرآن اورامام بخارگُ

تیمرا واقعہ جو بہت زیادہ مشہور ہے اور جس کو اچھی طرح سجھنا ضروری ہے۔ نیٹا پور بھی بڑا علی مرکز تھا۔ آج بھی نام بھی ہے اور بیدائم رحمہ اللہ کا بھی جائے پیدائش ہے۔ وہاں کے لوگوں کی وعوت پر امام بخاریؒ (۲۵۰ ھیں) نیٹا پور تھر یف لے گئے۔ اس وقت وہاں کے علاء میں حضرت محمد بن بیخی الذھلی رحمہ اللہ بڑے ممتاز محد ثین میں سے تھے اور نیٹا پور میں سب سے بڑا علقہ درس انہی کا تھا۔ جب امام بخاریؒ نیٹا پور تھریف لے گئے تو اہل نیٹا پور نے بڑی گرم جوثی سے امام بخاریؒ کا استقبال کیا۔ ان کے استقبال کے لئے قبہ بنائے ، جیسے لوگ آج کل گیٹ وغیرہ بناتے ہیں ، اور پوراشہر جمع ہوگیا۔ امام مجھر بن بچی الذھلی رحمہ اللہ نے بھی ان کا شاند اراستقبال کیا ، پھرامام بخاریؒ کے طقہ درس میں ساراشہر توٹ بڑا ، یہاں تک کہ امام مجھر بن بچی الذھلی رحمہ اللہ کے جوشا گرد تھے وہ بھی بخاریؒ کے صلقہ درس میں ساراشہر توٹ بڑا ، یہاں تک کہ امام مجھر بن بچی الذھلی رحمہ اللہ کے جوشا گرد تھے وہ بھی بات تا گوارگزری کہ اس نو جوان آدی کے پاس میر سے صلقہ کے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر جارہ ہیں ، تو ان کے دل میں صد بیدا ہوگیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے امام بخاریؒ کے خلاف کا رروائی کی کے سے میٹواہ تو اہ کی بات ہو ان کہ دل کے میں میٹرائی کی جائریؒ کے الذھلی رحمہ اللہ نے وہ کھی اس میاریؒ کے خلاف کا دروائی کی کے سے میٹواہ تو انہوں کی وہ سے انہوں نے امام بخاریؒ کے خلاف کا دروائی کی کے سے بین بید ہو کہ کہ دل کے میں بناریؒ کا استقبال کیا تھا ، اور ان سے بید بات بہت بعید ہے کہ وہ حسد کی بنا پر امام بخاریؒ کے خلاف خود کو اور ان سے بید بات بہت بعید ہے کہ وہ حسد کی بنا پر امام بخاریؒ کے خلاف خود کو اور ان سے بید بات بہت بعید ہے کہ وہ حسد کی بنا پر امام بخاریؒ کے خلاف خود کی کا دروائی کی رہے دور کیا ہو ان کی کی دورست نہیں۔

حقیق بات سے ہے کہ جمدین بچی الذھلی نے اپنے ساتھیوں کو بیتا کید کی تھی کدد بھموسکی بدیوے عالم آدمی

-------

ہیں ان سے استفادہ ضرور کرو ہلیکن کوئی علم کلام کا مسئلہ ان سے مت پوچھنا۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ ان کے منہ سے کوئی الی بات نکل جائے جو ہمارے یہاں کے مسلمات کے خلاف ہو۔خواہ مخواہ جھگڑا ہوگایا ان کے خلاف لوگ بذخن ہوں گے یا اور کوئی فتنہ پیدا ہوگا ، لہٰ ذاان سے کلام کی با تیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حدیث کے آ دمی ہیں ،حدیث ہی کاعلم ان سے حاصل کرو، اور جتنا ہو سکے ان سے استفادہ کرو۔

کیکن فتنہ پردازقتم کےلوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ان کو مزابی ای قتم کے کا موں میں آتا ہے کہ کوئی بات ملے اور اس کے اُو پر شور بچائیں اور کوئی فتنہ برپا کریں۔ تو ای قتم کا ایک آ دمی امام بخاریؒ کی محفل میں پہنچہ گیا اور پوچھا کہ ''**ماتقول فی لفظ القو آن**'' فظ قرآن کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟

امام بخاریؓ نے شروع میں اعراض کیا کہ بھتی چھوڑ داپنے کام میں لگو، حدیث پڑھو۔ وہ پھرمسلط ہو گیا کہ نہیں جی! بتائیے؟ امام بخاریؓ نے پھراعراض کیا، وہ پھرمسلط ہو گیا، اس نے کہانہیں جی میں معلوم کروں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آخر میں امام بخاریؓ نے ننگ آ کرفر مادیا۔اس بارے میں دوروایتیں ہیں:

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے بیفر مایا کہ'' افعالت کلھا منحلوقة و المفاطنا من افعالت است کلھا منحلوقة و المفاطنا من افعالت تو مطلب بیہ ہوا کہ ہمارے الفاظ اعلاق ہیں ہمارے الفاظ انعال میں داخل ہیں۔ انعال سارے مخلوق ہیں ، البذا الفاظ بھی مخلوق ہوئے ۔ تو اس شخص کوایک بہانی گیا اس نے شور مجادیا کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق کہنا بدعت بالقرآن مخلوق کہنا بدعت بالقرآن مخلوق کہنا بدعت ہے اور جوآدی اس بدعت کا قائل ہووہ مقتدا بن کر ہمار ہے شہر میں نہیں رہ سکتا۔

ا مام بخاریؒ نے اس کا جو جواب دیا سائل نے اس کو بگاڑ کر پیش کیا اور یہ پروپیگیٹرہ کیا کہ امام بخاریؒ نے پیڈرہ کیا کہ امام بخاریؒ نے پیڈرہ کیا کہ جو تحص یہ کہتا ہے پیڈر مایا ہے کہ گفتی بالقرآن مخلوق۔ پیاطلاع جب محمد بن یکی رحمہ اللہ کو پیجی تو انہوں نے ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، وہ مبتدع ہے، اور ہم ایسے مبتدع کو اپنے شہر میں نہیں رکھیں گے، چنا نچوانہوں نے فتو کی دے دیا اور امام بخاریؒ کو نیشا پورسے باہر جانے پر مجبور کردیا۔ محمد بن یکی ذھلی رحمہ اللہ کے شاگر دوں نے امام بخاریؒ کے درس میں جانے سے اجتما بالبتہ دو حضرات امام بخاریؒ کے درس میں جانے سے اجتما ب کیا، البتہ دو حضرات جن میں امام مسلمؒ صاحب صحیح بھی شامل میں انہوں نے محمد بن یکی ذھلی رحمہ اللہ کی بات نہیں مانی اور امام بخاریؒ کا ساتھ دیا۔ اور یکی الذیلی سے تعلق ختم کرایا۔

امام بخاریؓ ہے کسی نے اس واقعہ کے بارے میں بوچھاتو امام بخاریؓ نے فرمایا کہ میں نے لفظی بالقرآن

خلوق نبيس كما، بلك من في بركما تمار" أفعالنا كلها محلوقة والفاظنا من أفعالنا".

کلام کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کے مسلے میں آپ نے شرح عقائد وغیرہ میں یہ تفصیل پڑھی ہے کہ حضرات علائے الل سنت کہتے ہیں کہ کلام اللہ مخلوق نہیں ہے بلکہ غیرمخلوق ہے، قدیم ہے۔ یہ بات کلام نفسی کے

للندا اگر کوئی محض یہ کیے نفظی بالقرآ ن مخلوق ۔ یعنی میں قرآ ن کا جو تلفظ کرتا ہوں وہ مخلوق ہے۔ تو اس میں کوئی بات علمائے الل سنت کے خلاف نہیں ہے۔ بیتو نہیں کہدرہے کہ کلام اللہ مخلوق ہے بلکہ بیر کہدرہے ہیں لفظی بالقرآ ن مخلوق تو بیاللہ عظاف کے کلام کے لئے نہیں کہدر ہاہے بلکدایے بارے میں کمدر ہاہے۔اس میں کیا خرابی ہے، بلکہ بیتوعلائے الل سنت کےمطابق ہونا جا ہے۔ پھر محمد بن بجی دھلی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کیوں

اورا گرانہوں نے تکیر کی تقی تو امام بخاری میر کہتے کہ میں توضیح کہدر ہاہوں۔علائے اہل سنت کے مسلک کے مطابق کہدر ہا ہوں لیکن امام بخاریؓ نے بھی بعد میں بیاکہا کہ میں نے تو پینیں کہالفظی بالقرآن تخلوق تو انہوں نے کیوں تر دیدی کہ میں نے سمبیں کہا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت بیرمسئلہ اس دور کے اہل علم کے درمیان زیر بحث رہا کہ اگر کو کی مختص لفظى بالقرآ ن محلوق كيوتواس كاكياتهم بي؟ اوراييا كهنا ورست بي أنهيس؟

# جواب: امام ابن صبل رحمه الله كاقول

ا ما احمد بن خنبل رحمه الله ہے منقول ہے کہ انہوں نے بیفر ما یا کی ففطی بالقر آن مخلوق کہنا بھی غلط ہے اور لفظى بالقرآ نغير مخلوق كهزا بهي غلط

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی محف سے کہتا ہے کہ لفظی بالقرآن تحلوق تو اس کے دومعنی ہو سکتے ہیں ، لیعنی اس مين دواحمال بن:

ایک اخبال اس جملہ کی تشریح میں ہے کہ لفظ سے وہ تلفظ مراد ہو جوانسان کرتا ہے۔اگر بیمعنی ہوں تو لفظی بالقرآ ن مخلوق کہنا درست ہے، کیونکہ تلفظ واقعہ مخلوق اور حادث ہے۔

دوسرااحمال بيب كدفظ سيلفوظ مرادبو، يعنى جس چيز كالفظ كياجار باب يعن قرآن كريم ، توجب لفظ ے مراد ملفوظ ہوتو اس صورت میں اس کو مخلوق کہنا تھے نہیں کیونکہ وہ قر آن کریم کو مخلوق کہنا ہوگا۔اور قر آن کریم کے بارے میں اہل سنت کا بی عقیدہ ہے کہ وہ تھو تنہیں ہے بلک قدیم ہے۔ تو افظی بالقرآن میں دومعنی کا اختال ہے، ایک معنی کے اعتبارے درست نہیں ہے۔ ہے، ایک معنی کے اعتبارے درست نہیں ہے۔

امام احمد بن خلبل رحمد للله في ما يا به كه ايسالفظ استعال كرناجس مين اَيك غير صحح عقيده كا احتمال موه ، جومعتز لدنے پھيلا يا ہوا ہے، درست نبيس ہے، البذالفظی بالقرآن تخلوق کہنا غلط ہے، كونكداس ميں بيا حتال موجود ہے كہ لفوظ مراد ہے اور قرآن كريم كے اور پخلوق ہونے كا اطلاق كيا جار ہاہے ۔

اور تفظی بالقرآن غیر مخلوق کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا احمال ہے کہ تفظی بالقرآن سے مراد تلفظ ہواور پھر تلفظ کوغیر مخلوق کہا جائے۔

تواپیالفظ کیوں استعمال کیا جائے جس میں غیر همچے معنی کا اختمال ہو، اس لئے امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لفظی بالقرآن کلوق کہنا بھی غلط ہے اور غیر مخلوق کہنا بھی غلط ہے۔ چونکہ امام احمد بن خبل رحمہ اللہ کا بیقول مشہور ہوگیا تھا اور اس قول کی وجہ بھی معروف ہوگئ تھی کہ اس میں غلط متنی کا ایہام ہے، اس واسطے علماء اہل سنت کی بڑی جماعت یہ بہتی تھی کہ لفظی بالقرآن مخلوق بھی نہ کہا جائے اور جولوگ نفظی بالقرآن مخلوق کا جملہ استعمال کی بڑی جماعت یہ بہتی تھی کہ لفظی بالقرآن مرکھ ویا۔ کرتے تھے، ان کا لگ نام رکھ ویا کہ بیٹ افظیہ ''ہیں۔ لیمنی ایک مستقل فرقے کے طور برنام رکھ ویا۔

ایک وجہ بیش کر یہ جملہ "معوہوم" ہاوراس میں غیرصح معنی کا اختال ہے،اس کے علا والل سنت اس کی تر دید کرتے تھے اور اس کے کہنے والے کو اچھانہیں سجھتے تھے۔

دومری وجہ بیہ ہے کہ جس زمانہ میں معنز لدنے بیہ مسئلہ اٹھایا اور پھیلایا توعلاء الل سنت پر بڑا تشد دکیا گیا ، امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کی وجہ سے کوڑے کھائے۔ جو حضرات الل عزیمیت تھے وہ کہتے تھے کہ چاہے ہمیں کوڑے لگا ڈیا تشدد کرو، چاہوتو قیر کرلو، کیکن جومجے عقیدہ ہے ہم وہ بیان کریں گے، اورا پی جان بچائے کے لئے ایسا کوئی لفظ استعالٰ نہیں کریں گے جس میں غلط معنی کا حتال ہو۔

اس موقع پر بعض حضرات البیسے متے جنہوں نے اپنے آپ کوتشد داور تکلیفوں سے بچانے کے لئے کچھ «معروم» الفاظ استعال کرنے کی مخبائش پیدا کر گئی کہ کوئی ایسالفظ بول دیں جس سے تافین مطمئن ہوجا کیں اور جاری مرادم بچ ہو، اور وہ فلا مرادم بچہ کر ہمیں تکلیف اور تشدد پہنچانا چھوڑ دیں۔ تو یافظی بالقرآن تخلوق کا جملہ اس کام کے لئے ایجاد کیا گیا تھا کہ ایسالفظ استعال کر کے اپنے آپ کو معتز لدے ظلم وتشدد سے بچالیا جائے۔

جومفرات الل عربیت متعود کہتے تھے کہ ایسے "موھوم" الفاظ استعال کر کے جان بچانا درست نہیں ہے، جومعے عقیدہ ہے ای کو بیان کرتا جا ہے۔ اس لئے جولوگ نفظی بالقر آن مخلوق کہتے تھے ان وجوہ سے محمدین کی ذھلی رحمداللہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ جو یہ کہتا ہے وہ مبتدع ہے، اور ای وجہ سے ام محمد بن اساعیل بخاری رحمداللہ کو نکالا گیا اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں امام بخاری رخمداللہ کو نکالا گیا اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں امام بخاری رخمداللہ کو نکالا گیا اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں امام بخاری نے خود بھی اس لفظ کے

کہنے کی تر وید فر مائی اور فر مایا کہ میں نے بیٹییں کہا۔

سوال

اگرامام بخاری رحمہ اللہ سی بچھتے تھے کہ گفتلی بالقرآن مخلوق نہیں کہنا چاہے تو جب سائل نے سوال کیا تھا کہ لفظی بالقرآن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پھر سیدھی می وہ بات کیوں نہ کہد دی جوامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہی تھی کہ لفظی بالقرآن غیر مخلوق کہنا بھی غلط ہے۔ اس حنبل رحمہ اللہ نے کہی تھی کہ اس میں تھیجے اور غلط دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ یہ جواب دے سکتے تھے اس کے بچائے انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیا تھے اس کے بچائے انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیا تھے اس کے بچائے انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیا تھے اس کے بچائے انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیا تھے اس کے بچائے انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیا تھے اس کے بچائے انہوں انہوں ہے۔ یہ جواب دیا کہ دیا تھے اس کے بچائے انہوں ہے بھائے کہا ہے کہا تھی تھے اس کے بچائے انہوں ہے بھائے کہا تھی تھے اس کے بچائے انہوں ہے بھائے کہا ہے کہا تھی تھے اس کے بچائے انہوں ہے کہا تھی تھے اس کے بچائے انہوں ہے کہائے کہا تھی بھی تھے اس کے بھائے کہا تھی تھے اس کے بھائے کہائے کہ کہائے کہائے

#### جواب

در حقیقت امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پرایک اور حقیقت کو واضح کرنا چاہتے تھے اور اس کی ضرورت اس کے بیش آئی کہ خلق قرآن کے مسئلہ میں امام بخاری کے زمانہ میں افراط و تفریط کا دور دور و تھا۔ ایک طرف معتزلہ کے افراد تھے کہ وہ قرآن کو مخلوق مانے ہیں افراد تھے کہ وہ قرد دکا نشانہ بناتے تھے اور دو محلوق نہ مانے اس کوظلم و تشدد کا نشانہ بناتے تھے اور دو مرس کے طرف انتہا بھی کہ امام احمد بن خبل رحمہ اللہ نے بیفر مایا کہ لفظی بالقرآن مخلوق کہنا بھی فلط ہے۔ ''المقوآن غیو مسخلوق کیف معصورف' یعنی قرآن کو جس طریقے سے بھی تصرف کیا جائے یعنی جولفظ بھی اس کے ساتھ استعمال کیا جائے وہ مخلوق نہیں ہے۔

ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ قرآن کے ساتھ مخلوق کا لفظ کی بھی طرح استعال نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح "موھوم" الفاظ کا استعال بھی درست نہیں ہے، لیکن ان کے بعض معتقدین، پیروکا روں اور بعض مقتدیوں نے یہ موقف افقیار کرلیا کہ امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ کے نزدیک نہ صرف یہ کہ قرآن کا کلام نفسی قدیم اور غیر مخلوق ہے، بلکہ کلام لفظی بھی قدیم اور غیر مخلوق ہے۔ للہذا آدمی جو تلاوت کرر ہاہے وہ تلاوت بھی غیر مخلوق ہے بلکہ یہاں تک کہد دیا کہ یہ صحف بھی غیر مخلوق ہے اور ان سب کوقدیم قرار دیا شروع کردیا، یہاں تک کہلوگوں نے یہ کہد دیا کہ دنیا میں جاتے بھی مصاحف ہیں وہ سب غیر مخلوق اور قدیم ہیں ، اور دلیل میں بہ بات پیش کی کہ قرآن کی تعریف کی جاتی ہے کہ: ''المصحف وظ ما بین الله فتین'' یعنی ''مما بین دفتین'' کو قرآن کہتے ہیں ۔ تو پھر ذرین بھی غیر مخلوق ہے ۔ تو یہ دوسری طرف انہا کو بی تھے گئے۔

نعض حفرات جن كودو ملة المحنابلة" كهاجًا تاب، حنابلدك بعض بعقل تم كاوك تصانبول في المرابع المرابع المرابع على المرابع على المرابع على المرابع المرابع المرابع على المرابع المر

# علاء کو جاہئے کہ زمانہ حال سے واقف ہوں

علماء کا کام بیہوتا ہے کہ جس زمانہ میں جس فتم کے غلط نظریات یا عقائد پھیلے ہوں ان کی تر دید کریں۔ امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ کے زمانہ میں معتز لہ کی طرف سے خلق قرآن کا مسئلہ پھیلا ہوا تھا۔ لہٰذا انہوں نے سارا زوراس کی تر دید پرصرف کردیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانہ میں معتزلہ کا مسئلہ تو تھا ہی البتہ دوسری طرف بعض حنابلہ کا مقولہ تھا جوا یک اچھا خاصہ فتنہ بن گیا تھا، البنداامام بخاریؒ نے ان بعض حنابلہ کے قول کی تر دید پر برداز ورلگایا اوراس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ المل سنت کے عقیدہ میں یہ بات واض نہیں ہے کہ جو تلفظ بھی کیا جارہا ہے وہ بھی قدیم ہواور جو لکھے جارہے ہیں وہ بھی قدیم ہوں اور خوتین بھی جو الفاظ زبان سے ادا کئے جارہے ہیں وہ بھی قدیم ہوں اور جو لکھے جارہے ہیں وہ بھی قدیم ہوں اور ختین بھی قدیم ہوں۔ تو اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے میہ وقت اختیار کیا۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ جو اہل زمان سے واقف ہووہ اعلم الناس ہے۔

چنانچ ام بخاری رحمداللہ نے آخری کتاب "کتاب الود علی الجهمیة و غیرهم التوحید" قائم فرمائی ہے، اس میں معتزلد کی تردید کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تردید کے لئے جو تلفظ بالقرآن کو بھی قدیم کہتے ہیں، بہت ساوے ابواب قائم کئے ہیں۔

یہ ہے اس مسئلہ کی حقیقت جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کونیٹا پورسے نکلنا پڑا۔اور امام محمہ بن یجیٰ ذهلی رحمہ اللہ ان کے مخالفین میں شار ہوئے۔

# امام بخاریؓ کے ابتلاء کا چوتھا واقعہ

ا مام بخاری رحمہ اللہ کے ابتلاء کا چوتھا واقعہ ان کی آخرِ حیات کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاریؒ آخر میں بخارا ہی میں مقیم ہوئے تو وہاں کے امیر خالد ذھلی نے امام بخاریؒ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھرپر آ کرمیرے بچوں کو حدیث پڑھائے۔امام بخاریؒ نے فرمایا کہ میں اس علم حدیث کو اس طرح ذکیل نہیں کرسکتا کہ سلاطین و امراء کے گھر پر جاکراس کو پڑھاؤں ،اگر کسی کو پڑھنا ہے تو میر احلقہ درس کھلا ہوا ہے ،اس میں آجائے اور شامل ہوجائے لیکن میں اس حدیث کے علم کو لے کرسلاطین کے در پر جاؤن پیر جھے گوارہ نہیں۔ بیاس علم کی عزت اور وتعت کےخلاف ہے۔

اس نے دوسری تجویز پیش کی کہ ایسا کیجئے کہ ہمارے لئے کوئی الگ وقت مقرر کرلیں ،کوئی ایسا وقت مخصوص کرلیں جس میں دوسر سے طلبہ کوآنے کی اجازت نہ ہوا ما بخاریؓ نے اس کوبھی منظور نہیں فر مایا۔اور فر مایا کداس کے معنی میہوں گے کہ میں لوگوں کوحصول علم سے محروم کررہا ہوں یا روک رہا ہوں۔ درحقیقت اس کا مقصد بیرتھا کہ عام طلبہ کی صف میں بیٹے کرعلم حاصل کرنے میں عار آتی تھی۔وہ جا بتا تھا کہ بیرے لئے الگ وقت مخصوص ہوجائے ،امام بخاریؓ نے اس کوبھی گوارانہیں کیا کہ جوفحض عام طلبہ کی صف میں بیٹھنے سے تکبر کرے اس کواس طرح علم حدیث نبیس دیا جاسکتا۔ لہٰ دانہوں نے اس ہے بھی اٹکار کر دیا۔ اور جب اس کی طرف ہے اصرار بوھا توانہوں نے کہا کہ ہاں اگرتم ایک حکم جاری کردواور مجھے عام طلبہ کے لئے حلقہُ درس قائم کرنے سے منع کردو کہ آپ کے اوپر یا بندی لگا دی گئی ہے آپ عام حلقہ درس نہیں لگا سکتے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہوں گا اور ا پنا حلقہ درس چھوڑ دوں گا ، چرتم اسلیے آؤ ، بیدوسری بات ہے۔ لیکن جب تک مجھے عام حلقہ درس قائم کرنے کی اجازت ہےاس وفت تک میں پنہیں کرسکتا کہ کسی کوآنے سے روک دوں۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ کی بیات اس کونا گوارگزری اوراس کے متیج میں اس نے امام بخاری کے خلاف سازشیں شروع کردیں۔ان سازشوں میں امام بخاری رحمہ الله کی طرف بعض اوقات مختلف فتم کی باتیں منسوب کی گئیں اور بالآخراس بات کا بہا نہ تلاش کیا گیا کہ امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا جائے۔ چنا نچہ ان کےخلاف مختلف فتم کے اختر اعات واتہا مات اوراٹزا مات لگا کر بالآ خرامام بخاری رحمہ اللہ کو بخارا سے نکلنے کا تھم دیا۔اگر چہ بعد میں امام بخاریؓ کی بدد عالگی اور خالد ذھلی انتہائی ذلیل ہوا اور اس کے اوپر جوخلیفہ تھا اس نے اس کومعزول کردیا اورگدھے پر بٹھا کرسارے شہر میں تھمایا گیا۔ بہرحال امام بخاریؓ بخاراے نکلنے پرمجبور ہو گئے۔

جب بخارات نطنے کا علم ہوا تو سمر قند کے لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کواپنے ہاں آنے کی وعوت دی کہ آپ یہاں آ جائے۔امام بخاریؓ ان کی دعوت کےمطابق بخارا سے روانہ ہو گئے کیکن جب روانہ ہوئے تو سر قند کے لوگوں کے اندراختلاف پیدا ہوگیا ، بعض حضرات امام بخاری کو بلانے کے حامی تھے اور جا ہے تھے کہ امام بخاری رحمداللد یهال آ کرمقیم مول ، اوربعض حضرات ان کے آنے کی مخالفت کررہے تھے۔ مخالفت کرنے کی وجہوہ اتہا مات تھے جن کی بنا پر بخارا سے نکالا گیا تھا۔اس طرح سمر قند میں جھگڑا کھڑا ہو گیا۔

امام بخاری رحمه الله بخارا سے نکل چکے تھے اورسمر قدنہیں پہنچے تھے کہ ان کواس اختلاف کی اطلاع میٹنی تو وہ سرقند سے کچھ فاصلہ پر'' خرتنگ''نامی ایک بہتی (جس میں امام بخاریؓ کے کچھ عزیز تھے جن میں ایک رشتہ دار غالب ابن تمریز تھے) میں جا کرمقیم ہو گئے ۔ بعض روا بھوں میں آتا ہے کہ اس وقت امام بخاریؓ نے بید عابھی فرمائی کرا" السلّهم صافت علی الأرض مما رحبت فاقبطنی المحک" كراے الله! مجھ پرزین اپنی وسعوں كے باوجود تك موكئ ہے، اے الله! مجھا ہے ياس بلاليج ـ

موت كى تمناكيون؟

يهال اشكال موتا ب كدا حاديث ميل موت كى تمنا بيمنع كيا كيا ب چرتمنا كيول كى؟

علاء نے اس کا جواب بید میا ہے کہ موت کی تمنا اس دفت منع ہے جب تمنا دنیا وی تکلیف اور دنیاوی سبب کی وجہ سے ہو، کیکن اگر تمنا اور دعا دیٹی تکالیف کی وجہ سے ہو کہ میر سے دین کو خطرہ اور فتند لاحق ہوئے کا اندیشہ ہے تو مجربید عاجا تزہے۔

بعض حفرات نے بیفر مایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بید عااس لئے کانٹی کہ وہ بچھتے تھے کہ اب جھے اپنے دین کے تحفظ کے لئے وشواری پیش آرہی ہے اور کہیں میں فتنہ میں نہ جتا ہو جاؤں۔اس کے بعد بید عافر مائی۔

بالآخر ہوا بیکدامام بخاری رحمہ اللہ'' خرتگ '' میں ہی اجھے خاصے بیار ہو گئے لیکن بیار ہونے کے بعد پھر طبیعت بہتر ہونے لگی۔اس دوران سمر قند کے لوگوں کے درمیان جواختلاف پیدا ہو گیا تھا وہ دور ہو گیا اور سب لوگ اس بات پر شغل ہو گئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہاں بلایا جائے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ آجا ہے۔

#### سانحدارتخال

امام بخاری رحمہ اللہ فی د خرتک ' سے مرقد جانے کے لئے سواری منگوائی سفر کالباس بھی پہن لیالیکن سواری پر بیٹھتے ہی اللہ کی طرف سے دائی اجل آگیا اور سمرقند جانے سے پہلے ہی ' مخرقک ' بیس امام بخاری رحمہ الله وفات پا گئے۔ وہیں آپ کو فن کیا گیا اور وہیں آج ان کا مزاز ہے۔ بیسر فندسے بچھ فاصلہ پر ایک بستی ہے۔ (جھے بھی وہاں امام بخاری کے مزار پر حاضر ہونے کا موقعہ ملا اور فاتحہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے ) سال

شروع میں گزرچاہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش ۱۹۳<u>ھ</u> کی ہے اور وفات ۲<u>۵۲ ھیں ہوئی اس</u> طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی کل عمر ۲۲ سال ہوئی ، کچھدن اوپر ہیں گویا تریستھواں سال شروع ہوچکا تھا۔

كى نے امام بخارى رحمداللدى تاریخهائے وفات كوشعريس جمع كياہے۔ شعربيہے:

مسولسبوده صندق و مندة عنمره

فينها جمية وأنقطى فى تنور

کران کی ولادت کی تاریخ صدق ہے۔صدق کے۱۹۳ نمبر ہیں، کیونکہ 'ص' کے نمبر ہیں ۹۰، اور' دُ' کے ۲۔ اور' ق' کے سو، تو کل ایک سوچور انوے ہوگئے۔ بیان کی تاریخ ولادت ہے۔

שוטנעםים: אחח

اور "مدة عمره فيها" اوران كى كل عمر كى مدت دنيا كے اندر "حميد" كے عدد ٢٢ بنتے ہيں \_ " حكة من " كى تا من " كى آ كَ آتُى " " م " كے چاليس " " كى دس " " كى دس " " كى چار ، كل ملا كر ٢٢ ہو گئے \_ " والسقضى فى نور " اوروه گزر گئيور ميں اور "نسور" كے اعداد ٢٥ ٢ ہوتے ہيں \_ " ن " كے پچاس " " و" كے چھاور" " كے دوسوكل ہو گئے كا ٢٥ ٢ تو ٢٥ ٢ جي سال وفات ہو كى \_

اس طُرح الله ﷺ نے فی الجمله مدت عمر میں بھی نبی کریم ﷺ کی ا تباع کی تو نیش عطافر مائی کیونکہ نبی کریم ﷺ کی عمر مبارک بھی ٦٣ سال تھی اور بي٣٣ سال ميں داخل ہو پچکے تھے۔الله ﷺ نے تھوڑے سے عرصہ میں ان سے اتن عظیم خدمات لیں ، پھر دنیا سے رخصت و گئے۔

یدامام بخاری رحمہ اللہ کے مختصر حالات زندگی تھے،اب امام بخاری رحمہ اللہ کے کارناموں میں سب سے بزا کارنامہ لیخن صحیح بخاری کی تألیف ہے۔

# صحيح بخارى شريف كانعارف

یہاں کتاب کے تعارف کے ساتھ ساتھ صدیث کے مخلف مجموعوں کا بھی تعارف کیا جائے گا، میچ بخاری کا اجمالی تعارف ہیہے کہ کتاب کا نام ہے:

"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله الله المام واتامه" لله المام بخارى رحمالله في و سننه واتامه" للمام بخارى رحمالله في و سننه واتامه" للمام بخارى وحديث كرومجوع مارك باس محفوظ بين ان كي مختلف انواع بين \_

## انواع كتب الحديث

امام بخارى رحمه الله نے اس نام میں جو پہلا لفظ استعمال کیا ہے وہ" الجامع" ہے۔

#### "الجامع"

جامع کالفظی معنی ہے کوئی الیں کتاب جس میں مختلف علوم وفنون کو جمع کیا گیا ہو اور اس میں مختلف موضوعات ہوں۔

لیکن بعدے محدثین نے بیتفصیل کی ہے کہ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کم از کم آٹھ موضوع سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہوں۔وہ آٹھ چیزیں اس شعرمیں ہیں:

> سِیر آداب و تفییر و عقائد فتن اشراط واحکام ومناقب

- ا۔ "مینیو"سے مغازی مرادیں۔
- ٢- آ داب وأسوه يعنى ، "أدب الطعام ، أدب النوم ، أدب الشواب "وغيره-
  - س- تفسير يعنى قرآن كريم كى آيات كى تفسير مين جوا حاديث آئى بين -
  - م. عقا كرجيح "كتاب الايمان" اور" كتاب التوحيد" وغيره-
  - ۵۔ الفتن لیخی جن فتنوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے جوخبریں دی ہیں۔
    - ٧- ١ اشراط، ال صمراد" اشواط الساعة "بي ليني علامات قيامت
  - 2- احکام مین " کتاب الطهارة" سے لے کرمیراث تک سب ابواب فقهد آگئے۔

۸۔ مناقب سے مرادوہ احادیث ہیں جن میں نبی کریم ﷺ اور دیگرانمیا علیم السلام اور سحابہ کرام ﷺ کے فضائل منقول ہیں۔

اس کے جس کتاب میں ان آٹھ موضوعات پر شمنل احادیث جمع کی گئی ہوں اس کتاب کو جامع کہتے ہیں۔
"جامع" کے نام سے متعدد کتا ہیں مشہور ہیں۔ امام بخاری رحمد اللہ سے پہلے بھی کتا ہیں تھیں، جو جامع
کے نام سے مشہور تھیں جیسے: "جامع حبد الرزاق" ، جومصنف عبد الرزاق کے نام سے مشہور ہے۔ جامع سغیان گوری، ان کی کتاب کو بھی جامع کہتے ہیں۔ جامع معمر، جامع بخاری، جامع ترزی، جامع مسلم، مسلم کے جامع ہونے کے بارے ہیں اختلاف ہوا ہے، لیکن میچے قول ہے کہ دو بھی جامع ہے۔

#### "السنن"

دوسری نوعسنن ہے۔ حدیث کی وہ کتاب جے مؤلف نے فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا ہولیعی طہارت ، صلوق 'زکو قالی آخرہ جیسے سنن ابوداؤ د، سنن ابن ماجیہ سنن تر ندی ، سنن نسائی ، سنن بیتی ، سنن دارقطنی ، سنن ابوسلم بھی اور سنن سعید بن منصور ، بیرسسنن ہیں ، اور انہی کومصنف بھی کہتے ہیں ۔ پہلے مصنف کہا کرتے ہیں اسنن کہتے ہیں ۔ ''مصنف' ، میں بیر سنن کہتے ہیں ۔ ''مصنف' ، میں سے اور پھن حضرات نے ''میں نہ فرق ہیں ، الا تا درآ۔ اور ''مصنف' میں احاد میث فرق ہیں ، الا تا درآ۔ اور ''مصنف' میں احاد میث مرفوعہ ہوتی ہیں ، الا تا درآ۔ اور ''مصنف' میں احاد میث مرفوعہ ہوتی ہیں ، الا تا درآ۔ اور ''مصنف' میں احاد میث مرفوعہ ہوتی ہیں ۔

#### "المسند"

حدیث کی تیسری نوع مندہے، لینی حدیث کی وہ کتابیں جو صحابہ کرام کی مرویات کی ترتیب پر ہوں لینی حضرت ابو بکر صدیق تعیب سے جو اعادیث مروی ہیں وہ ایک جگہ ہوں اور حضرت عبداللہ بن عباس تعلیہ ہے جو اعادیث مروی ہیں وہ ایک جگہ ہوں ، حضرت عبداللہ بن مسعود تعلیہ جو مرویات ہیں وہ ایک جگہ ہوں الخ ۔ امادیث خواہ کسی بھی باب سے تعلق رکھتی ہوں کیکن مصنف اس کو صحابہ کھی ترتیب پر ذکر کر تاہے۔ جیسے اب وہ اعادیث خواہ کسی بھی باب سے تعلق رکھتی ہوں کیکن مصنف اس کو صحابہ کھی ترتیب پر ذکر کر تاہے۔ جیسے مسئدا مام احمد بن ضبل ہمند ابوداؤ د طیالی ، مند مسددا بن مسرید ، مند لیم بن حماد ، بیساری مسانید صحابہ کرام کھی ترتیب پر ہیں۔

#### "المعجم"

چوتھی نوع المصعیم "جم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث شیوخ کی ترتیب پر ہوں ، نہ تو ابواب فلہ یہ کی ترتیب ہے ، اور نہ صحابہ کرام کی کی ترتیب ہے ، بلکہ محدث نے جواحادیث اپنے شیوخ سے لفل کی چیں ابن میں سے ہر شیخ کی تمام مرویات کو ایک جگہ جمع کردیتا ہے۔ مثلاً امام بخاری کے ایک شیخ حمیدی جیں ، ایک بھی بن سعید انصاری ہیں اور ایک عبداللہ بن پوسف ہیں۔ تو امام بخاری نے جتنی حدیثیں حمیدی سے سنیں وہ سب لیک جگ جع کردیں ، جتنی عدیثیں یکی بن سعید انساری سے منیں ایک جگہ جع کردیں ، جوعبد اللہ بن یوسف سے منین وہ لیک حکم جع کردیں۔ این وہ جم کہا جاتا ہے۔

اورعام طورے ان معالم على حروف بيكى كى ترتب سے مشائخ كى ترتب ہوتى ہے كہ جس شخ كانام الف سے شروع ہور ہاہے اس كو پہلے ذكركريں كے اور جس كانام باء سے شروع ہور ہاہے، اس كو بعد ميں ذكر كريں كے تواس ميں حروف بيكى كا اعتبار ہوتا ہے مجم كى مثال جيسے جم الطير انى ، طبر انى نے اپنى جم اكمى ہے۔ "المسموح المصفيد، المسموم الأوسط ، المسموم المكبير" بيتين معاجم بين ان ميں "المسموم المكبير" ورهنت مندہ، كونكدوه محابركرام في كى ترتب برہے۔

### "المستدرك"

پانچویں قتم متدرک ہے، متدرک کے معنی ہیں کہ حدیث کی وہ کتاب جو کسی دوسری حدیث کی کہلب کو ذہن میں رکھ کرتر تیب دی جائے کہ فلاں حدیث کی کتاب میں محدث نے جن شروط کے تحت حدیثیں ذکر کی ہیں انجی شرائط کے مطابق الی حدیثیں ذکر کی جائیں جواس کتاب میں نہیں ہیں۔

مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ نے میچ بخاری کے اندرا حادیث لانے کے لئے معیار مقرر کیا ہے کہ جوحدیث اس معیار کی ہوگی این شامللہ میچ بخاری میں درج کی جائے گی۔

اب کوئی مختص میہ کرے کہالی معدیثوں کو جس کرے جوامام بخاریؓ کے اس معیار کے مطابق ہوں اور اس میں وہ شرائط پائی بعاتی ہوں جوامام بخاریؓ نے ملحوظ رکھی ہیں لیکن وہ میج بخاری میں موجود نہیں ہیں تو الی احادیث جس کتلب میں بچتے کی جا کئی گی اس کومتدرک علی البخاری کہیں گے۔

امام حاتم نے چار خیم جلدوں میں متدرک کھی ہے بقصودتو یہی تھا کہ وہ حدیثیں بہت کر یہ اور اللہ متعاملات موسے شرائط پر پوری اتر تی ہوں ، اور وہاں پر موجود نہ ہوں ، لیکن امام حاتم سے اس معالمے میں بہت تساتھ است موسے

ہیں بغنی انہوں نے اس میں بہت می وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جو در حقیقت نہ تو بخاری کی شرط پر پوری اتر تی ہیں، نہ مسلم کی شرط پراور پھر یہ بھی کہددیا کہ ''صحیح عملی شوط الشیخین ولم یعنو جاہ'' اس وجہ سے امام حاکم کا تسائل مشہور ہے۔

چنانچدام مانم مدیث کے معاطے میں شمالی ہیں، جو مدیث سی نہوتی اس کو بھی سی کہدیتے ہیں صرف میں نہیں بلکہ غیر سی کے کہددیتے ہیں صرف میں نہیں بلکہ ان کی کتاب میں ضعیف، منکر یہاں تک کہ موضوع اصادیث بھی ہیں، اور موضوع اصادیث کے بارے میں کہدایات صدیت صحیح علی هسوط الشیخین و لم یخوجاه.

ای واسطے حضرات مختلفین امام حاکم کی تھیج کومعترنہیں مانتے ، کہتے ہیں کہ حاکم کا تھیج کر دیناصیح نہیں ہے۔ البتہ اللہ ﷺ نے امام حاکم رحمہ اللہ کو ایک ایسالخص عطا فرما دیا جس نے ان کے تسامحات اور تساملات کو بری حد تک واضح کر دیا اور وہ ہیں حافظ مش الدین ذہبی رحمہ اللہ۔

# حا فظشمس الدين ذهبي رحمه الله

حافظ ممس الدین ذہبی رحمہ اللہ بڑے اونچے درجے کے محدثین میں سے ہیں ، بڑے نقاد اور رجال کے ماہر ہیں۔ان کے بارے میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مقولہ مشہور ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری ونیا کے · رواۃ حدیث کو ایک جگہ جمع کردیا جائے اور ذہبی رحمہ اللہ کو ایک ٹیلہ پر کھڑا کردیا جائے تو بیا اشارہ کرکر کے بتلادیں گے کہ بیراوی کون ہے اور کس درجے کا ہے؟

حافظ ابن جرعسقلانی رحمة الله علیہ جب جج کے لئے گئے تو زمزم کی جگہ دعا کی تھی کہ یا الله بھے ذہی جبیا ا حافظ عطافر ما دیجئے ۔ انہوں نے متدرک کی تلخیص کھی ہے اور تلخیص کے ساتھ اس پر تنقید بھی کی ہے ، لیخی ما م حاکم جو حدیث بھی لائے ہیں اس کا خلاصہ خود بھی ذکر کیا ہے اور پھر بعد میں اس کے بارے میں اپنی رائے ذکر کی ہے۔ چنا نچہوہ لکھتے ہیں ''قبال الحاکم صحیح علی شوط الشیخین قلت لا'' بعض اوقات یہ کہتے ہیں ، میں نے کہا نہیں ، اور اس حدیث میں فلال فیب ہے۔ ''قال الحاکم صحیح علی شوط الشیخین ۔ قبلت کلا '' ہیں نے کہا ہے کھی ہی شرط شیخین پڑئیں ہو کتی اور اس ہیں فلال راوی ضعیف ہے وغیرہ ۔ بعض جگہ امام ذہبی رحمہ اللہ وغصہ بھی آ جاتا ہے ، جب دیکھتے ہیں کہ حاکم رحمہ اللہ نے کی معاطے میں حد ہی کردی ہے ، تو پھر تھوڑ اسا غصہ نکا لئے کے لئی لفظ بھی استعال فرما دیتے ہیں ۔

امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت الیاس الطبی کے رفع آسانی کے متعلق حدیث ذکر کی مشہور ہے کہ حضرت الیاس الطبی کو آسان پر الشاما گیا تھا۔ امام حاکم نے متدرک میں اس کوذکر کرنے ہے، ذہبی رحمہ اللہ اس کوذکر کرنے

#### كے بعد كہتے ہيں:

"قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، قلت كلا و الله ما كنت أظن قبل هذا الحديث أن يبلغ الجهل بالحاكم الى أن يصحح هذا الحديث". "

یعنی اس صدیث سے پہلے مجھے بیرگمان تہیں تھا کہ حاتم کا جہل اس حد تک پہنٹی جائے گا کہ اس جیسی حدیث کو بھی سیح قرار دیں۔

غرض حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی تلخیص متدرک میں ان تمام احادیث کی نشا ندہی کردی ہے، جہاں امام حاکم رحمہ اللہ کو ٹھوکر لگی ہے اور جہال انہوں نے غیر صحیح کو صحیح کہا ہے۔

حیدرآباددکن سے مسدرک کا جونٹ اب شائع ہوا تھا اس کے عاشیہ پر بھی ذہی گی تخیص موجود ہے،
اس سے آسانی ہوجاتی ہے کہ او پر حاکم کی روایت کردہ حدیث ہے نیچاس پر ذہی گا تیمرہ ہے۔ اس سے پتہ
چل جاتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، چنا نچاب محدثین، حاکم سے جب کی حدیث گفتل کرتے ہیں تو وہاں ساتھ
ذہی گا تیمرہ بھی نقل کرتے ہیں اور لکھنا ضروری بیجھے ہیں۔ اگر کہیں صرف "صححه المحاکم" کھا ہوتو عام طور پر اس کی کوئی قدر وقیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہوکہ "صححه المحاکم" نفھی تی خوار پر اس کی کوئی قدر وقیمت نہیں ہے۔ لیکن حاکم نے تھی کی اور "فیمی" نے ہی علیمه المدھیی" نو پھر بات کی ہوجاتی ہے۔ لیکن حاکم نے تھی کی اور "ذھبی" نے مہر لگائی "ذھبی" نے ہواس وقت اس کا اقرار کرلیا۔ پھروہ بات تا بل اعتبار ہوجاتی ہے، جب تک "اقسے والو اع مصنفات میں سے ایک قسم متدرک ہے،
ایک شم اور ہے جس کو متخرج کہتے ہیں۔

#### "المستخرج"

متخرج حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کی دوسری کتاب کی احادیث کو اپنی الی سند سے
بیان کیا جائے جس میں اس کتاب کے مصنف کا واسطہ نہ آئے ،اس لئے بہتھوڑی کی اور پیچیدہ ہے،
مثلاً "مست نحر ج آبو عوانة علی صحیح مسلم" اس میں ساری وہی حدیثیں ہیں جو صحیح مسلم میں ہیں
مثلاً" اس مسلم کا واسطہ موجود نہیں ہیں۔
میکن ان احادیث کو امام ابوعوانہ نے اپنی الی سند سے بیان کیا ہے جس میں امام مسلم کا واسطہ موجود نہیں ہے۔
بین امام مسلم نے جوحدیثیں ذکر کی ہیں وہ انہوں نے اپنی سند سے ذکر کیس ہیں۔
متخرج دو ہیں: ایک ابوعوانہ کی اوردوسری ابولیم کی۔

٢ - المستدرك، ج: ٢، ص: ١٣٧، وقم: ١٢٩/٣١١ .

سوال يه پيدا موتا ہے كرمديث تووى بي؟ تومتخرج كافائده كيا موتا بي؟

جواب: اس کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث کے متعدد طرق سامنے آجاتے ہیں ، دوسر سے طریق میں بعض اوقات سند میں تغییر ہوتا ہے، امام مسلم نے اوقات سند میں تغییر ہوتا ہے، امام مسلم نے اپنے شخ سے روایت کی تھی وہ مختفرتی اور ابولیع نے زیادہ تفصیل سے ذکر کی ، تو اس سے احادیث کو بچھتے میں اور ان کا مقار نہ کرنے میں مدملی ہے۔

" حسوج ۔ یعسوج" کاجو مادہ ہے اس میں محدثین کے ہاں تین لفظ ہوتے ہیں اور متیوں کے الگ الگ معنی ہیں۔

ایک افزاج ، دومراتی کاورتیسراا تخراج ب

افراج كامعنى بوتا ب كركس مديث كوائي سندس بيان كرنا جيسي "الحوجه البخارى"-

مخر تی کہتے ہیں کہ کی صفی نے کوئی حدیث بغیر حوالہ کے نقل کردی تو اس حدیث کا حوالہ تلاش کرکے ہیاں کرنا کہ اس کو فلاں فلاں نے بیان کرنا کہ اس کو الدین فلاں نے بیان کرنا کہ اس کے بیان کرنا کہ اس کو الدین کہ اس کے اس کے اس کے بیان کرنا کہ کہ کرگز رجاتے ہیں۔ اب لوگوں نے اس کی تخر بی کہ یہ بیا یا کہ میرحدیث فلاں کتاب فلاں امام نے روایت کی ہے۔ تخر بیجات بہت ساری ہیں۔ جوایہ العلوم کی تخر تی وغیرہ۔

انتخراج کامعنی بتادیا کہ کسی دوسرے محدث کی روایت کواپنی الیی سند سے روایت کرنا جس میں اس محدث کا واسطر نیج میں نہیں ہوتے وہ اخراج کی جگر ترکا ورتخ نیج کی جگر اس محدث کا واسطر نیج میں نہ آئے۔ جولوگ اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے وہ اخراج کی جگر ترک اورتخ نیج کی جگر اخراج کا استعال کرتے ہیں، مصنفات کی چند انواع قلم بند کردی ہیں، ان اصطلاحات پرخصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ورنہ یہ بہت ساری ہیں جن کی لمبی چوڑی فہرست میں نے درس ترفدی کے مقدے میں بیان کی ہے، ان کا ذکر اس لئے کردیا کہ عام طور سے احادیث کے مجموع ان میں سے کسی ایک میں داخل ہوتے ہیں، لین جامع بسنن، مندر بھی متدرک متحرج۔

امام بخارى رحمالله في كاب كابونام ركماوه "السجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله في وسننه والمامه " ب

ميلالقة "المجامع" اس سے وہی اصطلاحی معنی مراد بیں لیتی جواد پر ندکور ہوئے۔

دومرا لفظ"المسحيح "اللفظ عالى بات كاطرف اشاره به كداس كتاب مل صرف ان احاديث كودر في كرنا بيش نظر به جو "مسحيح "كا اصطلاح تعريف بر بورى الرقى بول يعنى "مسا دواه العادل التام المصبط من غير انقطاع في الإسناد ولا علة ولا شذوذ" الى كت كوجن مل صرف

صحح احادیث ہوں محاح مجردہ کہا جاتا ہے اور بیشرف بہت کم کتابوں کو حاصل ہے جن میں صحح بخاری سرفہرست ہے۔اس کے علاوہ محج مسلم اورموطاً ما لک کوشرف حاصل ہے۔

تیمرالقظ "المسدد"اس سے مرادوہ مندئیں ہے جس میں احادیث صحابہ کی ترتیب سے جمع کی جاتی ہیں ، بلکہ مرادیہ ہے کہ اس میں تمام احادیث سندموصول کے ساتھ بیان ہوں گی ، مرسل اور معصل روایات نہیں ہوں گی۔

چ قالقا "المعصو" اس كامقعديه به كدونى بين بحديث كداس كتب بيس سارى مجم احاديث كا استيعاب كرليا كيا ب، بكرهيقت بيب كريه احاديث كاايك انتخاب ب- چنانچه امام بخارى رحمه الله في جيد لا كدروايات بيس سان احاديث كانتخاب فرمايا ب-

"مىنى" سےمرادلعلى احادیث ہیں۔

اور "اہام" سے مراد آپ کا کیات طیبہ کے تاریخی واقعات ہیں۔

#### وجه تاليف

امام بخارى رحمدالله نے بيركتاب كس داعيد كے تحت لكھى؟

اس کی تفصیل بیرہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ تیسری صدی جمری کا ابتدائی زمانہ ہے جبکہ نبی کریم بھا کے وصال کو دوصدیاں گزر چکی تھیں۔

نی کریم کی است کے کہا کہ یہ کہا تھا ہوگا کہ بالکل نہیں ہوئی ، کیونکہ بہت سارے سیانے پرنہیں ہوئی ، بڑے پیانے پراس کئے کہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا کہ بالکل نہیں ہوئی ، کیونکہ بہت سارے سیاب ﷺ والمبیق کے پاس احادیث تحریری شکل میں موجوداور محفوظ تھیں ، لیکن ان کوجح کرنے اور تدوین کا با قاعدہ ابتمام جس کے بیچے میں حدیث کے بڑے مجموعے تیار ہوں ، ابتداء عہد صحابہ ﷺ میں نہیں ہوا ، اس لئے کہ حضورا قدس ﷺ نے شروع میں کہاہت حدیث سے مع مجموعے میں فرمایا تھا ، اس کی تفصیل ان شاءاللہ حدیث سے مع مجموع میں فرمایا تھا ، اس کے فرمی ان شاءاللہ کے آئے گی ۔ اس دور میں آگر چہانفرادی طور پر کچھ مجموعے موجود تھے لیکن احادیث کا کوئی بڑا مجموعہ تیار نہیں ہوا ، تھا ، حضرات صحابہ ﷺ وتا ہجین آئے کے مقادر کے اس کی تبلیغ وتدر ایس مجموع در میں احادیث کو یا در کھا اور آگے اس کی تبلیغ وتدر ایس مجموز ان کے اس کی تبلیغ وتدر ایس مجموز ان کے اس کی تبلیغ وتدر ایس مجموز ان کے اس کی تبلیغ وتدر ایس مجموز ان کی ادر کھا اور آگے اس کی تبلیغ وتدر ایس مجموز ان کی

كمح مرم كررنے كے بعد قرآن كريم كے فلف نے با قاعدہ سركارى انظام مس محفوظ كرديے كے اور

<del>~1~1~1~1~1~1~1~1</del>

حضرت عثمان کے عالم اسلام کے مختلف حصول میں پہنچادیے تو قرآن وحدیث کے التباس کا اندیشہ تم ہوگیا۔ جب اسلام چاردانگ عالم میں چھیانا شروع ہوا، اوران حصوں میں بھی گیا جہاں لوگوں کے پاس علم نہیں تھا اوراس میں باطل اور گمراہ فرقے بھی پیدا ہوئے، کہیں رافضی پیدا ہوئے، کہیں خارجی اور کہیں سبائی پیدا ہوئے ، تو ان فرقوں کے پیدا ہونے کے نتیج میں غلط سلط با تیں بھی نبی کریم کی کی طرف منسوب کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اس مرحلہ پر ضرورت محسوس ہوئی کہ باقاعدہ احادیث کی تدوین کی جائے اور باقاعدہ مجموعے مقرر کے جائیں۔

#### آغاز تاليف حديث

چنانچہ تا بعین کے دور میں تالیف کا آغاز ہوا اور حدیث کی کتابیں کھی جانے گیں۔ ہمارے علم کے مطابق سب سے پہلے جن لوگوں نے حدیث کی کتابیں اور مجموعے تیار کئے ہیں ان میں امام ''ھامسر بسن مسلو احبیل المشعبی'' ہیں، جن کی'' حتاب الاہواب للشعبی'' مشہور ہے اور کھول جن کی سنن مشہور ہے اور رکھول جن کی سنن مشہور ہے اور رکھول جن کی سنن مشہور ہے اور کھر رکتے بن صبح جنہوں نے ابواب پر کتاب کھی ہے۔ اس طرح عبد الرزاق بن هام کی مصنف عبد الرزاق اور پھر آخر (بعد ) میں مؤ طاام مالگ ہے۔ بیسب کتابیں ابواب کی تر تیب پر پہلے وجود میں آپکی تھیں، گویا بیسنن یا مصنف تھیں، بعد میں لوگوں نے صحابہ کرام کی تر تیب پر مسانید کھیں، جن میں مندلیم ابن جماور مسند کی تر تیب پہلے سنن کی مسانید ہیں، خلاصہ بید کہ سب پہلے سنن کی تر تیب پر پھرمند کی تر تیب پر پہلے سنن کی تر تیب پر پھرمند کی تر تیب پر کا بیں کھی جاتی رہیں۔

بعد میں امام بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے ان کی کتابیں لوگوں میں مشہور ومعروف تھیں لیکن ان کی کتابوں میں دوبا تیں تھیں

# تېلى بات

یہ کہ ان میں احادیث مرفوعہ اور موتو فہ ملی جلی تھیں گویا دونوں کے مخلوط مجموعے تھے، اس میں حضور اقدس ﷺ کے اقوال وافعال بھی آ رہے ہیں اور صحابہ ﷺ و تا بھینؓ کے اقوال وافعال بھی آ رہے ہیں ، جبیبا کہ موطأ میں جہاں مرفوع حدیثیں ہیں وہاں بہت بڑا ذخیرہ موتو فات کا بھی ہے۔

امام ابوصنیفه رحمه الله کی ایک کتاب" **کتیاب الآنیاد" ہ**اس میں مرفوع حدیثیں بھی ہیں اور موقوف بھی ہیں ۔مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن الی شیبہ میں بھی اس طرز پر ہے۔

#### د وسری بات

یہ کہ ان میں سے اکثر وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث کی صحت کا اہتمام نہیں ہے، صرف ایک موطاً امام مالک ہے، جس میں امام مالک نے صحت کا اہتمام فرمایا ہے۔ جتنی کتابیں اس دور میں تالیف ہوئیں جن کا ذکر ہوا ان میں اس بات کا التر ام نہیں ہے کہ وہی حدیث لائی جائے جوسچے ہو، لہذا ان میں سیحے احادیث بھی ہیں، حسن، ضعیف اور منکر بھی ہیں۔

اسحاق بن راہویہ جوام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں جن کواسحاق بن ابراہیم بھی کہتے ہیں، انہوں نے خودایک منداسحاق بن راہویہ کے ہیں۔ خودایک مندلسمی تھی جس کا نام انہوں نے منداسحاق بن راہویہ کھا تھا۔ ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ اسحاق بن راہویہ کی جس میں بیٹھے تھاتو امام اسحاق بن راہویہ نے ان کی موجودگی میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ دل ہوں چاہتا ہے کہ کوئی الی کتاب لکھے جس میں صرف محجے احادیث موں ادروہ صرف محجے عربی اس کا اور موقوف میں اور مرفوعات ہوں، اب تک جس میں تھیں ان میں اول تو محجے عربر فوع اور موقوف

#### سبب تاليف

امام بخاری رحمہ اللہ کے دل کویہ بات اچھی گئی اور دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ امام اسحاق بن راہویہ کی اس خواہش کو میں ایسی کتاب کی تالیف کے ذریعہ پورا کروں ہے

ملی جلی تھیں ۔صرف موطاُ ایسی ہے کہاس میں تیجے اور موقو ف ملی ہوئی تھیں ۔

# اشاره غيبى بذريعه خواب

ابھی بدارادہ پیدائی ہواتھا کہ ایک دن امام بخاریؒ نے خواب میں نی کریم ﷺ کی زیارت کی اورخواب میں نی کریم ﷺ کی زیارت کی اورخواب میں د یکھا کہ رسول کریم ﷺ تشریف فرما ہیں اور امام بخاریؒ نے اپنے آپ کود یکھا کہ وہ حضورا کرم ﷺ کے چرو انور کے سانے پکھا جھل رہے ہیں کہ جیے کوئی شخص کی انسان کے چہرے پر آنے والی تھیوں کو پچھے کے ذریعہ دور کرر ہا ہو۔ بیخواب دیکھا اور اس کی تعبیر واضح تھی کہ اللہ ﷺ نے امام بخاری رحمہ اللہ کواس کا م کے لئے منتخب فرمایا کہ وہ رسول کریم ﷺ کی طرف منسوب ہونے والی ہاتوں میں جی اور غیر سی کے درمیان فرق کریں، اور جولوگ رسول کریم ﷺ کی طرف غلط ہا تیں منسوب کررہے ہیں ان کو دفع کریں، اور حمد محتم کتابا سے والسب فی ذلک ما رواہ عنہ ابراهیم بن معقل النسفی قال: کتا عنداسما فی بن راهویہ فقال: لو جمعتم کتابا محتصر المصحیح سنة النبی، قال: فوقع ذلک فی قلبی، فاعدت فی جمع الجامع الصحیح . (فی تدریب الروای فی صحیح سنة النبی، قال: فوقع ذلک فی قلبی، فاعدت فی جمع الجامع الصحیح . (فی تدریب الروای فی صرح تقریب النووی، ج: ۱ ص: ۲۰ ا کو قاریح بھداد، ج: ۲ ص: ۱۲

سرور دوعالم ﷺ کی سنت کا دفاع کریں۔اس خواب سے جوسابق ارادہ تھا اس کی مزید تو ثق ہوگئ اور پھرامام بخاریؒ نے یہ کتاب تالیف فرمانی شروع کی اور تقریباً ۲ اسال میں ریکتاب کھل کرلی۔ ع

مقام تأليف

اس میں روایتیں بظاہر متعارض نظر آتی ہیں کہ اہا م بخاری رحمہ اللہ نے بیہ کتاب کس جگہ کھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ مرمہ میں کتھی، بعض میں آتا ہے کہ مدیدہ منورہ میں کتھی، بعض میں آتا ہے بخارا میں، اس طرح مخلف روایتیں ہیں۔ لیکن حجو بات بہ ہے کہ اس کی تالیف عرصہ روازتک جاری رہی ہے حصہ کہیں کھا اور کچھ حصہ کہیں ۔ مختلف بلا دواما کن میں اس کی تالیف جاری رہی ۔ البتہ ابتداء مسجد حرام میں ہوئی ۔ تمیش و تراجم وضع کرنے کا کام خاص طور سے مدینہ منورہ میں مکمل فر مایا۔ یہ بات زیادہ حج ہے۔ لیکن پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ نہیں بتائی جا سکتی کہ کتنا حصہ کس جگہ تالیف کیا، خوداما م بخاری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ میں نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے ان میچ احادیث کا احتجاب کیا اور ہر طرح سے روایتوں کو تقید اور تنقیح کی چھلنیوں سے گذار کر اس کتاب کی تالیف کیا۔

## طريق تاليف

امام بخاری رحمہ اللہ نے فئی اعتبار سے حدیث کو پر کھنے کے تمام ذرائع استعال کرنے کے بعد صرف ان فئی ذرائع پر اکتفانہیں کیا ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث پر دو دور کعت پڑھی اور استخارہ کیا کہ آیا سے حدیث اس کتاب میں کھوں یا نہ کھوں ، اس تمام جنٹو کے بعد جس حدیث کے بارے میں کھل اطمینان ہوگیا کہ سے صحح ہے تب میں نے وہ اس کتاب میں درج گی ۔ ھ

### "أصح الكتب" كالقب

الله ﷺ نان کی جدوجید، فی مهارت وعلمی استعداد اوران کے اخلاص اور رجوع الی الله کی برکت سے اس کتاب کو بیمقام عطافر مایا کہ جب منظرعام پر آئی تو الل علم نے اس کو ''اصح السکتب بعد کتاب السله'' قرار دیا۔ اور بیلقب محض عقیدت اور محبت میں نہیں دیا گیا بلکه اس دور کے اوراس دور کے بعد کے محد ثین وفقا و صدیث نے خورد بین کی طرح ایک ایک روایت کا جائزہ لیا، سند کو پر کھا، متن کو جانچا اور سب پچھ کرنے کے بعد چکھ کتاب الله''کالقب دیا۔

م في تدريب الرواي في شرح تقريب النووي ، ج: ١ ص: ١٤.

ذكره الحافظ ابن حجر" عن الفربرى و عمر بن محمد البجيرى في هدى السبارى ، ص: ٩٨٩.

### معاصرعلاء كااعتراف

امام بخاری رحمداللدف اپنی کتاب کی تالیف سے فارغ بوکراسے اسینے اساتذ و کرام حفرت امام احمد بن منبل ، حضرت على بن مدين اور يجي بن معين رهم الله كي خدمت مين بيش كيا ، يد عفرات علم وفن حديث كايك دوخشاں ستارے تھے،ان حصرات نے پوری کتاب کو بنظر عمیت پڑھنے کے بعد صرف جا رحدیثوں کے علاوہ پوری كتاب كي احاديث كوهي قرار ديا ـ

جب امام بخاری رحمداللہ اوران کے اساتذہ میں جاراحادیث کے بارے میں اختلاف پیدا ہوگیا،تو بعض حضرات ومحدثین مثلاً امام عقیلیؓ نے دونوں فریقوں کے دلائل کا جائزہ لیا اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد بیہ فیصلہ کیا کداس اختلاف میں امام بخاری کی رائے زیادہ وزنی اور زیادہ قابل قبول ہے گویا کہوہ جار مدیثیں بھی صحت سے خارج نہیں ہیں۔ <sup>لا</sup>

# تعیمین سے متعلق دارقطنی وابن حجر کی آراء

جس طرح کمبار حضرات بحدثین نے خورویین لگالگا کر بخاری کی روایات کو جانجا اور پر کھا ای طرح اہام وارقطنی رحماللد تعالی جوامام بخاری سے کافی بعد میں آئے۔انہوں نے سی بخاری وسلم پرایک کتاب ملعی جس کا نام"العصع على الصحيحين" إانبول في دُهائي سوكةريب مديثين بخارى اورسلم عن كالكريد بتايا بكران مديون بن فلان فلان على حالى جاتى بير -كويابيد خيال فاجركيا كداكر معين كى مديث بسكى حدیث كوضعف يا متكلم فيدكها جاسكتا ہے وہ دُھا لى سويس -

ان د حالی سوا مادید میں سے اسی مدیثیں بخاری کی ہیں اور ایک سوسا خوسلم کی ہیں۔

کیکن امام دار قطنی رحمہ اللہ کے بعد جولوگ آئے انہوں نے دار قطنی کے دلائل اور ان کے اعتر اضات كالمجى طرح تعاقب كيا- حافظ ابن جرزمم الله في السيادى " كمقدمه بسايك يورى تعل "دارقطسى" ك" تعسع على الصحيحين " پرتمرے كے ليخصوص فرمائى ب،اوراس ميں "دارقسطنسى" كاعتراضات كاتفيل عائزه ليا، اوربالا فراس نتيج ريني كه "دارقسطنسى"كوه اعتراضات درست نہیں ہیں، صرف ایک مقام ایبا ہے جہاں حافظ ابن حجر رحمد الله ام دار فطنی رحمدالله ک اعتراض کاکوئی شافی جواب نہیں دے سکے۔ باتی زیادہ تر مقامات پرانہوں نے یمی فیصلہ کیا کہ "دار قط سی" کےاعتراضات وزنی نہیں ہیں۔

ل هدى السارى ، ص: ٤.

## اخذ حدیث میں امام بخاری م کاذوق

حقیقی بات ہے کہ بعض اوقات لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کے اخذ حدیث کے ذوق کونیس پہنچ پاتے لین امام بخاری رحمہ اللہ کے اخذ حدیث کے ذوق کونیس پہنچ پاتے لین امام بخاری رحمہ اللہ کوئی حدیث جس وجہ سے اپنی کتاب میں لے کر آتے ہیں اس وجہ کی تہہ تک نہیں پہنچ کی اس میں ایک آدی ہے جوسلیمان بن بلال ہے اگر رجال کی کتاب میں دیکھیں تو سلیمان بن بلال کے حالات میں نظر آئے گا کہ وہ مشکلم فید راوی ہے۔ بہت سے محدثین نے ان پر کلام کیا ہے، اس کلام کی وجہ سے دل میں خیال پیدا ہوا کہ امام بخاری کی بیروایت مشکلم فیہ ہے۔ لیکن امام بخاری آپ کو اس مدیث کے بارے میں ان کو لیقین ہوگیا کہ سلیمان بن بلال جو روایت لائے ہیں وہ درست ہے۔ یعنی دوسرے شواہم، قر ائن اور دلائل کی روشن میں امام بخاری مطمئن ہوگئے کہ ہے دوایت میں کے لے کرآتے ہیں۔

بعض اوقات ایساہوتا ہے کہ ایک ہی راوی ہے، ایک ہی استاذ سے اس کی روایتیں مقبول ہیں دوسرے استاذ سے مقبول نہیں ، تو امام بخاریؒ صرف اس استاذ سے روایتیں نقل کریں گے جس سے اس کی روایتیں مقبول ہیں ۔ دیکھنے والاسمجھے گا کہ متکلم فیدراوی کی روایت لے کر آئے ہیں ۔اس لئے امام بخاریؒ کے ذوق اور مدارک کو سمجھنا کوئی آسان کا منہیں ہے۔

اس لئے حافظ ابن مجمرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس فصل کے اندرایک ایک مسئلے کامفصل جائزہ لیا کہ سیح بخاری کی تمام حدیثیں سیح ہیں، ا کا د کامقام پر حافظ ابن جُرِّر کی بحث کمزور نظر آتی ہے اور ان کا جواب ثانی معلوم نہیں ہوتالیکن وہ جگہیں بہت کم ہیں۔

# بخاری شریف کی وجوہ فوقیت

اس تمام تر چمان بین ، تحقیق وقتیش کے بعدامت اس نتیج پر پیٹی کرمیج بخاری ''اصح الکتب بعد کتاب الله'' ہے۔ اس بیس تھوڑ اسا کلام ہوا ہے کہ موطا زیادہ صح ہے یا بخاری ، کیونکہ جب تک بخاری وجود بیس نہیں آئی اس وقت تک موطا کو پیلقب دیا جاتا تھا کہ موطا امام مالک '''اصح الکتب بعد کتاب الله'' ہے۔ اب صح بخاری کودیا جائے لگا تو موطا اور صحح بخاری میں کیا فرق ہے؟

اس کے جواب میں محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ موطاً پر ''اصبح المکتب بدھد کتاب اللّٰہ''کا اطلاق بخاری کے خواہر ہونے سے پہلے کیا گیا تھا اور وہ ہڑی حد تک سیح تھا لکین بخاری کے وجود میں آجانے کے بعد یہ مقام سیح بخاری کو حاصل ہوا اور اگر چہ یہ بات موطاً کے بارے میں بھی سیح ہے کہ اس کے اندر جواحادیث مرفوعہ ہیں وہ سب کی سب سیح ہیں۔لیکن اس کے باوجود بخاری کی کتاب کوموطاً پرکئی وجہ سے فوقیت حاصل ہے۔

ممل وجد فوقیت یہ ہے کہ محج بخاری کی احادیث مرفوعہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔موطأ میں احادیث مرفوعہ بہت کم ہیں۔

دوسري وجنه

دوسری وجہ فوقیت میہ ہے کہ موطأ امام مالک میں احادیث مرفوعہ اور موقوفہ دونوں موجود ہیں۔ اور سیح بخاری میں اصل کتاب کے اندرا حادیث مرفوعہ ہی بیان ہوئی ہیں جبکہ احادیث موتو فد بہت کم ہیں۔

مرائیل اورمنقطعات کے ججت ہونے کے بارے میں علاء حدیث کا آپس میں اختلاف ہے، یہ بات تمام حضرات کے نزد یک مسلم ہے کہ موصول کو مرسل برفوقیت حاصل ہے بنسبت مرسل کے ،امام شافعی رحمہ اللہ سے پہلے محدثین حضرات ، امام ابوحنیفداور امام مالک رحمهما الله سب حضرات مرسل کو ججت مانتے تھے ، بشرطیکد . روایت کرنے والا بصیغہ جزم روایت کرےاوراس میں کو کی وجد ر دیر بھی نہوہ امام مالک رحمہ اللہ بھی حجت مائے والے گروہ کے ساتھ ہیں۔

جبكدامام بخارى رحمه الله مرسلات كوجهت نبيل مانة اور انقطاع ان كزويك ايباعيب بجس كى وجه سے حدیث صحت کے مرتبہ سے گر جاتی ہے، لہذا انہوں نے اپنی کتاب میں منقطعات اور مراسل سے اجتناب کیاہے۔اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کوامام ما لک رحمہ اللہ کی کتاب برفوقیت حاصل ہے۔

یہ تین وجوہ ہیں جن کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کوموطاً سے بالاتر سمجھا گیا اور بدلقب "أصبح المكتب بعد كتاب الله" وياكيا،البت بض عدثين سي يمنقول بكرانبول في محمم كوييح بخاری پر فوقیت دی ہے۔

للجحين كامرتبه علاءمغاربه كي نظرمين

بعض اہل مغاربہ (اندلس ،مراکش، الجزائر اور لیبیا کے رہنے والوں ) نے صحیح مسلم کوضیح بخاری پر جو فوقیت دی ہے، اس کی وجد میرز تھی کہ انہوں نے مسلم کوصحت کے اعتبارے بخاری پرفوقیت دی ہے، بلکد و میروووجہ ہے مسلم کو بہتر قرار دیا ہے:

ایک وجہ: یہ ہے کدامام سلم رحمداللد نے اپنی کتاب کومرفوعات کے لئے خاص کیا ہے۔اس طرح کہ

مقدمہ کے بعدسب حدیثیں مرفوع ہیں، یعنی ایک دوا جادیث کوچھوڑ کر ہاتی سب مرفوعات ہیں۔

بخلاف امام بخاری رحمه اللہ کے، وہ اگر چہ اصل کتاب میں تو مرفوع احادیث ہی لے کرآتے ہیں لیکن ترجمة الباب ميں ان كے بال تعليقات بهت ہيں۔ اى طرح تراجم كے ذيل ميں احاد مدث موقو فداور مقطوع بھى بهت ہیں، یعنی مرفوعات براصل كتاب ميں اكتفاء كياہے، وہ "معمحض للموقوعات" ہے۔ الا ماشاء الله۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ امام مسلم رحمداللہ کی ترتیب بدی اچھی اور آسان ہے،وہ ایک باب کی تمام احادیث کواس کے تمام طرق واسانید کے ساتھ کیجا کردیتے ہیں، ایسانیس کرتے کہ ایک طریق ایک جگہ، دوسرا طریق دوسری جگد-البدامسلم میں حدیث طاش کرنا اور اس لحاظ سے استفادہ بھی آسان ہے کہ حدیث کے تمام طرق كيجال جاتے بين، آدى آسانى سے مجھ جاتا ہے كداس مديث ش كياكيا الفاظ استعال موت بيں۔

بخلاف امام بخاری رحمہ اللہ کے کہ وہ ایک حدیث کا ایک طریق اگر کتاب الطہارة میں لاتے ہیں تو دوسراطریق طلاق میں لائیں گے، تیسرا لکاح میں، چوتھا ایمان میں لائیں گے وغیرہ وغیرہ ۔ ایک ہی حدیث کے مخلف طریق کوامام بخاری نے مختلف جگہوں پر بھیرا ہے۔اس لئے کدامام بخاری کا مقصدا حادیث سے احکامات كا استباط ب، لبذا أكرايمان كا مسلم مستبط مور ما بي قوه حديث كوكماب الايمان مين الأحيي محاوراس س جہاد کا مسئلہ مستنبط ہور ہا ہے تو کتاب البہاد ہیں لا ئیں ہے ، اور اس معالمے ہیں امام بخاریؓ کے مدارک انتخے دقیق ہیں کہ بسااوقات انسان حمران رہ جاتا ہے کہ یہاں پراس مدیث کولانے کا کیا مقصد ہے؟

# صنيع بخاري ميں دقائق كي مثال

اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتا موں کدحفرت ضماعة بنت زبیررضی الله عنها کی حدیث ہے کہ جب انہوں نے حج کاارادہ کیا تو حضور ٹی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو ئیں ، یہا کثر بیار ہتی تھیں ،اورعرض کیا كديش حج پر جانا جا ہتى ہوں ،ليكن ساتھ بيانديشہ بعى بے كداحرام باند صنے كے بعد اگر يارى كى دجد سے سفر جاری ندر کوسکوں تو پھراحرام سے کیسے لکوں گی؟

توانهوں نے عرض کیایارسول اللہ ﷺ ! کیا میں ایسا کروں کدا حرام با ندھتے وقت کوئی شرط لگا لوں کداگر میں بیار ہوگئی تو احرام کھول دوں گی؟ آپ ﷺ نے اجازت دی کہ ہاں شرط لگالو، انہوں نے یو جیما کہ اس کا کیا طريقه موكا؟ توآپ الله في فرمايا" اللهم محلى من الأرض حيث يحدس" كوه يرمديث ب-اس بر بحث "كعساب المحيج" من آئ كي الثاء الله المحديث كالعلق "كعساب المحيج" ي بادراس كا ذكر"اضطواب في الحج، احصار في الحج"وغيره ش بحي آسكاب لين الم بخاري في الحتاب السحج" من اس كوكبين بحى و كرنيس كيا، اب فاجر ب كد جوفض عفرت ضباعه بنت زبير رضى الله عنها كى حديث

طاش کرتا چاہے گا تو سب سے پہلے "کتاب المحج" میں طاش کرے گا اور پوری"کتاب المحج" کا چکر لگانے کے باوجود میڈییں کی، کہددے گا کہ بیصدیٹ بخاری میں نہیں ہے۔ چنا نچے بہت سے حضرات نے کہددیا کہ حضرت ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا کی صدیث بخاری میں نہیں ہے۔ اس لئے کہ "کتاب المحقو" میں بیس کی، امام بخاری اس کو"کتاب المحج" میں لائے کے بجائے "کتاب المنکاح" کے "باب المحقو" میں لائے بیں، اور اس پرترجمۃ الباب قائم کیا ہے"باب الاکفاء فی المدین" کے اصلا کفائت دین میں ہوتی ہے، نبست کی کفائت بودکی بات ہے۔

اب بظاہراس سے کوئی جوڑا ورمناسبت نہیں ہے اور جہاں اصل جوڑتھا وہاں ذکر نہیں کیا ،اس لئے کہ امام بخاریؓ اشتراط فی الج کے قائل نہیں ہیں ، حضیہ بھی اشتراط فی الحج کے قائل نہیں ہیں۔اس لئے اگر وہاں لاتے تو اشتراط کے باب میں لاتے اس سے گویا اشتراط کے نہ ہب کی تو ثیق ہوجاتی۔

" گسفو" میں کیوں لائے ؟ اس لئے کہ ضماعة بنت زبیر رضی اللہ عنہا کی حدیث کے آخر میں ایک فقرہ ہے کہ ضماعة بنت زبیر فمقداد ابن الاسود کے نگاح میں تھیں ۔ تو ضماعة بنت زبیر کا قبیلہ کوئی اور تھا اور مقداد بن الاسود کا قبیلہ کوئی اور تھا۔

وہاں بہ ٹابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر چدنب کے اعتبار سے دونوں میں کفائت نہیں تھی لیکن''دین کی کفائت نہیں تھی لیکن''دین کی کفائت کی وجہ سے بیٹاح ہوا تھا''اس جملے کی وجہ سے ''کساب المحسم "میں ذکر کرنے کے بجائے''ہاب الاکسفاء فی المدین'' میں ذکر کیا، بیا کیک شال ہے۔ ایک بہت ساری مثالیں بخاری کے اندرآ پ څوددیکھیں کے ایکن یہ ایک ستقل موضوع ہے جس کی بحث آ کے آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اب جو شخص حدیث تلاش کرنا چا ہتا ہے اس کے لئے دشواری پیش آتی ہے وہ آگرید و یکھنا چاہے کہ بخاری میں بیرحدیث مختلف طریقوں ہے آئی ہے تو اس کوایک جگڑ نہیں ملے گی بلکداس کو بہت ورق گر دانی کرنی پڑے گی۔

اس واسطے مغارب نے کہا کر سخی مسلم کا اُسلوب بہل ہے بایں معنی کداس بیں سار سے طرق تیجا ل جاتے بیں اور دشواری اٹھانی نہیں پڑتی ، تو ان کے کہنے کا مشاہ میٹیں ہے کہ مسلم زیادہ سخی ہے بنبت بخاری کے بلکدان کے کہنے کا مشاہ میٹیں ہے کہ سلم زیادہ سخی ہے کہ اس سے استفادہ آسان ہے۔البتہ ایک بزرگ ایسے گزرے بیں جن کا بی مقولہ شہور ہے کہ جس مقو لے نے ان کی طرف یہ بات منسوب کی کہ گویا نہوں نے مسلم کو بخاری پرصحت کے لحاظ سے ترجیح دی ہے،اوروہ ایو کی نیشا پوری بیں جن کا بی جملہ شہور ہے کہ "مات سے ادبیم السماء محتاب اصبح من محتاب مسلم" کہ اس آسان کے بیچے کوئی بھی کتاب مسلم سے زیادہ شجیح نہیں ہے۔یہ جملہ شہور ہے۔

لوگ اس کا لازمی مطلب میں مجھتے ہیں کہ انہوں نے مسلم کو بخاری پر ترجی دی درند آسان کے بیجے بخاری موجود ہے وہ کا رہند ہاں کے بیچے بخاری موجود ہے وہ کا رہند ہا کہ آسان کے بیچے مسلم کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے، اس کے سواکوئی

اور مطلب نہیں کہ انہوں نے صحت کے اعتبار سے بھی مسلم کو بخاری پرتر نیج دی۔ چنا نچے اس فقرے کی تقریح وتو شیح وتعبیر اور اس پر ردوقد ح حضر استے محدثین کے ہاں بہت کمبی چوڑی ہوتی رہی کسی نے ان کی تاویل کی تو کسی نے ان کی تر دید بھی کی ہے۔

# "أصح" كى تاويل وترديد

تاویل کرنے والوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ''اس لئے کہا کہ بخاری کے اندرموتو فات بھی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ تعلیقات بھی فقل کرتے ہیں۔ احادیث موتو فی کورجمۃ الباب میں جہاں صحت کا اہتمام بھی نہیں ان ہیں بھی حض حسن بھی اور اکا دکا ضعیف بھی ہیں۔ جن پر امام بخاریؓ نے تنہیہ بھی کی ہے۔ تو اگر چہا حادیث مرفوعہ میں توصحت کا پورا التزام ہے لیکن احادیث موتو فی تعلیقاً امام بخاریؓ ترجمۃ الباب میں ذکر کرتے ہیں ، ان میں صحت کا پورا التزام نہیں۔ کہیں کہیں بھی آجاتی ہیں ، جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی آگے آئے میں صحت کا پورا التزام نہیں۔ کہیں کہیں کہیں آجاتی ہیں ، جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی آگے آئے گی ۔ لیکن امام سلم رحمہ اللہ کے نزدیک تعلیق کا کوئی باب بی نہیں ہے۔ ان کی پوری کتاب میں خطبہ کے بعد سے لیکن امام سلم رحمہ اللہ کے نزدیک تعلیق کی آبی ہیں۔ اس کی ظریب احدان کی پوری کتاب میں دور تھاں تک کے دیکھتا ہے اس کی احداد بیث مندہ ہیں وہ یقیناً مسلم کی احادیث مندہ پر فوقیت رکھتی اصل کتاب کا تعلق ہے اس میں امام بخاریؓ کی جواحادیث مندہ ہیں وہ یقیناً مسلم کی احادیث مندہ پر فوقیت رکھتی ہیں۔ بہی تاویل ہے۔

بعض حضرات نے تر دیدی ہے کہ ابوعلی نیشا پوریؒ نے سیج غور نہیں کیا آگر غور کرتے تو یہ بات نہ کہتے۔ جس کی دلیل میہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی بہت می حدیثیں اور بہت سے رجال مشترک ہیں۔ ایک راوی سے بخاری بھی روایت کرتے ہیں اور امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں لیکن کچھ رجال ایسے ہیں کہ انہیں بخاری رحمہ اللہ نے تو لیا ہے اور مسلم رحمہ اللہ نے نہیں لیا اور کچھ رجال ایسے ہیں جن سے مسلمؓ نے تو لیا ہے لیکن بخاریؒ نے نہیں لیا۔

# متكلم فيدراوبول كي تعداد

جن رجال سے امام بخاری رحمہ اللہ نے لیا اور امام سلم رحمہ اللہ نے نہیں لیا ہے ان کی تعداد کل چارسو تمیں کے لگ بھگ ہے اور وہ رجال جن سے امام سلم رحمہ اللہ نے احادیث روایت کی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں کی ان کی تعداد ساڑھے چیسو کے قریب ہیں۔

پھرجن رجال سے امام بخاریؒ نے احادیث نکالیں اور امام سلمؒ نے نییں نکالیں ان میں متعلم فیدراویوں کی تعداد کل اس ہے، اور جن رجال سے امام سلمؒ نے نکالیں اور امام بخاریؒ نے ٹیس نکالیں ان میں متعلم فید راویوں کی تعداد ایک سوساٹھ ہے۔ گویا پوری دوگئی تعداد ہے۔ تو اس سے پند نگا کہ امام بخاریؒ کے ہاں رجال کے انتخاب میں احتیاط کامعیار بذسبت امامسلمؒ کے زیادہ بلند ہے۔اس سے بخاری کی فوقیت معلوم ہوتی ہے۔

تعجيج بخارى شريف

صحی بخاری کو "اصح المکتب بعد کتاب الله" قرار دیا گیاہ جس کے معنی یہ ہیں کہ حدیث کے جنوعے معروف اور مشہور ہیں ان میں صحیح بخاری کا مقام صحت کے اعتبار سے سب سے او نجاہے۔

اس میں دو کتابیں ایس تھیں جن کے بارے میں خیال ہوسکتا تھا کہ شایدوہ بخاری سے زیادہ اُصح میں یا کم ازکم اس کے ہم یلہ ہیں۔

(۱) موطأامام مالك (۲) صحيح مسلم شريف.

موطاً امام ما لک کے متعلق تفصیل سے بیان کردیا گیا ہے کدا پے دور میں اس کو "اصب المکتب بعد کعیاب الله" کہا جا تا تھا، لیکن صحیح بخاری کے بعد بیلقب صحیح بخاری ہی کے لئے مخصوص ہوا، کیونکہ صحیح بخاری کوئی لحاظ سے موطاً امام ما لک یرفوقیت حاصل ہے۔

بات مور بی تقی امام ابوعلی نیشا پوری رحمه الله کے اس مقوله کی:

"ماتحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم" انهول نے عالبًا يہ جمله اس وجه كها كريمي كيا الله عليم الله عليم الله علي مسلم ميں مقدمه ختم ہونے كے بعدتمام احاديث مرفوع اور موصول ہيں۔ اس ميں احاديث موقو فد بھى بہت كم اور احادیث مرسلة و تقریباً معدوم ہى ہيں اور تعليقات تو بالكل ہى نہيں ہيں۔

للذاجتنی بھی احادیث آربی ہیں وہ سب مرفوع ہیں اور صحت کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ بخلاف امام بخاری رحمہ اللہ کے کہ انہوں نے سیح بخاری کے ترجمۃ الباب ہیں بہت می احادیث معلقہ ، موقو فداور مرسلہ ذکر کی ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر امام ابوعلیٰ نیٹا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام سلم کی کتاب کواضح کہا تو یہ بات فی الجملہ سمجے ہوئتی ہے، کیکن جہاں تک صحح بخاری کی منتدا حادیث کا تعلق ہے؛ تو اس میں بحیثیت مجموعی بخاری کی مسلم پر فوقیت حاصل ہونے کی دووج ہیں ہیں:

مہلی وجہ بیریان کی تھی کہ صحیح مسلم میں شکلم فیررادیوں کی تعدادایک سونیاٹھ (۱۲۰) اور سیج بخاری میں شکلم فیررادیوں کی تعداداسی (۸۰) ہے۔تو گویاامام بخاری رحمہاللہ نے رجال کے انتخاب میں زیادہ احتیاط اور تثبت سے کام لیا ہے، برنسبت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جن منتکم فیدراد یوں کی احادیث امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے ذکر فرمائی ہیں اکثر وہ ہیں جوخود امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے شیوخ میں سے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ ان سے ملے ہیں ، ان سے حدیثیں خود حاصل کیں ، ان کے ساتھ رہے۔ لہذا ان کے حالات سے اور ان کے معیار سے وہ خوب اچھی طرح واقف اور باخبر ہیں۔ بخلاف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ انہوں نے جن متعلم فیدراو یوں کی احادیث اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں وہ ان کے مشائخ ہیں سے نہیں ہیں یا بہت کم ہیں اور زیادہ ترسند ہیں آئے چل کر کہیں ایسے رچال آئے ہیں جن سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ملا قات نہیں ہوئی ۔ اس کا فرق اس لئے بڑتا ہے کہ کسی راوی کا متعلم فیہ ہوتا لیعنی کسی راوی کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کا کلام کرتا اور یہ کہن کہ بیضعیف ہیں یا ان کا حافظ تو ی بات کی حدیث ہمیشہ ضعیف نہیں ہوجاتی، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کی بعض حدیث ہمیشہ ضعیف نہیں ہوجاتی، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کی بعض حدیث ہمیشہ ضعیف ہوں اور بعض صحیح یا تو می ہوں۔

اس کا خلاصہ اور تفصیل ہے ہے کہ ایک ہی رادی کی بعض اوقات کی ایک استاذ کی روا چوں کے بارے میں دومختلف جہتیں ہوتی ہیں: ایک جہت سے وہ ضعیف ہے مثلاً ایک رادی نے کسی ایک شیخ کی صحبت اتنی نہیں اٹھائی ، چلتے پھرتے ان سے ملاقات ہوگئ یاعلی سیل الندرة اس کے پاس رہااوراس کی طویل صحبت نہیں اٹھائی اور حافظ اتنا قوی نہیں تو اکا دکا جو حدیثیں سنیں وہ اچھی طرح یا زنہیں ہوسکیں اس میں غلطی ہوگئی۔

لیکن یمی راوی ووسری جہت سے تو ی ہے مثلاً: اسے کمی دوسر سے اُستاذ کی صحبت میں عرصہ دُراز تک رہنے کے بتیج میں بعض اوقات ایک ہی صدیث بار بار سننے کو لمتی ہے۔ جس کے بتیج میں وہ حدیث اچھی طرح یا د ہوجاتی ہے۔ تو راوی ضعیف ہے اس معنی میں کہ حافظ اثنا تو ی نہیں ہے، لیکن پہلے استاذ کی روایتیں اس نے صحح طریقے سے محفوظ نہیں رکھیں ، لیکن دوسرے استاد کی روایتیں صحح طریقے سے محفوظ رکھی ہیں۔

بعض اوقات یہی بات شہروں کے اختلاف ہے ہوتی ہے کہ کسی ایک شہرکا کو تی شخص کسی دوسرے شہر کے مشائخ کے پاس جا کرعلم حاصل کرتا ہے، لیکن اس شہر میں اس کور ہے کا طویل موقع نہیں ملتا جس کی وجہ ہے وہاں کے مشائخ کی عادات، طریقہ کا راور ان کے اسلوب ہے وہ پوری طرح آشنانہیں ہوتا، لہٰذا جب ان کی روایتیں نقل کرتا ہے تو گڑ ہو کر جاتا ہے۔

کیکن دوسرے شہر میں اساعرصد رہا ہے۔ وہاں کے مشائخ کے ساتھ کشرت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا،
وہاں کی عادات، نقالید، رسم ورواح اوروہاں کے طور طریقوں ہے وہاچھ طرح واقف ہوگیا، تو جب ان مشائخ
کی احادیث نقل کرتا ہے توضیح کرتا ہے۔ مثلاً اساعیل بن عیاش رحمۃ اللہ علیدا یک راوی ہیں ان کے ہارہ میں کہا
جاتا ہے کہ اگر وہ اہل شام میں ہے کسی شخ کی روایتیں لائیں گوتو قابل اعتبار ہوں گی، اور اگر اہل ججازیا اہل
عراق میں ہے کسی شخ کی روایت لائیں گووہ قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ (الحمد للہ)

ای طرح بسااوقات ایک بی راوی کی اپنی زندگی کے مختلف زمانے ہوتے ہیں ، ایک زمانے میں اس کی حدیثیں قابل اعتاد ہوتی ہیں ، دوسر سے زمانے میں قابل اعتاد نہیں ہوتیں ۔ مثلاً ایک راوی ہے ایک زمانہ تھا کہ اس کا حافظہ بڑا قوی تھا اور اس میں احتیاط اور تثبت بہت زیادہ تھا، لیکن کچھے دنوں کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آیایا عمر زياده موگئ يا كوئى اور حادثة پيش آگيا جس كى وجه سے اس كا حافظ كمزور موكيا اور اس بناء پران ميں وہ احتياط و تکبت باقی ندر ہاجوا کی راوی میں ہوتا جا ہے۔مثلاً ابن لہید رحمہ اللہ ایک راوی ہیں۔ان کے بارے میں کہا جاتا ے كدابتدائى دور يس تھيك تھے، بعد يس ايك دفعہ كدھ سے كر كے سريس جوث آئى اور سريس جوث آنے كى وجدسے حافظ كرور ہو كيا اوراس كے بعدى روايتي ان كى قابل اعتاد ندريں بعض كہتے ہيں كدان كے كمرين آ ک لکنے کی وجہ سے ان کی کما ہیں جل کئیں تھیں تو اس کے بعد سے ان کی روا تیوں میں ضعف آ حمیا۔

بعض مرحبداليا بوتا ہے كداكي فض ايك زمانديس عادل موتا ہے اور بعد يس اس سے مجوايي امور صادر موتے ہیں جواس کی عدالت میں جرح کرتے ہیں۔ توجب وہ عادل تھااس زیانے میں جوروایتی کی تھیں وہ قابل اعماد تھیں اور جب ان سے ایسے امور صادر ہوئے جوعدالت میں قابل جرح تے تو اس زمانے کی رواييتي قابل اعتادنييں\_

# مروان بن الحكم رحمه الله كاحال

جیسا که مروان بن محم رحمة الشعليه كے بارے ميں كها جاتا ہے' والله اعلم'' كه جب تك امير نبيل بنے تھے اس وقت تک عاول لوگوں میں شارتھا، اس واسطے ان کی روایتیں قابلِ اعتاد تھیں، لیکن جب امیر بن مکئے تو اس کے بعدان کی عدالت مجروح ہوگئی۔ میصن لوگوں کا خیال ہے۔

ای طرح ایک بی راوی کواگر چابعض محدثین نےضعیف قرار دیا بکین ضروری نہیں کہاس کی ہرروایت قابل رد موبلک مختلف حالات کے پیش نظر بعض روایات اس کی قابل تسلیم موسکتی ہیں۔ البذا اگر ایک آ ومی کسی ضعف راوی سے خود ملا ہے اور اس سے اس کی ملاقات رہی ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے پر پہیان سکتا ہے کہ اس کی كونى روايت قابل قبول ہے اور كونى روايت قابل قبول نبيں \_

# صیح بخاری میں منعلم فیدراوی بے خطر طریقے پرآئے ہیں بهلى وجه فوقيت

امام بخاری رحمہ اللہ جن منتکلم فیراویوں سے سیح بخاری میں روایتیں تقل کرتے ہیں ، ان میں سے اکثر ےان کی خود طاقات ہوئی ہے، اوروہ ذاتی طور پران سے واقف ہیں، ان کے سیح اور تقیم کو جانے ہیں، کون ی روایتیں ان کی مجھ میں اور کون کی مجھے نہیں ہیں ، بیرتمام اُمورامام بخاری رحمہ اللہ کے مدِ نظر میں ، انہوں نے ذاتی مثابدے اور فیصلہ سے انچھی طرح جھان پیٹک کران حضرات کی روایتی ذکر کی ہیں۔

بخلاف امام مسلم رحمداللد کے کدانہوں نے ان منظم فیدراو یوں کی روایتیں تقل کی ہیں جن سے ان کی

ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے اور ان کی روایتیں ذکر کرنے کا فیصلہ ذاتی معلومات کی بنا پرنہیں کیا، بلکہ دوسری روایات کی بنا پر کیا۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے متکلم فیراویوں کی احادیث قلیل تعداد میں لی ہیں ،کسی کی دو،کسی کی چاراور کسی کی چھے عدد، سوائے ایک راوی عکرمہ کے ،ان کے بارے میں اگر چد کلام ہوا ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایتیں بکثرت ذکر کی۔ باقی دوسر ہے شکلم فیراو یوں کی روایتیں قلیل اور ضرورت کے مطابق ذکر کی ہیں۔ بخلاف امام سلم رحمه الله کے که انہوں نے متعلم فیدراو یوں کی روایتیں کثیر تعدادیں ذکر کی ہیں، یہاں تک کہ بعض متکلم فیہ راویوں سے ایک سند کے ساتھ جتنی احادیث ان کوملیں وہ سب لکھ دیں ، مثلاً : ایک سند کا

طریق ہے "عن ابی زبیر ، عن جاہو" یعن الی زبیر دوایت کرتے ہیں جابر سے، جب کدابوز بیر کے بارے مين محدثين نے كلام كيا ہے، اب امام مسلم رحمد الله نے "عن أبسى ذبيو، عن جابو" كے طريق سے بهت ك

روایتی ذکر کی ہیں،ایک دونہیں بلکہ اس طریق سے اپنی کتاب میں بکثرت روایات لائے ہیں۔

اورامام بخاری رحمہ اللہ جب بھی متعکم فیہ راوی کی حدیث لاتے ہیں تو بکٹر تنہیں لاتے ، بلکہ اس میں بہت جانچ پر کھ کر جس کے بارے میں بیایقین ہوجا تا ہے کہ ہاں پیشکلم فیدراوی تو ہے گراس نے علطی نہیں گی۔ بس اس کولاتے ہیں ،اس کا سارا ذخیر ۂ حدیث ذکر نہیں کرتے۔

اب ظاہر ہے جوآ دمی اپنی کتاب میں ایسے راویوں کی روایات ذکر کرے جن سے اس کی خود ملا قات ہوئی ہوا در ساتھ ساتھ ان کی روایتوں کو اپنے ذاتی مشاہدہ اور علم وختین کی بنا پر ذکر کرے اور مشکلم فیر راویوں کی روایات انتها کی قلیل تعداد مین ذکر کرے تو ایسے تخص کی کتاب کوفو قیت حاصل ہوگی جو ندکورہ بالا امور کی کما حقہ رعایت ندکرے۔(سبحانک لا علم لنا)۔

#### تيسري وجهفو قيت

تیسری وجوفو قیت یہ ہے کہ محدثین کرام نے راویوں کے یا کچ طبقات بنائے ہیں جومشکو ہ شریف کے درس میں بھی بیان کیے جاتے ہیں:

> ٢ ـ قوى الضبط قليل الملازمة ا \_ قوى الضبط كثير الملازمة ٣ \_ قليل الضبط قليل الملازمة ٣ - قليل الضبط كثير الملازمة

ان طبقات میں امام بخاری رحمہ اللہ اکثر و بیشتر صرف پہلے طبقے کو استعمال کرتے ہیں ، اور دوسرا طبقہ بھی لے آتے ہیں الیکن تیسر بے طبقہ کی حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ عام طور پرنہیں لاتے۔ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

ا مام مسلم رحمہ اللہ نتیوں طبقات یعنی پہلا ، دوسرا اور تیسر ہے کی بھی حدیثیں لاتے ہیں ، تو اس لحاظ سے بھی بخاری کومسلم برفو قیت حاصل ہے۔

چو تھی وجہ

امام بخاری اورامام سلم رحمهما الله کا حدیثِ معتمن کے بارے میں جواختلاف ہے وہ چوتھی وجہ ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

## حديثِ "معنعن" امام بخاري رحمه الله كي نظرين

اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ند ہب بیہ ہے کہ حدیث معنون ' یعنی جس حدیث کوراوی نے عن کے ساتھ بیان کیا ہو، اس کی صحت کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ کے زدیک شرط ہے ہے کہ دراوی اور مروی عند کا لقاء اور سائ ٹا بت ہولیعنی دلائل سے بیہ بات ٹا بت ہو کہ دراوی کی ملا قات مروی عنہ سے ہوئی ہے اور راوی نے مروی عنہ سے حدیث نی ہویا سی کا ثبوت نہ ہو، لیکن فی نفسہ اس کے لقاء اور سائ کا ثبوت ہو۔ تب امام بخاری رحمہ اللہ فرمائیں گئے کہ بید حدیث سے مجھے ہے۔ اور اگر لقاء اور سائ کا ثبوت نہ ہوتو محض معاصرت یعنی راوی کا مروی عنہ کے زمانہ میں موجود ہوتایا دوسرے الفاظ میں امکانِ لِقاء وسائ، تنہا ہے بات حدیث کی صحت کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ کے زد کیے کا فی نہیں ہے۔

ا مام مسلم رحمة الله عليه فرماتے ہيں كەراوى كامروى عند سے لقاءاورسام كا ثبوت ضرورى نہيں ، اتنا كافى ہے كه بيد بات معلوم ہو جائے كەراوى مروى عنه كا معاصر تقايين اس كے زمانه ميں موجود تقا اور موجود ہونے كى وجہ سے اس كے لئے مروى عنہ سے لقاءاورسام كرناممكن تقا۔ بس امكان لقاء وسام ہوجائے تو امام مسلم كے خزد يك حديث مجيح ہوجاتى ہے۔ بيا يك الگ مسلم ہے كه ان دونوں ميں سے كس كارا خ ہے۔

بخاری راجے ہے مسلم پر

امام مسلم رحمداللد نے مسلم شریف کے مقدمہ میں اپنے ند جب کو بہت ہی پُر زوراور پُر شوکت الفاظ میں ٹابت کرنے کی کوشش کی ہےاورامام بخاری رحمہ اللہ کے مؤقف کی تر دیدفر مائی ہے۔

یدالگ مسلدہ کرکونسا ند جب رائج ہے اور کونسا مرجوح ۔ کیکن اس میں کوئی شبنیں کہ امام بخاری رحمة الله علیه کا مؤقف بہت زیادہ تشدد، احتیاط اور تعبت والا ہے۔ اس لحاظ سے امام بخاری رحمة الله علیه کی شرط به نبیت امام مسلم رحمة الله علیہ کے زیادہ مضبوط ہے۔

یہ پانچ وجو ہات ہیں جن کی وجہ سے صحح بخاری کو صحح مسلم پر فوقت دی گئی ہے۔ اگر چہ یہ بات دونوں کے

بارے میں میچ ہے کہ دونوں کتابیں صرف میچ احادیث پر مشتل ہیں۔لیکن جب دونوں بیں موازنہ کیا جائے تو پھر بخاری مسلم پر رائے ہے۔جس کی یا بچے وجو ہیں جوحسب ذیل ہیں:

ا- منتكم فيدراديون كى تعداد مسلم مين زياده اور بخارى مين كم ب-

٢- منتكم فيدراويول سےخودام بخارى رحمدالله كى طاقات بوكى ليكن امامسلم رحمدالله كينيں -

س- امام بخاری رحمداللہ نے منظم فیدراویوں کی روایات ساری نیس لیس، جبکدامام سلم رحمداللہ نے ساری روایات لی ہیں۔

۳- طبقات کا فرق؛ امام بخاری رحمه الله پہلے دوطبقات کی روایات لاتے ہیں جبکہ امام سلم رحمہ الله تینوں طبقے لاتے ہیں۔ الله تینوں طبقے لاتے ہیں۔

۵۔ حدیث معتمدن میں امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط بہ نسبت امام سلم رحمہ اللہ کے زیادہ بخت ہے۔ یہ دوہ پانچ وجوہ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی سیح مسلم پر فرقیت دیتی ہیں۔ کیکن بچھے لیمنا چاہئے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ حجم بخاری سیح مسلم پر دائے ہے تو بیصحت کے اعتبارے ہے اور جب میح مسلم پر دائے ہے تو بیصحت کے اعتبارے ہے اور جب میح مسلم پر دائے ہوگی۔ باتی صحاح خسد کے اور جب میح مسلم پر دائے ہوگی۔

البذا صحاح ستہ ہیں سب سے اونچا مقام می بخاری کا ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہو آئ ہو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بخشیت جموی سے بخاری ان سب کا بول پر فرقیت رکھی ہے۔ اس کے بیمٹی نہیں ہوتے کہ بخاری کی ہر جدید یا تی کہ بخاری ان سب کا بول پر فرقیت رکھی ، مثلاً کوئی حدیث نسائی ، ترفی ، ابن ماجہ ، وارقعنی یا پیجی ہیں آئی ہے ، تو و ماغ ہیں بیمفر وضع قائم کیا ہوا ہے کہ جب بخاری میں کوئی حدیث آئے گی تو لاز ما وصری کا بول کی احادیث سے افضل و اعلیٰ ہوگی ، فورا نہ بات کہ دی جاتی ہے کہ صاحب! بخاری میں تو اس کے خلاف ہے۔ تو یہ مفر وضع ہوتی ہے رحدیث کی قدر و قبت اس کی اسادی حیثیت سے واضح ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البت ہے کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البت اللہ دی حدیث ہے۔ البت ہے کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البت اللہ دی حدیث ہے۔ البت اللہ دی حدیث ہے۔ البت ہو اللہ دی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بخاری کی حدیث ہے کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بخاری کی حدیث ہے کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بخاری کی حدیث ہے کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بخاری کی حدیث ہے کہ بخاری کی حدیث ہو کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بین ماری کی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بدی کی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بخاری کی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بخاری کی کو اس کی حدیث ہے۔ البت ہو کہ بخاری کی کو کی کو کی کو در بین ہو کہ بخاری کی کو در بین ہو کہ کی کو در بین ہو کہ کی کو در بین ہو کہ بخاری کی کو در بین ہو کہ کو در بین ہو کی کو در بین ہو کی کو در بین ہو کہ بین ہو کی کو در بین ہو کی کو در

جبیںا کہ محاح ستہ میں سب سے ممزور اور سب سے آخری درجہ این ماجہ کا ہے، لیکن این ماجہ میں بھی بعض احادیث ایسی آئی میں کہ جن کی سند بخاری کی سند سے اضل ہے۔ یعنی وہی حدیث بخاری نے بھی روایت کی ہے اور این ماجہ نے بھی ،کیکن این ماجہ کی سند بخاری کی سند سے اولی واضل اور اقوی ہے۔

بخاری کی فوقیت مجموعی طور پرہے

حصرت مولاناعبدالرشيدنعماني صاحب رحمة الشعليدكى كتاب"ماتمس اليه الحاجة" جوسنن ابن

ماجہ کا مقدمہ ہے۔ اس میں انہوں نے الی بہت ہی احادیث کی مثالیں دی ہیں کہ جن میں ابن ماجہ کی حدیثیں سند کے اعتبار سے بخاری کی سندھے زیادہ تو می ہیں۔

اور انفرادی طور پر بیہ ہوسکتا ہے کہ غیر بخاری کی سند زیادہ تو ی ہو بخاری کے مقابلے میں ۔ لہذا یہ بحث کہ بخاری کوفو قیت حاصل ہے موطا امام مالک ، مسلم یا دوسری کتابوں پر۔ بیتھم بحیثیت مجموعی ہے لہذا ہر ہر حدیث کے بارے میں بیتھم نہیں ہے۔

لہذا ہمارے زمانہ کے بعض منہا وحفرات جن کو حدیث کے علوم کی ہوابھی نہیں گئی یہ بھتے ہیں کہ بخاری اور دوسری کتاب میں جب بھی تعارض ہوگا تو ہمیشہ بخاری کی روایت ہی رائج ہوگی۔ بیٹیم ومفروضہ پیج نہیں۔ بیگذارشات ''فصح الکتب بعد کتاب اللّه'' کی تشریح میں ہیں۔

## شروط ضجح بخاري

وہ شرا کط جوامام بخاری رحمہ اللہ نے کی حدیث کواپٹی سیج میں درج کرتے وقت مدنظر رکھی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس چھ لا کھ احادیث کا ذخیرہ تھا۔ اس میں سے میں نے سات ہزار دوسوچھتر (۷۲۵) احادیث نتخب کی ہیں۔

اس انتخاب کے وقت امام بخاری رحمہ اللہ نے جس معیار اور اُصول کی پابندی کی ہے وہ ایک بوادقیق موضوع ہے جس برحضرات محدثین نے کلام کیا ہے۔

اوراس موضوع پرسب سے پہلے جس بزرگ نے قلم اٹھایا ہے وہ حافظ ابوعبداللہ بن مندہ رحمہ اللہ بیں مندہ رحمہ اللہ بیں اس کے بعد حافظ ابوعن طاہر مقدی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کلام کیا۔ ان کارسالہ ہے " مسووط الالمعة السعة" بيچھوٹا سارسالہ ہے جس بیس انہوں نے ائمہ ستہ یعنی صحاح سنہ کے وقفین کی شرا کط پر بحث کی ہے۔

اس کے بعد آخر میں امام ابو بحرحازی رحمۃ الله علیہ نے "شروط الائسمة المحمسة" لکھی اس میں ابن ماجہ کو نکال کر باقی استمار کے ان ماجہ کو نکال کر باقی استمار کے ایک مارک ہیں۔ یہ بھی چھوٹا سار سالہ ہے لیکن بڑا مفید ہے۔

مندرجہ بالانتیوں جفرات نے بیصراحت کی ہے کہ ائمہ ستہ میں سے کسی نے بھی بشول امام بخاری رحمہ اللہ خود بیدواضح نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی بشروط کواپٹی کتاب میں ،احادیث درج کرنے کے لئے ملحوظ رکھا ہے۔ لینی ائمہ حدیث سے بیصراحت منقول نہیں ہے۔

بلکہ میشروط ان کے صنیع سے منتبط کی جاتی ہیں جن کومیز نظرر کھتے ہوئے آ دمی میہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہوں نے کن شرا نظا اور معیار کو پیش نظر رکھا ہے۔

حافظ ابن منده اور حافظ ابوالفضل مقدى رحمهما الله نے ان حضرات ائمہ كے صنع كو مدنظر ركھتے ہوئے جو

شرائط استنباط کی میں ان کوذرا پھیلا کراورغیر منضبط انداز میں بیان فر مایا ہے۔

لیکن جوآخری بزرگ بیں یعنی امام ابو بحرحازی رحمة الشعلیه، انہوں نے ان شروط کو قدر سے منضبط انداز میں بیان کیا ہے، ان بزرگ کی کتابیں اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن جس موضوع پر انہوں نے لکھاوہ جست بن گیا، اس موضوع میں بیجت مثلاً ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب "الاعتباد فسی المناسخ والمسنسوخ من الآفاد" ہے۔ جن میں بیربیان کیا گیا ہے کہ کون سے احکام ناشخ ہیں اور کون سے منسوخ ہیں، بیان کیا گیا ہے کہ کون سے احکام ناشخ ہیں اور کون سے منسوخ ہیں، بیان کیا گیا ہے کہ کون سے احکام ناشخ ہیں اور کون سے منسوخ ہیں، بیرا سے منسوخ ہیں کیا ہے۔

یہ بڑے جلیل القدرمحدث اورمفسر بھی تھے ، ان کی تصانیف بعد کے آ نے والوں کے لئے درجۂ استناد اور درجہ جمت کو پیٹی ہوئی ہیں ۔چھتیں سال کی بہت مختصر عمیں انتقال ہوگیا۔

جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں مولا نا عبدالحیٰ کھنوی رحمۃ اللہ علیہ اورمولا نا شوق نیموی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ٓ ٹارائسنن چھتیں سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، تو ایسے ہی امام ابو بکر حازی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔

انہوں نے اس مسئلہ کو اس طرح منضبط کیا کہ ابھی جن پانچ طبقات کا ذکر کیا گیا تھا یہ بعد میں مشہور ہوئے اور بیرمارے طبقات سب سے پہلے امام ابو بکر حازی رحمۃ اللّه علیہ نے ''**ھسرو ط الائے مہ المحمسۃ''** میں ذکر کئے ہیں اور انہوں نے ان یا نچ طبقات کی پیقشیم اس طرح کی ہے کہ:

مپہلا طبقہ تو ی الضبط کثیر الملا زمہ کا ہے کہ جس میں بعض رادی ایسے ہوتے ہیں جن کا حافظہ بھی تو ی ہوتا ہےاوراستاذ کی صحبت وملا زمت بھی طویل ہوتی ہے۔

دومرا طبقہ توی الضبط قلیل الملاز مہ کا ہے کہ جس میں بعض رادی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے استاذ کی صحبت اتنی زیادہ نہیں اٹھائی مگر حافظ بڑامحیرالعقول ہوتا ہے۔

تیسراطیقه قلیل الضبط کثیر الملاز مدکا ہے کہ جواستاذ کی خدمت میں بہت رہے ،گر ضبط اتناعالی شان نہیں ہوتا۔ چوتھا طبقة قلیل الضبط قلیل الملاز مدکا ہے کہ جن کا حافظ بھی کمزور اور استاذ کی صحبت بھی زیادہ نہیں اٹھائی۔ یا نچواں طبقہ تو ہے ہی ضعفاء اور مجاہیل کا۔

ا مام ابوبکر حاز می فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے جس شخص کا حافظہ کمز در ہو، استاد کے ساتھ بہت رہا ہو، اس کو فوقیت حاصل ہے اس شخص بر جس کا حافظ تو تو ی ہے ، تگر صحبت زیا دہ نہیں اٹھائی ۔

یوں سبھے لینا چاہیے جبیبا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تابعی اور جلیل القدر محدثین میں سے ہیں ،ان سے بہت لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا،کین بعض حاصل کرنے والے ایسے ہیں جو پکے حافظے کے تصاور امام زہریؓ کے پاس سفرو حضر میں بہت کثرت سے رہے ، اور انہوں نے بڑافیض حاصل کیا ،مثلاً یونس بن افی یزید ،عثیل ، امام مالک بن انس اور شعیب بن الی حمز ہر حمہم اللہ یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عمریں گڑ اریں ،خود قوی الفیط تھے اور ملا زمت بھی طویل تھی ، اور بعض ایسے ہیں جوا تنازیا دہ عرصہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں رہے جتنا یہ بزرگ رہے مثلاً امام اوزائ وہ بھی زہری سے روایت کرتے ہیں ،کین ان کوامام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی طویل صحبت حاصل نہیں ہے۔ تو امام ابو بکر حازی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے ہے کہ پہلے لوگوں یعنی امام مالک "، یوٹس"، عقیل ، شعیب "، ان کوامام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ اور لیٹ بن سعد رحمۃ اللہ علیہ پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ دوسری قتم کے لوگوں نے اتنی صحبت نہیں اٹھائی جتنی انہوں نے اٹھائی ہے۔

امام بخاری رحمة الله علیه جب زہریؓ کی حدیثیں لیتے ہیں تو کوشش پیرتے ہیں کہ زہریؓ کی وہ حدیثیں لیں جو یونسؓ عثیلؓ اورامام مالکؓ سے مروی ہوں جوکثیر الملازمہ شاگر دہیں۔

البت بھی استشہاد، توسع اوراستیعاب کے لئے ضمناً دوسر سے طبقہ کوبھی لاتے ہیں۔لیکن وہ مقصوداً اوراصلاً نہیں بلکہ حیفاً بضمناً اوراسطر ادا ہیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں طبقوں میں کوئی فرق نہیں کرتے جس کثرت سے اور جس اعتاد کے ساتھ وہ زہرگ کی وہ حدیثیں لاتے ہیں جو پونس ، قبل اورامام مالک سے مردی ہوں، اسی کثرت واعتاد کے ساتھ وہ دوسروں کی حدیثیں بھی لاتے ہیں۔

ا مام ابو بکر حازمی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپی شرائط اپنے ذہن میں رکھی ہیں۔ای استقر اءادر استقصاء سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے طبقہ کی احادیث کولانے کی کوشش کی ہے۔

منتهائے مقصودیہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ پہلے طبقے کی حدیثیں لے کرآتے ہیں۔ ہاں مبعاً 'اسطر ادا اور ضمناً وہ دوسرے کی بھی لے آتے ہیں۔ گویا امام ابو بکر جازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شرط بیان کردی کہ وہ طبقہ اولی کولائیں گے اور ضمنا طبقہ کا نہیں جھی لائیں گے۔

دوسری شرط خودامام بخاری اورا ما مسلم رحمهما اللہ کے ہاں حدیث مصعن کے بارے میں اختلاف ہے واضح ہوتی ہے کدان کی شرط بیہے کہ لقاءاور ساع کا ثبوت ہونا جا ہے ۔ بید دشرطیں واضح ہین ۔

تیسری شرط بیہ کہ جوبھی وہ حدیث لائیں وہ صحیح کے مقام پر فائز ہوں لیمن صحیح کی اصطلاحی تعریف اس پرصادق آتی ہو۔

# حديث صحيح كى تعريف

"ما رواه العادل التام الصبط من غيرانقطاع في الاستاد ولاعلة ولاشلود".

تعبیرات مخلف میں مفہوم ایک ہے۔ یعنی جس کوروایت کیا ہو کسی ایسے خص نے جوعادل، تام الضبط اور سند میں کوئی انقطاع نہیں اور شہ کوئی شذوذ ہے۔

## شاذ كى تعريف

شذوذ کہتے ہیں شاذ ہونے کو یعنی ایک ثقد اپنے سے زیادہ دوسرے ثقد کی مخالفت کرے اسے شذوذ کہتے ہیں اور اس حدیث کوشاذ کہتے ہیں۔ حالا تکدروایت کرنے والاخود بھی ثقد ہے، کیکن چوتکہ دوسرے ثقات کی مخالفت کررہا ہے اس لئے اس کوشاذ کہتے ہیں۔ مثلاً اس میں جو مشہور بات ہے وہ بیہ ہے کہ عام لوگ اس کو بطور فعل نقل کرتے ہیں اور وہ اس کو بطور تو ل نقل کرتے ہیں، جیسے سورِ کلب کی حدیث ہے کہ:

#### "اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يفسله سبع مرات".

سارے ثقات اس کوسیع مرات نقل کرتے ہیں لیکن کراہیسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ثلاث مرات ہے، جو کہ ثاذ ہے۔

اورخطبہ کے دوران جب امام خطبہ دے رہا ہوتو دورکعت آ کر پڑھنا، سارے راوی اس کوایک واقعہ کے طور پڑنقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ آئے اور آپ نے اور آپ نے ان مدید العطفانی " آئے اور آپ نے ان کونماز پڑھنے کا تھم دیا لیکن عبدالواحدین زیاداس کوروایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے یوں فرمایا کہ:

"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولتجوز فيهما". ٤

اس کوبعض حضرات نے شاذ قرار دیا ہے۔ خیرمثالیں تو اور بھی بہت می ہوسکتی ہیں کیکن حاصل یہ ہے کہ ایک ثقہ دوسرے ثقتہ کی مخالفت کریتو وہ شاذ ہوتی ہے۔

امام بخاری رحمة اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحح ہونے کی تعریف کے لئے ضروری ہے کہ شاذ بھی نہ ہو۔ اور آخری شرط بیہ ہے کہ علت بھی نہ ہو۔ یعنی بظاہر تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی ،تمام رجال ثقہ ہیں ،اور بظاہر کوئی انقطاع وشذوذ بھی نظر نہیں آر ہا،اس کے ہا وجود جو ماہر محدثین ہوتے ہیں وہ اپنے ملکہ صناعیہ کی بناء پراس میں کسی ایک علت خفیہ کا ادراک کرتے ہیں جو حدیث کی صحت کو مجروح کرتے ہیں ،اس کو معلول کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ دو اور دوچار کرکے اس کی (علت خفیہ کی) تعریف ممکن نہیں۔

بعض اوقات خودمحدث سے پوچھوتو وہ بیان نہیں کرسکتا ،لیکن اپنے ملکہ صناعیہ کی بناء پرمحسوں کر لیتا ہے کہ اس میں خرا بی ہے۔ میں اس علت خفیہ کی تعییر' گر بڑ' سے کیا کرتا ہوں۔ جومحدث ہے وہ کہتا ہے اس میں گڑ بڑ ہے۔ جا ہے اس گڑ بڑکو بیان کرنے پر پوری طرح قادر نہ ہو لیکن اللہ نے اس کو جوذوق عطافر مایا ہے وہ ذوق فیصلہ کرکے بتلا دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ گڑ بڑ ہے۔ یہ بڑی نازک فتم ہے اور بڑے بڑے محدثین ہی اس بات کے اہل ہیں کہ کی حدیث کومعلول قرار دیں۔

ے مسلم شریف ، رقم الحدیث ۲۰۲۳ ، و ابوداؤد: ۱۱۱۱.

444444444444

اس کی مثال: ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کی طرف منسوب ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ معنو ذشین کوقر آن کریم کا جز ونہیں مانے تھے۔ کہتے ہیں کہ بیاتو حضوﷺ کو علم ہوا تھا کہ ''قسل'' بیوں کہو۔ تو بیا یک دعاہے قرآن نہیں ہے۔

اس روایت کی سند خاصی مفہوط ہے، رجال بھی ثقتہ ہیں، انقطاع کوئی ٹہیں پایا جارہاہے۔اور جو و جوہ کی حدیث کو صحیح قرار دینے کی ہوتی ہیں وہ ساری موجود ہیں۔الہذا بہت سول نے پیے کہد دیا کہ بیتی ہے۔لیکن اگراس کو سیح قرار دیا جائے تو قرآن کے تواتر پر انتاز بردست حرف آتا ہے جس کا حساب نہیں۔ دوسرے حضرات محد ثین نے بیہ فرمایا کہ بیرحد بیث معلول ہے۔کیوں معلول ہے؟ نہ سند میں کوئی خرابی ہے، نہ انقطاع ہے، نہ کچھاور ہے۔

در حقیقت علت میہ ہے کہ میہ جو قراً ت سبعہ ہیں ان میں سے کئی قراء تیں امام عاصم پر جا کرمنتی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہماری قراءت ہے یہ قراءت عاصم ہی سے ہے، حفص کی روایت ہے۔ پھر عاصم کی روایت ہے۔ پھر عاصم کی روایت ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ اس ماصم کی قراءت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیا کرمنتی ہوتی ہیں۔ یہ ساری قراءتیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے سے قواتر کے ساتھ فابت ہیں۔ اس معود کے بیا کرمنتی ہوتی ہیں۔ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس کی قرآ نیت کے مشکر ہوتے تو ان قراءات معن معاتب ہیں۔ اگر معارت عبداللہ بن مسعود کے بیا کہ ہوتے تو ان قراءات معن معود کے بیانہ اس مدیث کو معلول قرار دیا۔

معلول حدیث میں ''طب '' کو دواور دو چارکر کے بیان نہیں کیا جاسکتا ، کوئی بھی ایسا امر قادح جو کسی صدیث کوصدیث معلول کہتے ہیں۔ حدیث کی صحت میں ہواور ما ہرمحد ثین جس علت حدیث کا ادراک کریں اس حدیث کو حدیث معلول کہتے ہیں۔ بیمعلول تو اعدوضوا بط کے لیاظ سے کچھ ماوراء ہے، کیکن ساتھ ہی نازک بھی۔ یہ بڑے بڑے محدثین اور ماہر جنہوں نے پڑھنے ، پڑھانے اور حدیث کی روایت اور علل میں تمرین کھیائی ہیں، وہی فیصلہ کرسکتے ہیں کسی کے معلول ہونے کا۔ یہیں کہ آج میں کھڑا ہوجاؤں اور کہدوں کہ فلال حدیث معلول ہے۔

نه جر که خرد سر به تراشد قلندری داعد

ہر آ دی کھڑے ہوکریہ کہددے کہ میں معلول کہتا ہوں، یہ ہرایک کا منصب نہیں۔ جنہوں نے عمریں کھیائی ہیں، جن کواللہ ﷺ نے ملکہ رُاسخہ عطافر مایا کہے وہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔

لبذا میں اس وقت صرف اتن عبیہ کردیتا ہوں کہ بیرمت سجھنا کہ احادیث صحیحہ کورد کرنے کا ایک اچھا ہتھیار ہاتھ آ گیا کہ کہددے کہ بھائی رجال بھی ثقات ہیں ، انقطاع اور شذوذ بھی نہیں ہے، کیکن یہ میری سجھ میں نہیں آ رہی یا جھے پیندئیں آ رہی۔لہذا میں کہدوں کہ معلول ہے۔العیاذ باللہ۔

مرزا قادیانی نے بھی بہی کہا تھا، وہ کہتا تھا کہ جوشش مامور من اللہ ہوکر آیا ہے اس کو اساد کی حاجت نہیں، بلکہ وہ جس حدیث کو چاہے قبول کر لے اور جس کو چاہے معلول قرار دیکرر دکر دے ۔اللہ بچائے کہ بیگراہی

کابھی برداراستہ ہے۔

توضيح كى تعريف بيهو كى كە

"ما رواه العادل التام الضبط من غير انقطاع في الإسناد ولا علة ولا شذوذ".

امام بخاری رحمۃ الله علیه کی شرط میہ ہے کہ اس میں وہی حدیث لے کرآئیں جو اس تعریف پر پوری اتر تی ہواور اس پر مزید احتیاط بید کی کہ عادل اور تام الضبط میں بھی طبقہ اولی کولیں ۔ یہ تیسری شرط ہوگئی۔

یے صغری ، کبری جنہوں نے ملایا کہ احادیث ظلیہ ہیں اور قر آن نے کہاہے ''لا تعبیعو اللظن'' ظن کی پیروی نہ کرو، ان لوگوں نے حدیث رسول اللہ بھلے کے بارے میں بڑا گراہا نہ مخالطہ کھیلایا۔

ظن کےمعانی

ظن کے معانی کی ہیں:

ایک معنی ہوتے ہیں وہم و گمان ، تو جہال ظن کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے اس سے مراداوہام

ہیں۔اورایک ظن ہوتا ہے قائم مقام یقین جیسے "الدین مطنون انھم ملقوا ربھم "الآیة یہاں" وظمن" وہم كمعنى ميں تہيں بلكديفين كمعنى ميں ہے يعنى يقين كے قائم مقام، دنيا كے ہركام ميں ظن غالب كويفين كے قائم مقام قرار دياجا تا ہے اى پرسارى دنيا كے معاملات چلتے ہیں۔

آپ نے لا ہور جانے کے لئے ہوائی جہاز کا کلف خریدا، جس کا وَ نٹر پرآپ خرید نے گئے اس نے کہا جہاز فلاں تاریخ کونو بج جائے گا، اب بیہ نہ خبر مشہور ہے، نہ خبر متواتر ہے بلکہ خبر واحد ہے اور محض ظفی ہے۔
لیکن آپ پھر بھی اس پڑ مل کرتے ہیں یوں ٹیس کہتے کہ چونکہ بیطنی ہے اور حکم ہے '' لا تعب عوا المطن'' لہٰذا اس آ دمی کی بات نہ ما نو، نو بج کے بجائے دس بے جاؤ، اگر الیا کریں گے تو جہاز اڑچکا ہوگا، تو بیا وہام نہیں بلکہ وہ ظن عالب کہلاتا ہے۔ اس کے مطابق ساری دنیا کے کاروبار چلتے ہیں۔ لہٰذا جوا حادیث بلکہ وہ ظن وہ بے شک ظنی ہیں، لیکن ظنی ہونے کے باوجود قابل عمل اور ہمارے لئے جست اور واجب التعمیل ہیں۔

دوسرا پہلواس کا بیہ کقطعی اور پیٹی نہیں بلکہ ظنی ہیں۔ لبذا اگر کوئی چیز اس کے معارض الی آجا جو قوت میں اس سے نقل یا عقلا ، روایة یا درایة کچھ زیادہ ہو، تو اس صورت میں حدیث بھی کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث بھی آگئ، لیکن اس کے معارض اس سے زیادہ بھی حدیث موجود ہو اصح کو اختیا رکریں گاور بھی کو دیش کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے۔ یا ایک حدیث بھی محمل الدلالة ہے اور دوسری حدیث آگر چھست میں اس درجہ کی نہیں گرفی نفسہ قابل استدلال یعنی قطعی الدلالة ہے۔ قطعی الدلالة ہونے کی وجہ سے دوسری حدیث زیادہ قوی ہوگئ اس پرعل کرنا اولی ہے بہنبت اس روایت کے جو سند آذیا دہ قوی ہے گر

## محتمل الدلالة احاديث ميں تعارض كي مثال

"حدثت على بن عبد الله قال: حدثناسفيان قال: حدثنا الزهرى عن محمود ابن الربيع، عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: أن رسول الله ﷺلا صلواة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".△

 ہوتی ۔اس میں بیا حمّال بھی ہے کہاس سے مرادامام اور منفر دہوں ،اور مقتذی نہ ہوں اور بی بھی ہوسکتا ہے کہ سب ہی مراد ہوں امام بھی ہمنفر دبھی اور مقتذی بھی ،تو بیختمل الدلالة ہے۔

اس كـمقاسِل بيل حديث آگئ-"من كان له امام فقراء ة الامام له قواء ة"

حضرت جابر کی بیر حدیث ند بخاری میں ہے، ندسلم میں ہے ندا بوداؤ دمیں ندتر فدی میں ندنسائی میں ندائی میں ندائی میں ندائن ماجہ میں ، بعنی صحاح سند میں بیروایت نہیں ہے، وہ جو میں مقہائے زماندوالی بات عرض کرر ہاتھاان کے لئے تنہا بدبات کافی ہے کہ بھائی بیر حدیث صحاح سند میں تو ہے نہیں ، لہذا اس کا بخاری کی حدیث سے کوئی مقابلہ نہیں ۔ لیکن جوآ دمی حقیقت شناس ہووہ بہنیں دیکھے گا کہ سند کیسی ہے اور مسند احمد بن مجید کی بوی کی سند ہے۔

اگر بالفرض مان لیا جائے کہ بخاری کی سند زیادہ قوی ہے۔عبادۃ بن الصامتﷺ کی حدیث اور حضرت جابرﷺ والی حدیث کی سنداتی قوی اور کی نہیں ہے، کین بخاری کی حدیث محتمل الد لالۃ ہے اور حضرت جابرﷺ کی حدیث محتمل الد لالۃ نہیں ہے، اس میں صاف بات کہدی گئی ہے کہ:

"جس كا امام بوتوامام كى قرأت كافى ہے۔"

اس لئے بید مدیث بخاری کے لئے مفسر بن تتی ہے، تو ایسے موقع پراس پڑمل کرنے کی وجہ سے بیر کہنا سیج نہیں ہوگا کہ سیج حدیث کوچیوڑ دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیج ہونے کے لئے بیر ضروری نہیں کہ وہ نفس الامر میں واقعہ کے مطابق ہو، بعض اوقات سیج حدیثوں میں بھی راویوں کو وہم ہوجا تا ہے، حدیث اصول حدیث کے لحاظ سے سیج ہے کیکن راوی کو وہم ہوگیا غلطی ہوگئی۔

## حدیث سیح میں راوی کووہم ہونے کی مثال

سیح مسلم میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ عنہا کا مدید میں انتقال ہوا،
سند کے اعتبار سے روایت میں ہے 'دو وہ العادل التام الصبط من غیر انقطاع فی الاسناد و لاعلة
ولا شد او فن' پوری تعریف صادق آربی ہے، کین تمام امت کا اس پراجماع ہے کہراوی ہے مدید کالفظ کھنے
میں وہم ہوگیا ہے، کیونکہ حضرت میموندرضی اللہ عنہا کی وفات مدینہ منورہ میں نہیں ہوئی بلکہ سرف میں ہوئی تقی ۔
وکی راوی سے کسی حدیث میں وہم ہوجانا ہے حدیث کی صحت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ حج ہونے کے

سیمعٹی نہیں ہیں کہ فطعی طور پرنفس الا مرکے مطابق ہے ،اس میں غلطی کا احتمال پھر بھی رہتا ہے۔ بیدکلتہ میں نے اس لئے عرض کردیا کہ بہت سے عام مسلمان یا کم پڑھے لکھے لوگ جوعر بی اوراسلامی علوم میں زیادہ ماہر نہیں ہیں جن کے دماغ میں بیر خلجان رہتا ہے کہ جب ان کے سامنے بیر کہا جاتا ہے ''**اصبے الکتب**  بعد کتاب الله "(بخاری شریف الله بیلا کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ می کتاب ہے) اب بعض چزیں بخاری شرائی آ جاتی ہیں جو واقعہ کے مطابق نہیں یا ان کا واقعہ کے مطابق ہونا انتہائی بعید ، مستجد یا مشکوک ہے، مثلا احادیث میں تعارض ہے، بخاری کی احادیث میں بھی تعارض ہے، ایک حدیث ایک بات کہرہی ہے دوسری حدیث دوسری بات کہدرہی ہے ذونوں میں کوئی تطبیق ممکن نہیں ، تعارض ہور ہا ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہ کسے مدیث دوسری بات کتب بعد کتاب الله " ہوئی، ظاہر ہے ان دومتعارض ہاتوں میں سے ایک می ہے دوسری غلط، تو جو فلط ہے ان طلع کی موجودگی میں آ ہے کہتے ہیں "اصبح الکتب بعد کتاب الله "

## بخاری کی احادیث میں تعارض کی مثال

ایک حدیث میں ہے کہ حفرت سلیمان النظیلا کی سو ہویاں تھیں ، ایک میں ستر ، ایک میں نوے اور ایک میں ہے ساٹھ تھیں ، ان میں سے کوئی صحح ہوگی ، کوئی غلط ہوگی ، تو پھریہ کیسے کہا گیا ہے " اصب السکت ب بعد کتاب اللّه" قرآن میں تو کوئی لفظ غلط نہیں ہے اور اس میں غلط آگیا؛ راوی کو وہم ہوگیا۔

اس کا جواب یمی ہے کہ میرجو کہتے ہیں ''اصبع الکتب بعد کتاب اللہ ، معنی میہ ہے کہ اس کے اندر جتنی حدیثیں آ رہی ہیں وہ سب صحیح بالمعنی الاصطلاحی ہیں نہ کہ صحیح بالمعنی اللغوی کہ موافق فی گفس الامر یا مطابق لمانی گفس الامر ہو، لہذا اگر کہیں اس طرح کے اوہام آ کیں تو وہ اس مقولہ کے منافی نہیں۔

## احناف کےخلاف غیرمقلدین کابرو پیگنڈہ

دوسری غلطانی احتاف کے خلاف غیر مقلدین نے یہ پھیلائی ہے کہ انہوں نے کہد یا کہ خفی سیجے حدیثوں کے دشن ہیں جہاں بھی سیج حدیث آئے گی وہاں یہ پھھ نہ پھی گڑ بڑاور تاویل کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں پیش کردیتے ہیں سیجے حدیث پڑکل نہیں کرتے اور ضعیف پڑکل کر لیتے ہیں۔

بعض اوقات توبیدهو کہ جمی اس لئے ہوتا ہے کہ انہوں ئے "صحیح بالمعنی المصطلح" کولغوی معنی میں لے لیا۔

آپ پڑھیں گے کہ حفرت نینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابوالعاص بن ربی ﷺ ہے ہوا تھا جب وہ کافر تھے، بعد میں اللہ عنہا کوان کے پاس تھے، بعد میں اللہ عنہا کوان کے پاس والیس کردیا۔ ایک صدیث میں آتا ہے ''لہم یہ حدث بینه ہما نکاحا'' نیا نکاح نہیں کیا، بلکہ پرانے نکاح کی بنیاد پربی ابوالعاص ﷺ کوواپس کردی گئیں۔ بیعدیث سنداً بالکل صحح ہے: ''مارواہ المعادل العام المصبط

من غير انقطاع في الاسناد ولا علة ولاشذوذ " يورى تعريف صادق آري بــــ

اس کے مقابلے میں ایک روایت ہے کہ جب حضرت زیب رضی اللہ عنہا کو آنخضرت کے ابوالعاص بن رہج کے مقابلے میں واپس بھیجا تو نیا نکاح اور نیا مہر مقرر کیا ، بیروایت سندا کرور اورضعیف ہے، دوسری طرف میہ بات روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے ابوالعاص بن رہج کے کی طرف جو زینب کووالی کیا تھاوہ چھسال بعد کیا تھا، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی بیر ہیں کہ عدت کر رہجی تھی۔

اب خودمحدثین جن کو بیائل صدیث کانام دیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ صدیث اگر چرسند کے اعتبار سے صحح ہے جس میں بید آبار کے کانام دیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ صدیث کی بیا تکار میں بید کہا ہے کہ نیا تکار کیا۔ یہ خفی ٹییس محدثین کہدرہے ہیں، ترفدی میں ہے کہام ترفدی رحمہ الله فرماتے ہیں "است دیث کو کہتے ہیں المحدیث صحیح" اس حدیث کی استاد قوصیح ہے، لیکن پینہیں چلتا کیا ہوا؟ اور جبکہ اس حدیث کو کہتے ہیں "استاد هذا الحدیث صعیف و علیه عمل اهل العلم" ای کے اور الل علم کا عمل ہے۔

یہ اس لئے کہ چیح کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا جیح کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ نفس الامر میں بھی اس کا ہر ہر جز وصح ہوگا۔

بعض اوقات راوی ہے وہم وغلطی ہو جاتی ہے ،اس کا انداز ہموضوع کے دوسرے دلائل کو مدنظر رکھنے ہے ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا آیا ، دوسری احادیث کیا کہہ رہی ہیں ،قرآن وحدیث کا مجموعی مزاج کیا ہے ،قرآن وحدیث سے دوسرے اصول ثابتہ کیا ہیں؟ان اصول ثابتہ اوران تمام باتوں کو مدنظر رکھ کر پھر فقیہ فیصلہ کرتا ہے کہ سے حدیث صحیح کس حد تک قابل عمل ہے۔

بس حفیہ کا یہی جرم ہے کہ وہ محض حدیث کے اسنادی طور پر سیح ہونے پر نظر نہیں کرتے ، بلکہ اس کے مجموعی پس منظر ، قرآن وحدیث سے ثابت ہونے والے اصول اور دوسری دلائل قطعیہ کو مذنظر رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور بے چارے بدنام ہوجاتے ہیں کہ حدیث سیح کوئرک کردیا ، حالا نکہ ترک نہیں کیا بلکہ دوسری احادیث کو سامنے رکھ کرکوئی فیصلہ کیا۔

اس لئے حدیث کے صحیح من حیث الا ساد ہونے سے اس کے ہر ہر جز وکا صحیح فی نفس الامر ہونا لازم نہیں آتا، اگر چہ کسی اقویٰ معارض کی غیر موجود گی میں وہی حدیث صحیح ہمارے لئے قابلِ عمل اور ججت ہے۔

دونوں پہلوعرض کردیتے گئے ہیںان دونوں ہاتوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے ورنہ دونوں سے مگراہی سچیلتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اورغیر مقلدین کو ہدایت دے۔

## شرا بكاري كي طرف رجوع

امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط میہ ہے کہ حدیث مجھے ہوا ورضیح بھی طبقۂ اولی کی ہواور تیسری میہ کہ اس میں انہوں نے قوت لقاءاور ساح کو حدیث معنون کی صحت کے لئے ضروری قرار دیا، بیتین بنیا دی شرطیں ہیں جو محدثین نے بیان فرمائیں۔

لیکن کی بات ہے ہے کہ اس پر ایک چی شرط کا اضافہ کرتا چاہے اور وہ شرط اکبی ہے کہ اس کی پوری
تشریخ نہیں کی جائتی۔ وہ ہہ ہے کہ تمام شرائط موجود ہونے کے ساتھ ساتھ امام بخاریؓ کے ملکہ صناعیہ کا فیصلہ ہو
کہ بیعدیث سی جی جائور میری کتاب میں درج کرنے کے لائق ہے، یعنی پے در پے قواعد وضوابط کے بعد پھر ایک
مرحلہ آتا ہے جہاں محدث کا اپناؤوق اور اس کا اپناملکہ صناعیہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی کوئی تعبیر الفاظ میں نہیں کی
جاسکتی ، وہ نہ میں پیچان سکتا ہوں نہ آپ اور دہی کوئی اور پیچان سکتا ہے، سوائے امام بخاریؓ کے، وہی فیصلہ
کر سکتے ہیں کہ میرے ووق اور میرے ملکہ صناعیہ کے مطابق سے حدیث درج کرنے کے لائق ہے یا نہیں ؟ یعنی
ہوسکتا ہے کہ اہام بخاریؓ نے کسی حدیث کو خوب چھانا کہ کیا اس حدیث بچے کی شرائط پوری ہور ہی ہیں؟ طبعہ اولیٰ
آر ہاہے؟ اور ثبوت لقاء وسائے بھی موجود ہے؟ للبذا تو اعدوضوا بطاکا ساراؤ ھانچیاس پر منظبق ہور ہا ہے گر دل نے
گواہی نہیں دی اور ملکہ صناعیہ کے پیش نظر اسے چھوڑ دیا ، چھوڑ دینے کے یہ محن نہیں ہیں کہ اسے ضعیف
قراردیا ، بلکہ اس ملک صناعیہ کا فیصلہ اس کے مطابق کہاں کو کتاب میں شامل کر لوں۔

پانچویں بات، فربری جوامام بخاری رحمہ اللہ کے سب سے بوے شاگر دہیں، بخاری شریف کا مشہور انسخدان نی بی بی بی مدیث کو بخاری استخدا نبی سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خودامام بخاری کو بیفرماتے ہوئے سا کہ کسی بھی حدیث کو بخاری میں لکھنے سے پہلے میں نے خسل کیا، دور کھت پڑھیں، استخارہ کیا، استخارہ کے بعد جب یقین ہوگیا کہ بیرحدیث سے بہ بھر میں نے کمھی۔ بخاری میں سات ہزار دوسو بچاس کے قریب حدیثیں ہیں، اس کا معنی ہے سات ہزار دوسو بچاس استخارے، بچاس خسل، سات ہزار دوسو بچاس استخارے، بچاس خسل، سات ہزار دوسو بچاس استخارے، تب جا کر کتاب بنی۔

مطلب بدنگلا کہ کی حدیث کو منتخب کرنے کے لئے اپنے پاس جنٹنی چھلنیاں تھیں، سب استعمال کرلیں، رجال وسند، انقطاع اور اتصال کی سب بی کچھ استعمال کرلیا، آخری برجال وسند، انقطاع اور اتصال کی سب بی کچھ استعمال کرلیا، آخری بات یہ ہے کہ اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے لازی کروں یا نہیں؟ استخارہ کرنے کے بعد پھر کھھا، تب ہی اللہ کے لانے نہ مقام اور یہ برکت عطافر مائی کہ چاردا تگ عالم میں مجھے بخاری کے پڑھے بغیرکوئی آدمی نہ طالب علم بنآ ہے، نہ عالم بنآ ہے۔ اور کما بوں میں اختلاف ہوجائے گا کہ کوئی یہ پڑھائے گا کوئی وہ پڑھائے گا، کیکن بخاری پڑھے بغیرکوئی آ

آ دمى علوم اسلاميه كى منزل طينبين كرسكتا \_

یدوہ شروط سیح ہیں جن کا واقعی امام بخاری رحمہ اللہ نے التزام کیا ہے۔

شروطِ بخاری ہے متعلق اہم بحث

بعض حضرات نے زبردی کی شرطیں انام بخاری رحمه اللہ کے سرتھوپنے کی کوشش کی ہے، مثلاً انام ابوعلی حاکم نیشا پورگ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے بہ کہا ہے کہ انام بخاری گی شرائط میں سے ایک شرط بیا بھی ہے کہ وہ اس صحابی کی صدیث روایت کرتے ہیں جس سے کم از کم دوراوی روایت کررہے ہوں۔ اس طرح انام بخاری آس تا بعی سے روایت کرتے ہیں جس سے کم از کم آ کے دوراوی روایت کررہے ہوں، جس کا حاصل بیہوا کہ انام بخاری کی کتاب میں کوئی حدیث غریب نہ ہو، کم از کم سب عزیز بھی عزیز ہوں۔ لیکن انام بخاری کی کتاب کود کھنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ انام بخاری نے اس شرط کا التزام نہیں کیا بلکہ بہت کم حدیثوں میں بیشرط کیا الترام نہیں کیا بلکہ بہت کم حدیثوں میں بیشرط پائی جاتی ہوا ہے۔ بخاری شریف کی بہلی حدیث "ان معالا معمال بالنیات" اس کوحضرت عمر ﷺ سے روایت کرنے والے علقہ بن وقاص ہیں اور علقہ بن وقاص ش سے دوایت کرنے والے محمد الراہیم التی مسی اللیشی اللیشی اللیشی اللیشی اللیشی اللیشی سے روایت کرنے والے علقہ بن وقاص ہیں اور علقہ بن وقاص ش سے روایت کرنے والے علقہ بن وقاص ہیں اور علقہ بن وقاص ش سے روایت کرنے والے علقہ بن وقاص ہیں اور علقہ بن وقاص ش سے دوایت کرنے والے علقہ بن وقاص ہیں۔ واب واب اس وابطے بیکہ باز درست نہیں۔

بعض حضرات نے امام حاکم کے قول کی بیو جید کی ہے کہ ان کی مرادینہیں کہ جو حدیث امام روایت کررہے ہیں اس میں روایت کرنے والے دوہوں، بلکہ ان کا کہنا ہیہے کہ امام بخاریؒ اس صحابیؒ سے حدیث لیتے ہیں جس سے کم از کم دوآ دمیوں نے روایت کی ہوخواہ یہی حدیث یا کوئی دوسر کی حدیث، کیکن جن حضرات نے صحیح بخاری کی احادیث کا استقصاء اور استقراء کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ بیشر طبحی سیحی نہیں ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے'' تذریب الراوی'' میں اپنے ایک بزرگ ابوه فض میاں بیؒ سے نقل کیا ہے کہ امام بخاریؒ کے ہاں شرط یہ ہے کہ وہ صحابی سے وہی صدیث لیتے ہیں جو کم از کم دوصحابہ سے مروی ہواور صحابی سے روایت کرنے والے کم از کم دوہوں اور تابعی سے روایت کرنے والے کم از کم چار ہوں۔وہ اور آگے بڑھ گئے اب ایسی صدیث تو پوری بخاری میں ملنا مشکل ہے۔ تو پیشر طبھی درست نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مبالغہ آمیزی کے ساتھ امام بخاریؒ کی شرائط بیان کی ہیں وہ درست نہیں، ان کے پیش نظر جوشروط ہیں وہ بس اتنی ہیں جو پانچ شرطیں ہیں جوشروع میں بتائی ہیں اور جن کا امام بخاری رحمہ اللہ نے التزام فرمایا ہے۔

تراجم ابواب پرمفصل بحث

امام بخاری رحمداللد کے صنیع کابہت اہم حصدان کے راجم ابواب ہیں، احادیث پر جوعنوان قائم کیا

جاتا ہے اسے ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اور تراجم کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کا صفیع دوسرے تمام ائمہ حدیث کے مقابلے میں امار کا میں انہازی حیثیت رکھتا ہے۔

حضرات محدثین کاطریقیرتراجم کے سلسلے میں مختلف رہا ہے۔ بعض حضرات محدثین وہ ہیں کہ جوتر جمۃ الباب سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ ہمارا کام صرف رسول کریم گا کی احادیث لوگوں تک پہنچانا ہے اوراس سے کیا کیا مسائل نکل رہے ہیں، کیا تھم مستبط ہور ہاہے، اس کی ذمہ داری ہمنییں لے رہے۔

چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ کا طریقہ یمی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں سیح احادیث کو مختلف اسانید سے سیجا بیان کرویتے ہیں ، اسی وجہ سے انہوں نے تر اجم ابواب خود قائم نہیں فرمائے ، بلکہ دوسرے لوگوں نے حواثی قائم کئے ہیں ، امام مسلم نے صرف احادیث ذکر کی ہیں۔مقصد رہے ہے کہ رسول کریم ﷺ سے جو پچھا حادیث جھے پیچی ہیں وہ میں آپ تک پنچادیتا ہوں۔

بعض حضرات محدثین وہ ہیں جواتی احتیاط نہیں کرتے بلکہ جو تکم بالکل واضح طور پرحدیث میں آرہاہے اس کا ترجمہ قائم کردیتے ہیں اس لئے اپنے طور پر کوئی دقیق ترجمہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔

انام رقدی، امام ابودا و داورامام این مجرحم الله کاطریقدیے کدوہ رحمۃ الباب قائم کرتے ہیں لیکن سامنے جوصدیث ہوتی ہاں را جم متفاد بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کدان کے ہاں را جم متفاد بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کدان کے ہاں را جم متفاد بھی ہوتے ہیں۔ یہی اس المدکو "اس صدیث سے یہ دافتے ہوتا ہے کہ جہاں کس ذکر سے وضوء واجب ہوتا ہے دہاں رحمۃ الباب قائم کردیا اور "ہاب الموضوء من مس المدکو" جہاں مس ذکر سے وضوء اجب ہوتا واضح نہیں ہوتا دہاں" باب توک الموضوء من مس المدکو " جہاں مس ذکر سے وضوء اجب ہوتا واضح نہیں ہوتا دہاں" باب توک الموضوء من مس المدکو " تائم کردیا وغیرہ۔

اوراً مام بخاری رحمة الله علیه کوالله عللا نے تفقه کی شان دی ہے ان کے تراجم دقیق ہیں ، ان کے پیش فظر ، طرق استباط وانتخر اج مسائل ہے۔ اس معنی میں کی تقل اور گہرائی کے ساتھ صدیث سے جو جوا حکام نکل رہے ہوتے ہیں ، ان پروہ الگ الگ ترجمة الباب قائم کرتے ہیں ۔ اس واسطے بیم تقولہ شہور ہے کہ ''فحقه المبخاری فی تواجمہ'' کہ بخاری کی فقدان کے تراجم میں ہے۔

بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فقد کی کوئی کتاب با قاعدہ مسلسل مرتب کر کے نہیں کھی ۔ لیکن ان کی فقد ان کے تراجم سے معلوم ہوتی ہے۔

اوربعض حفرات نے اس کامعنی یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شانِ تفقہ ان کے تراجم سے معلوم ہوتی ہے کہ س کس دقیق طریقے سے احادیث سے مسائل استنباط فرماتے ہیں۔ ان کے قریب قریب امام نسائی رحد اللہ بیں لیعنی امام نسائی رحمہ اللہ کے بھی تراجم نسبتا وقیق ہیں اور استفباط کی گہری نظر پر مشتمل ہیں ،اگر چہ امام بخاری رحمہ اللہ کے درجے تک نہیں وینچے ، کیکن ان کا مسلک بھی بہر حال امام بخاری رحمہ اللہ کے نسبتا قریب ہے، کیکن سب سے متاز طریقہ امام بخاری کا ہے اور اس واسطے "فقه المبخاری فی تواجمه" کہا گیا ہے۔

#### چند بنیا دی اسالیب

ان تراجم میں کیا طریقے فرمائے گئے ہیں اور کیا نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں کن رُموز اور معارف کو مدِ نظر رکھتے ہیں، یہ ایک ایہا موضوع ہے جس پر فقہاء ومحدثین نے سالہا سال کاوثیں کی میں ۔اس مِستقل تمامیں کھی گئیں۔

شارعین حدیث نے امام بخاری رحمه الله کے اصول تراجم کا استقصاء کرکے منضبط کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچ حضرت الحدیث علامہ ذکریاصا حب رحمة الله علیہ نے "الامع الله وادی" میں حضرت امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے سر ( 2 ) اصول تراجم بیان فرمائے ہیں۔ ف

اب ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے ستر اصول بیان کرنا اور ان کی تشریح کرنا ہماری فقدرت سے باہر ہے۔ اس واسطے اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جب تراجم کی مستقل بحثیں آئیں گی اس میں وہ سارے اصول رفتہ رفتہ آئے جائیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہاں ان کوعرض کریں گے۔

کیکن ترجمۃ الباب کے چند بنیا دی اسمالیب بیان کئے جاتے ہیں جوعام طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش نظر رکھتے یاان کے طریقے سے معلوم ہوتے ہیں۔

#### ار الترجمة بآية من الآيات

امام بخاری رحمة الله علیه کی ترجمة الباب کے سلیلے میں پہلی عادت بیہ ہے کہ "النسو جسمة بآیة من الآیات" یعنی حتی الامکان بیکوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہو سکے ترجمۃ الباب آیت قرآنی پر مشتمل ہو۔اوراس کا پس منظریہ ہے کہ نبی کریم کا کا دیث اور سنتیں در حقیقت کتاب الله کی تغییر ہیں۔ نبی کریم کا کو جب معوث فرمایا گیا تو ایک فریضہ تعلیم کتاب وحکمۃ آپ کو ہونیا گیا کہ:

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَة ﴾ [البغرة: ١٢٩] ترجمه: اورسكهلا وان كوكماب اور حكمت كى باتس - لینی کتاب کی تشریح کرنے کے لئے آپ مبعوث ہوئے۔ توبد بات طاہر کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب اکثر و پیشتر کسی آیت کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں ،اس میں بیہ بنلا نامقصود ہوتا ہے کہ بیہ جو حدیث آرہی ہے اس آیت کر یمہ کی تفییر پر شمتل ہے۔

#### ٢\_ الترجمة بحديث مرفوع ليس على شرطه

"المتوجمة بحدیث موفوع لیس علی شوطه" لین بعض اوقات امام بخاری رحمة الله علی مرحمة الله علیه ترجمة الله علیه ترجمة الباب کسی ایک ایک مدیث کو بنادیت بین جوان کی شرط پرنیس بوتی ، کیونکدان کی شرط پرنیس ہے البذا اس کو وہ منداروایت کرنے کے بجائے ترجمۃ الباب کا حصہ بنادیت ہیں۔ یہ بتلانے کے لئے کہ بیصدیث بھی صحیح اور قابل استدلال ہے اگر چدمیری شرط پر ند ہونے کی وجدے اس کو مندا روایت نہیں کرد باہوں۔

مثلًا حدیث مین حضوراقدی الله کاارشاد ہے کہ:

#### "اثنان فما فوقهما جماعة"

لینی دوآ دمی یا دو سے زیادہ جماعت کے حکم میں ہیں۔اس کا پس منظریہ ہے کہ حضور ﷺ نے شروع میں تنہاسٹر کرنے سے منع فرمایا تھا اور بعد میں آپ ﷺ نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ:

#### "اثنان فما فوقهما جماعة".

لبذا دوجي جائين تواس علم كي خلاف ورزي نبيس موگ -

بیحدیث سیح بے لیکن امام بخاری رحمة الله علیه کی شرط کے مطابق نہیں ہے، البذا امام بخاری رحمة الله علیه نے بیحدیث مندأ تو ذکرنہیں کی۔ البتر ترجمة الباب میں ذکر کردیا که ''النسان فعافو قهما جماعة'' اوراس کے بعد کوئی ایک حدیث لے آئے جواس منہوم کی تائید کرے، بیصورت بکثرت پائی جاتی ہے۔

#### ٣- "الأشارة الى بعض طرق الحديث"

امام بخاری رحمدالله کرجمة الباب میں بیبات بھی بکثرت پائی جاتی ہے کہ "الا شاد قالی بعض طوق المحدیث" ترجمة الباب ہے جس مفہوم کو بیان فرمارہے ہیں، آگے مدیث میں وہ مفہوم کمیں نظر نہیں آتاس لئے پریشانی ہوتی ہے کہ بیر حدیث کیسے ترجمة الباب میں آئی۔

دراصل اس ترجمة الباب سے بداشارہ کرنامقصود ہوتا ہے کہ جو مدیث میں نے آگے ذکر کی ہے اس کیمض طرق ایسے ہیں جن میں ترجمة الباب کامفہوم موجود ہے۔مثلاً ایک جگد آپ نے بدتر جمة الباب قائم فرمایا کہ "باب السمو باللیل" دات کے وقت میں باتیں کرنا۔

عشاء کے بعد یا تیں کرنا،اس کو "مسمس بالملیل" کہتے ہیں۔اورحدیث اس میں بیلاتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فرماتے جین کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میموندرضی الله عنها کے گھر میں گذاری اور میں نے حضور ﷺ کو تبجد بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اس میں حدیث مشہور ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما جا کر با ئیں طرف کھڑے ہوئے تو آپ ﷺ نے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ خل

اب اس حدیث میں رات کو با تیں کرنے کا کوئی ذکرنہیں ہے۔ آ دمی جیران ہوجا تا ہے کہ باب تو سمر کا قائم کیا ہے اور حدیث الی لائے جہاں سمر کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ وہاں تبجد کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے عبداللد بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے جوخودا مام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النفیسر میں ذکر کی ہے۔ وہاں کتاب النفیر میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور ﷺ جب بیدار ہوئے تو مچھ باتیں فرمائیں۔ دوسرا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ترجمۃ الباب قائم کیا کہ یہاں میں جوحدیث لارہا ہوں وہ حدیث اگرچہ اس سمر پر مشتمل نہیں ہے لیکن اس کا دوسرا طریق دوسری جگہ موجود ہے جس میں وہ سمر موجود ہے تو بي "اشارة إلى بعض طرق الحديث " بواريرتووه مثال ب جهال خودام بخارى رحمالله فوه طریق دوسری جگہ پرروایت کردیا ہے۔

بعض مرتبه ایسابھی ہوتا ہے کہ جس میں دوسر سے طریق کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وہ خود کہیں روایت نہیں کرتے یا تواس وجہ سے کہ وہ ان کی شرط پرنہیں یا کسی اور وجہ سے الیکن سیح اور قابل استدلال ہے۔اس لیے اس طریق کی طرف اشاره كردية بير مثلًا ايك جكه باب قائم فرمايي بين بهاب طول الصلواة في قيام الليل" يعن تجد کے دفت کمبی قر اُت کرنا۔

اس باب کے اندروہ حدیث آنی جا ہے تھی جو لمجی قرأت پر دلالت کرتی ہو کیکن وہال حفرت حذیقہ بن الیمان رضی الله عنها کی وہ حدیث لقل کی ہے جس میں طول قر اُت کا کوئی ذکر نہیں ، بلکہ ہیہ ہے کہ :

"انّ النبي الله كان اذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك"

کہ جب آپ ﷺ رات کے وقت تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اپنے منہ کی مسواک سے صفائی فرماتے تحداس مين طول قرأت كاكوئي ذكرنبين ،لوك جيران بين كديد كيا وجه بوكي!

کین محققین نے فرمایا که درحقیقت اس سے حضرت حذیف ﷺ بی کی ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے جس کوخودا مام بخاری رحمہ اللہ نے تو روایت نہیں کیالیکن مسلم شریف میں آئی ہے۔اوراس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول کریم بھی کو تبجد پڑھتے ہوئے ویکھا تو آپ بھی ول (29) بياب ميسمتة السسجيد و الامام، رقم: ٤٢٨، كتاب الأذان: صحيح البخاري، ج: ١، ص: ١٣٢، طبع دار السلام ، رياض . بہت طویل قر اُت فرمارہے تھے اور سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے ، میں نے سوچا کہ جب سو آپتیں ہوجا ئیں گی تو رکوع کرلیں مے بھی سوآئیں اور آپ ﷺ نے رکوع نہیں فرمایا۔

-----

یہاں حضرت حذیقہ کی بیر حدیث لائے اور اشارہ اس حدیث کی طرف کردیا۔اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تصرفات فرماتے ہیں جس کو "الاشارة إلى بعض طوق الحدیث" کہاجا تا ہے۔

#### ٣ ـ "اثبات بالأولوية"

بعض اوقات امام بخاری رحمة الشعلية رجمه الباب قائم فرمات بين "المسات مالا و لوية" يعنى ايك چيز كا شوت حديث سے براور است دلالت مطاقمی كے طور پرنبين مور باہے، ليكن اس سے اونی چيز كا شوت مور با ہے، تو اعلیٰ كا شوت بطريق اولی موگا۔

مثلاً ترهمة الباب قائم فرمايا" بهاب المبول قائماً وقاعداً" يعن كفر بهوكراور بيشكر بيشاب كرتا-حديث جولائ بين وه صرف بول قائماً كى ہے جس مين حضورا قدس الله سے كفر به بوكر پيشاب كرنا منقول ہے اور قاعداً كا اس بين كوئى ذكر نبين ہے ليكن ترجمة الباب بين قاعداً كے لفظ كا اضافه كرك اس بات كى طرف اشاره كرديا كہ جب بول قائماً كا ثبوت ہے تو قاعداً كا بطريق اولى ہوگا۔ يہ"ا البات بالا و لوية" ہے۔

#### ۵\_ "الترجمة بهل"

بعض اوقات كى علم پرجزم اوريقين نيس موتا ، يا دوسر الفاظ يس يول كهداوكده و «هَلُ "كنام سے تراجم قائم كردية بيں اس كوآپ كيس " ترجمة بهل يفعل كلا : " يبعض مرتبة واس موقع پركرت بيں جبال خود امام بخارى رحمد الله كو عمل كردية بين جزم نيس موتاكد آيا ايبا كرنا ميح بيانيس - اس لئے وہال "هل يفعل كلا" كهددية بيل -

اور بعض جگہ جزم ہوتا ہے اس کے باوجود "ھلل" کا لفظ استعال کرتے ہیں، یہ بیان کرنے کے لئے کہ لوگوں کے دلوں میں بیشہہے کہ ایسا کریں یا نہ کریں۔لیکن جوحدیث میں لار باجوں اس سے پتہ چاتا ہے کہ کرو۔ تو پہلا جو "تھل" ہے جہاں صدیث کی صراحت نہیں ہوتی وہاں "تھل"عدم الجزم کے لئے ہوگا۔لیکن جہاں صدیث میں صراحت آ رہی ہے "تھل" وہاں جزم کے لئے ہوگا۔لہذا اس سے میں تصود ہوگا کہ اس صدیث رہمل کرو۔

#### ٢\_ "الترجمة للرد على أحد"

امام بخاری رحمة الله علي بعض اوقات كى دوسرے پرددكرنے كے لئے ترحمة الباب قائم كرتے ہيں "المتوجمة للود على احد" يعنى كوئى ندجب كى كامشہور ومعردف ہے ياس كى طرف منسوب ہے۔اورامام

بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک وہ بات صحیح نہیں ، تو اس بات کی تر دید کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس تر دید کے لئے ترجمۃ الباب قائم فرمادیتے ہیں۔

مثلاً بعض حضرات سے بیہ بات منقول ہے کہ امام جب نماز پڑھا چکے تو جس جگہ نماز پڑھائی ہے وہیں پر نقلیں نہ پڑھے بلکہ جٹ کرکسی اور جگہ پڑھے اور بیہ بات اکثر فقنها ءکرام رحم ہم اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے ہیں کہ ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ، بلکہ ای جگہ پر بھی تطوع وغیرہ اداکر سکتا ہے۔ اور وہاں پر باب قائم کیا" ہا ہا بی جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس ترجمہ سے مقصودان لوگوں کی تر دید کرنا ہے جو تلوع اداکر نے کو جا کرنہیں تجھتے تھے۔

#### 4- "الترجمة لتعيين أحدى الاحتمالات"

امام بخاری رحمة الشعلیه بعض اوقات صدیث کی شرح کرنے کے لئے ترحمة الباب قائم فرماتے ہیں۔
یعنی انکے صدیث کے معنی میں کئی احتالات ہیں تو ان میں ہے کسی ایک احتال کو متعین کرنے کے لئے ترحمة الباب
قائم فرماتے ہیں۔ مثلاً نبی کریم کے سے ایک صدیث مروی ہے کہ آپ کے نفر مایا" انعموا ہی ولیاتھ بکم
مین بعد سے میں میری اقتر اکر داور جو تمہارے بعد ہیں وہ تمہاری اقتر اکریں۔ پیمشہور صدیث ہے۔ اس
صدیث کے معنی میں دواحتال ہیں:

ایک اخمال توبیہ کہ یہاں نمازی حالت کا بیان ہورہا ہے کہ آپ شے نے صحابہ کرام ہے سے فرمایا کہ جبتم نماز پڑھوتو نماز بیس میری افتد اکر وکہ میں کیا کر رہا ہوں تم اس کے مطابق عمل کرتے رہواور افتد اکرتے رہو۔ اور ''مسن بعد کے ''سے مراد بُعد بیت مکانیہ ہے لینی جوتم سے پیچیے کھڑے ہوتے ہیں وہ تمہاری افتد اء

''در میں معتد میں اور دیکھ کرنمل کرتے رہیں،تو یہاں حالت صلوۃ کابیان ہے۔ کریں کمتہیں دیکھتے رہیں اور دیکھ کرنمل کرتے رہیں،تو یہاں حالت صلوۃ کابیان ہے۔

دو**مرااحمّال یہ ہے ک**داس سے بُعدیت زمانیہ مراد ہے کداے صحابہ! تم میری اتباع کرولیعنی میرے طریقے پڑمل کرواور تمہارے بعد جولوگ آنے والے ہیں وہتمہارے طریقے پڑمل کریں۔

امام بخارى رحمة الشعليد نے اس سے پہلے معنى مراد لئے ہيں۔ چنانچ ترجمة الباب اس طرح قائم فرمايا: "بات: إنما جعل الإمام ليوتم به"

توبیحدیث ترجمة الباب میں لاکراس سے پہلے اس کی شرح کردی کد "انسما جعل الامام لیؤنم به" بیحالت ِصلوٰ ق مے متعلق ہے، بیاحدالا حمّالین کی ترجیح ہے۔

#### ٨- "الترجمة لتطبيق بين الأحاديث"

دو حدیثوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے توامام بخاری ترجمۃ الباب میں ان دونوں حدیثوں سے

تعارض دور کرنے کی غرض سے ان کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

مثلاً حضرت ابوابوب انساری ﷺ کی حدیث ہے کہ: جب قضائے حاجت کے لئے جاؤ تو قبلہ کا نہ استقبال کرواور نہ ہی استدبار کرو۔

اور حفرت عبداللد بن عمر الله بن عمر الله على حديث ہے كد انہوں نے نبى كريم الله كوقفائے حاجت كرتے ہوئے و كا جبك آپ كى پشت كعبة الله كا طرف تقى ۔

لہٰذاان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے۔

امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح دی کہ "بساب بست قبل القبلة فسی بست فیل القبلة فسی بستاء " بین جب آ دی عمارت میں ہوتو استقبال کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ گویاان کے زدیک "نہیں" (ممانعت) اس حالت میں ہے جب آ دی صحراء یا کھلی فضاء میں قضائے حاجت کر رہا ہو۔ اور جہال اثبات ہے وہ حالت بناء میں ہے۔ اس طرح دونوں میں تطبیق ہوگئی۔

اوریمی حضرت امام شافعی رحمة الشعليه کامسلک ب،اس کوامام بخاری رحمة الشعليد في احتيار كيا ہے۔

#### ٩\_ "الترجمة بدون الحديث"

بعض مرتبدایا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ الله علیہ ترجمۃ الباب بھی قائم کرتے ہیں اور باب کاعوان بھی نام کرتے ہیں اور باب کاعوان بھی نگاد سے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی حدیث ہیں لاتے وہ سوجسمۃ المباب بدون المحدیث ہیاس موقع پر ہوتا ہے کہ اس ترجمۃ الباب میں جوبات کی گئی ہے وہ خود امام بخاری رحمۃ الله علیہ بی کی مستنط کی ہوئی ہے، اور کسی حدیث سے تابت ہوتی ہے جوحدیث پہلے گزرچکی ہے یا بعد میں آنے والی ہے۔

لیکن چونکدام مخاری رحمداللہ کے پاس اس حدیث کا کوئی طریق نہیں تھا کہ جس میں تبدیلی کے ساتھ اس کو یہاں روایت کرسکیں اور جب بھی اس کو دوسری جگہ لاتے ہیں قواس میں سندیامتن میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔

#### ١٠. "الباب الخالي عن الترجمة"

بعض اوقات امام بخاری رحمة الله علیه باب تو لکھ دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی ترجمہ ذکر نہیں کرتے لینی بلا ترجمہ صرف باب لکھ کر پھر کوئی حدیث لے آتے ہیں۔امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی اس عاوت کی تشریح میں حضرات پشراح حدیث بڑے مضطرب اقوال اختیار کرنے پرمجود ہوتے ہیں۔

بعض حضرات نے تو یہ کہددیا کہ امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے یہاں پر باب کا لفظ تو لکھ دیا تھا اور ترحمۃ الباب قائم کرنے کا ارادہ تھا کہ بچھ سوچ سمجھ کر لگا ئیں گے لیکن موقع نہیں ملا اور اس سے پہلے وفات ہوگئی۔البذا

|<del>|</del>

باب کا لفظ رہ گیا ،کیکن میہ بات اس لئے بعید معلوم ہوتی ہے کہ مفروضہ اس صورت پڑی ہے کہ آپ نے حدیثیں پہلے جتع کی ہیں اور تراجم بعد میں قائم کئے ہیں لیکن پہلے بیدذ کر ہو چکا ہے کہ امام بخاریؒ نے تراجم پہلے بنائے اور پھرا حادیث مرتب فرمائی ہیں تو یہ بات اس صورت حال سے مطابقت نہیں رکھتی۔

بعض حضرات نے بیفر مایا کہ یہاں کسی کا تب سے بہوہوگیا ہے کہ یہاں ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ کا تھائیکن کا تب نے نہیں ککھا۔ تو یہ بات بھی بہت ہی بعید ہے کہ سارے کا تبوں سے بہوہوتا چلا گیا ہو۔ <sup>لل</sup>

### حضرت شاه صاحب رحمه الله كي رائ

لہذا زیادہ صحح بات میہ کہ جو حضرت علامہ انورشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فر مائی ہے، جہاں خالی باب ہوتا ہے تو یہ ماقبل کے ترجمۃ الباب کے لئے بمز لہ فصل کے ہوتا ہے۔ جبیبا کہ کتابوں کے اندر ایک باب ہوتا ہے اور اس کے تحت ایک فصل ہوتی ہے یعنی بات تو اسی باب کے متعلق ہے لیکن اس کی نوعیت تھوڑی مختلف ہوتو اس کوفصل کے ذریعے متاز کردیتے ہیں۔

ا مام بخاری رحمدالله بھی وہاں تھا باب قائم کرتے ہیں جہاں کوئی بات بچھلے باب کی شرح کے طور پر چلی آ رہی ہو۔ یہ بات اصل میں علامہ حافظ ابن جرعسقلانی رحمداللہ نے ذکر کی ہے اس کو حضرت شاہ صاحب رحمد اللہ نے آ گے تھا کیا ہے۔ ا

## حضرت شیخ الہندر حمہ الله کی رائے

حضرت شیخ الهندر حمة الله علیه نے فرمایا که بیہ بات بظاہر اچھی ہے لیکن بعض جگہوں پر یہ بھی منطبق نہیں ہوتی۔ مثلاً بعض جگہوں پر یہ بھی منطبق نہیں ہوتی۔ مثلاً بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ فصل اسی وفت ہوگی جہاں پہلے سے ایک بات چلی آر ہی تھی پھر باب قائم کر کے اسی بات کی کوئی فرع ذکر کی گئی ہو۔ تب تو یہ بات ضیح ہوگی ، لیکن بکٹر ت ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمة الند علیہ جو حدیث باب کا عنوان لگانے سے پہلے لائے تھے بعینم باب کے بعد بھی وہی حدیث لے آتے ہیں۔ تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یکوئی فن فصل ہے۔

حضرت شخ الہندرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے مواقع پر بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشاء بیہ بوتا ہے کہ طالب علم کا امتحان لیا جائے کہ بیرحدیث جو پہلے آئی ہے اس سے ایک ترحمۃ الباب نکال کرتمہارے سامنے رکھ دیا ہے جس سے بیتھم فکلتا ہے۔اب وہی حدیث دوبارہ لار ہاہوں تم سوچو کہ اس سے اور دوسرا تھم کیا نکل سکتا ہے تو تم اسی کوترجمۃ الباب بنادو،اس سے تمرین اور تشحیذ اذھان مقصود ہوتا ہے۔ <sup>ال</sup>

ال متعيل ك لح لل خافر ما كين: من الأبواب والتراجم للبخاري، ص: ٥٧.

ال من الأبواب والتراجم للبخاري، ص: ٢٢،٢١.

## مکررحدیث نہلانے کی وجہ

مثلًا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ متنبط کرے ایک حدیث روایت کردی۔ اگر اس سے کوئی دوسرا مسئلہ بھی نکل رہا ہوتا ہے تو اس پر ترجمۃ الباب تو قائم کردیتے ہیں اور جدیث اس لئے نہیں لا سکتے کہ اگر لائیں گے تو تکرر ہوجائے گی، کیونکہ کوئی ایساطریق نہیں ہے جس میں سندیامتن کی کوئی تبدیلی ہوجبکہ تکرار سے بھی بچنا ہوتا ہے توا پیے مقام پر حدیث نہیں لاتے بلکہ ترجمۃ الباب قائم کردیتے ہیں ۔اوراس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بیصدیث میں نے کہیں اور تکالی ہے۔جس سے بیتر عمة الباب ثابت ہوتا ہے اس کوتم خود تلاش کرلو۔ بعض اوقات بیرکرتے ہیں کہ ترحمۃ الباب ثابت ہور ہاہے ایک ایک حدیث سے جوامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شرط کے مطابق نہیں ہے لیکن حدیث سی ہے ۔ توایسے موقع پر امام بخاری رحمة الله علیه ترجمة الباب قائم كر كے

چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث نہیں لاتے ،اوراس باب سے متعلق کوئی حدیث نہ پہلے ذکر کرتے ہیں نہ بعد میں۔

امام بخارى رحمه الله كى ايك عادت يه به كد "باب معنولة الفائدة" يعنى ايك خاص موضوع كم متعلق کوئی بات چل رہی ہے اور اس میں تراجم ابواب موضوع سے متعلق آر ج بی ،اجا تک ایک ایساباب آجاتا ہے جس سے شراح حدیث بریثان ہوجاتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایک غیر متعلق باب آ جا تا ہے!

مثال كے طور پرايك جكديان چل رہائے "كتاب بدء المحلق" كا، اچا تك باب قائم كرديا" باب خيرمال المسلم غنمٌ يتبع بها شعف الجبال". "ك

جس میں آپ انسان کا سب سے بہترین مال بحریاں ہوں گی۔جن کو فننے کے زمانے میں اسے دین کی حفاظت کے لئے وہ باہر چلا جائے اور دنیا سے علیحدہ ہوجائے۔

یہ باب چ میں لے آئے جس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس جگہ ہوتا ہے جہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ آنے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن کسی اور بات کی طرف منتقل ہوگیا ،تو بمنزلہ فائدہ ایک باب چ میں قائم کردیا۔

اس طرح کسی ایک موضوع پر بات چل رہی تھی اس میں ذکرِ غنم بھی تھا۔ تو بکر یوں سے اس طرف ذہن نتقل ہوا کہ حضور ﷺ نے بکریوں کوخیر مال قرار دیا ہے۔اس طرح ﷺ میں اس کتاب کاغیر متعلق باب قائم کر دیا ، بدالیابی ہے جیسا کہ آ وی کے کلام کے چھیں کوئی جملہ معرضہ آ جا تاہے۔

بعض اوقات سلسلۂ کلام میں فائدہ کے عنوان سے ایک فائدہ لکھ دیتے ہیں۔ای طریقے سے باب بھی لے آتے ہیں۔ای وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ پیلطور فصل کے آیا ہے۔

جولوگ اس عادت سے واقف نہیں ہوتے وہ ہریثان ہوجاتے ہیں کہاس کا اس کتاب سے کیاتعلق ہے

اور بہت تکلف کے ساتھ وہ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چنداصول تراجم ہیں جو پیش کئے گئے ہیں۔

یوں تو حضرت بین الحدیث مولانا ذکر یا رحمۃ الله علیہ نے سر (۵۰) اصول ای طرح بیان فرمائے ہیں،
ان سب کا استقصاء اور استقراء اس موضوع میں مقصود تھیں ہے۔ جب تراجم آئیں گے وہاں پریہ چیزیں انشاء
الله تعالیٰ آتی چلی جائیں گی، لیکن یہاں محض تعارف کرانا مقصود تھا کہ ''فیقہ البخاری فی قو اجمہ'' جو کہا
جاتا ہے اس میں امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی کیا کیا عادتیں پائی جاتی ہیں اور ان کے ہاں کیا کیا مدارک ہیں۔ اس
طریقے سے دیگرا صواف کو قیاس کیا جاتا ہے۔

## بخاری شریف کے نسخے

میہ کتاب جو ہم تک پیٹی ہے اس کے مختلف نننے ہیں۔ لیتن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے اس کتاب کو روایت کرنے والے یوں تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ،کیکن جن لوگوں نے خاص طور سے اس نسخہ ( بخاری ) کوہم تک پہنچایا ہےوہ یا ٹچ ہیں اوران یا ٹچ حضرات کے ہی نسخ مشہورا ورمعروف ہوئے۔

آج جونسخه مارے سامنے موجود ہے، بیساری دنیاش پھیلا مواہے اور بیعلام فربری رحمد الله کانسخ ہے۔

#### علامه فربري رحمه الله كاتعارف

علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ' فربر'' کی طرف منسوب ہیں جو بخارا سے پچھے فاصلہ پر چھوٹا سا گاؤں ہے؛ جہاں یہ پیدا ہوئے تتے اورانہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی اوران سے علم حاصل کیا، ہالآخر سیج بخاری کے سب سے بڑے راوی یمی ثابت ہوئے۔

## ٩٠ ہزارشا گردوں میں سے امام فربری کانسخ مشہور ہوا

ان کا بیر مقولہ بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری پڑھنے والے حضرات کی تعداد نوے (۹۰) ہزار ہے۔ بین نوے (۹۰) ہزار افراد نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری کو سے اس وقت صحیح بخاری کا کا مل راوی میرے سواکو کی نہیں۔ اگر چہ فر بری رحمۃ اللہ علیہ کا بی تول ان کی اپنی معلومات کی بنیاد پر ہے، جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تین نام اور بھی ذکر کئے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تین نام اور بھی ذکر کئے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ لیکن صحیح ہے جہتنا نوخ ان کا پھیلا اور کسی کا نہیں چھیل سکا۔

## فربری سے روایت کرنے والے

ا ما مفر بری رحمة الله عليه بروايت كرنے والے متعدد بيں۔ چنا خيران كے تنحول ميں بھى تھوڑا اتھوڑا سل كتاب بلده العلق ، باب عمد مال المسلم عند ميتع بها شعف العجال ، وقع : • ٣٣٠ ، بنارى جلداس ٢٧٣٠\_ فرق ہے۔مثلاً ایک نیخد این السکن ، دوسراستملی ، تیسر الکشمهینی ، چوتھا اصلی اور پانچوال ابود رکا ہے۔ بیتمام نیخ فربری رحمة الله علیہ کے ہیں۔

چنانچة پ اکثر وبیشتراس کتاب کے حاشیہ میں پڑھیں گے "کلدا لاہسی فدر، کلدا للاصیلی" وغیرہ۔ای طرح بیالفاظ ستملی کے نشخ یا کشسمهین کے نشخ میں بھی ہیں۔اس کوٹھی بکثرت استعال فرماتے ہیں۔

لیکن بدبات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ بیسب ننخ چاہے اصلی ، کشمھینی، این اسکن یاستملی کا موریسب کے سب فربری رحمة الله علیہ کے ننخ کے راوی میں سال

## بخاری شریف کی احادیث کی تعداد

ا مام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کی تعداد! بھی ایک ایساموضوع ہے جس پر بڑااختلاف ہواہے، اورمختلف آوگوں نے مختلف طریقوں سے تعداد بیان کی ہے۔

حافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه (صاحب مقدمه ) کہتے ہیں که ان کی تعداد ۲۷۵۵ (سات ہزار دوسو میکئیسر ) ہے۔ لیکن حافظ ابن مجرعسقلانی رحمة الله علیه نے جب شرح فتح الباری کلمی تو وہ ہر کتاب کے آخر میں اس کتاب کے اندرآنے والی حدیثوں کی تعداد گنتے چلے گئے۔ اس بناء پر ان کا کہنا ہے کہ کل تعداد ۹۰۸۲ (نو ہزار بیاس ) ہے، لہٰذا تعداد میں فرق ہے۔ لیکن حافظ ابن حجرعسقلانی رحمۃ الله علیہ کا تول زیادہ رازج ہے۔

## للحيح بخاري كي مقبوليت

الله ﷺ نے سیح بخاری کو جومقبولیت عطافر مائی ہے اس کا نتیجہ ریجی تھا کہ اس کی شروح زیادہ کھی آئئیں، جن کی تعداد دوسری کتابوں کی شروح سے زیادہ ہیں۔ان سب کا استقصاء اور استقراء ممکن اور ضروری نہیں ۔لیکن چند بنیادی شروح جن کا کثرت سے ذکر بخاری کے مباحث میں بھی آتا ہے، وہ قابل ذکر ہیں۔

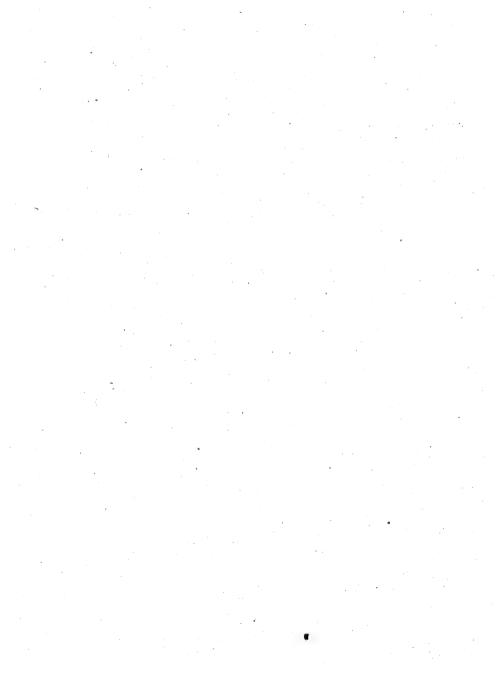

# مشهورشروح بخاري كانعارف

ان میں چار شروح ایسی ہیں جن کے نام کثرت سے سنیں مے اور دیکھیں گے۔ تر تیب زمانی کے اعتبار سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔

#### شروح اربعه

- (۱) الكواكب الدراري
  - (٢) فتع البارى
  - (٣) عمدة القاري
  - (٣) ارشاد السارى

#### "الكواكب الدراري"

یے پہلی شرح علامہ کر مانی رحمۃ الدعلیہ کی ہے، جس کا نام "الکوا کب المدواری فی شوح صحیح
البخداری لملعلامۃ الکومانی" یہ یکتو ہم وجود ہے، اور کتب خانہ (جامعہ دارالعلوم کراچی) میں پھی موجود ہے، یوشرح ، حج بخاری کی شروح اربعہ میں سب سے مقدم ہے، ان کے بارے میں محتقین کا کہنا ہے کہ ان بزرگ (علامہ کر مانی رحمۃ الشعلیہ) کاعلم حدیث میں کوئی اہم مقام نہیں ہے۔ یعنی بی محد ثانہ تقید و تحقیق کے معیار کے اعتبار سے فروتر ہے، ان میں محد ثانہ اندازی باتوں میں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ البتہ ان کی شرح لغات کی تشریح ، مرفی و تو میات کے لئا ظرے بہت اچھی ہے اور اس کے والے بھی بکثرت کیابوں میں آتے ہیں۔

#### "فتح البارى"

دوسری شرح" فت المهادی بیشوح صحیح المبخادی" جوحافظ احمدا بن حجرعسقلانی رحمة الله علیه کی تصنیف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کوجس اعتبار سے بھی دیکھیں توسیح بخاری کی الی عظیم شرح ہے جس کی نظیر نہیں ہے اور جومقام اس کو نصیب ہوا شاید ہی کسی کتاب کو ایسا مقام نصیب ہوا ہو۔ حافظ ؒنے اس میں ہر نقطۂ نظر سے ایک ایک چیز کی تحقیق اور تنقید فرمائی ہے۔

# فتح الباری کے بارے میں شاہ صاحب ؓ کی رائے

حضرت علامدانورشاہ تشمیری رحمۃ الله علیہ نے حافظ ابن تجرعسقلانی رحمۃ الله علیہ کو حافظ الدنیا کہاہے،
اور بیفر ماتے سے کہان کے سامنے حکی بخاری کا ذخیرہ احادیث اس طرح ہے جس طرح ہاتھ کی باریک کیریں
ہیں، اور بیامام بخاری کے سب سے زیادہ مزاج شاس ہیں۔ امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے جوتھرفات، مدارک
اور اسالیب ہیں ان کو جتنا بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں سجھتا۔ کچی بات تو یہ ہے کہانہوں نے اس میں پوری عمر کھیائی
ہے یہاں تک کدان کے بارے میں میں مقولہ شہور ہوگیا کہ ''الحجوۃ بعد الفقع '' بعض لوگوں نے کہا کہ شرح فی الرادی کے بعد کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

## حافظا بن حجرعسقلاني " نے اُمت کا قرض اُ تاردیا

علامہ ابن خلدون نے ایک موقع پر لکھا تھا کہ بچے بخاری کی اچھی شرح امت کے ذمہ ہاقی ہے۔ یعنی سیح بخاری کی ابھی تک کوئی اچھی شرح نہیں لکھی گئی۔

حافظ ابن حجر رحمة الله عليه كے شاگر دحافظ مش الدين سخاوى رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه ميرے استاذ حافظ ابن حجر رحمة الله عليه نے امت كے ذہبے جو قرض تھا وہ فتح البارى لكھ كرا داكر ديا۔

جب آ دمی خور حقیق کے سمندر میں داخل ہوتا ہے اور پھر حافظ ابنِ جمر رحمة الله علیه کی کاوش کود میکھتا ہے تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔

میں جس زمانہ میں مسلم شریف کی شرح لکور ہاتھا اس وقت تقریباً بالاستیعاب فتح الباری دیکھنے کا موقع ملا۔ فتح الباری میں بہت می باتیں ایک ہیں کہ آ دی بادی النظر میں گزرجا تا ہے کہ یہاں یہ بات کہی گئی ہوگی ،لیکن جب کی مسئلہ کی تحقیق و تنقید اور گہرائی میں جا تا ہے اور حافظ ابن جمر رحمۃ الله علیہ کا کلام دیکھتا ہے جب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ یوں ویکھتے جاؤ تو کچھ پیچنیں چلے گا،لیکن جب دسیوں صفحات کی ورق گردانی اور چھان بین کے بعد پیچاگا ، ایک کام انجام دیا ہے۔

## جمع طرق میں کاوش

آپ بیرتصور کیجئے کہ آج ایسا زمانہ آگیا ہے کہ احادیث کی زبردست فہرسٹیں اور انڈیکس موجود ہیں اور ایسے کمپیوٹر پروگرام آگئے ہیں کہ ڈسک ڈال دیجئے اور تلاش کے خانہ میں کوئی ایک لفظ لکھے دیجئے تو سینکٹر وں کتابوں میں جہاں جہاں وہ لفظ آیا ہوگاوہ کمپیوٹر پروگرام نکال دیتا ہے۔ میں جب مسلم شریف کی شرح لکھ رہا تھا تو کسی ایک طرق کوجع کرنے کی کوشش کرتا تھا۔اس طرح ایک حدیث کے طرق جع کرنے کے لئے بعض اوقات کئی گئی دن لگ جاتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فہر تیں تیار تھیں۔

مثلاً منداحمہ میں حضرت ابو ہر ہرہ ہے کی حدیثیں چلی آ رہی ہیں۔اگر پانچ ہزار حدیثیں مروی ہیں، تو پانچ ہزارا حادیث تلاش کروتب کہیں جا کرایک حدیث ملے گی۔معاجم میں جیسے جم الطمر انی جم صغیر بھم اوسط اور مجم کمیر،ان میں شیوخ کی ترتیب پراحادیث ہیں۔ یہاں سے احادیث نکالناذ رامشکل ہے۔

لیکن حافظ ابن مجرد حمنة الشعلیہ جب کسی حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے جینے طرق جہاں جہاں نہوار نہوں مذکور ہیں، کہاں کہاں بید لفظ استعال ہوا ہے، منداحمہ میں بیلفظ کہاں استعال ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ وہ مارے کے سارے ڈیڑ ھسطر میں بیان کردیے ہیں۔ آ دی حیران ہوتا ہے کہ آخ اتن سہولتیں میسر ہیں بھر بھی وہ تمام طرق تلاش نہیں کرسکتا، لیکن اُس دور میں جبکہ نہ فہرستیں تھیں، نہر تی یافتہ آلات، حافظ ابن مجرعسقلانی تنے تمام طرق کس طرح کا کھوڈالے!۔

مسلم کی شرح لکھنے کے دوران میں نے اس بات کی کوشش کی کہ حافظ این جمر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے جینے طرق تقل کے جینے طرق تقل کے جینے طرق تقل کے جینے طرق تقل کے جینے ان میں کچھا ضافہ کرسکوں۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی ٹی بات کہ سکوں۔ انٹہ علیہ کے لکا لے ہوئے کیا، کیکن انٹیس سال میں بمشکل دس بارہ جگہ الیمی ہوں گی کہ جہاں حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللہ علیہ کے لکا لے ہوئے طرق ریکوئی چھوٹا سااضا فی کرسکا ہوں۔

## ابن حجررحمه الله كي دعا

حافظ این جررهمة الله علید نے فرمایا کہ جب میں ج کو گیا تو زمرم پیتے وقت دعا کی تھی کہ ' یا اللہ ا مجھے ذہمی جیسا مافظ مطافر ما' ' تو الله عظافر ما' ' تو الله عظافر ما' ' تو الله عظافر ما' نو الله عظافر ما دیا۔ اور اس کے نتیجہ میں الله عظافر ما' نو الله عظافر ما دیا۔ اور اس کے نتیجہ میں الله عظافر ما دیا۔

دنیا کی کی کتاب کی الی شرح نہیں کامی گی جیسی حافظ ابن تجرر حمۃ التدعلیہ نے شرح بخاری فتح الباری تکسی ہے۔ اللہ ﷺ ان کے او پر کروڑوں رحمتیں تازل فرما کیں۔ ان کا ایک ایک ایک لفظ ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔

اب بدالگ بات ہے کہ وہ شافعی ہیں۔ اور شافعی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات شافعیت کے اثر ات آجاتے ہیں۔ بدایک فطری اور طبعی بات ہے کہ جوآ دمی جس ند بہ سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کی العرت وجماعت میں بعض اوقات حدے بھی نگل جا تا ہے۔ کیکن بیکو ئی نقص وعیب نہیں ان کی جلالت شان کے پیش نظر کیہ بات ہر انسان میں ہوتی ہے۔

تصانف ابن حجر

حافظ ابن جررحمة الله عليد في بهت ى كتابيل كهى بيل بخارى كى خدمت بيل "فق المارى" توجى، اور "مغليق المعدمة الله عليق "جوصرف تعليقات برعليحده شرح آمى جداور" بدى السارى" جوض البارى كامقدمه به وه بهى اتى بولى مباحث برمشمل بركه دنيا بيل كى كتاب بيل نبيل ملح كى، اورايك ايك حديث كى جس طرح تحيق كى به يدا بى كاكام اورمقام تفاد

#### "عمدة القارى"

تیسری شرح جو حافظ این حجر رحمه اللہ کے پچھ بعد کے زمانے کی ہے، وہ علامہ بدرالدین العینی رحمہ اللہ کی"عمدة القاری" ہے۔

علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن ججر رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں بارہ سال بڑے تھے اور حافظ ابن ججر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ سے پچھ پڑھا بھی ہے۔ یعنی با قاعدہ شاگر دی تو نہیں حاصل کی البتہ جز وی طور پر حافظ ابنِ مجر رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ متقدم ہیں۔

## تصانيف علامه يني

علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ جن کے احسانات سے امت مسلمہ بالخصوص حنی علاء کی گردنیں جھکی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ ان کی شرح بخاری '' شرح البدایہ اورشرح کنز فقہ حنی کا بہت برا اما خذشار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہرعلم ونن میں ان کی تصانیف اتن زیادہ ہیں کہ حافظ حاوثی جیسے مردم شناس (اور علماء کی تعریف میں بہت مختاط) بزرگ بھی یہ کہا بغیر نہرہ سکے کہ میری معلومات میں ہمارے شخ شناس (اور علماء کی تعریف میں بہت مختاط) بزرگ بھی یہ کہا بغیر نہرہ سکے کہ میری معلومات میں ہمارے شخ (حافظ ابن مجرّ) کے بعد علامہ بینی سے زیادہ کشرات میں بزرگ کوئی اور نہیں۔

علامہ عینی رحمہ اللہ کو اللہ ﷺ نے علم وفضل ، اور قوت تحریر کا ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا جو خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے ۔سرعتِ تحریر کا بی عالم تھا کہ ایک مرتبہ پوری مختصر القدوری ایک رات میں نقل کر دی۔

## ابن ججروميني كي مما ثلت مين حسنِ اتفاق

دونوں قاہرہ کے باشندے ہیں، دونوں اپنے وقت کے علامہ ہیں، دونوں قاضی بھی رہے ہیں اور دونوں خامی کھی رہے ہیں اور دونوں نے سیح بخاری کی شرح کامی ہے۔ ایک حفی ایک شافعی ہیں۔ اس واسطے تصوری می محاصران کھکش اور علمی

چوفیں بھی ہوتی رہی ہیں۔

پہلے حافظ ابن ججر رحمۃ اللہ علیہ نے '' فی الباری' کھنی شروع کی ، جب وہ شرح کھتے تھے تواپئے شاگردوں کواملاء بھی کرایا کرتے تھے، ان شاگردوں میں ایک برہان الدین ابن خضر تھے جوعلامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے علقے میں بھی جایا کرتے تھے ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ میں بھی جایا کر ہے ، عام مینی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن مجر سے اجازت لے کر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کوشرح کے حصے مستعار دیدیا کریں ، حافظ ابن خصر نے حافظ ابن ججر سے اجازت لے کر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کوشرح کے حصے مستعار دیدی شروع کردیے اور اس طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کوشرح کے حصے مستعار دیدی شروع کردیے اور اس طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ نے علیہ بھر اللہ بین کے اعتر اضات کے جواب میں مستعل دو کتا ہیں کھیں ، اس کے بعد علامہ عینی رحمۃ اللہ نے مستعل شرح بخاری شریف لکھنے کا آرادہ کیا ، چونکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ نے شرح بعد میں کھی اس لئے حافظ ابن ججر رحمۃ اللہ علیہ کور دید کاری شریف لکھنے کا آرادہ کیا ، چونکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ نے شرح بعد میں کھی اس لئے حافظ ابن ججر رحمۃ اللہ علیہ کور دید کاری شریف لکھنے کا آرادہ کیا ، چونکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ نے شرح بعد میں کھی اس لئے حافظ ابن ججر رحمۃ اللہ علیہ کور دید کاری شریف لکھنے کا آرادہ کیا ، چونکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کور دید کی کاری شریف لکھنے کا آرادہ کیا ، چونکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کور دید کی کاری شریف لکھنے نہ ملا ہے۔

## علامه عيني كي تنقيد وتعريض

علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری کی شرح کلھنی شروع کی تو حافظ ابنِ تجررحمۃ اللہ علیہ کی جو کا پیاں ان کے پاس پیچی تھیں ، ان کے پیش نظر انہوں نے ان پرتر دیداور نقید کا سلسلہ بھی شروع کرر کھا تھا۔ حافظ ابنِ مجررحمۃ اللہ علیہ کا مام بیس لیتے تھے ،کیکن "فال بعض بھم" سے اشارہ کردیا کرتے تھے کہ بھن لوگ کہتے ہیں ، دعویٰ بھی کرتے اور اس کی تر دید بھی کرتے تھے۔ جہاں ابنِ حجر رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے خلاف کوئی دلائل وغیرہ پیش کرتے علامہ بینی رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے خلاف کوئی دلائل وغیرہ پیش کرتے علامہ بینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے لگ جاتے ، اس طرح دونوں کے درمیان چوٹیس چلتی رہتی تھیں۔

#### دلجيپ واقعه

دونوں حضرات کی لطیف چوٹوں کا ایک دلچسپ واقعہ بیہ ہے کہ اس وقت کے حکمران" المسمسلک المعوید" کی سیرت پرعلامہ عینی رحمہ اللہ نے ایک طویل تصیدہ کہا تھا، جس میں اس کی بنائی ہوئی جامع مسجد کی بھی تحر میں اللہ کی بنائی ہوئی جا فظ ابن تجر رحمہ اللہ تحریف کی انقاق سے پچھون بعد اس مجد کا منارہ مجھک کرگرنے کے قریب ہوگیا، اس پرحافظ ابن تجر رحمہ اللہ نے پرے پردوشع کھے کر باوشاہ کے پاس مجھے وہے:

مشارتسه تـزهـوعـلـى الفحر و الزين فـليــس عـلـى حسـنى أضرمن العين

لجامع مولانا المويد رونق تقول ، وقدمالت، على ترفقوا لینی جناب مؤید کی جامع مسجد بڑی بارونق ہے، اور اس کا منارہ فخر وزینت کی وجہ سے بڑا خوشما لین جب وہ جھا تو اُس نے کہا کہ: مجھ پر رحم کرو، کیونکہ میرے حسن کے لئے ''عین''( چیثم بد ) سے زیادہ نقصان دہ کو کی چزنہیں ۔

اس شعرمیں لطف بیہ ہے کہاس میں 'عین'' کو'عینی'' پڑھاجا تا ہے،جس سے علامہ عینٹی پرتعریض ہوتی ہے۔ ملك مؤيد كويد رقعه طاتو أس نے علامه يعني كے ياس بينج ديا، اس برعلامه يعني نے دوشعر لكوكروا پس بيہے۔ منارة كعروس الحسن قد جليت وهدمها بقضاء الله والقدر

قالوا أصيبت بعين ، قلت ذاخطا وإنما هدمها من خيبة الحجر

لینی بیمناره عروس حسن کی طرح درخشاں ہے،اوراس کا گرنامحض الله ﷺ کی قضاء وقد رکی وجہ سے ہوا ہے، لوگ کمنے گلے کہ اسے نظر لگ گئ، میں نے کہا: کہ غلط ہے، دراصل وہ اپنے ''حجر''( پقر ) کے فساد کی بناء برگراہے۔ <sup>ع</sup>

ابن حجرٌ کے جوامات

جب علامہ عینی رحمہ اللہ کی شرح مکمل ہوگئی تو اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مستقل کتا ب لکھی جس كانام انهول في "الانتقاض على الاعتواض" ركها ليني علام عيني رحمة الله عليه في جود فق الماري" پراعتراضات کئے تھاس میں ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔

اگر جيماء شافعيد نياعراف كياب كه "الانتقاض على الاعتواض" من ما فظائن جررتمة الله علیہ نے جو با تنس کی ہیں وہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالم یلے میں کمزور ہیں ،کیکن انصاف کی بات بیہ ہے کہ جب دونوں کو دیکھا جائے تو بے شک بعض جگہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراضات بڑے وزنی ہیں اور بعض جگہ بہت کمزور ہیں۔ بہرصورت علامہ بینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بعض حیثیتوں سے بری ممتاز ہے۔

## شرح عيني كي خصوصيات اورامتيازات

علامه عینی رحمة الله علیہ نے اپنی شرح میں مختلف احادیث کے تحت مختلف مباحث کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے۔ مثلاً جب کسی حدیث کی شرح کرتے ہیں تو کوئی دوسری حدیث ذکر کر کے تخ تا محرویے ہیں۔ جو مباحث لفت ،اعراب وترکیب وغیرہ کے ہیں وہ ایک جگہ بیان کرتے ہیں اسی طرح بلاغت کےمسائل دوسری جگہ، نکات اوراس سے نکلنے والے استنباط وا حکام الگ بیان کرتے ہیں ۔تو انہوں نے ہرموضوع کوعلیحدہ علیحدہ

ع بين ملكول كاسترنامه جهان ديده من ١١٠٠

چھانٹ کرتر تیب دیا ہے۔لیکن بیشروع میں بہت منصل ہے، آ کے جا کروہ زورشورنہیں رہااور بعد میں بعض جگہ سرسری طور پر بھی گزر گئے ہیں۔

حافظ ابن جررحمة الله كامعالمه بدر باب كه جس شان سے انہوں نے "إنسما الأعمال بالنيات" كى شرح كى ب، وہى معيارا تكا آخر كتاب تك برقر ارر باب، كہيں تبديل نہيں ہوا۔

## شرح مینی کی خصوصیات سے متعلق ابن حجر سے استفسار

کی نے حافظ ابن جمرع سقلانی رحمۃ الله علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کی فتح الباری میں نقص (کی) ہے اس لئے کہ علامہ عینی رحمۃ الله علیہ نے خاص طور سے نجو و بلاغت کے متعلق بڑے اعلیٰ درجے کے مباحث بیان کیے ہیں، جبکہ یہ بات آپ کے ہاں ''فتح الباری'' میں نہیں، اس وجہ سے ''حمرۃ القاری'' آپ کی کتاب فتح الباری پرفوقیت رکھتی ہے۔

مافظ این مجرر ممد الله علیه فی مایا که دیکھوجن مباحث کی طرفتم اشاره کررہے ہو، وہ آپ کوعلامه علی کی پوری کتاب میں نہیں ملیں گے۔علامہ عینی رحمة الله علیہ نے وقع محدة القارئ میں اصل مباحث علامہ رکن اللہ میں رحمۃ الله علیہ کی کتاب سے لئے ہیں۔ اللہ میں رحمۃ الله علیہ کی کتاب سے لئے ہیں۔

اورعلامدرکن الدین نے جوشرح کھی ہے، اس میں یہ بلاغت وغیرہ کے مضاطین بہت ہیں۔ گرعلامہ رکن الدین رحمۃ الشعلیہ نے جوشرح کھی ہیں اور کا الدین رحمۃ الشعلیہ نے جھیں کی ہیں الدین رحمۃ الشعلیہ نے جھیں کی ہیں علامہ عینی رحمۃ الشعلیہ کی بحثیں بھی وہال ختم ہوگئ ہیں، آ کے نہیں چل سکیں۔ اور آپ نے بیجی فرمایا کہ میرے مامنے علامدرکن الدین رحمۃ الشعلیہ کی شرح بھی رہی کیکن میں نے اس کوشروع سے اس لئے نہیں لیا کہ وہ طرز بعد میں آخرتک برقر ارنہیں رہتا۔

## علامه عينى كوابن حجرٌ برامتياز

اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کوا کی ایسا امتیاز حاصل ہے جوابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو منہ اس سے اللہ علیہ کو منہ اللہ علیہ کو منہ اللہ علیہ کو منہ اللہ علیہ کو دشواری پیش آتی ہے بہ نسبت عمرۃ القاری ہے، اس لئے کہ بخاری شریف میں جہاں ایک حدیث ہیں مقام پر پوری بخاری شریف میں جہاں ایک مقام پر پوری بحث کردیۃ بیں اس اللہ میں مالی بحث کردیۃ بیں کہ ''قدمت کلامہ یا سہاتی بحث کردیۃ بیں کہ ''قدمت کلامہ یا سہاتی بحث کردیۃ بیں کہ ''قدمت کلامہ یا سہاتی بیت کہ ''قدمت کلامہ یا سہاتی بحث کردیۃ بین کہ اس پر کلام ہو چکا ہے، یا آگے آگے اب آئی جب حدیث پڑھ رہاہے تو وہاں ایک چھوٹی میں بات بچھے کے لئے اس کوسینٹل وں صفحات کی ورق گردانی کرنا پڑتی ہے۔

بكثرت اليابهي موتائب كه فرمات بين آ محفلال كتاب مين ميه بحث كرون كابكين جب وبال ينج تو

وہاں بیہ بحث ہے ہی نہیں ۔لینی بھول جاتے ہیں کہ میں نے پیچھے بیر کہا تھا کہ آ گے بحث کروں گا۔لہذا نہ وہاں وہ بحث ملتی ہےاور نہ پہاں ۔

کین عدة القاری میں بیدد شواری نہیں ہوتی، کیونکہ جہال بھی کوئی حدیث آتی ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کچھ نہ کچھ خلاصہ جوطالب علم کو اللہ علیہ کھونہ کچھ خلاصہ جوطالب علم کو اللہ علیہ اگر مدیث ہیں جگہ آئی ہے تو بیسیوں جگہ اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ جوطالب علم کو اللہ علیہ اس کے لئے کافی ہو، وہ بیان فرمادیۃ ہیں اورساتھ میں ہیکہ دیے ہیں کہ مفصل تحقیق آگر دیکھئی ہے تو فلاں جگہ دیکھ لینا۔ اللہ علیہ علامہ عینی کے درجات بلند فرمائے اس طرح انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کے لئے آسانی پیدا کردی ہے۔ اس لحاظ سے علامہ عینی کی شرح فو قیت رکھتی ہے، اوراس مین کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی بعض مباحث زیادہ ہیں جو حافظ ابن جر کے ہاں نہیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی آگر دیکھا جائے بحثیت بعض مباحث زیادہ ہیں جو حافظ ابن جر کے ہاں نہیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی آگر دیکھا جائے بحثیت مجموی انسانس کی بات یہ ہے کہ ''لاحجو ق بعدا لفتے'' فتح الباری کا مقابلہ کوئی شرح نہیں کرسکتی۔

#### "ارشاد السارى"

چوتھی شرح علامة تسطلانی رحمہ اللہ ک''ارشاد الساری'' ہے۔علامة تسطلانی رحمہ اللہ چونکہ سب سے متاخر ہیں ، اس لئے انہوں نے حافظ ابن حجرؒ ، علامہ عینیؒ اور علامہ کر مانی ؒ ان سب کی شروح کو پیش نظر رکھ کر اس کا لب لباب اس کتاب میں لکھ دیا ہے ، اس لحاظ ہے قسطلانی رحمہ اللہ کی ''ارشاد الساری'' بہت ہی مفید کتاب ہے۔

جبیہا کہ میں نے عرض کیا کہ حافظ ابن حجرؒ کی شرح ہو یا علامہ عینؒ گی ، دونوں بڑی مبسوط اور مفصل ہیں ، آ دمی ان کے اندر کھو جاتا ہے ، کیکن علامہ قسطلا ٹیؒ سارے سمندروں میں سے جو بڑے کام کے موتی تھے بعض اوقات انہیں خلاصہ کے طور پر نکال کرلے آتے ہیں۔

ای وجہ سے میرے والد ماجد مفتی محرشفیع صاحب رحمۃ الله علیه فرماتے تھے کہ حضرت بیشنخ الہندا پے آخری دور میں بخاری پڑھاتے وقت فرماتے تھے کہ اب میں صرف قسطلانی رحمۃ الله علیہ کے مطالعہ پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ اس میں سارا خلاصہ اور نچوڑ آجاتا ہے، لہذا وہ اس لحاظ سے بڑے اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے۔

بیچارشروح''شروح اربعهٔ' سے مشہور ومعروف میں اور ہرز ماند میں متداول رہی ہیں۔

شروح اربعہ کے علاوہ کچھشروح الیمی ہیں جواتئ متداول نہیں رہیں ،کیکن ان کے حوالے آپ کو حافظ این ججرؒ اور علامہ بیننگ کے ہاں بکشرت ملیں گے۔

## شرح ابن بطالً

ان میں مشہور شرح علامہ ابن بطال رحمہ اللہ کی ہے ، یہ مالکی ہیں ۔ حافظ ابن حجر مکثر ت ان کے حوالے

دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے ان پرتبعرہ کیا ہے کہ انہوں نے بس مالکی ندہب کی تائید کی حد تک شرح کعمی ہے اور بخاری کی شرح اور تفییر میں ان کا کوئی خاص مقام نہیں۔ کیکن سہ تبعرہ اس شرح کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حقیقت سید ہے کہ حافظ ابن جرد فق الباری میں میں ابن بطال کے جواقو ال نقل کرتے ہیں ان سے پید لگتا ہے کہ صرف سیات نہیں ہے کہ وہ مالکی ندہب کی تائید کرتے ہیں بلکہ حقیقت میں حل بخاری میں بھی انہوں نے بہت بڑا حصد لیا ہے اوران کے علوم ومعارف سے بخاری کو بچھے میں بہت مدد ملتی ہے۔

#### شرح"ابن المنيّر"

دوسری مشہورشرح جس کے حوالے بکشرت آتے ہیں وہ علامدزین الدین ابن منیر کی شرح ہے ، آپ اکثر دیکھیں گے کہ حافظ ابن مجٹریا علامہ یعنی آن کی شرح کا حوالہ ''قسال ابن السمنیسو'' کہدکردیتے ہیں۔اور حاشیہ میں بھی آپ کو بیلفظ نظر آئے گا:''قال ابن الممنیو''.

# ایک غلطی کی اصلاح

یہ بھی اعلیٰ درجہ کی شرح ہے، بیشرح تویس نے دیکھی نہیں، لیکن جوحوالے حافظ این ججرؓ اور علامہ عنیؓ نے اس کے نقل فرمائے ہیں ان سے پیتہ چاتا ہے کہ انہوں نے کتنی دفت نظر کے ساتھ احادیث کی شرح کی ہے۔

## "التلويح"

تیری مشہور شرح جس کے حوالے بکثرت آتے ہیں وہ علامہ علاء الدین مغلطائی کی شرح ہے، علامہ علاء الدین مغلطائی بی شرح ہے، علامہ علاء الدین مغلطائی بڑے او نچے درجہ کے حنی فقیہ و محدث ہیں۔ انہوں نے بخاری کی شرح الصی تھی جس کو تک کا نام ''المصلویعے'' اور علامہ مغلطائی بیشرح ہوتی ہے۔ بعض لوگ بیجھتے ہیں کہ وہ تو قیح تلوی ہے، حالا تکہ ایسانہیں ہے بلکہ علامہ مغلطائی کی شرح مراد ہے۔ علامہ عینی ان کے حوالے اس لئے دیتے ہیں کہ علامہ عینی ختی ہیں اور مغلطائی ہی ختی ہیں، الہذا ان کے حوالے علامہ عینی کے ہاں آپ کو زیادہ لمیس گے اور حافظ ابن ججر کے ہاں کم ملیس گے۔ لیکن یہ بھی اپنی شرح کمل نہیں کر پائے سے کہ ان کی وفات ہوگی، میآ دی بڑے والے الذہن ہیں اور جو کتاب بھی انہوں نے کلمی ہے وہ اپنے موضوع ہراتھی مفہورے بالی مفید ہے، '' ابن ماج'' کی ایک شرح کلمی ہے اس میں بھی ہیزے علی مباحث ہیں۔

ا یک چھوٹی سی کتاب (کیکن دریا بکوزہ) سیرت مغلطائی کے نام سے نبی کریم ﷺ کی سیرت پر کھسی ہے۔ حنفی محدثین میں ان کا اونچا مقام ہے۔

#### "شرح ابن الملقنَّ"

چوشی شرح علامہ سراج الدین عمر بن علی المعروف بابن الملقن ؓ کی ہے، بیرحافظ ابن مجرِّ کے اساتذہ میں سے بیں اور حافظ ابن مجرِّ کی اساتذہ میں ہیں، سے بیں اور حافظ ابن مجرِّ کی ''تسلنحیہ میں الحبیو" کی اصل ''البدر السمنیو" کے مصنف یمی بزرگ ہیں، محدثین میں ان کا اونچامقام ہے۔ انہوں نے ترذی اور بخاری کی شرح بھی کھی ہے اور فقہاء شافعیہ اور محدثین شافعیہ میں ہے بہت عالی شان بزرگ شار ہوتے ہیں۔

حافظ ابن مجرِ کی مسجد جس میں حافظ ابن مجرِ درس دیا کرتے تھے، میں قاہرہ کے سفر میں بہت تلاش کے بعد و ہاں پہنچا تھا لوگوں کو پینہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے؟ بی چاہتا تھا کہ اس کی زیارت کی جائے، بیزی تلاش اور جبتو کے بعد وہاں گیا تھا،مبجد کے خدام نے بتایا کہان کا مزار یہاں نہیں ہے، کین میر مبجد انہی کی ہے جس میں وہ نماز بھی پڑھتے تھے،اور درس بھی دیتے تھے،ای کے قریب ان بزرگ یعنی علامہ سراج الدین ابن ملقن کا عزار ہے، تو ان کی شرح بھی بڑی معروف شرح ہے۔

ویسے تو بخاری کی بہت شروح ہیں لیکن میہ چند شروح ایسی ہیں جن کا بکثر ت ذکر آتا ہے۔

#### بخاری شریف پرا کابر دیوبند کی خدمات وشروح

ہمارے دور میں اکا برعلاء دیو بندنے بھی بخاری شریف کی جو خدمات کی ہیں ان میں خاص طور پر تین متابوں کامخصر تعارف بھی مناسب ہے:

#### فيض الباري

سب سے پہلے'' فیض الباری'' بیر حضرت علامہ انورشاہ کشمیریؒ کی بخاری کی تقریر ہے جو ان کے شاگرد حضرت مولانا بدرعالم صاحب مہاجرمدنی ؒ نے قلمبند فر مائی اور عربی زبان میں اس کو مرتب فر مایا اور چارجلدوں میں شائع ہوئی۔علامہ یوسف بنوریؒ نے اس کی اشاعت کا انتظام کیا اور اس پر کچھ حواثی کا بھی انتظام فر مایا۔

علامہ بدرعالم صاحب معزت شاہ صاحب رحمۃ الله عليه كے خصوصی شاگردوں ميں سے تھے، انہوں نے ان كى تقر بركوقلمبند كرنے كے ساتھ ساتھ اس پراپئى تعليقات كا اضافہ بھى كيا، جس كا تام "البدرالسارى" ہے، يہ سارا مجموعہ بھى بواقيتى ہے، اس لئے كہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ الله عليكوالله ﷺ نے جو تبحرعلمى عطافر ما يا تھاوہ ایک دریائے ناپید کتارہ تھا، جب بات شروع کرتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے، اللہ ﷺ نے آئیں و سعت مطالعہ اورعیق فہم دونوں سے نواز اتھا، اس کے نتیج میں حضرت شاہ صاحب ؓ کے اپنے علوم ومعارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ اورعطر ہے وہ وقیق الباری "میں دستیاب ہوتا ہے، جو دنیا میں کہیں اور آپ کونہیں ملے گا۔ اگر چہوہ ایس کتاب تو نہیں جس میں ایک ایک لفظ کی شرح ہو، لیکن بہت سے ایسے مباحث جن میں لوگ سالہا سال سرگر داں رہے حضرت شاہ صاحب ؓ کے ایک جملہ یا ایک نقر سے ساس کی تھی سلجھ جاتی ہے۔ اس کی اقتاب سلجھ جاتی ہے۔ اس کی تھی سلجھ جاتی ہے۔ اس کی اقتاب بوری قابل قدر ہے۔

#### "لامع الدرارى"

دوسری کتاب جس کا متعارف ضروری ہے وہ واقع الدراری "ہے، یہ اصل میں حضرت مولانا یکی صاحب رحمۃ الله علیہ کی ہے۔ انہوں نے بخاری شریف صاحب رحمۃ الله علیہ کی ہے جو حضرت گنگوبی مصرت گنگوبی مصرت گنگوبی کی تقریر اس نوانہ کی ہے جو حضرت گنگوبی کی تقریر اس نوانہ کی ہے جو حضرت گنگوبی کا اور بی تقریر اس نوانہ کی ہے جو حضرت گنگوبی کا اور کی الکل آخری دور تھا۔

حضرت گنگوئ پوری صحاح سته گنگوہ میں تن تنہا پڑھایا کرتے تھے، کین آخر میں ضعف کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، حضرت مولا تا پیکی صاحب کی خصوصیت کی وجہ سے آپ نے ایک سال درس دیا منظور فرمالیا اور درس دیا، وہ درس پورے سال نہیں چند مہینوں میں پورا ہوا، چند مہینوں میں بخاری ختم ہوئی، اس کی تقریر مولا نا بیکی صاحب ؓ نے منبط کی ۔ تو دہ ضبط شدہ تقریر تو موجود تھی لیکن اس کو ابھی شائع کرنا تھا اور شائع کرنے کے لئے ابھی اس پر مزید کام کی ضرورت تھی، چنا نچے ان کے جلیل القدر فرزند حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب فرمایا اور اس پر بڑے ہی مبسوط حواثی تحریفر مائے، اس مجموعہ کانام الام حالدراری "ہے۔

بیکتاب اس لحاظ ہے اس وقت شاید جامع ترین کہلانے کی متحق ہوکہ اس میں حضرت گنگوہی گے اپنے معارف بھی جن اور اللہ مقطلانی تا معارف بھی جیں اور الامع الدراری مشرح شرح الحدیث ما حب نے حافظا بن جرّ اور علامة بیک اور علامة الدراری ، کا ان سب کی ہاتوں کو دیکھ کران کا خلاصہ اور مجموعہ بھی ذکر کیا۔ اس لحاظ ہے جمارے دور میں ' لامع الدراری' کا مقام بھی بہت او نجا ہے۔

انوارالبارې شرح صحيح ابخاري

تیسری کتاب جس کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہوہ "انوارالباری" ہے۔ بید صفرت مولانا احمد رضا صاحب بجوریؓ کی تالیف ہے، بیکھی علامدانورشاہ صاحب شمیریؓ کے شاگردیں۔اوران شاگردوں میں سے تھے جواستاذ اور شیخ میں ( فنا فی الشیخ ) ہوجاتے ہیں یعنی جواپے استاذ کے ساتھ اس طرح کا مل لگ گیا ہو کہ بس مجح شام اس کے ساتھ لگارہے اور اس سے استفادہ کرتا رہے، انہوں نے حضرت شاہ صاحب ؓ کے درس میں جو افا دات سے تھے اس کی یا دداشتیں تقریر کی شکل میں محفوظ کر کی تھیں۔

جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کی بخاری کی تقریر مولا نا بدرعالم صاحبؓ نے ''فیش الباری'' کے نام سے منفبط فرمائی تھی اور ترندی کی تقریر مولا نا چراغ صاحب نے ''العرف الشذی'' کے نام سے منفبط فرمائی تھی اور ترندی کی تقریر مولا نا چراغ صاحب بجوری کا خیال بید تھا کہ بید دونوں کتا ہیں منفبط کی تھی ، بیکن مولا نا احمد رضا صاحب بجوری کا خیال بید تھا کہ بید دونوں کتا ہیں چوتی الباری ہو یا العرف الشذی ہو، ان سے حضرت شاہ صاحب کے علوم کو پوری طرح منعکس نہیں کر پائیں اور ان ہوتی یعنی ان کی نظر میں بید دونوں تقریر میں حضرت شاہ صاحب کے علوم کو پوری طرح منعکس نہیں کر پائیں اور ان سے حضرت شاہ صاحب کے افادات پوری طرح واضح نہیں ہوتے ۔ اس لئے انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے بخاری سے متعلق افادات کو اردو میں جمع کرنے کے لئے بید کتاب تالیف کی جس کا نام'' انوارالباری'' ہے۔ بنیادی طور پر بید کتاب حضرت شاہ صاحب کے افادات اور ان کی تقریح پر ششمل ہے اور پھرسا تھ ساتھ مولا نا اعرضا صاحب نے ان افادات اور تشریح بیات کی ایچ تھم اور اپنی تحقیق کی روشنی میں مزید تفصیل فرمائی ہے۔

#### مصنف "انوارالبارئ" كامزاج ومذاق

''انوارالباری'' بیس کتاب الطلاق پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ دفات ہوگئی،اس کی گیارہ جلدیں ہی چھپی ہیں۔ اس میں بہت مواداور بڑی جیتے ہیں۔ اس میں بہت مواداور بڑی جیتے ہیں۔ اس میں بہت مواداور بڑی جیتے ہیں۔ اس میں بہت اور کر اس قدر وعظ وتقریر میں آ دمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے، اگر چہاس میں ہر بات قیمتی اور گراں قدر افادات پر مشتل ہے، خاص طور سے حضرت شاہ صاحب ؓ کے علوم کے بہترین ترجمانی ہے۔

آج کل سعودی عرب میں سلفیت کا بہت دوردورہ ہے، ان سلفیت والوں کے ہاتھ میں جو تلوار رہتی ہےوہ کی کوئیں بخشی، جب وہ چلتی ہے تو ہری طرح چلتی ہے۔ ان حضرات نے جنتا تشدد کیا اتنا تا کوئی اور کر بی نہیں سکا، تو شاید مولا نا احمد رضا صاحب رحمہ اللہ نے این کا جواب پھر سے دینے کی کوشش کی ، اس لئے ان کے قلم میں تھوڑی می تشخی اور تشدد آ گیا ہے، جو ہمارے برزگوں کے مجموعی مزاج سے کچھزیادہ ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے بعض مرتبہ حافظ این مجرّ، امام دار قطعی تی فیصر سے دینے تھے۔ حافظ این مجرّ، امام دار قطعی و خیرہ پر تقدید کرتے ہو ہے خت الفاظ ہمی استعال کرلئے ہیں جو مناسب نہ تھے۔

# علمى اختلا فات اورا كابر ديوبند كاقابل تقليد طرزعمل

ہارے اکا برکا طریقہ بیہے کہ دوسراکتنا بھی تشد دکرتارہ کیکن وہ ہمیشہ اعتدال کے دائرہ میں رہ کرہی

بات کرتے ہیں:

حضرت شیخ الهندر حمة الله عليه كزمانه من ايك صاحب غير مقلد سخف، وه حضرت شیخ الهند سے اي حضرت شیخ الهند سے اي بي ای بحث ومباحثه کرتے رہتے تھے، ايك مرتبداليا ہوا كدانهوں نے حضرت شیخ الهندگی تر ديد ميں ايك رسالد کھا، اور اس ميں الله بچائے ، الله بچائے ، الله بچائے حضرت شیخ الهندگی کا گایا، اب اس سے زیاده سخت بات کیا ہوگی ! حضرت شیخ الهندگے ایک مرید حاضر ہوئے اور آ کرعرض کیا کہ حضرت میں نے اس محض کے جواب میں دو شعر کے ہیں ہے آبان کو جی جواب میں دو سے میں ہے۔

مرا کافر اگر گفتی غے نیست چراغ کذب را نبود فروغے مسلماند بخوانم در جوا بش دروغے دروغ را جزا باشد دروغے

کہ تم نے اگر جھے کا فرکہا تو جھے کچھنم نہیں کہ جموث کا چراغ جلانہیں کرتا ، پھر آگے جومزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے جواب میں تہمیں مسلمان کہوں گا ، اس لئے کہ جموث کا بدار جموٹ ہے کہ تم نے مجھے کا فرجموٹ کہا ، میں تہمیں مسلمان جموث کہوں گا۔

انہوں نے ایسالا جواب شعر کہااور کہا کہ یہ میں نے اس کے جواب میں لکھا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند ؒ نے فرمایا کہ بھی تم نے شعر تو بڑاز بردست خضب کا کہا ہے، ایسا جواب کہ، آ دمی منہ چا شاہی رہ جائے، کوئی اور جواب ہی نہیں ہے۔ کیئن ساتھ ہی نہیں پڑے ۔ فصاحت و ہلاغت کے لحاظ ہے آپ دیکھئے کہ اس جملے کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ کیئن ساتھ فرمایا کہ بھی جائے کہ بیٹ کر ہی ہی مگرتم نے اسے کا فرقو کہد یا کیونکہ:

مسلمانت بخو انم در جو ابش در وغ دروغ را بزا باشد در وغ را بزا باشد در وغ را بزا باشد در وغ ابن دروغ را بزا باشد در وغ اس اب اس الحرح تبدیل کرو، خود حضرت شخ البند نے اس کوتبدیل فر مایا مرا کافر اگر تفتی غم نیست جراغ کذب را نبود فروغ مسلماند بخواند در جوابش مسلماند بخواند در جوابش در خوابش در خوابش در خوابش دروغ شکر بجائے تکی دروغ مسلمان ہی کہوں گا، دہم شکر بجائے تکی دروغ میں تحتیم میں دروغ میں مسلمان ہی کہوں گا، دہم شکر بجائے تکی دروغ میں تحتیم میں

کڑوی چیز کے بدلے میٹھا کھلاؤں گا۔

اگرتو واقعی مومن ہے تو ٹھیک ہے میں نے تہمیں مسلمان ہی کہا اور اگر تو مومن نہیں ہے تو پھر جھوٹ کا بدلہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہے ، یہ جواب دیا۔ اگر چیشعر کے اعتبار سے جتنی لطافت پہلے دوشعروں میں تھی وہ باتی ندرہی ، کیکن حضرت شخ الہند فرماتے ہیں کہ بینییں کہ دوسرا اگرگا کی دے رہا ہے تو میں بھی دیدوں ، ہمارا اپنا طریقہ ہے ، ہم اعتدال کے ساتھ جتنی بات سیحے سیجھتے ہیں وہی کہیں گے ، اس سے آگے نہیں کہیں گے۔ بیرطال بید اعتدال کے ساتھ جتنی بات سیحے سیجھتے ہیں وہی کہیں گے ، اس سے آگے نہیں کہیں گے۔ بیرطال بید بیرطال بید بیرطال ہے ہیں جملہ محترضہ آگا۔

''ال لحاظ ہے تو بہت ہی قیمتی ہے کہ اس میں حضرت شاہ صاحب ؓ کے بعض ایسے علوم و معارف جو کسی اور جگہ اتنی شرح وبسط کے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے شرح وبسط کے ساتھ بیان فرمائے ہیں ، البتہ اس کا وہ تھوڑ اسا حصہ جس میں حضرات اکا برمحد ثین کے بارے میں تشدد کا لہجہ اختیار کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے ، دوسرے اہل علم اور علاء دیو بند کے طریقہ کے مطابق نہیں ہے۔

بیان شروح کے بارے میں پچھ خلاصہ تھا جوامام بخاری رحمہ اللّٰدی صحیح کے بارے میں آئی ہیں۔ صحیح بخاری کے تعارف کی حد تک پہلے بات ہو پیکل ہے، اب ایک عنوان ہے'' امام بخاری رحمہ اللّٰہ کی شروط وعادات'' جس کوصنیج بھی کہتے ہیں۔ 

# شروط البخاري و صنيعه

شروط سے مرادیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سچے بخاری میں جوحد پٹیں لائے ہیں ان کے لانے کے لئے کیا شرطیں پٹیٹ نظرر کھی ہیں، کس معیار پراحادیث کا انتخاب فرماتے ہیں۔

صنع ہے مرادیہ ہے کہ امام بخاریؒ کی تالیف' صحیح بخاری'' میں ان کی کیاعادات ہیں اورانہوں نے کن باتوں کا اہتمام فرمایا ہے؟ بید دنوں چیزیں سجھنا اس لئے ضروری ہیں کہ سچے بخاری صرف احادیث کا مجموعہ نہیں بلکہ علم حدیث کی فنی باریکیاں اس کتاب میں جتنی دفت نظر کے ساتھ موجود ہیں وہ حدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں ہیں۔اگرآ دی کوامام بخاریؒ کی شروط وعادات کاعلم نہ ہوتو وہ ان باریکیوں کوئیس سجھ سکتا۔

اس کے علاوہ صحح بخاری کے درس کا اصل مقصود تو یہ ہے کہ رسول اللہ بھٹی کی احادیث، عمل کے لئے پڑھی جا تمیں ، اپنے عمل کے لئے بھی اور دوسرول تک پہنچانے کے لئے بھی ، لیکن علماء امت نے ان احادیث کو محفوظ کرنے جا تمیں ، اپنے ماک کا وشیس فرمائی ہیں مثل : احادیث کی جانچ پڑتال ، اس کی صحت ، ضعف وحسن ہونے کا فیصلہ ، اصول حدیث ، جرح و تعدیل وغیرہ علماء کی بے بناہ جان فشائی ہے تتجہ بیں فن حدیث کے بیش بہاعلوم وجود بیس آئے ، اس طرح علم حدیث بہت ہی دقیق علم اور فن بن گیا ہے ، توضیح بخاری کے درس کا منشاء یہ بھی ہے کہ ان علوم سے فی الجملہ واقعیت ہوا ورکم ان کے دقائق اور اصول ذبن میں ہوں تا کہ جب آدی خود تحقیق کا م کر ہے وان چڑوں کو پیش فظر رکھے ، اس لئے یہ موضوع براا ہم ہے کہ امام بخاری کی شروط وعادات کیا ہیں؟

جہاں تک شروط کا تعلق ہے تو خودامام بخاری رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ کہیں بیٹیس بتایا کہ میں نے اپنی کتاب میں احادیث لانے کے لئے کیا معیار پیش نظرر کھاہے؟

کیکن علاء کرام نے ان کی ساری کتاب کا استفراء اور استقصاء کرنے کے بعد ان کے طرزعمل سے شروط مستنبط کی ہیں کہ ان کے طرزعمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے فلاں فلاں شرط کا اہتمام کمیا ہے۔ چنانچہ اکثر محدثین نے امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ حدیث کی شروط کو بیان کرنے کے لئے مختلف باتیں ادر مختلف تعیرات احتیار فرمائی ہیں۔

بعض لوگوں نے اس پرمستقل کتا ہیں کہی ہیں۔سب سے پہلے اس موضوع پر حافظ ابن مندہؓ کی کتاب، پھر حافظ فضل المقدیؓ کی اور پھر حافظ ابو بکر حازیؓ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ اس موضوع پر متعدد کتا ہیں ہیں۔بعض حضرات نے امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف پچھالیی با تیں بھی منسوب فر مادی ہیں جو حقیقت اورنفس الامرے مطابق نہیں ہیں۔ امام بخارى رحماللدن اپى كتاب كاجونام ركها جاس سے بھى يہ بات معلوم ہوتى ہے كه انہوں نے اپنى كتاب كا جونام ركھا جاس سے بھى يہ بات تقريباً متفق عليہ ہے، اس كا اس كا تام "المجامع المسند الصحيح المحتصر من امور رسول الله على و مسند وايامه". ركھال

شروط بخاری کے بارے میں ابوعبداللہ حاکم کی رائے

بعض حضرات نے ان کی طرف ایسی شرطیں اور ایسے معیار بھی منسوب فرمائے ہیں جو واقعہ کے مطابق خمیں ہیں۔ مثلا امام ابوعبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بیفر مایا ہے کہ امام بخاری ؓ اپنی کتاب میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں لاتے جس کو صحافیؓ سے کم از کم روایت کرنے والے دو نہ ہوں، گویا ان کی شرائط میں بیہ بات داخل ہے کہ وہ صرف وہ حدیث لے کرآئی کیں جس کو صحافیؓ سے روایت کرنے والے کم سے کم دو ہوں اور پھر ان سے روایت کرنے والے کم سے کم دو ہوں اور پھر ان سے روایت کرنے والے کم سے کم دو ہوں والی پھر ا

امام ابوعبداللہ کی اس شرط کا حاصل بیہ نکلا کہ گویا امام بخاریؒ کی کتاب میں کوئی حدیث غریب نہیں، کیونکہ غریب اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کوروایت کرنے والا کسی نہ کسی مرحلہ میں ایک رہ گیا ہوتو گویا انہوں نے امام بخاریؒ کی بیشرط قرار دی کہ بخاری میں کوئی حدیث غریب نہیں۔

# ابوعبدالله حاكم رحمه الله كى رائے درست نہيں

لیکن جب امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کا جائزہ لیکرو یکھا جائے تو اس میں پیشر طنہیں ملتی کہ انہوں نے اس بات کا اہتما م کیا ہو۔ سب سے پہلی حدیث جو بخاری میں ہے" إنعما الاعمال بالنیات" پی حضرت عمر اللہ سے مردی ہے، حضرت عمر اللہ سے اس کوروایت کرنے والے سوائے علقہ بن وقاص اللیثی سے اس کوروایت کرنے والے بیر صدیث غریب ہے اگر چہ ساتھ ساتھ صحیح بھی ہے۔ اور علقہ بن وقاص اللیثی سے اس کوروایت کرنے والے محمد بن ابرا ہیم النیمی کے سوااور کو کی نہیں۔

اس لئے جو بات ابوعبداللہ حاکم کی طرف منسوب ہے اس کوبعض لوگوں نے بداھة غلط کہا ہے، کیونکہ صرف ایک دونیس بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ ایسی بہت می احادیث لائے ہیں جن کوامام بخاریؓ سے روایت کرنے والےصرف ایک ہیں۔

# ا مام ابوعبدالله حاکم رحمه الله کی رائے کی تا ویل

اب سوال بد پیدا بوتا ہے کہ ابوعبد اللہ حاکم جیسے آ دی نے بدیات جو بدیمی طور پر غلط ہے ، کیسے کہددی؟

ل تحقيق اسمى الصحيحين واسم جامع الترمذي ،ص: ٢٢، وتروين مديث، ٩٥٠

جب آ دمی پہلی صدیث کوہی دیکھے گا ،اس کی تر دید ہو جائے گی ، بیتو کسی طفل کمتب سے بھی بعید ہے کہ ایسی بات کہددے؟

لہذابعض حضرات نے امام ابوعبداللہ حاکم کی بات کی تاویل کی ہے کہ ان کی مرادیہ نہیں کہ بخاری کی ہر روایت میں صحابی ہو سے لاز ما روایت کرنے والے دوہوں، بلکہ ان کی مرادیہ ہے کہ وہ صرف ان صحابہ گلی کی احدیث لائیں گے جن سے روایت کرنے والے کسی بھی جگہ پر کم از کم دوہوں اوراس تا بھی کی روایت لائیں گئے دوایت جس کے روایت کرنے والے کہیں پر بھی کم از کم دوہوں ۔ فرض کریں اگر کسی ایسے صحابی ہے نے حدیث روایت کی ہے کہ جس کی ہوایت کرنے والے صرف ایک تا بھی ہیں اور حدیث نہیں ، صرف ایک تا بھی روایت کرتے ہیں تو وہ ان کی حدیث نہیں لائیں گے کہ جس سے روایت کرتے ہیں تو وہ ان کی حدیث نہیں لائیں ہواوراس ایک کے سوائمی اور نے ان سے روایت نہ کی ہو، ان کی مرادیہ ہے ۔ نہ یک ہر جم حدیث ہیں دوراوی ہونے ضروری ہیں، تو یہ بات کچھ بچھ ہیں آتی ہے کہ شاید انہوں نے یہ بات کہ دی ہواوران کا پیم تقصد ہو۔

لیکن محققین نے اس نقط نظر سے بھی جائزہ لے کردیکھا (اوراس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف فے کس کس زاویئے سے اعادیث کی اور خاص طور پرچیج بخاری کی خدمت کی ہے ) کہ جن لوگوں کی اعادیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں آیا وہ سب ای معیار کے ہیں یا اس ہیں بھی کوئی تخلیف ہوا ہے۔ تو محققین نے استقراء کے بعد فرمایا کہ بیاصول نکالنا بھی درست نہیں بلکہ بعض اعادیث ایس بھی آئی ہیں کہ جن ہیں راوی سے روایت کرنے والا سارے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک بی ہے۔ اوراگر اس محف کی وثاقت اور اس کے قابل اعتماد مونے پرامام بخاری کو بحروسہ ہوگیا تو اس کی حدیث لے لی ۔ لہذا ابوعبد اللہ حاکم کی جو بات ہے چا ہے اس سے مراد و ہری ہو ، و دونوں پوری طرح معطبی نہیں ہوتیں ، توبیا بات درست نہیں۔

# شروط بخاری کے بارے میں امام ابو بکر حازمیؓ کی رائے

ہاں البتہ امام ابو بحرحازی رحمہ اللہ کی جو بات پہلے بھی گزری ہے کہ انہوں نے بیفر مایا کہ رواۃ کے پانچ طبقات ہوتے ہیں۔"قوی المصبط کثیر المعلاز مة وغیرہ" المنح امام بخاری اس میں سے پہلے طبقہ کوتر جج دیتے ہیں اور بھی بھی دوسرے طبقہ کو بھی لاتے ہیں ، کیکن یہ یا در کھنا کہ یہ معیار صرف ان بڑے بڑے راویوں کے بارے میں ہے جن سے روایت کرنے والے کیٹر تعداد میں ہوتے ہیں، جیسے امام زہری اور امام اعمش ہیں کہ ان سے روایت کرنے والے کیٹر تعداد میں ہیں تو ان میں امام بخاری بیشک یہ بات پیش نظر رکھتے ہیں کہ ان سے روایت کرنے والوں میں ایسے لوگوں کوتر تج دی جائے جو کشرت کے ساتھ اپنے چیخ کی صحبت میں رہے ہوں جیسے امام زہری کے راویوں میں یونس ہیں تو ان کے بارے میں بیہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ امام زہری کے ساتھ کر ہے۔ لہذا ان کی روایت کولیس گے اور جنہوں نے امام زہری کی صحبت کم اٹھائی ہے ان کی حدیث نہیں لائیں گے۔ الا بید کہ استشہاد کے طور پر کہیں لے آئیں ،البتہ دوسرے راوی جو مکثر ین نہیں ہیں لیونی ان سے روایات کثرت کے ساتھ مروی نہیں ہیں اور ان کے بہت زیادہ تلانہ ہی نہیں ہیں تو وہاں امام بخاری اس شرط کی پابندی نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں کہ جس آ دمی سے حدیثیں ہی کم مروی ہیں یا اس کے ثنا گردہی بہت کم ہیں تو اس میں بیتر اور کن سے اور کس نے نہیں کہ اس کے ثنا گردہی کہ اور کس نے نہیں، اس میں بیہ بات نہیں چل کے اور کس نے نہیں کے دراوی عادل اور تقہ ہو۔

#### خلاصة كلام

تو خلاصه به نکلا که امام بخاری رحمه الله کی شروط جوداقعی ثابت به نئی بین وه به بین که حدیث صحت کی تمام شرا کط پر پوری اتر تی بویعن «مها رواه المعادل» المخ به شرط پوری بو، اور دوسری به که اس بین بھی ظبقهٔ اولیٰ کی مکر بن سے جوروایتیں بول تو اس بین حتی الا مکان طبقه اولیٰ کے راویوں کولائیں۔

# حديث "معنعن" مين امام بخاريٌّ ومسلم تحامشهورا ختلا ف

تیسری بات وہ جوامام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کے درمیان مشہورا ختلاف ہے کہ حدیث معصن میں راوی اور مروی عند کا لقاء اور ساع ثابت ہونا امام بخاری کے نزدیک ضروری ہے اور امام مسلم کے نزدیک ضروری نہیں۔ بیدان شروط کا خلاصہ ہے جو واقعۃ ثابت ہوئی ہیں ،ان کے علاوہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ثابت نہیں ہویا کمیں، تو یہ فی شروط ہیں۔ ثابت نہیں ہویا کمیں، تو یہ فی شروط ہیں۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے اپ او پر ایک اور شرط بھی عائد کی ہے کہ فریری جو بخاری کے سب سے بوے راوی ہیں جن کا نسخہ موجود ہے قو فریری کہتے ہیں کہ امام بخاری نے فر مایا کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی حدیث اس وقت تک نہیں کھی جب تک کوشل نہ کرلیا ، شسل کے بعد دور کعت پڑھتا تھا، استخارہ کرتا تھا، اس کوفی شرط کہنا تو مشکل ہے، لیکن عملی شرط امام بخاری نے اپنے او پر عائد کی تھی کہ گویا اللہ بھالاے استخارہ کرتا تھا، اس کوفی شرط کہنا تو مشکل ہے، لیکن عملی شرط امام بخاری نے اپنے او پر عائد کی تھی کہ گویا اللہ بھالاے استخارہ کرنے کے بعد جب اطمینان ہو گیا تب یہ کا ب کھی۔

#### "صنيع البخارى"

دوسراموضوع عادات ابنجاری یاصنیج ابنجاری ہے۔

صنيع كمت بي طريق كاركولين تعليم كاندركس فخص كاجوطريقه كاربوتا ب، اردويس اس كالرجمة ب

طرز عمل اورعادت سے کر سکتے ہیں، لیکن محدثین صنع کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ یہ ایبا دقیق موضوع ہے کہ لوگوں نے اس سمندر میں خواصی کرنے میں عمریں کھپائی ہیں۔اورامام بخاریؓ کے صنع کو بچھنے اوراس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوئی پیٹیس کہرسکتا کہ اس نے اس سمندر کے سارے موقی دریافت کر لئے ہیں۔

کیونکہ اللہ ﷺ نے امام بخاریؒ کوالیے مدارک عطافر مائے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ترجمۃ الباب قائم کرنے ، الفاظ کے استعمال اورا حادیث کوؤکر کرنے کے انداز ترتیب میں ایسی ایسی باتیں پیش نظر رکھی ہیں کہ عام آ دمی بسااوقات ان کے مدارک تک ٹیس کنچ پا تالہذاعلاء نے ان کے سنچ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

# صنيع بخاريٌّ يرحفرت شيخ الحديثٌ كي خد مات

حضرت فی الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمة الله علیه نے "لامح الدراری" کے مقدمہ میں ان کے صاف کو بیان کرنے کے لئے نو صفحات کھے ہیں، ان میں صرف امام بخاری کی عادات بیان کی ہیں کہ ان کے پیش نظر کیا کیا دقائق ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں کہ سکتا کہ ساری با تیں دریافت ہوگئی ہیں، ظاہر ہے کہ ساری باتوں کو بیان کرنا اور صبط کرنا تو مشکل ہے جب آپ کتاب پڑھیں گوتو بھی جا تیں خود بخو دسا منے آئی جا تیں گی، ای واسطے جس طرح قرآن کر کیے کے بارے میں کہا گیا ہے" لائت قصصی عجائیه" کہ اس کے جائیہ بھی ختم نہیں ہوں گے، بنٹے شخ جائیں دریافت ہوتے رہتے ہیں تو انسان کی مرتب کردہ کتابوں میں مسیح بخاری الی ہے نہیں ہوتے ، ہر پڑھنے والے کو نیا کلت دریافت ہوجا تا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیکت بھی بھی جھے تھا رہا ہے۔ اس لئے انہوں نے پیل والد کو نیا کلت دریافت ہوجا تا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیکت بھی بھی جھے تر با ہے۔ اس لئے انہوں نے پیل والد کو نیا کلت دریافت ہوجا تا ہے، وہ کہتا ہے۔

اس کی ایک مثال یہ ہے جو پہلے لوگوں نے ذکر نہیں کی تھی بعد میں حضرت شخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کد میں نے استقصاء کیا تو جھے یہ بات نظرا آئی کہ امام بخاری جو کتاب بھی ختم کرتے ہیں "محصاب المجھام، کتاب المحلم، کتاب المحلمان تا ہوں کہ الی حدیث پرختم کرتے ہیں جو فاتمہ پر ولالت کرتی ہے یہ موت پر ، قیامت پر یا احوال قیامت پر ، فاتمہ حیات ہویا آخرت کی بات ذکر کرتے ہیں بھو باتر کہ کہ ختم پر کوئی نہ کوئی اشارہ کرجاتے ہیں "اسمحلووا فی کو هافم الملذات" کہ موت کویا دکرو، بینی اللہ بھی اللہ اللہ است کی طرف جانم الملذات" کہ موت کویا دکرو، بینی اللہ بھی اللہ اللہ اللہ کا ب کو فلال حدیث پر جانا ہے ۔ پھر حضرت شن الحدیث نے اپنے دعوئی کو فابت کیا ہے کہ امام بخاری نے فلال کتاب کو فلال حدیث پر ختم کیا ہے اس میں میرموجود ہے ، اس کے بعد فلال کتاب کو فلال حدیث پر ختم کیا ہے اس میں میرموجود ہے ، اس طرح وہ بات ابن پر انہوں نے اپنے دعوئی کو ایک استقصاء کرنے کے بعد مبر مین فرمایا ہے ، اس طرح وہ بات ابن پر محمد میں نہ ہوتی ہے جو پہلے لوگوں نے نہیں کہی تھی ۔ ہوسکتا ہے اب بھی بہت ی با تیں الی ہوں جو کس کی سمجھ میں نہ کی جو میں استقصاء نہیں ہوسکا ۔

# ا حادیث بخاریؓ کے تکرار کی حقیقت

جو با تیں واضح طور پر اکثر شراح نے بیان فر مائی ہیں ان میں جو پہلامسکد قابل ذکر اور سیجھنے کا ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں آپ کواحادیث میں بظاہر تکرار نظر آئے گا کہ ایک ہی حدیث مختلف مقامات پر فذکور ہے۔ مثلاً حضرت بریرہ فی روہ بی جن کو حضرت عائشہ نے خریدا تھا اور پھر ولاء کی بات ہوئی تھی ) کی تنہا وہ حدیث بخاری میں میں مقامات ،مختلف ابواب کے تحت آئی ہے اس کے باوجود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں کوئی حدیث برزمیں لایا۔

اس کے معنی میہ ہیں کہ کوئی ایسی حدیث نہیں جو سند اور متن دونو ( اعتبار سے مکمل طور پر مکرر ہو، اب حضرت بریرہؓ کی حدیث ہیں جگہ آئی ہے اور تمام جگہوں پر سند میں یامتن میں کوئی فرق ہوگا۔ حتی الا مکان ایسی کوئی حدیث ذکرنہیں کرتے کہ جہاں سنداورمتن دونو ں متفق ہوں ۔

البتہ حافظ ابن حجرؒ نے سارااستقصاء کرنے کے بعد فر مایا کہ دو، تین حدیثیں کتاب میں ایسی آ رہی ہیں کہ جن کے اندر فرق نہیں لکلا، ہاتی سب حدیثوں میں تکرارختم کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ فرق نکال دیا۔

## تكرارحديث كي مختلف وجوه اورمقاصد

- (۱).....بعض ادقات حدیث کواس وجہ ہے مکررلاتے ہیں کہ ایک ہی حدیث سے مختلف مسائل مستنبط ہوتے ہیں کہیں ایک ترجمۃ الباب کے تحت اس کو ذکر کیا اور کہیں دوسرے ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کیا، دونوں میں سندیا متن کا فرق ہے۔
- (۲) .....بعض اوقات محض تعدد طرق بیان کرنامقصود ہوتا ہے کہ بیحدیث متعدد طرق ہم مردی ہے اس کے تحت ایک ہی اس کے تحق اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی باب کے تحت ایک ہی محدیث متعدد طرق ہے آئے ہیں ، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی باب کے تحت ایک ہی حدیث مختلف طرق سے لے آئے اور بعض اوقات اسکو مختلف ابواب پر پھیلا کر مختلف ابواب پر منقسم کردیا ، تو معمولی سافرق دیکھ کردوسرا ترجمة الباب قائم کردیتے ہیں ۔ مثلاً ایک جگہ ترجمة الباب بیقائم کیا کہ مجد کے اندر کسی کو تھوک آ جائے یا تاک آ جائے تو اس کو فن کرنے کا تھم ہے ، اب ایک ہی حدیث ہوا داریک ہی الفاظ ہیں کہدی اس محدیث اور کہیں کہدیا "حک المبواق ہالمد فی المسجد" اور کہیں کہدیا" حک البواق ہالمید فی المسجد" اور کہیں کہدیا" حک البواق ہالمعصا فی المسجد".
- (۳) ..... کہیں ایسا کرتے ہیں کہ حدیث اگر چدان کے پاس متعدد طرق سے نہیں ہے ایک ہی کمی حدیث ہے لیکن چونکہ اس سے مختلف مسائل متنبط ہورہے ہیں تو کسی ایک باب کے تحت اس حدیث کا ایک کلزا

ذکرکرتے ہیں اور کسی باب کے تحت دوسرائکڑا ذکر کرتے ہیں اور تیسرے باب کے تحت تیسرائکڑا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک ہی حدیث کو مختلف ابواب کے تحت پھیلا دیا ، کیونکہ امام بخاری کا تقصود جہاں میچی احادیث کا جمع کرنا ہے وہاں ان کامقصودا حکام کا اشتباط بھی ہے ، تو احکام کے اشتباط کے لئے وہ اس کومنتشر فرما دیتے ہیں اور اس کو مختلف جگہوں پر پھیلا دیتے ہیں اور بعض جگہ صرف ترجمۃ الباب قائم کرکے چھوڑ جاتے ہیں۔

( مر ) ..... باب کاعنوان تو قائم کردیالیکن حدیث کوئی نبیل لائے اس واسطے کہ مقصودا سنباط احکام ہے اب مقصودیا توبیہ ہوتا ہے کہ طالب علم کے ذہن پر بوجھ ڈال دیا کہ دیکھو بیرمسّلہ بھی سی حدیث سے مستبط ہوتا ہے، توتم مسلم مستبط کرو، ان احادیث سے جن کو میں نے پہلے ذکر کردیا، لہذا استباط احکام بھی مقصود ہے تو وہ مختلف جگہوں پر اس کو پھیلا دیتے ہیں ۔

(۵) .....بعض جگہ تحرار کے لئے ایبا کرتے ہیں : یہ بیان کرنے کے لئے کہ ایک جگہ جوحدیث ذکر کی میں وہ عندہ تھا یعنی راوی نے وہ روایت "عسن" سے ذکر کی تھی ، کی دوسر سے طریق سے ای راوی نے اپنے استاذ کے لئے "حداثنی" یا" حداثنا" کا لفظ استعال کیا تو یہ بتائے کے لئے کہ وہ روایت جو پہلے "عن" سے آئی تھی وہ اگر چہ "عنعنه" تھا، کین اس راوی کا اس خدیث میں اپنے استاذ سے لقاءاور ساع تا بت ہے۔ اس کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب راوی کی عادات میں تدلیس ہوتا "حداثس" کا "عنعنه" قبول نہیں ہوتا تو دوسری روایت کے ذریعہ وہ یہ ایک کا اس آ دمی نے اپنے استاذ کے لئے "حداثنی" یا" حداثنا" کا لفظ استعال کیا ہے۔ لہذاوہ جو "عن" کی روایت پیچھے گزری ہے وہ بھی سیجے ہے۔

(۲) .....بعض جگه کرراس کے لاتے ہیں کہ ایک جگہ حدیث "مسوسلا" سروی ہے اور دوسری جگہ موسولاً "مروی ہے اور دوسری جگہ موسولاً "مسوسل" سے مرادیہ ہے کدراوی نے ایک جگہ اسپے شخ اور "مسروی عند "کا نام نیج میں سے نکال دیا اور دوسری جگہ اس نے اپنے شخ کا نام لیا تو وہاں بیر بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جوحدیث مرسل کے طور پر مروی ہو وہ مختصر ہے ، تو اس کے موصول ہونے کی وضاحت فرمادیتے میں ۔ میں اختصار کرلیا ورز حقیقتا وہ موصول ہے ، تو اس کے موصول ہونے کی وضاحت فرمادیتے ہیں ۔

(۷) .....کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث کی صحابی بھی پر موقو نہ ہے اور صحابی اس کور سول اللہ بھی کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے قول کے طور پر بیبیان فر مارہے ہیں اور پہلے صحابہ کرام کے دور میں بید بات بکٹر سے تھی کہ محدیث کور سول اللہ بھی کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے فتوی کے طور پر بیان کرنا زیادہ احوط بچھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ بھی کی طرف غلط بات کی نسبت ہوجائے ،کین وہی موقو ف حدیث دوسر ہے طریق میں مرفوع ہے، تو اس قسم مرفوع ہے، تو اس قسم کوفوع ہوتی ہے تو اس قسم کے فوائد کی جہدے مدیث کو کرکر لاتے ہیں کہ اس میں سندیا متن کا فرق ہے۔ بیا حادیث کے تکر ارکی چندو جوہ ہیں۔

#### تعليقا ت البخاري

امام بخاری رحمالله کی تعلیقات کے سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ امام بخاری ؒ نے اصل کتاب کے اندر پوری حدیثیں سند متصل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں جن کو احادیث مندہ کہتے ہیں (اس لئے اپنی کتاب کا نام "المجامع المسند الصحیح" المنح رکھا ہے۔)لیکن ساتھ ساتھ اس میں تعلیقات کی بھی بہت ہوی تعداد ہے، وہ تعلیقات اکثر ترجمۃ الباب میں ہیں اور اجھن اوقات ترجمۃ الباب سے خارج بھی ہیں ہے ہے

# تعلق كي اصطلاحي تعريف اورمختلف صورتين

تعلیق کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کوئی محف کوئی حدیث اس طرح بیان کرے جس میں ابتداء سند سے
ایک رادی یا زیادہ رادیوں کو حذف کردیا گیا ہو، اگر سب ہی کو حذف کردیا جیسے آج ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں
کہ "فحال د مسول اللّٰہ ﷺ "اور سند کے بغیر بیان کردیتے ہیں تو یہ بھی تعلیق ہوئی، یا اگرہم نے صحابی ﷺ سے
بیان کیا کہ "عن ابسی هو ہو ہے قال قال د سول اللّٰہ ﷺ" تو یہ بھی تعلیق ہوئی، یہاں تک کہ اگر پوری سند
خدکور ہے گرامام بخاری ؓ نے اپنے استاذ کا تا منہیں لیا تو بھی تعلیق کہلائے گی۔ "

تعلیقات میں سے بعض وہ ہیں جو براوراست رسول کریم کھا کی طرف یا کسی صحابی کی طرف بغیر کسی سند کے منسوب ہیں۔

بعض وہ ہیں جن میں سند کا پچھ حصہ ذکر کیا گیا ہے لیکن ابتداءً سند کا پچھ حصہ حذف کر دیا گیا ،اس کو تعلیق کہتے ہیں اورامام بخاریؒ کے ہاں تعلیقات کی بہت بڑی تعداد ہے۔

امام بخاری رحمه الله کی تعلیقات مستقل ایک فن ہے جس پر حافظ ابن حجرع مقلانی رحمه الله نے مستقل شرح لکھی ہے، '' فی الباری'' تو بخاری کی شرح ہے، یکن تعلیقات پر ایک مستقل شرح لکھی جس کا نام'' معلیق التعلیق'' ہے۔

تعلیقات میں امام بخاری رحمہ اللہ کی صنیع کو سمحصا بہت ضروری ہے۔

٣ جملة مافى صحيح البخارى من التعاليق واحد و أربعون و ثلا ثمائة و ألف حديث (في كتاب اوشاد طلاب الحقائق الى معرفة منن خير الخلائق . المجلد الاول ، ص: ١٢٤ للامام محى الدين ابى زكريا يحى بن شرف النووى النعشقى ، معلوعه مكتبة الإيمان المدينة المنورة .

على وأصا ما حلف من مبتلاً إسناده واحد فاكثر فهذا وقع كثيرمنه في تراجم ابواب البخارى (في كتاب ارشاد طلاب الحقائق الى معرفة سنن خير المعلاق في السمجلد الاول ، ص: ١٢ مقدمة الفتح ،ص: ١٤ مفيث ،ج: ١،ص: ٥٥٠ تدريب الروي، ج: ١ ص: ١٢٥٠ تدريب الروي، ج: ١ ص: ١٢٥٠ تدريب

-----

#### تعليقات كى اقسام اوران كى مفصل بحث

اولاً تعليقات كي دونتميس بين:

(۱) تعليقات مرفوعه

(٢) تعليقات موقوفه

#### تعليقات مرفوعه

مرفوعہ وہ ہے جس میں حضورا قدس بھی کی طرف بطور تعلق کی جارہی ہو۔

#### تعليقات موقوفه

موقو فہ وہ ہے جس میں مدیث کی نسبت حضور ﷺ کی طرف کرنے کے بچائے کس صحابی ﷺ یا تابعیؓ کی طرف کی جارہی ہو، اوراس میں بھی ابتداء سندمجذ وف ہو، دونوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

# تعليقات مرفوعه كى دوقتمين

امام بخاری رحمه الله في جوتعليقات مرفوع ذكر فرمائي بين وه دوطرح كى بين : بعض جگه صيفه بزم ہاور بعض جگه صيفه بزم ہاور بعض جگه صيفه بزم ہا وار بعض جگه صيفه بزم سي تعلق بيك با الله في الله الله الله الله الله الله الله بعض جگه مستقد الله في الله بعض بيك بعث بيك بعث الله بعث الله بعث بعث بعث بعث بعث بعث بين "فيلان" فلان سيام روى ہوت وي عن فلان" فلان سيام روى ہوتو كو يا برن منبين ، كيا كدواتى انہوں نے كہا ہے بلكه ذمه دارى راوى پر ڈال دى كه ايسا مروى اور خدكور ہے ، اس كو مين تم بين كيا كدواتى انہوں نے كہا ہے بلكه ذمه دارى راوى پر ڈال دى كه ايسا مروى اور خدكور ہے ، اس كو صيفة تمريض كيتے بين -

حاصل یہ ہے کہ امام بخاریؓ بہت ی تعلیقات صیفہ جزم کے ساتھ فرماتے ہیں اور بہت ی صیفہ تمریض کے ساتھ،" **یُڈ کُو عَنْ فلان**" یا" **یو وی**" کہ کر فرماتے ہیں۔

# تعليق بصيغة الجزم كى چإرفتميں اوران كى تفصيل

جہاں'' **قسان مسلان'' کہہ کرصیغہ جزم استعال فرماتے ہیں** ، وہ تعلیق یا توضیح ہوتی ہے اور <del>ص</del>یح علی شرط البخاری ہوتی ہے اور یاضیح تو ہوتی ہے کیکن علی شرط البخاری نہیں ہوتی ۔ البخاری ہوتی ہے اور یاضیح

اكرتعين صح تونيس موتى، كين حن موتى إدرحن كمن بين "صالع للاحتجاج" مديث اكر

حسن ہوتو وہ" صالح للاستدلال" ہوتی ہے پینی اس سے استدلال کرنا جائز ہے، اور یاسند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے لیکن اس سے استدلال کرنا جائز ہے، اور یاسند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے لیکن امام بخاری کو دوسرے ذرائع اور قرائن سے اس بات کا اطمینان ہوجا تا ہے کہ یہاں ہے ضعف اس حدیث کے قابل اعتاد ہونے پر اثر انداز نہیں ہوا بلکہ دوسرے طرق سے اس کی تائید ہور ہی ہے، اس کو آپ" حسن لغیرہ" کہد دیجئے، بہر حال وہ حسن لغیرہ بھی قابل استدلال ہوتی ہے۔

توامام بخاری رحمہ الد تعلق میں جہاں صیغہ جزئم استعال کررہے ہیں وہ تعلق بھی کم از کم قابل استدلال ضرورہے، کیکن قابل استدلال ہونے میں مختلف مدارج ہیں۔ کہیں صحیح علی شرط ابخاری ہے، کہیں علی شرط غیرہ ہے، کہیں "محسن لعینه" ہے اور کہیں"محسن لغیرہ"اب ان چاروں قسموں کو بھی سجھ لینا ضروری ہے۔

#### تعلیقاً ذکر کرنے کی تین وجوہات

اگرکوئی حدیث صحیح علی شرط ابنجاری ہے تو پھراس کوتعلیقا کیوں ذکر کیا، جب کہاس کی سندموجود ہے اور سند بھی ساری امام بخاریؓ کی شرائط کے مطابق ہے، جن شرائط کو انہوں نے احادیث ٹکالنے میں مدنظر رکھا ہے تو اس کوسند سے کیوں ذکرنہیں کیا؟

#### وجهاول

بعض جگہ تو اس کے ہم معنی دوسری حدیث امام بخاریؓ مند أذ کرفر ما چکے تھے، تو اب انہوں نے محسوس کیا کہ اس حدیث کو پوری سند کے ساتھ ذکر کرنے کی حاجت نہیں ، محض تعلیقاً ذکر کردیٹا کافی ہے، چونکہ اس حدیث کا منہوم پہلے مند حدیث سے حاصل ہو چکا ہے، الہٰ ذااب اس کے اندر مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔

# وجبرثاني

بعض مقام پر جوتعیلق کے الفاظ ہیں اس کے ہم معنی نہیں بلکہ بعینہ وہی الفاظ اور وہی حدیث مندا کہیں نکال چکے ہیں اس کئے اب مناسبت ترجمہ کی وجہ سے دوسری جگہ تعلیقاً ذکر کرتے ہیں۔ بیا کثر اس جگہ ہوتا ہے ہماں مام بخاری رحمہ اللہ کوکوئی حدیث ایک سے زائد سند سے نہیں ملی ، تو نہ سند میں کوئی اختلاف نہ متن میں کوئی اختلاف نہ متن میں کوئی اختلاف نہ متن میں کوئی اختلاف اللہ اسکودوسری باب میں لے کرآ نمیں تو بحرار ہوگی ۔ لہذا تکرار سے بہتے کے لئے اس کودوسری جگہر جمۃ الباب میں تعلیقاً ذکر کردیتے ہیں۔

تو پہلی قتم ہم معنی حدیث نکال دی تھی لہذااختصار کے پیش نظرتعلق کر دیا ، دوسری پیر کہ بعینہ وہی حدیث مندأ نکال چکے تھے،لہذا ترجمۃ الباب میں اس کوتعلیقاً ذکر کر دیا۔

#### وجهثالث

تیری وج بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بظاہر اپ شخ ہے بکٹرت کوئی حدیث لارے ہیں اوراپ شخ سے بکٹرت کوئی حدیث لارے ہیں اوراپ شخ سے لے رحضورا قدس کا استعادی ہوری سند ذکور ہے، لین اس کو "حدالنسی، حداللہ کہنے کے بجائے اپ شخ کا نام لے کر "قال فلان حداثنا" کا لفظ ہو لئے ہیں۔ مثلا حمیدی" یا "حدالنسی کے استاذ ہیں عام طور سے امام بخاری جہدی سے آل کریں گو "حدالنسا الحمیدی" یا "قال انحمیدی" یا "قال احداثنا فلان" کہیں گے، لیکن تعلق میں "حداثنا" کہنے کے بجائے الحمیدی قال حداثنا سفیان" کہتے ہیں "حداثنی" نہیں گئے۔

اب یہ بھی تعلیق ہوگئی،اس لئے کہاپنے استاذ کے لئے ساع کی تصریح نہیں کی تو وہ اس کوتعلیقاً لاتے ہیں حالانکہ وہ ان کی شرط پر ہے۔

اس کی دووجہ ہیں:

میلی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ خودامام بخاری رحمہ اللہ کوشک ہوتا ہے کہ آیا ان استاذ سے میں نے براہ راست حدیث بن تھی یا بھی میں اسلامی ماریک کے است حدیث بن تھی یا بھی میں واسطرتھا، کیونکہ اپنے استاذ سے پڑھاتو بہت کچھ ہے کیان میخصوص حدیث ان میں سن بھی یا کی واسط سے بن تھی اس میں شک ہوگیا۔اس شک کی وجہ سے وہ "حداث بی اس میں شک ہوگیا۔اس شک کی وجہ سے وہ "حداث بی اس میں شک بیں کتے بیں۔

دوسرى وجريب كه بعض جگداسى وضاحت اس طرح موتى بكدايك جگدانهول نے كها "فلان" اور اپ شيخ كانام لياليكن دوسرى جگدير، چام بخارى يس ياكى اور كتاب مثلا" الأدب المصفود" وغيره يس اس كو ذكركريس كرتو بالواسطه ذكركريس كر، اس سے پية چلاكرو بال جوصد يث تقى در حقيقت وه بالواسطة تقى اور بلاواسطه ذكرك" قال "كهدر-

# امام بخاریٌ پرتدکیس کاالزام اوراس کی حقیقت

ندکورہ وجوہ سے بعض اوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ پرتدلیس کا الزام عائد کیا ہے، اس لئے کہ اصل استاذ جن سے سنا تھا ان کا نام و کرنہیں کیا اور ان کے استاذ الاستاذ کا نام لیا جو اپنا بھی استاذ ہے۔ اور تدلیس ای کو کہتے ہیں کہ جس آ دمی سے حدیث سی تھی اس کا واسطہ بچ میں سے حذف کر دیا اور جس کی طرف منسوب کی در حقیقت اس سے حدیث نہیں سی تھی۔ اس لئے کہتے ہیں کہ امام بخاری تدلیس کرتے ہیں۔

حالاتكديد بات اس لئے غلط ہے كە "تدليس" ميں يد بات داخل ہے كه آدى "قال" ند كے بلكه "عن" كے اور اگر قال صيغه جزم كے ساتھ كهدديا اسكو "تدليس" نبيس بلكه "قليق" كرتال صيغه جن اسكا يد عن نبيس ہے كه

خودسا ہاور "عن" میں بیا حمال ہوتا ہے۔ لہذا تدلیس"عن" کے صیغد میں ہوتی ہے" قال" کے صیغد میں نہیں ہوتی ۔اس لئے اس کونڈ کیس نہیں کہ سکتے ،لیکن بیا مام بخاریؓ کی احتیاط ہے کہان کوشک تھا کہ میں نے ان سے بیرسا ہے ہانہیں ،لہٰ داوہ مندا ذکر کرنے ہیں۔

# امام بخاریؓ کی احتیاط سے متعلق ایک دقیق بات

اس سے بھی زیادہ وقیق بات سے ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ ہی کا منصب اور مقام ہے کہ جس استاذ کا نام ذكرنيس كرد بين اى صحديث في بهكن "هلسى سبيل التحديث" بنيس بلك "على سبيل المذاكره"سى --

"على سبيل التحديث" كمعنى يه بي كم با قاعده مديث يرصف ك لئے درس ميں جا كرشريك ہوئے اور استاذ نے حدثنبی کہہ کرحدیث سنائی ، جیسے طالب علم استاذ سے حدیث پڑھتا ہے۔

اور "على مبيل المداكرة" اياب كدور نيس بورباب بلكما على تع ، باتي بوتى ريس ان با توں میں استاذ نے کوئی حدیث سنا دی ، چونکہ بیرحدیث امام بخاریؓ نے ندا کرۃُ سنی ہے با قاعدہ تحدیثاً نہیں سى لبذا"حدثنى ،حدثنا"استعال كرنے كي بجائے"قال فلان" كتے ہيں۔

بدامام بخاری رحمه الله کی احتیاط ہے تا کہ کسی کو بیشبہ نہ ہو کہ میں نے بیر حدیث ان سے با قاعدہ ''**سے دیشا'' سنی ہے۔ حالا نکہ بیرحدیث مند ،متصل اور سیج تھی اور شرا اُط کے مطابق سیج تھی کیکن اس کے باوجود** اس كومندا ذكر نبيل كيا بلكه "قال" كهد كرتعليقا ذكر كيا-

حدیث سیح تو ہے کین اپی شرط پڑئیں ہے یعنی جوطبقات کی شرط ہے وہ موجود نہیں ہے، تو الی حدیث کو تعلیقاً ذکر فرمادیتے ہیں کیونکہ اگر مندا ذکر کریں تو اپنی شرط کی خلاف ورزی لا زم آئے گی۔ چونکہ حدیث سیح ہے لہذااس کوتعلیقاً ذکر کردیتے ہیں۔

"حسن بعینه" یا"حسن لغیره" اس کواس لئے لاتے ہیں که عام طور پرکوئی مسلمات سست کرنا ہوتا ہے، کیونکہ امام بخاریؓ کا مقصد صرف جمع احلایث نہیں بلکہ اشتباط احکام بھی ہے، تو احکام متنبط کرنے کی وجہ ے طاہر ہے کہ ایک احادیث ہے استدلال کر سکتے ہیں جو "حسین بعیند" ہویا" حسین لغیرہ" ہو، کین اگر ان کومند آلائیں مے تو اپنی شرائط کی خلاف ورزی لازم آئے گی، لہذاان کو تعلیقاً ذکر کرے استنباط احکام کامقعود حاصل فرمالیتے ہیں۔ بیساری تفسیل اس تعلیق کی ہے جومیفہ جزم کے ساتھ ہو۔

الیں احادیث کو تعلیقا ذکر کرنے کی جوامام جھاریؓ کی شروط کے مطابق سیجے ہیں،کین پھر بھی ان کو تعلیقاً ذکر فرمار ہے ہیں، بیشن وجوہ ہیں جو دریافت ہوئیں، ہوسکتا ہے اور وجوہ بھی ہوں جو دریافت نہ ہو تکی ہوں۔

# "تعليق بصيغة التمريض" كي يانچ قتميس اوران كي تفصيل

دوسری هم وه ہے جومیند "جسمویض" کے ساتھ ہو، چیسے "نیساند کو، پُووی" ،اس بیس بھی وہ چاروں فتسیس موجود ہیں، اس بیس بھی وہ چاروں فتسیس موجود ہیں، لین پیشروری ٹیس کہ جہاں "بالا کلو" یا "بووی" کہرہے ہوں وہاں فراور درجہ کا گفیدہ" یا" العہدہ" یا" العہدہ" بواور ہوں بلکہ ہوسکتا ہے "حسین لعبندہ" یا" العہدہ" ہواور ہوسکتا ہے کہ ضعیف ہوبس اس بی نے یس چیز کا اضافہ ہے یعنی وہ ضعیف بھی ہوسکتی ہے۔ یہاں اس کی تفصیل بچھ لین جائے ہے۔

جب ایک مدیث می می شرط البخاری ہے لینی خودا پی شرط پر ہے پھر " پیند محسو ، پیسوی " میغة تمریض کیوں استعال کیا۔" قال " میغه جزم استعال کیوں نہیں کیا ؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری الی حدیث کو جوان کی اپنی شرط پر ہوصیفہ تمریض کے ساتھ صرف الیک جگہ ذکر کرتے ہیں جہاں وہ اس حدیث کو کہیں مند أذکر فرما چکے ہوں لیکن کسی مسئلہ کے اسٹنباط کے لئے اس کو تعلیق کے طور پر بالمعنی لاتے ہیں نہ کہ باللفظ تو الی جگہ " ید کھو" کا لفظ استعال فرماتے ہیں۔

جیسے وہ صدیث جس میں حضرت ابوسعید خدری ﷺ گاؤں میں گئے تھے وہاں ایک آ دی کوسانپ نے کا ٹا ہوا تھا اور سورۂ فاتحہ پڑھ کروم کیا تو وہ امچھا ہوگیا ، مجران لوگوں نے ان کو پچھ بکریاں وغیرہ دیں ، یہ لے کرآ گئے ، پیمشہور واقعہ ہے۔

یہ صدیث امام بخاری اپنی کتاب میں مندا ذکر فرما بچے ہیں لیکن ایک جگہ ترجمۃ الباب میں یہ فرمایا "مایل کھر فرمایا "مایل کھر فرمایا اس کی طرف بالمعنی "مایل کھر فرمایا کھر فرمایا کہ اس کے اشارہ کیا ہے، اب بعینہ وہ لفظ موجود نہیں ہے بلکہ اس سے استنباط کیا ہواتھم لارہے ہیں اس واسطے "بسلہ کسو" لائے ۔ توسیح علی شرط ابخاری کے لئے مین ترین اس جگہ لاتے ہیں جہاں بالمعنی اشارہ کرنا جا ہے ہیں۔

جوحدیث علی شرط غیرہ ہے اس کے لئے بھی بعض اوقات صیفہ تمریض "بید کو"استعال کرتے ہیں۔اس واسطے کہ وہ ان کی شرط پر پورانہیں اترتی اور "حسن لعینه"اور "لغیرہ" بھی ای قاعدہ کے تحت آتے ہیں۔ پانچوال اضافه اس میں بیہ ہے کہ ایک حدیث ضعف جس کا ضعف کی اور طریقہ سے ختم نہ ہوا ہو، اس کو بھی ذکر فر مادیتے ہیں کہ بیس کے ختم نہ ہوا ہو، اس کو بھی ذکر فر مادیتے ہیں کہ بیس کے بیس کے بیس کہ بیس کے بیس کہ بیس کے بیس کہ بیس بیس بیس میں میں بیس بیس کہ جب امام نماز پڑھا ہے ، پڑھے یا نہ پڑھے بائم بیاری اس کے مسلم ہے، اس میں ایک حدیث آتی ہے امام بیاری اس کا ذکر کرتے ہیں "ما ہد کو فی تطوع الاحام فی مکانه" ساتھ بیا تکی کہ دیا "ولم بھے" بین بیس بیس بیٹ کے کیا وہ سے خیس ۔

لہٰذاصیغہ تمریض کے ساتھ الی تعلق جوحقیقتاً ضعیف ہے اوراس کے ضعف کا انجبار نہیں ہوا ہے تو وہاں امام بخاری رحمہ اللہ ضعف کی تصریح فرمادیتے ہیں تا کہ کمی کومغالطہ نہ ہو۔

اس ساری بحث کا خلاصہ بیزنکلا کہ امام بخاریؓ کی تعلیقات جہاں بھی آئی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں ان کےضعف کی تعبینہ بین فر مائی ، وہ سب تعلیقات قابل استدلال ہیں اور بی تعلیقات مرفوعہ ہیں۔

#### تعليقات موقوفيه

تعلیقات موقو فه میں بھی وہ ساری باتیں جاری ہوتی ہیں جو تعلیقات مرفوعہ میں گزری ہیں،صرف اتنا اضا فیہ ہے کہ بعض اوقات امام بخاریؓ اس میں کسی موقوف حدیث کو بصیغہ تمریض ذکر فر مادیتے ہیں اور حقیقتا وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے کیکن اس کے ضعف پر عبینہ ہیں فرماتے۔

یاس موقعہ پر ہوتا ہے جہاں کی فقہی مسلہ پر بحث کررہے ہوں اوراس میں مختلف صحابہ و تابعین کے فدا ہب بیان فر مارہے ہوں، تو وہاں چونکہ کی فدہب کی تائیدیا جمایت مقصود ہوتی ہے یا کی فدہب کا محض بیان مقصود ہوتا ہے کہ فلال کا بیدند ہب ہے۔

چونگداس ندہب کی نسبت ان کے نزدیک سیح ہے تو چاہے وہ تعلق موقوف سند کے اعتبار سے کمزور ہوتب بھی بغیر ضعف پر تنبید فرمائے اس کو ذکر فرمادیتے ہیں، یہ بتانے کے لئے کہ یہ ندہب بھی ٹابت ہے۔ یہ تعلیقات مرفوعہ اور تعلیقات موقوفہ کی تفصیل ہے۔

#### الفالقالفا

# آغاز کتاب

# " غاز كتاب مين بسم الله كے بعد حمد وصلوة ذكر نه كرنے كى توجيهات

ا مام بخاری رحمة الله علیه نے کتاب کو بسم الله ہے شروع قرمایا ہے اور اس میں حمد وصلو قرنییں ہے ور نہ عام طور پر کتابوں کے شروع میں بسم اللہ کے ساتھ حمد وصلو قربھی ند کور ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

#### قرين قياس توجيهات

ليكن بيسارى باتيس بظاهر كمزورين، دو باتين زياده قرين قياس بين:

ل كل أمرذى بال لا يبدأ فيه بلكر الله ،وببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع، وواه الحافظ عبدالقادر في اربعينه، وقوله عليه الصلاة والنسائي ، وفي رواية المعينه، وقوله عليه الصلاة والنسائي ، وفي رواية سنن ابن ماجه باب عطبة النكاح ، ص: ١٣٦ . كل أمرذى بال لم يبدأ فيه بالحمد اقطع، و وواه ابن حبان، وأبو عوائة في صحيحيهما كما ذكره العيني في الممدة: ج، ا ص: ٣٣٠.

ایک بیک جدوصلو قاگر چدمسنون ہے لیکن بیسنت صرف لکھنے سے بی نہیں بلکدا گرز بان سے پڑھ لے تب بھی ادا ہو جاتی ہے۔

اگرآ دی کوئی تح ریکھ رہا ہے اور اس تحریر کے اندر "المحمد لله" وغیرہ قلم سے نہ تکھے صرف زبان سے پڑھ کے اور پھرآ کے لکھنا شروع پڑھ کے اور پھرآ کے لکھنا شروع کر دیا ہی بیتا نے کے لکھنا شروع کے دیا ہے تاہم کیا جا سکتا ہے ۔ ع

دوسرى اقد جد جو مجھے زيادہ بہترائتی ہے وہ بہ ہے كه اگر چدروايتي تو دونوں ہيں ليخي ہم الله اور المحدلله كى الكن علاء كرام نے دونوں ميں تطبق اس طرح دى ہے كه خطبه اور كلام كونت آغاز "المحدللله" اور "المصلواة والسلام على رسول الله" سے كرنا چاہئے ، اور خطوط ومكا تيب كا آغاز "بسم الله الوحمن الموسم" سے ہونا جائے۔

اس كى تائيداس بات سے ہوتى ہے كرقر آن كريم ميں حضرت سليمان النظيمة كا جو خط ہے كد "إنسه من مسلمان و إنه بسسم الله الرحمٰن الرحمن الرحمم الا تعلق اعلى و أتونى مسلمين" على تو يهال بسم الله پر اكتفاء ہا و حضور الله الرحمٰن الرحمن الرحمن على عرف بسم التفاء ہا و حضور الله الله على الله

شرح تہذیب والے نے جواب دیا ہے کہ ابتداء اضافی ، ابتداء حقیقی اور ابتداء حرفی ہے۔ اب کہیں ابتداء حقیقی مراد ہے اور کہیں ابتداء عرفی مراد ہے میہ ہاتیں در حقیقت حدیث سے ناواقفیت پر بینی ہیں ، اس لئے عصد البادی ، ج: ۱، ص: ۸.

mi mar lasti m

وايضا يؤيده افتتاح كتب رسول الله اإلى السلوك و كتبه في القضايا بالبسملة (وراجع الفتح ، ج: ١ ص: ٢
 والعمدة ، ج: ١ ، ص: ٨، راجع للتفصيل كما ذكر في فيض الباري الجزء الاول ، ص: ١

مرید بات درست تب موسکتی ہے کہ جب یہ بات ابت اور آپ نے بیٹین الفاظ تین مخلف مواقع پراستعال فرمائے اوراکی سر جدابتداء فیقی سرادلی، ایک سرجدابتداء اضافی اوراکی سرجدابتداء حرفی سرادلی۔

حالاتکہ ایرانیں ہے مدیث ایک ہی ہے، اور جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ راویوں کے اختلاف سے پیدا ہوا ہے، ایرانیں ہے کہ آپ نے تمن مرتبہ یہ بات ارشاوفر مائی، بلکہ ارشاد ایک ہی مرتبہ فرمائی، کی راوی نے بم اللہ سے تعبیر کیا اور کی نے شماد ہے تعبیر کیا ہے۔

# ۱-کتاب بادء الوحی

رقمر الحديث: ١-٧



# بسم الله الرحي الرحيم

# ا\_كتاب بدء الوحى

قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى ، آمين :

#### 

﴿ إِنَّا آوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا آوْ حَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَ النَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: ١٧٣] ترجمه: "هم نے وقی پیمی تیری طرف جیے وقی پیمی ٹوح پر اور ان نیوں برجواس کے بعد ہوئے"۔

#### امام بخارى رحمه الله كاطرز آغاز

عام طورے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جوعوان قائم ہوتا ہے وہ کی کتاب کا ہوتا ہے جیے: "کتاب الاہمان، کتاب العلم، کتاب الطهارة" وغیرہ وغیرہ پھراس کتاب کے تحت مختلف باب آتے ہیں۔
لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہال کتاب سے شروع کرنے کے بجائے "ہات : کیف کان بدء الموحی إلی دسول الله ﷺ" ہے شروع کیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی سوچ کے مطابق ابتداء کے لئے سب سے موزوں یہ بات بھی کہ وحی کے حالات ذکر کئے جائیں جس کے لئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ایک باب ہی کا فی تھا۔

کیونکہ کتاب وہ ہوتی ہے جس میں مختلف انواع کے مضامین کیا ہوں اور پھر ہرنوع کوالگ باب کے تحت ذکر کیا جائے ، چونکہ یہاں ایک ہی نوع ہے یعن ''ومی اورومی کی کیفیت کا بیان'' اس واسط امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کا بجائے باب کا عنوان قائم کیا ، اور ومی کے تمام حالات اس میں بیان کرنے کے بعد پھر آ گے "کتاب الا بھان" شروع فرمائی۔

## لفظِ باب كوير صنے كر يق

'' ہاب'' کاعنوان بخاری شریف میں آپ کو جگہ جگہ سطے گا، بعض اوقات ایک ہی صفحہ پر کئی گئی ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمائے ہیں، تواس'' ہاب'' کو پڑھنے کے تین طریقے ممکن ہیں:

پہلاطریقہ یہ کہ: "ہَابٌ کیف کان بدہ الوحی الی رصول اللّٰه ﷺ " پڑھاجاۓ یین تو ین کساتھ السوسی الی دسول اللّٰه ﷺ " پڑھاجاۓ یین بدء توین کساتھ السوسی السی رصول اللّٰه ﷺ " یہ باب سے بدل ہوگا کہ یہ ایک باب ہے جس بیل یہ بیان کرنامقعود ہے "کہف کان بدء الوحی الی رصول اللّٰه ﷺ ".

تیسراطریقہ بیہ کہ اس کو صرف باب لیٹنی ساکن پڑھاجائے اور بیسکون ٹارگرنے کے اندازیس ہوگا۔ اہلی عرب کے ہاں قاعدہ بیہ ہے کہ اگر پچھ چیزیں ٹار کی جاتی ہیں تو وہ اس کو ساکن پڑھ پڑھ کر ٹار کرتے ہیں جیسے واحد، اثنان، وغیرہ للبذا اس طرح ٹارکرنے کے اندازیش اس کو پڑھا جائے تو ''باب' محض سکون کے ساتھ پڑھ کتے ہیں۔

للذا سی بخاری شریف میں جہاں پر بھی باب آئیں گے ان میں سے اکثر و بیشتر بھیوں میں نتیوں ذکورہ بالاطریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، کیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ''باب'' کے بعد اگر پورا جملہ آرہا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے کہ''بساب کیف کان بلدہ الوحی الی دسول اللّه ﷺ'' تو اس صورت میں باب کوتنوین کے ساتھ پڑھاجائے۔

اوراگر بعد میں پورا جملہ تا مہیں آ رہا بلکہ مرکب ناقص آ رہا ہے تو ایک صورت میں باب کو بغیر توین کے مضاف کی صورت میں پڑھنازیا وہ بہتر ہے۔ جیسے "ہائ السمو باللیل" اگر چہ یہاں "ہائ السمو باللیل" پڑھنازیا وہ بہتر ہے۔ لے

ك - يسجوز فيه وفى نظائره أو جه للالة أحلها دفعه مع العنوين والمثاني دفعة بالاثنوين على الاصافة وحلى العقليوين هو خبر ومبشاء مسعسلوف أى هسلما بساب والصالت باب على سبيل العبداد للابواب بصورة الوقف فلا احراب له ، كلما فى الكواكب المنزازى فى شورح صسعيح البيعازى المعروف شورح البكرمانى ، ج: 1 ص: ٣ ١.

# امام بخاري كاديكرمصنفين سے جدا گاندانداز

اس معاطے بیں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرے مصنفین سے ایک اتیاز رکھا ہے کہ اپنی کتاب کو "بدء الوحی "سے شروع فرما یے بہت ما مطور سے مصنفین یا قو "کتاب الایسمان "سے شروع فرماتے ہیں یا "کتعاب الطہادة" سے ، برایک کا اپنا اپنا اثا از اور اس کی وجہ ہمٹلاً جنبوں نے "کتعاب الایسمان "سے شروع کیا انہوں نے یہ بات چی نظر رکھی کہ انسان کے ذمسب سے پہلے ایمان کا فریضہ عاکد ہوتا ہے لیمی یہ کہ وائمان سے شروع کرنا جا ہے۔

اورجن حضرات نے " تحصاب السطهارة " سے آغاز کیاانہوں نے بیٹی نظرر کھا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل جوانسان کے ذمہ واجب ہوتا ہے وہ طہارت ہے،البذاانہوں نے طہارة سے شروع کیا۔

ابن ماجہ نے کتاب السنة سے شروع کیا، انہوں نے یہ بات پیش نظر رکھی کہ جیتے بھی احکام آرہے ہیں ان احکام کاماً خذوشیع نبی کریم کھی کی سنت ہے، لہذا جب تک سنت کا اثبات نہ ہوگا اس وقت تک پھو بھی پید نہ علے گا۔ اس لئے انہوں نے سنت سے شروع کیا۔ ع

امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سب سے جدا گاندایک نرالاطریقہ افتیار کیا اور وقی سے آغاز فر مایا ، کیونکہ جو پچو بھی احکام وتعلیمات آری ہیں ان سب کا سرچشہ وقی اللی ہے۔ لہذا جب تک وقی کا اثبات نہیں ہوگا اس وقت تک آ مے کے احکام ٹابٹ ٹیس ہوں مے۔ اور اگرخور کیا جائے تو یہ کتابسب سے زیادہ لطیف اور متناز ہے۔ سے

#### وحى كى حقيقت

وی کی حقیقت بہ ہے کہ اللہ ﷺ نے وی کوظم کا ایک قطعی اور بیٹی ذریعہ بنایا۔ اس کی مخصری تفصیل بد

- ع. يباب اتباع الغ وهذا إحسن بالعرفيت حيث بدأ بابواب اتباع السنة اشارة الى أن العصنيف في جمع السبن امر لا يبد منه و تنبيها للطالب على أن الاخذيهذه السنن من الواجبات الدينية ثم حقب هذه الابواب أبواب العقائد من الإيمان الغيانجات الدينية الم حقب هذه الابواب أبواب العقائد من الإيمان الغيانجاح الحاجة ، ص: ٢.
- ع. ولعمرى أن المصنف (رحمه الله تعالى) أبدع في بدء كتابه «فعسوه بالوحى على خلاف دأب المصنفين وحمهم الله تعالى إشار 7 إلى أن اول مصاملة العبد مع وبه إنما تقوم بالوحى، ثم الإيمان «لم بالعلم» فم يسالو الأحمال «كما قال تعالى ما تكتاب ولا الإيمان الغ (فيط البارى» ج: ١ص. ٣٠.

ہے کہ جب اللہ ﷺ نے انسان کو پیدا فر مایا تو انسان کواس دنیا میں زندگی گزار نے کے لئے علم کی ضرورت تھی، بغیرعلم کے انسان اس دنیا میں زندگی نہیں گز ارسکتا تھااورعلم اس بات کا کہ وہ کس طرح زندہ رہے، کیا کھائے کیا چیئے، زندگی کس طرح گذارے، دوسرے کے ساتھ معاملات کس طرح کرے؟ بیرساری با تیں علم پرموقوف ہیں، اس علم کوعطا کرنے کے لئے اللہ ﷺ نے انسان کو مختلف ذرائع اور وسائل عطافر مائے۔

# ذرائع حصول علم

#### حواس خمسها وراس كا دائره كار

الله ﷺ نے پہلا ڈریو علم کے حصول کا جوانسان کوعطا فر مایا وہ اس کے حواس خسہ ہیں یعنی آ تھے : دیکھنے کے لئے ، کان: سننے کے لئے ، زبان : چکھنے کے لئے ، ہاتھ: چھونے کے لئے اور ناک: سو چھنے کے لئے ۔ یہ چیزیں اللہ ﷺ نے عطافر ما کیں تاکہ ان کے ذریعے علم حاصل کیا جاسکے۔

ہم بہت ی چیزیں آگھ ہے دیکھ کر، بہت ی کان سے س کر، بہت ی ہاتھ ہے چھوکراور بہت ی چیزیں زبان سے چھوکراور بہت ی چیزیں زبان سے چھوکرمعلوم کرتے ہیں۔ اللہ چھ نے ہیں ارے واس ہمیں عطافر مائے، کیکن ان میں سے ہرایک حاسماعلم عطاکرنے کے لئے ایک حداور اس کا ایک دائرہ کا رمقر رفر مایا، جس دائرہ کے اندروہ کام کرتا ہاں دیا ہے ہاروہ کام نہیں کرسکا، مثلاً آگھ دیکھ تھے ہے سی بہت کی مان س سکتا ہے دیکھ بیس سکا، زبان چھ تھے ہے گئین در کھھے اور سننے کی صلاحیت ہے محروم ہے۔ تو یہ سب کا موں کو سرانج ام دینے کے لئے اس کے دائر سے ہیں، اب اگرکوئی محف ان ذرائع علم میں سے کسی علم کو دوسرے کی جگہ استعال کرتا چاہے تو وہ احمق ہوگا اور اس سے کوئی اگرکوئی محف ان ذرائع علم میں سے کسی علم کو دوسرے کی جگہ استعال کرتا چاہے تو وہ احمق ہوگا اور اس سے کوئی اگرکوئی محف بیر چاہے کہ میں آگھ بند کرلوں اور کان سے دیکھوں تو بیمکن نہیں، اس کا عدم سے مطلب نہیں کہ کان بیکار چیز ہے بلکہ کان کار آید ہے لیکن اس وقت ہے جب اس کو اس کے دائر سے میں استعال کیا جائے گا تو وہ کام نہیں کر ہے گا، اس واسطے کہ اس کی صد سے جاس کی صلاحیت سے ماور اء ہے۔

عقل

تمام حواس خسد کی ایک حدید، اوراس حدی گزرنے کے بعد ایک مرحلہ ایہا بھی آتا ہے کہ جہاں پر ان میں سے کوئی بھی چیز کام نہیں ویتی ،اس موقع پر اللہ ﷺ نے ایک دوسرا ذریع علم انسان کوعطافر مایا جس کا نام عقل ہے کہ جن چیز وں کا انسان اپنے حواس خسہ سے ادراک نہیں کرسکتا تو اس کو اللہ ﷺ نے عقل عطافر مائی کہ اس ہے کسی چیز کا ادراک کر سکے ،اس کے بیمعنی نہیں کہ حواس خسد بیکار ہیں بلکہ کارآ مد ہیں ،کیکن اس وقت جبکہ ان کواپنے دائر و میں استعمال کیا جائے ،اس سے آ گے وہ انسان کوعلم عطا کرنے سے قاصر ہیں۔

الله على نا دائره كے بعد آسے كے لئے عقل كا دائره عطافر ما يا مثل اگر مائيروفون كى كے سائے ہوتو وہ اس كود كھ كريد معلوم كر لے گا كہ يدكا لے رنگ كا ہے ياكى اور دنگ كا اور يہ آ تھے د كھ كرمعلوم كر ليكا ہے اور ہاتھ سے چوكر يہ معلوم كر كا كہ كہ ايك تخت چز ہے بيدو با تيں تو حواس بتاد تي بين كيكن بير بنا كہ يہ بات نہ آتھ سے د كھ كر بتا كى جا على اس موقع پر عقل رہنما كى كرتى ہے كہ راك بوى خاص طريقہ سے بى ہوكى چز ہے اور بوى جزرى كے ساتھ اس كو بتايا كيا ہے بيخود بخو دوجود ميں تيں ميں آسكى بلك كوكى كار يكر ہے وال كو بنانے والا ہے، اس نے اپنى مہارت وحذ اقت اور صلاحيت و قابليت كو استعال كركے يہ چز بنائى ہے تو بہ چز عقل بتاتى ہے نہ كر حواس۔

لیکن حواس ہوں یا عقل دونوں کی پروازمحدود ہے بعنی ایک حد تک محدود ہے لامحدود ٹیمیں ہے۔ مثال کے طور پر آج ساری دنیا جیس ہے مقال کے طور پر آج ساری دنیا جیس ہے مفروضہ ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرایا گیا ہے کہ زبین ہے اور حرکت اس طرح کررہی ہے جیسا کہ گیندحرکت کرتی ہے۔ لیکن کیا ہیہ بات آ تکھ ہے دکی کرنظر آ سکتی ہے؟ ہروفت زبین حرکت جیس ہے کیسا کن ہے۔ اب بیہ بات کہاں ہے معلوم ہوگی، ہاتھ سے چھوکر ٹیمیں، کان سے من کر ٹیمیں، زبان سے چکھ کر ٹیمیں بلکہ عقل کے استعمال سے بعنی جب عقل کو استعمال کیا گیا اور دوسرے مشاہدات کواس عقل پر منطبق کیا گیا تو اس کے نتیجے جیس بیہ بات سامنے آئی کہ ذبین حرکت کررہی ہے۔

للذامعلوم مواكدمشابدات ياحواس خسدى رجهانى بدايك تولامحدودنيس اورقطعى بعي نيس كونكددهوك

ہوجاتا ہے۔ آ کھے کے دھوکہ کی ایک مثال پہلے گزری اب ایک مثال اور لیجئے ۔ آپ ایک ٹرین میں بیٹے ہوں اور ٹرین کسی اشیشن پر کھڑی ہواور دوسری ٹرین دہاں قریب سے چلنی شروع ہوجائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری ٹرین چل رہی ہے، کین حقیقت میں وہ چل نہیں رہی ہوتی تو یہ دھوکہ آ کھے کے ذریعہ آپ کو ہوجاتا ہے۔ اسی طرح کان کوبھی دھوکہ ہوجاتا ہے بعض اوقات ایک آ وازیں کان میں آنی شروع ہوجاتی ہیں جوکوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ اسی طرح زبان بھی دھوکہ کھاجاتی ہے ذاکھ خراب ہوجائے تو میٹی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے۔

انا مثلہ ہے معلوم ہوا کہ تمام حواس اگر چیعلم تو دے رہے ہیں مگر ان کا دائر متعلیم محدود ہے ، اور دہ قطعی علم بھی نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں اس میں غلطی اور خطا کا احتمال رہتا ہے۔

عقل کا مجی یمی معاملہ ہے کہ عقل کی پرواز بھی محدود ہے اور دوسری طرف اس کا دیا ہواعلم بھی قعلی

نہیں۔ قطعی نہ ہونے کی وجہ میہ ہے کہ آج تک جب سے انسان نے سو چنا شروع کیا تو بڑے بڑے فلاسٹر و حکماء وجود میں آئے اور انہوں نے اپنی عقل کے ذریعہ مختلف قتم کے فلفے پیش کئے اور ہراکیہ نے اپنے فلفے کی بنیاد عقل پررکمی اوروہ فلفے آپس میں متعاد بھی ہیں تو اگر عقل سے علق طعی حاصل ہوتا تو متعاد فلنے وجود میں نہ آتے، معلوم ہوا کہ عقل کی پرواز بھی لامحدود نہیں اورقطعی بھی نہیں، لہذا اس کے اندر غلطی اور بھول چوک کا احتمال ہے۔

# عقل کی انتہاوی الہی کی ابتداء ہے

الله ﷺ خواس خمساور عمل میدونوں ذریعے حصول علم کے لئے انسان کوعطا فرمائے لیکن ایک توبیہ محدود میں اور دوسری طرف ان میں خطا کا بھی احمال ہے۔ لہذا ایک تیسرا ذریعہ علم اللہ ﷺ نے انسان کوعطا فرمایا کہ ایک خاصیت جس کی ہے کہ دہ اس جگہ ہے شروع ہوتا ہے جہاں سے عمل خم ہوتی ہے، اور دوسری اس کی خاصیت ہے کہ اس میں خطا کا احمال نہیں ، اور وہ ہے وہی الٰہی ۔وی الٰہی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے عمل کی پرواز ختم ہور ہی ہوتی ہے، اگر اس چیز کا ادراک تنہا عمل کے ذریعے ممکن ہوتا تو اس کے لئے وہی اللہی کی حاجت ہی نہ ہوتی یہاں پر دوبا تیں سمجھ لیس۔

میلی بات بدکرآج کل ہمارے زمانے میں بعض تعلیم یافتہ لوگوں کے دماغ میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن وسنت میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فار مولے نہیں بیان کئے گئے کہ ایٹم بم کیسے بنایا جائے اور ہائیڈروجن بم کیسے بنایا جائے؟ اگر بیہ بیان ہوجاتے تو ہم بوے فخر کے ساتھ و نیا کے سامنے پیش کرتے کہ دیکھو ہمارے قرآن وصدیث نے بیسائنس کی اتنی بری ٹیکنیک بیال ،کی ہے جود وسرے لوگوں نے بیان نہیں کی۔

حقیقت حال ہیہ کہ دور آن وسنت نے اس کئے بیان نہیں کی کہ بیسارے فارمو لے اور ساری شکنیک انسان کے حواس وحقل کے دور اللہ عظانے نے اس کو انسان کے اپنے حواس اور عقل کے اور پر چھوڑد یا کہ دوہ اپنی محنت اور کاوش سے اس کے اندر جتنا چاہتر تی کر لے، قرآن تو وہاں آئے گا جہاں عقل کی پرواز ختم ہوجاتی ہو بال قرآن وسنت کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہرواز ختم ہوجاتی ہے یا جن چیزوں کا ادراک تنہا عقل نے نہیں ہوسکتا، وہاں قرآن وسنت کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہے۔ اس لئے قرآن وسنت کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہے۔ اس لئے قرآن وسنت ان چیزوں سے تعرض نہیں کرتے اللہ یک رہنماؤہ جوان چیزوں کا ذکر آجائے تو دوسری بات ہے لیکن مقصودان سے تعرض نہیں کرتے۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ جہاں دی الی کے ذریعے کوئی واضح بھم آ جائے اور کوئی فخض اس کوعقل کی کسوٹی پر پر کھنے کی کوشش کرے کہ جہاں دی الی کے دریع کوئی ہے؟ اور پھر اس کے او پڑھل کروں گا تو بیہ جہالت کی بات ہے۔اس لئے کہ اگر تنہاعقل سے اس کا ادراک ممکن ہوتا تو وجی الی کی حاجت ہی نہ ہوتی ۔ دی تو آئی ہی اس لئے کہ تنہا تنہا ری عقل سے کا منہیں چل رہا تھا۔لہذا ضروری نہیں کہ ہرتھم شری کی تھکت و مصلحت

انسان برواضح ہوجائے۔

# احكام شرعيه كي مصلحتوں وحكمتوں كا يو چھنا

آج کل ایک فیشن چل لکلا ہے کہ احکام شرعیدی محکمتوں اور مصلحتوں کو پوچھنا، اور صرف پوچھنا ہی نہیں بلکہ اپنی اطاعت کو اس حکمت ومصلحت کے تالح بنانا کہ اگر حکمت ہماری سمجھ میں آئے گی تو عمل کریں کے ورنیٹیں کریں گے مثلاً سود حرام ہے۔ تو آج کہنے والے کہتے ہیں کہ پہلے بتاؤید کیوں حرام ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حرمت کی مصلحت کیا ہے؟ پھر ہم اس حکم برعمل کریں گے۔ بیرجماقت کی بات ہے۔

اس واسطے کہ آگر اس کی حرمت تنہا عقل کے ذریعہ قابل ادراک ہوتی تو اللہ ﷺ کواس کے لئے وی نازل کرنے کی ضرورت بی نہیں تھی اس لئے جب کہنے والوں نے کہا تھا کہ ﴿انسما المبع معل الموبا ﴾ تواس کے جواب میں اللہ ﷺ نے حکمت اور مسلحت بیان نہیں فر مائی بلک فر مایا ﴿واحل اللّه المبع و حوم الوبا﴾۔

#### وحي اللي ميس كيون كاسوال نهيس

الله ﷺ کے ہرتھم میں مصلحت و حکمت ضرور ہے، لیکن پیضروری نہیں کہ وہ انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے ، ہاں بعض مرتبہ بچھ میں آ جاتی ہے اور بعض مرتبہ نہیں آتی ۔ لہذا کیوں کا سوال وحی الٰہی میں نہیں۔

چنا نچوسحابہ کرام کے حالات میں پوراذ خیرہ احادیث پڑھ جائے کہ صحابہ کرام کے نوسول کر یم کے اس کر کرم کے گئی سے بہت سے سوالات کئے کہ یا رسول اللہ کیا جائز ہے؟ کیا ناجائز ہے؟ کیا طلال ہے؟ اور کیا حرام ہے؟ لیکن کیوں کا سوال کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے حضور کے سے یہ پوچھا ہو کہ یہ کیوں حرام ہے؟ اور کیوں فرض ہے؟ اس واسطے کہ وہ جانتے تھے کہ ''کیوں'' وہی اللی کے اندرکوئی موقع نہیں ویتا، یہاں تو سر جھکانے والی یات ہے۔

کیونکہ کمل شریعت، کامل دین اور سارے احکام اس دحی پر بنی ہیں، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے وحی کے بیان سے آغاز فر مایا۔

#### وی نقطهٔ آغاز ہے

اس باب کومقدم کرنے کی ایک وجہ بیہ بھی ہے کہ وہی ہی ور حقیقت تمام شرائع ومل کا نقطہ آ غاز ہے اور میں ہوتی ہے می میں سے ہدایت ورہنمائی انسان کو حاصل ہوتی ہے بیٹی وین اور شریعت کی رہنمائی وہی کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے، البذا اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کوسب سے مقدم فرمایا۔ امام بخاری نے جس انداز سے باب قائم فرمایا وہ ہے "کھف کان ہدء الوحی الی رصول اللہ بھی"

#### لفظ بدء كي تحقيق

#### بدء کےلفظ میں دو نسخے ہیں

پہلانسخہ: "کیف کان بدوالوحی". "بُدُوّ" یا"بَدُو" سیدونوں" بدا۔ بہدو" کے مصدر ہیں جس کے معنی ظاہر ہونے کے ہوتے ہیں۔اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ' رسول اللہ ﷺ کی طرف وحی کا ظہور کیے ہوا" اگر اس نسخہ کولیا جائے تو امام بخاریؓ نے جتنی حدیثیں اس باب کے تحت ذکر کی ہیں تو پھر ان میں سے کسی حدیث پرکوئی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ تمام احادیث براہ راست ظہور وحی سے مطابقت رکھتی ہیں لیکن بی نسخہ شاذہے۔

دوسرانسخہ: زیادہ تر راویوں نے جولفظ اختیار کیا ہے وہ بدءالوی یعنی ہمزہ کے ساتھ ہے اور بدء کے معنی ہوتے ہیں آغاز یعنی ابتداء،اس صورت میں ترجمۃ الباب میہ دگا کہ''وحی کی ابتداءرسول اللہ ﷺ پر کیسے ہوئی؟''

#### أشكال

دوسر نے نسخہ کے معنی پڑ عمل کرنے سے یہا شکال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کے تحت چھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں اور ان چھا حادیث میں سے سوائے تیسری صدیث کے اور کوئی حدیث بھی ابتداء حدیث سے متعلق نہیں صرف تیسری حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وتی کی ابتداء کیے ہوئی، باقی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں کہیں بھی ابتداء کاذکر نہیں ہے بلکہ دوسرے حالات نہ کور ہیں، البندا اس نسخہ کے مطابق کم سے کم پانچ حدیثیں ترجمہ الباب سے مطابقت رکھتی نظر نہیں آتیں، کوئکہ ان میں آتا زکا بیان نہیں ہے۔

#### اشكال كاجواب

مندرجه بالااشكال كے جواب ميں شراح حديث نے بوى لمبى چوڑى بحثيں كى بيں اور بوے پرتكاف قتم

کے جوابات دینے کی کوشش کی ہےا در کسی طرح تھنچ تان کراس کو منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میری نظر میں پر تکلف جوابات کے بجائے دوبا تیں زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہیں۔

ىما توجيه

کہلی بات وہ ہے جو حضرت شخ علامہ محمدانور شاہ تشمیری رحمداللہ نے ' وقیض الباری' میں بیان فر مائی ہے کہ امام بخاری رحمداللہ کا طریقہ کاربیہ ہے کہ جب وہ'' بدؤ' کا لفظ استعال کرتے ہیں تو اس میں صرف نقطہ آغاز ہی مقصود نیس ہوتا بلکداس کے مابعد کے حالات اور تمام کیفیات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔

مثلاً امام بخاری رحمداللہ نے آ گے ایک باب قائم کیا ہے" باب بلد الافان" اوراس میں جوحدیثیں لائے ہیں وہ صرف اذان کے ابتداء کی نہیں بلکہ اذان کی جملہ کیفیات اس میں نذکور ہیں، اس واسطے بدء کے لفظ کا اطلاق ان کی نظر میں بالکل نقطہ آغاز پڑئیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کی کیفیات بھی اس میں شامل ہیں۔

اسی ندکورہ بات کو دوسرے اسلوب سے بول تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ ایک ابتداء حقیقی ہوتی ہے اورا یک ابتداء اضافی اور بدء کا اطلاق ابتداء حقیقی وابتداء اضافی دونوں پر ہوتا ہے۔ تو ابتداء حقیقی تو وہ نقط آغاز ہے کہ سم پہلی بارکوئی کام شروع ہو، کیکن ابتداء اضافی کالفظ صرف اس پراطلاق ہیں کیا جاتا بلکہ کچھ دیر تک کا وقفہ اس میں شامل ہوتا ہے۔

مثل سبق کے دوران اُستاد طلب سے کہتا ہے کہتا ہے کہتر وع میں ہم نے آپ کو بید بات بتا کی تھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے سبق کا شروع وابتدائی حصد ، اس میں ضروری نہیں کہ ابتدائی نقطہ ہی ہو بلکہ اس کے بعد والے طالب ہوتا ہے سبی البذا یہاں بھی امام بخاری کا مقصود صرف غار حراکا واقعہ بیان کر نائیس ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ابتدائی حالات و کیفیات گزری ہیں وہ بھی بیان کر نامقصود ہیں۔ جس میں حضور بھی پر نازل ہونی تو لوگوں نے کیے مخالفت کی وغیرہ وغیرہ ، بیسب با تیں مقصود ہیں اوران کے مجموعے پر بدء الوجی کے لفظ کا اطلاق کیا۔ ع

# . دوسری توجیه

یرتو جیہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ لفظ "بسد ،" سے یہاں بیمراد ہے کہ حضرت عیسی القیاد کے بعد فتر ق ومی کا زمانہ آ گیا تھا یعنی ومی منقطع ہوگئ تھی ، کیونکہ عیسی القیلائے کے بعد کوئی پیٹیمرٹیس آیااس لئے کوئی ومی تازل ٹیس ہوئی۔

تو "برءالوى" سے مراد بي فتر ق كے بعد سے دحى كے سلسلى كا آغاز ہونا" يعنى انقطاع كے بعد شروع ہونا،

ع فيض البارى ، ج: ١٠ص:٢.

اور انقطاع کے بعدرسول اللہ ﷺ پرشروع ہوئی تو حضوراقدس ﷺ پرجتنی بھی وی نازل ہوئیں وہ بدءالومی کے تحت داخل ہیں، کیونکہ فتر ۃ کے بعدیہاں ہے دوبارہ از سرنو آغاز ہوا تو بدءالومی ہے مراد تحض غار حرا کا وہ داقعہ نہیں ہے بلکہ بدءالومی سے فتر ۃ کے بعد ومی کے از سرنوشروع کا ذکر مقصود ہے۔لہٰڈ ااس ہیں تمام متعلقہ عالات و کیفیات داخل ہوں گی۔

#### قول الله كااعراب

باب كيف كان بدؤ الوحى الى رسول الله الله و قول الله عزوجل.

اب اگر یہاں باب کوتوین کے ساتھ پڑھیں کے لین " ہساب " " آ کے " قسولُ السلْم عنو و جمل " پڑھیں کے اور اگر باب کواضافت کے ساتھ پڑھیں کے لینی " ہساب کیف کسان " تو پھر یہاں قول کو پڑھیں کے "وقولی اللہ عزوجل".

ندکورہ بالاً دونوں صورتوں میں یہ "کیف کان "کامعطوف ہوگا، لہذا اگر "کیف کان" ۔ "ہاب" سے بدل ہوتو یرمونوع کی حالت رفعی میں ہے، لہذا اس کا جومعطوف ہے لیمی تول وہ بھی حالت رفعی میں ہوگا اور اگر"باب کیف کان "کے ذریعہ اس کواضافت کی گئے ہوت" کیف کان "کل اضافت میں ہے، لہذا کل جر ہے تو معطوف بھی مجرور ہوگا" وقولِ الملہ عزوجل".

"إِ ثَا اوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِمِ".

کہ''اے نی ﷺ ہم نے آپ پر وقی نازل فرمائی جیے کہ ہم نے نوح اللی پراوران کے بعد آنے والے انہا و پرازل فرمائی تھی۔

یہ آیت گویاتر عمد الباب کا ایک حصہ ہے اگر آیت کریمہ کوتر عمد الباب کی دوستفل با تیں قرار دیا جائے۔ ایک توبیہ ہے بدء الوحی اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ:

"إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ".

# ماقبل کے اشکال کا ایک تیسرا جواب

ما قبل میں جوا دکال بدو کی تشریح میں گزرا تھا اس کے دوجوابات یا دوتو جیہات جوزیا دوقرین قیاس تھیں ذکر کی تنکیں۔

يهال ساس كاليك تيسراجواب بهى ملتا جوه يكتيسرى حديث بدوالوى سي متعلق جاور باقى احاديث آيت "إنّا أوُحَيْناً إلي مُوحٍ وَالنّبِينَ مِنْ بَعْدِه،" كَاتْشِرَ كَوْمُ وربرا كَى بين -

یہ بات بھی بے تکلف ہے کہ تر جمد کے دوجز وسے ایک جز وتیسری مدیث سے ثابت ہور ہا ہے اور باقی اجزاءاس آیت ہے متعلق ہیں۔

#### آيت كامقصد بيان

ندکورہ بالا آیت کوامام بخاری رحمہ اللہ نے اس لئے بیان کیا کہ اس آیت میں براہ راست ٹی کریم ﷺ پر وقی کے نزول کا ذکر ہے اور اس میں آپ ﷺ کی طرف نازل ہونے والی وقی کو حصرت نوح ﷺ پر نازل ہونے والی کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔

#### آيت كاشان نزول

آیت کا شان نزول میہ ہے کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ میقر آن ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کیا گیا، جس طرح کہ موی الظیلیٰ کوتو را 3 ایک ساتھ لینی انٹھی دی گئی تھی ؟

اس اعتراض کے جواب میں متعدد آیات آئی ہیں۔ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وی اس طرح کی جیسا کہ نوح الطبی اور دوسر سے انہیاء کی طرف کی ہے۔ مطلب یہ ہے کدو گی کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ دہ اکتھی ہی ساری ایک مرتبددیدی جائے جیسا کہ موی الطبی کو دیدی گئی بلکہ مختلف انہیاء کرام کے ساتھ مختلف طریقے کا راستعال کئے گئے۔

لبذابیوی کوئی زالی چیزئیں ہے بلکہ جس طرح پہلے انبیاء کرام پرنازل کی گئی تھی اس طرح آپ کھی ک طرف بھی نازل کی گئی۔

#### آیت میں حضرت نوح الطفی کے ذکر کوخاص کرنے کی وجہ

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کر پر میں فاص طور سے نوح الطبی بی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ حالا تکہ نوح الطبی الطبی الطبی الطبی الطبی اسے پہلے بھی ایسے پیٹے ہوتے کہ جن پروی آئی تھی مثلاً حضرت آدم الطبی ، حضرت ادر ایس الطبی وحضرت الیاس الطبی کا ذکر ہی کیوں ہے؟

اس کا سیح جواب یہ ہے کہ نوح الطبیع پہلے تشریعی نبی تھے۔ یعنی نوح الطبیع سے پہلے جوانبیاء کرام "آئے بیں ان کے اوپر زیادہ جو وتی آئی ہے وہ تکوینیات ہے متعلق تھی یعنی زراعت کیسے کی جائے ، کا شنکاری کیسے کی جائے ،کونی چیز کی کیا خاصیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔

ونیا کے معاش کے معاملات اس کے ذریعہ بتائے گئے لیکن نوح الطبی پہلے پیغیر ہیں جن پرتشریعی احکام

نازل ہوئے ، پہلے اگر کوئی تشریعی احکام آئے بھی تو وہ اکا دکا تھے زیادہ تر تکوینیات سے متعلق چیزیں تھیں ، جبکہ نوح الطبع پر با قاعدہ شریعت نازل ہوئی اس واسطے ان کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ <u>ھ</u>

"حدثنا الحميدى".

#### تعارف ميدي

سے حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد حمیدی سے روایت کی ہے۔ امام حمیدی امام بخاری کے بہت ہی معروف اساتذہ میں سے ہیں اور حمید کی طرف منسوب ہیں کہ ان کے جدا مجد تھا اور آئیلہ بنواسد سے ان کا تعلق تھا جو حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ عنہا کا قبیلہ تھا ، لہذا بیقریثی ہیں اور امام شافق کے ہم عمر ہیں کہ ان کے ساتھ بہت کثر ت سے رہے ہیں۔ ان کی حدیث کی کتاب مند حمیدی ہے جو بھپ چکی ہے جس میں انہوں نے سحار کم کرتے ہے اپنی روایات جمع کی ہیں۔ لئ

# حمیدی کی روایت کومقدم کرنے کی وجہ

حافظ ابن جرعسقلانی رحمة الله علیہ نے اس مقام پر بیکت لکھا ہے کہ امام بخاری رحمة الله علیہ نے سب بہلی حدیث امام جیدگ سے بہلی حدیث امام حیدگ سے ذکری ہے دواس کئے کہ حمیدی اولا قریش ہیں اورقریشی ہونے کی وجہ سے کتاب کے شروع میں قریش کی حدیث ذکری ، کیونکہ "الائعة من قریش" یعن قریش کے ساتھا مارت کی ہوئی ہے۔ اور حمیدی ( کیونکہ کی جس کہ ) مکہ مرمہ کے باشندے ہیں اور ابتداء وی مکہ مرمہ میں بی نازل ہوئی تھی ، لہذا حدیث بھی کی ک سب سے پہلے لے کرآئے ، حالانکہ بیدحدیث امام بخاری نے دوسرے اسا تذہ سے بھی سی ہے اور اس کودوسری جگہ پردوایت بھی کیا ہے۔ کے اور اس کودوسری جگہ پردوایت بھی کیا ہے۔ کے

#### "حدثنا سفيان".

یہاں سفیان سے مراد سفیان بن عینیہ رحمۃ الله علیہ ہیں کمے سفیان بن عینیہ اور سفیان توری فلو دونوں ایک بی زمانے کے بزرگ ہیں اور دونوں کوفہ کے ہیں، دونوں محدث ہیں اور دونوں کے اساتذہ و تلافہ ہم بھی

۵ ویچئے : فیض البازی ، ج: ۱ ، ص:۳.

ل هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عبسى منسوب الى حميد بن اسامه بطن من بنى اسد بن عبد العزى بن قصى زهط . خديجة كذا في القتح ، ج: ١،ص: ١ ١ .

ع فتح البارى ، ج: اص: ١٠

A توفي 1.91 م كذفي العمدة ، ج: 1 ص: 21 .

و تو قي ١٢ ا حكاً في خلاصة الخزرجي ،ص: ١٣٥ ، وهو مكي و مولده كوفه كذا في الفتح ،ص: ٢ ا

ایک جیسے ہیں، لہذا جس وقت سفیان تھا لکھا ہوتا ہے تو یہ پید چلا نامشکل ہوجا تا ہے کہ یہاں پرسفیان تو ری مراد ہیں یاسفیان بن عینیہ، لیکن دوسری رواتوں سے پید چلنا ہے کہ یہاں مراد سفیان بن عینیة ہیں۔

ندکورہ بالا حدیث میں تین تا بعی ایک دوسرے سے روایت کررہے ہیں لیمی سفیان بن عینیاتو تع تا بعی ہیں جہدیکی بن سعیدانصاری محمد بن ابراہیم اورعلقمہ بن وقاص بیتید ل تابعی ہیں۔

اس سندیس روایت کے جتے بھی طریقے ہیں ووتقریاً سب موجود ہیں بیسے "حداثنا" شروع میں ہے اور پھریکی بن سعید کے بعد "أعبونی" ہے اور اس کے بعد "أنسه سمع ، مسمعت فلانا بقول" یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ، اور حداثنا و اعبونا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ، تو بینیوں طریقے اس روایت میں موجود ہیں۔

ا ـ حدثت الحميدى قال: حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد الأنصارى قال: أخبرنى محمدبن ابراهيم التيمى أنه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول: سمعت عمربن العطاب خد على المتبر قال: سمعت رسول الله الله القيقول: ((إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل أمرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى إمرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه ''. وأنظر: ٥٣، ٥ ٢٥، ٥ ٣٨٩٠ ، ٣٨٩٠ ، ٢٩٥٣ على على ماهاجر إليه ''. وأنظر: ٥٠، ٥ ٢٥٠ ، ٢٥٠٩ م ٢٩٥٣ على على المناه على المناه و ٢٠٥٠ على المناه و ٢٠٥ على المناه و ٢٠٥٠ على المناه و ٢٠٥ على المناه و ٢٠٥٠ على المناه و ٢٠٥ على المناه و

علقه بن وقاص لَيْن رحم الله كمت بن كريس ف معرت عرف كونبر ريد كمت موت مناكد "مسمعت رسول الله ه يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما " الخ.

## حديث كاترجمة الباب يتعلق

بيمعروف حديث به اوربيمسله شراح حديث كودميان معركة الآراء بن كيا به السهديث كي المحديث كي المحديث كي المام بين الحالي المحديث كا بريده الوقى كه باب سه كيا تحلق ميه؟

الس كه جواب بين يعض معرات نه بير والي كداس حديث كا باب سه كوئي تحلق بين المام بخارى محمد الله السي كواب سه كوئي تحلي المام بخارى محمد الله السي كواب لي كواب بين كه فودا بين المام بخارى محمد الله السياد المحديث مسلم ، كتاب الامازة ، باب قوله إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه المفزوه وغيره ، وقم : ٥٣٠ موسن الحرصدى ، كتاب المعلود و معال المسهد عن رسول الله ، باب ماجاه فيمن يقاتل دياه للنها ، وقم : ١٩٥١ و منن المسائل ، كتاب المعهد عن رسول الله ، باب ماجاه فيمن يقاتل دياه للنها ، وقم : ١٩٥١ و منن المسائل ، كتاب المعلود ، وقم : ١٩٥٠ و من معناه ، وقم : ٣٢١٠ المعلود ، كتاب المعلود ، وقم : ٣٢١٠ المعلود ، كتاب المعلود ، باب المعد في الميدن ، وقم : ٣٢١٠ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب المعلود ، وقم : ٣٢١٠ ، ٢٨٣٠ ، ومسند العشرة الميشون بالجونة ، باب أول مسند عمر بن المعلاب ، وقم : ٣٢١٠ ، ٢٨٣٠ .

.

ا خلاص نیت کے بغیر مقبول نہیں ہوتا، لبذا اس کتاب کوشروع کرنے سے پہلے ہی دل میں اخلاص نیت کا استحضار کر لوکہ جو پہلے ہی دل میں اخلاص نیت کا استحضار کرلوکہ جو پچھ پڑھو یا پڑھا وہ اور کر مقصود اللہ ﷺ کی رضا کے علاوہ اور پچھ نہیں ہونا چاہیے، البذا اس حدیث سے اخلاص نیت کا استحضار کرنا اور کرانا مقصود ہے، اور حدیث کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں محض استحضار اخلاص نیت کے لئے حدیث لاتے ہیں۔

دوسر ہے بعض حصرات نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو امام بخاریؒ بیرحدیث باب قائم کرنے سے پہلے لاتے جیسا کہ صاحب مشکلو ق نے کیا ہے کہ باب قائم کرنے سے پہلے حدیث ذکر کی ، پھراوراس کے بعد آ گے باب قائم فرمایا کیونکہ استحضار نیت تھا۔

لیکن میرکوئی ایبااعتراض نہیں جو بہت وزنی ہو کہ ہرصورت میں ضروری بات کو پہلے لا نا چاہئے۔اگر امام بخاریؒ نے باب قائم کرنے کے بعد کی مقصد کے تحت حدیث بعد میں ذکر کردی تو اس میں بھی کوئی استبعاد نہیں، لہٰذااس تو جیہ کو جس طرح لوگوں نے روکیا ہے بیرد کرنے کی چیزئمیں، البنۃ بعض حضرات کا مقصد چونکہ استحضار نہیت ہے، اس لئے ترجمہُ باب کے ساتھ کچھ مناسبت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس مناسبت کی تلاش میں اتنی دور کی تو جیہات و تا ویلات کی ہیں کہ جس میں بسا اوقات تکلف اور تصنع کے سوا کچھ بھی ٹہیں، لیکن جن لوگوں نے مناسبتیں بیان کی ہیں ان میں دومناسبتیں میرے زدیے قائل ترجج اور قابل قبول ہیں۔

مہلی مناسبت و توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ'' بدء الوتی'' رسول کریم ﷺ کواس طرح ہوا کہ شروع میں (جیسا کہ حدیث میں آرہا ہے) رسول اللہ ﷺ مراح چھوٹ کے جسے توبیہ اعتکاف فر مایا کرتے ہے توبیہ اعتکاف جرت الحالات کی اورائ حسین نیت کے نتیجے میں اللہ ﷺ نے حضور ﷺ روتی کا آغاز فر مایا، اس طرح ہجرت الح اللہ اور تحسین نیت کا ذکر حدیث میں ہے اور میں اللہ اور کھی نے میں بیدونوں چیزیں بدء الوجی کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، یہ ذکورہ تو جہ نیٹ بہتر ہے۔

توجیہ نیٹر بہتر ہے۔

دوسری و جیہ جوسراحة ندکورنیس البته مختلف باتول کوطلنے سے سمجھ میں آتی ہے جو جھے امام بخاری رحمہ اللہ کے مدارک کے زیادہ قریب ترکنی ہے، اوروہ سیہ کہ اس سے اشارہ ترجمۃ الباب میں فدکورہ آیت کی طرف ہے۔ ترجمۃ الباب میں فرمایا تھا کہ:

"إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا آوْحَيْنَا إِلَى نُوْحِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ"

بتلانا پیمقصود ہے کہ ہرنبی پرنا زل ہونے والی وحی کے اُمو دِمشتر کہ میں مقدم ترین امراخلاص ہے۔ یعنی اخلاص کا حکم ان چیزوں میں سے ہے جوسارے انبیاء کرام پرمشتر ک طور پر بطور وحی نازل ہوا۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا: وَ مَا أَمِوُ وَا إِلَّا لِمَعْهُدُوا اللَّهُ مُعْلِصِیْنَ لَهُ الْدَیْنَ اللهِ ترجمہ: اور ان کوعم یکی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کرے اس کے واسطے بندگی۔

لیخی سب کو بیتھم دیا گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ ﷺ کی عبادت کریں ، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا جو انداز فکر ہے اس کی روسے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے ساتھ دوسری آیت کی طرف ذہن منتقل ہوا اور وہ آیت ہے:

"هَـرَعَ لَـكُمْ مِّنَ الدَّيْنِ مَا وَضَى بِهِ نُوْحاً وَالَّذِيّ الْمُوسَى بِهِ نُوْحاً وَالَّذِيّ الْمُوسَى أَوْمَا وَمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى أَنْ اَلِيْمُوا الدَّيْنَ". "

جس طرح ما قبل کی آیت ندگوره میں نوح القلا کوتشبید دی گئی تقی تو یہاں اس آیت میں الله عظانے بیہ فرمایا کہ تمہارے لئے دین ایسامشروع کیا ہے جس کی ہمنے وصیت نوح القلام کوہمی کی تقی۔

ان آیت کریمک تفیر مین ابوالعالیتا بعی رحمه الله فرماتے ہیں کہ اس سے مراد "ابحسلا ص فسسی العمادة" ہے۔

لهذاامام بَخارى رحمه الله كا وَ بَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُونَ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مُوْحِ وَالنّبِيّنَ مِنْ بَعْدِهِ " يَ تَعْلَى بوا " هَوَ عَ لَكُمْ مِنَّ اللّهُنِ مَا وَضَى بِهِ مُوْحاً وَالّذِى " النّع كَاطرف اوراس كَانغير مِن اظام كَ تعليم واظل ہے۔ تو نيت اظام وہ قدر مشترك ہے جوتمام انبياء كرام كى وى كاندر پاياجا تا ہے۔

ال لحاظ سے اخلاص نیت والی حدیث کو وی کے ساتھ مناسبت موجود ہے یہ دوسری توجید میرے نزدید"اقرب الی القبول" ہے۔

لین ایبالگاہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس مدیث کولانے سے اصل مقصدوبی ہے جو پہلے گذر چکا لین "العملاص فی النبة" وہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کررہے ہیں کہ کتاب شروع کرنے کے وقت میں

ل سورة البينة: ٥.

ال صورة الشورئ ، الآية: ١٣.

الله بنظائے لئے اپنی نیت کوخالص کرلو، بیدل و د ماغ میں نہ آئے کہ اس کے پڑھنے کے بعد ہم عالم اور مولا تا کہ بلائیں گے باآس کے بلائیں گے بااس سے پیسے کہلائیں گے، جارا ہاتھ چو ماکریں کے بااس سے پیسے کمائیں گے، جارا ہاتھ چو ماکریں کے بااس سے پیسے کمائیں گے، بلکہ مقصود اللہ پیلائی رضا اور اس کی خوشنودی ہو۔اصل مقصود یکی ہے البند ضمنا وہ دومناسبتیں بھی مقصود ہو تھی ہیں جوذ کرکی گئیں۔

# جدیث کے معنی اور اس سے متعلق چند مباحث

حديث يل فرمايا: "إنما الأعمال بالنيات" يعن تمام اعمال كاداروم ارئيول يرب

# "إنما الأعمال بالنيات" كاركب

جب بم اس جمله "إنسما الأعمال بالنعات "كانموى تركيب كرس محيق "بالنعات " جار محرورال كركس چيز ك متعلق بوگا اور وه مقدر ذكالنا يزكا-

اور جولفظ مقدر نكالا جاتا ہے وہ افعال عامر پس ہے ہوتا ہے۔ چیے "وجود، قسابت، قبوت ، گون" لبذا اس طرح كبير كري المائل الم عمال كائنة بالنيات ، إنما الأعمال موجودة بالنيات ، إنما الأعمال موجودة بالنيات ، إنما الأعمال فابعة بالنيات" المنح اگريہال وجود نكالا جائے يا وجود كريم معنى كوئى لفظ ، اس صورت مس اس كرمين حي نيس بنة ، كوئك اس كرمين بول مري كري ابني نيت كوئى عمل وجود مس نيس آتا "اور يدا برا سے خلاف ہے۔

لفظ "محدوف" كي بارے ميں احناف اور شوافع كے درميان ايك بحث بوتى ہے۔

شافید کہتے ہیں کہ یہاں لفظ "تصح" محذوف ہے۔ یعی "إنما تصح الأعمال بالنیات" جبکہ حذیک موقف ہے کہ یہاں پر لفظ" تناب" مخذوف ہے یعی "إنما تناب الأعمال بالنیات".

شافعیہ نے "مسعب" محذوف نکالا اور کہا کہ کوئی عمل بھی بغیرنیت کے میج نہیں ہوتا ، البذانیت ہر عمل کی صحت شرعیہ کے نمیس ہوسکتا ، مثلاً اگر کوئی آ دی صحت شرعیہ کے نمیس ہوسکتا ، مثلاً اگر کوئی آ دی کنویں، سمندریا نہرو غیرہ میں چھلا تک لگادے اور وضوکی نیت نہ ہوتو اس کا وضونہ ہوگا ، جبکہ حنفیہ کہتے ہیں کہ وضو ہو جائے گا۔ ہوجائے گا۔

امام شافعی رحمدالله تعالی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کد "إنسعا الا عمال بالنیات " کے حتی بین "إنسا تصبح الاعمال بالنیات " یعن عمل بغیرنیت کے پیم نہیں، البذاوضوبھی ایک عمل ہے تو جب نیت نہیں ہوگی تو وضوبھی سے نہیں ہوگا۔ احناف ان کے اس استدلال کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کے اس استدلال کی صحت دومفروضوں رموقو ف ہے:

أيكمفروضه بيب كديهال جوفل محذوف بوه "قصح" بكد" إنسما قصح الأعسال بالنبات".

دومرامفروضہ بہے کہ ''الاعسمال''کے اندرالف لام استغراق کا ہے،اس کے معنی بہوئے کہ تمام اعمال نیت ہی کی وجہ سے محجے ہوتے ہیں اورکوئی بھی عمل اس سے متنی نہیں ، تب ہی ان کا استدلال تام ہوگا۔

حنیہ کہتے ہیں کہ دونوں مفروضے منقوض ہیں۔ "الاعسمال" کے الف لام کو استفراق کلی کے لئے ایما اس لئے منقوض ہے کہ شافعہ ہمی ایما اس کو بغیر نیت کے درست مانے ہیں مثلاً اگر قل خطا ہم، تو قل خطا ہمی قل کرنے کی نیت نہیں ہوئی، البذااس وجہ ہے واجب ہوگئی۔ کرنے کی نیت نہیں ہوئی، البذااس وجہ سے دیت واجب ہوگئی۔ معلوم ہوا کہ بعض اعمال کو آپ بھی بغیر نیت کے درست مانے ہیں، لہذا "الاعسمال" میں الف لام استفراق کلی کے لئے نہیں ہوا۔

اوردوسرامفروض بھی آپ کا درست نہیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ یہاں "قصع" محدوف ہے، بلکہ ہم بیک جی آپ کا درست نہیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ یہاں "فعاب "فعاب المعال بالنمات" لینی اعمال کا تواب نیت سے ہوتا ہے، اگر عمل میں نیت اللہ بھالے کو تو ش کرنے کی ہیں ہوتا ہے، اگر عمل میں نیت اللہ بھالے کو تو ش کرنے کی ہیں ہے تا اللہ بھالے کو راضی کرنے کی نہیں ہے تا وہ اس نہیں لے گا۔

حفیہ کہتے ہیں کہ بیر حدیث قواب اور عدم قواب پر بحث کر دہی ہے اور صحت بشرعید پر بحث کر دہی۔ احناف دلیل کے طور پر قرآن کر یم کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ عظالا نے فرمایا: " وَاَنْدَ لِنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كَلَهُورًا".

الله ﷺ نے پانی کو بالطبع مطبر قرار دیا یعنی پانی کی صفت بیان فر مادی کہ بیطبارت عطا کرتا ہے تو جب
پانی بالطبع مطبر ہے، جب بھی اور جس جگہ بھی بیاستعال ہوگا بیطبارت کا اثر دےگا۔ چاہے وہ مخص جس کے اوپر
پانی گرد ہاہے اس کے دل میں طہارت مقصود ہو یا نہ ہو۔ چسے طہارت انجاس میں کہ کی کے جم پر پیٹاب پا خانہ
لگ گیا اور کسی طرح کہیں سے اس پر پانی گر گیا اور اس سے اسے صفائی حاصل ہوگئی، اس صورت میں آپ بیٹیں
کہتے کہ پہلے وہ صفائی کی نیت کرے تب وہ صاف ہوگا ور زنہیں، یہاں آپ نیت کوشر طنہیں مانے تو اس سے
معلوم ہوا کہ پانی بالطبع مطبر ہے۔ لہذا جس طرح طہارت انجاس میں مطبر ہے اس طریقے پر طہارت حکمیہ کے
اندر بھی بیمطبر ہے۔

دوسرى دليل قرآن كريم كى بيآيت بكرقرآن مي جب وضوكاتكم ديا كيا توفر مايا:

"يْسَا يُهَسَا الَّذِيْنَ امْسُواْ إِذَا قُسْعُمْ إِلَى الصَّلواةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوْعَكُمْ وَآيَدِيَكُمْ" "

اس آیت میں نیت کا ذکر کہیں بھی نہیں۔

اى طرح الله على فرماياً:

"وَإِنْ كُنتُمْ جُنُها فَاطُّهُرُوا". "ا

اس میں بھی نیت کا ذکر کہیں نہیں ، لہذا نیت شرط نہیں بخلاف نماز کے نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے کہ بیعبا دت مقصودہ ہے یہ بغیر نیت کے درست نہیں ہو یکتی ، کیونکہ عبا دت تو ای وقت عبادت مقصودہ ہن گی جب آدی اللہ عظالے کو راضی کرنے کے لئے کرے ، بخلاف تیم کے ، کرتیم میں ٹی بالطبع مطبر نہیں بلکہ وہ جعل جاعل جب آدرشرع شارع سے مطبر بن ہے ، لہذا جب تک اس میں نیت نہ ہوگی اس وقت تک اس سے قربت حاصل نہیں ہوگی ، وہ امر تعبدی ہوتے ہیں ''قصد کرنا'' اس کے بارے میں جولفظ قرآن میں استعال کیا گیا ہے وہ ''فت مصوا'' ہے اور تیم کی وضو پر یا کے معنی ہوتے ہیں ''قصد کرنا'' اس لئے اس میں ''نیت' اس کے مفہوم اور معنی میں واضل ہے ، لہذا تیم کو وضو پر یا وضو کرتا کہم ترقی س نہیں کرسکتے ۔

بیتمام ندکورہ بالاتفصیل احناف کی تھی گویا احناف نے یہاں پر جومحذوف نکالا ہے وہ ''تھساب''ہے اگر چہاں کے اوپر لجی چوڑی بحثیں کی گئی ہیں کہ ''تھساب''کومحذوف نکالنا حجے ہے یا نہیں ،کیکن آگر صدیث پر بے تکلف طریقے سے غور کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ''تھساب''بی کا لفظ محذوف نکالنا زیادہ قرین تکلف طریقے سے خور کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ''تھساب'' بی کا لفظ محذوف نکالنا زیادہ قرین تکاس کے نہیں کہ یہاں پر ''تھساب'' بی کا لفظ محذوف نکالنا زیادہ قرین

" تصح" كے قرين قياس نه ہونے پر دليل

لفظ "قسسع" كوى ذوف كالناقرين قياس نيس اس كى دليل يه ب كدهديث بيس آ گفر ما يا كياكد:
"فسمن كانت هجوته إلى دنيا يصيبها أو إلى امراة ينكحها فهجوته إلى ما هاجو إليه" يعن
اگركو كي فن اجرت كرد و نيا حاصل كرن كے لئے ياكى عورت سے نكاح كرنے كے لئے توجس چيز كى طرف جوت كى گئى ہے بس وہ جرت اس كى طرف ہوگئى، اس كا مطلب يه ہواكداس كو جرت كاكو كى توابنيس سلے گا
ليكن يه مطلب نيس ہوسكا كہ جرت ہى درست نہ ہوگى۔

اس ز مانے میں ایک چخص نے مکہ کرمہ سے بھرت اس واسطے کی تھی کہ ایک عورت نے ان سے کہا تھا کہ

المائدة: ٥ المائدة: ٥

المالدة: ٢

میں تم سے نکاح اس وقت کروں گی جب تم مدینه منورہ انجرت کرجاؤگے، چنانچہ وہ انجرت کر کے آگئے۔ اب اگر دل میں نبیت عورت سے نکاح کرنے کی تھی تو ہجرت کا ثو اب نہ ملا اکین ہجرت تھی ہوگئی۔ اور جب مردم شاری کی گئی ہوگی تو ان کا شارمہا جرین میں ہوا اور جواحکام مہا جرین وانصار کے ساتھ مخصوص بتھے وہ احکام ان پر جاری ہوئے ، اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت فھہا وشر عاصیح ومعتبر ہوگئی بیا لگ بات ہے کہ ثو اب نہ ملا۔

ای طرح اگرایک شخص دکھاوے کے طور پرنماز پڑھتا ہے اور ارکان و شروط پوری طرح ادا کرتا ہے تو اس صورت میں اگر کوئی فتو کی طلب کرے کہ آیا اس کی نماز ہوئی یائبیں؟ اس صورت میں فتو کی بیہ ہوگا کہ نماز تو ہوگئی لیکن تو اب نہ ملے گا بلکہ گنا ہگار ہوگا، کیونکہ اخلاص نبیت نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ حدیث کی اصل گفتگواں بات کی طرف ہے کہ جب بھی کوئی عمل کروتو ایبا نہ کرو کہ تہمارا عمل پیکارہ وجائے ،
عمل پیکارہ وجائے اور ''قدمنا إلی ماعملوا من عمل فجعلناہ ھباء منفودا "کی قبیل ہے ہوجائے ،
بیکراللہ ﷺ کوراضی کرنے کی نیت ہے کروتا کہ اس کا تو اب لیے جو کہ تقصود اصلی ہے۔ اس تمام سیات وسیات کے پیش نظر میر ہے نزد کی بیمی بات رائے ہے کہ یہاں پر ''تھاب "محذ وف ہے لیمی ''إنسب تعباب الاعمال بیا است ہا المام کے اللہ المام کے اللہ بیمی اس میں اس میں میں میں میں میں میں اس میں میں اللہ علی ہورائی بیدور کی بات ہے ، اس صدیث سے جو بات متعلق ہے وہ بیہ کہ ہر عمل میں اللہ علی ہورائی کرنے کی گھر کرو، ایسانہ ہو کہ تمہاراعمل رائیگاں چلا جائے۔

یہاں فقہی بحثیں اور مجادلہ ومناظرہ شروع ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے حدیث کی روح غائب ہوجاتی ہے اوراس میں پھنس کر حدیث کی اصل روح کو بھلا دیا جاتا ہے، البذا شافعیہ اور حنفیہ کے درمیان جواختلاف تھاوہ میں نے ضرورت کے تحت بیان کرویا۔ اب اس مجادلہ اور مناظرہ میں یہ خیال رہے کہ خدا کے لئے حدیث کی روح غائب نہ ہواوروہ یہ ہے کہ حدیث متنبہ کررہی ہے کہ ہم کمل میں اپنی نیتوں کو درست کرو۔ ھلے

## "إنما الأعمال بالنيات" كفواكد

"إنما الأعمال بالنيات" عمل ك كتنظر ي دوملى فوائد بين:

پہلا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل صالح خواہ وہ واجب ہو، سنت یا مستحب ہواس وقت تک موجب اجرو قواب اور آخرت کے نیت نہ ہو اجرو قواب اور آخرت کے لئے نافع نہیں ہوسکتا جب تک اس میں اللہ تبارک وتعالی کوراضی کرنے کی نیت نہ ہو اور آگر کوئی کا م مخلوق کوراضی کرنے کے لئے کیا گیا ہو یا حصول شہرت اور نام ونمود کے لئے انجام دیا ہو تو اس پر اجرو قواب نہیں۔

فل فيض البارى ، ج: ١ ، ص:٥.

فظيم فتنه

ہ کل علم خصوصا ''علم دین' سے تعلق رکھنے والوں کے لئے ایک بڑاعظیم فتنہ'' ارضائے عوام'' ہے۔ لینی مخلوق کوخوش کرنا ، لوگ کیا کہیں گے ، کیا سمجھیں گے ، قوم کیا کہے گی ، اس فتنے نے ہمیں اور ہمارے اعمال کو بر با دکرڈ الا ہے۔

قائد کہتے ہیں جوآ کے سے کھینچ یعنی قیادت کرے، وہ آگے چلے اورلوگ اس کے پیچھے چلیں۔اس کا نقاضا یہ ہے کہ قائد جو کے مقوداس کی تقلیدہ پیروی کریں، یہ اصل مقتدا ہے۔ لیکن آج کی سیاست کی الٹی گڑگا یہ ہے کہ قائد جو اس کے پیچھے چلا ہے یعنی قائدوہ پیروی کریں، یہ اصل ہوا م خوش ہوں، چا ہوہ وہ یہ جانا بھی ہوگا کہ میں جس طرف جارہا ہوں وہ چیچی راستہ نہیں لیکن وہ عوام کی خوشنودی، جصول ووٹ اورعوام کی تعریف حاصل کرنے کے لئے کام کرے گا، البذااس کا یہ کام مخلوق کے لئے ہوگا، نہ کہ اللہ چھلا کے لئے ۔اللہ چھلا کے لئے وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے چا ہے ساری مخلوق کاراض ہوجائے اور یہ کہے کہ یعض غلطی پر ہے اس کے باوجود اللہ چھلا کے راضی کرنے کی گئر میں آ دی وہ کام کرگز رے اور اس کی فکر نہ کرے کہ لوگ میری برائی کریں گؤرد کر اور اس کی فکر نہ کرے کہ لوگ میری برائی کریں گئے بیجھے بردل کہیں گے یا جھے طرح طرح طرح کے طعن وشنج سے نوازیں گے، بلکہ ''فیسما بہنہ و بھین اللہ ''جو کر است سے جے ہو، اس کو اختیار کرے، چا ہے ساری دنیا اس کی خالف ہوجائے، یہ ہے اظام میت ۔

حضرت حکیم الامت وخلیل احمد سهار نپوری کی اخلاص نبیت واستقامت

ہندوستان کو انگریز دل سے خالی کرانے کے لئے ہندوستان میں تح یک خلافت کے نام سے بڑی زبردست تح یک جلی تھی، ایسی تح یک شاید ہی برصغیر نے دیکھی ہو۔ حالا نکداس میں قیا دت مسلمانوں کے ہاتھ میں تقی اور شخ الہندرجمۃ اللہ علیداس کے قائد تھے، لیکن ہندوساتھ ل گئے تھے جس کے نتیج میں بہت سے خلاف شرع امور بھی سرز د ہور ہے تھے، اگر چد حضرت شخ البند قدس سرہ کا مؤقف بی تھا کہ ان منظرات کے از الے کی کوشش کے ساتھ اصل مقصد کے لئے تح یک جاری رکھی جائے لیکن حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیدو و ہز رگ ایسے تھے جو متعدد و جوہ سے اس تح یک کے خلاف تھے۔ اب تح یک خلافت کا زور و شور ، عجیب من ظرتھ کے گئی کو بچ کو بچ جلوس نکل رہے ہیں نعرے لگ رہے ہیں اور جلے جلوس ہوں ہور ہے ہیں۔

جب بھی کوئی تحریب چلتی ہے اس میں اگر کوئی آ دمی شامل نہ ہویاان کے ساتھ حمایت نہ کرے تو تحریک کے حالی اس خیص کے اوپر اس فتم کے الزامات واتہامات لگاتے ہیں کہ بیدانگریز کا پھو ہے، بیسر مابید داروں کا ا بجن ہے یہ پیسے کھا گیا ہے، یہ فلال ہے ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ حضرت علیم الامت اور مولا ناخلیل احمد سہار نیور گ پر بھی یہ الزامات لگے کہ یہ اگریز کے ایجنٹ ہیں۔ ان کے فلال بھائی میں آئی، ڈی میں ہیں انہوں نے پیسے کھائے ہیں وغیرہ وغیرہ یہاں تک کہ ان کوئل کی دھمکیاں بھی دی گئیں کہ آپ تجرکی میں شال نہیں ہیں، البذا آپ کوئل کردیا جائے گا۔

ادھریہ سب ہور ہا ہے اوراُ دھروہ اللہ کا بندہ اپنی جگہ ہے ٹس ہے من ہیں ہوتا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 'جنتی دھمکیاں آتی ہیں اور جنتے طعنے وصول ہوتے ہیں اتنا ہی میرا اس کے اوپر جزم بوحتا جاتا ہے کہ میرا موقف میچ ہے ، المحدولاء میں اللہ بھالا کوراضی کرنے کے لئے بھی کہوں گا چاہماری دنیا کچو بھی کچے، توسمجھ لیس کہ میں نے آج جن کو شمی میں کچڑا ہے ہا۔ ساری دنیا بھی آ کر جھے اس سے ہٹانا چاہے تو نہ ہوں گا ان شاء اللہ ، ہاں البت اگرکوئی دلیل سے سمجھا دیے تو ایک منٹ میں تحریک میں چلاجاؤں گا۔

منتیجہ بیڈکلا کہ سب نالف ہو گئے بلکہ آئے تک لوگ العیا ذباللہ حضرت تھا لو کی گواس وجہ سے انگریزوں کا حامی وغیرہ و فیرہ کے الفاظ سے نواز تے ہیں ،لیکن اس اللہ کے بند بے کو پرواہ نہیں تھی کہ جھے کون کیا کہہ رہا ہے۔ اگر پرواہ تھی تو صرف یہ کہ جھے اللہ پچھلا کے ساسنے پیش ہونا ہے۔ وہاں جا کر میں کیا جواب دوں گا۔

عرض کرنے کا مقصد سے ہے کہ آج ہمارے ہاں سب سے بوا فتنہ سے ہے کہ مخلوق راضی ہوجائے ، میں جس چیز کو جاتا ہوں کہ میس جس چیز کو جاتا ہوں کہ میسی سے مجمودہ کیسے کرلوں؟ محض اس وجہ سے کہ میرے او پر تعریف کے ڈوگرے برسائے جا کیں لیکن اللہ ﷺ کا جو ہندہ فیما بینہ و بین اللہ جس بات کوحق سجھتا ہے وہ بلاخوف کہتا ہے۔

بیحدیث سب سے بواسبق بید ہے رہی ہے کہ ہمار ہے پڑھنے ، پڑھانے ، تقریر ووعظ میں ، دعوت و تبلخ اور جہاد و سیاست میں غرض ہر چیز میں مقصود اللہ کی رضا ہو، اور بیافکر ہونی چاہئے کہ بیہ بات اللہ ﷺ کو پہند ہے یا نہیں ، اللہ ﷺ کے نزدیک درست ہے یانہیں ، یے گلزنہیں ہونی چاہئے کہ تلوق کیا کہے گی۔

دومرافا کدہ"إنسا الاحمال بالنبات"کابیے کہ جواعمال مباح ہیں وہ بھی حسن نیت سے عبادت بن جاتے ہیں۔ مباح ہونے کا مطلب بیہ کہ خداس پر تواب ہے خدخذاب۔ جیسے کھانا، پینا، چانا، روزی کمانا وغیرہ بیسب اعمال مباح ہیں۔ اب آگران کو حسن نیت کے ساتھ انجام دیا جائے یعنی ان میں کوئی اسی نیت کر لی جائے کہ جواللہ چھانہ کو راضی کرنے کی ہوتو اس نیت کی برکت سے بیا عمال عبادت بن جاتے ہیں۔ جیسے کھانا مباح ہے لیکن آ دی اس نیت سے کھائے کہ اللہ چھانے میرے لئس کا حق جھے پر رکھا ہے، اس لئس کے حق کی اوا یکی کے لئے کھار باہوں، اور کھانا چونکہ حضوراقدس بھی بھی تناول فر باتے ہے تو اتباع سنت میں کھار باہوں۔ لہذا بیس عمل عبادت بن جائے گا اور یہ باعث اجروثو اب بھی ہے۔

نسخه کیمیا

یداییان کو کمیا ہے کہ اس کے ذریعہ ہے انسان اپنی زندگی کے برعمل کوعبادت بناسکتا ہے، کوئی دنیا کا عمل ایسانہیں ہے جو حسن نیت کے ذریعہ عبادت نہ بن سکتا ہو۔ سونا، جا گنا، کھانا، پینا، پلزا، گھرنا، تفریخ کرنا اور ایپ نفس کے حقوق ادا کرنا، نفسانی خوابشات کو جا کز حدود کے اندر پورا کرنا، بیسب اندال عبادت کا درجہ پا سکتے ہیں اگر نیت مجمح ہو۔ اس کے لئے مفل کرنے کی ضرورت ہے کہ آدی جو کام کرے اللہ بھائے کے لئے کرے، بین اگر نیت مجمح ہو۔ اس کے لئے مفل کرنے کی ضرورت ہے کہ آدی جو کام کرے اللہ بھائے کے لئے کرے، روزی کمائے کہ اللہ بھائے نے میرے اہل وعیال کا جمع برحق رکھا ہے اس کی ادائی کو رہا ہوں۔ میرے شخص حضرت ڈاکٹر عبد اللہ علیہ جو حضرت تعلیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ظیفہ تنے، میرے شخص حضرت ڈاکٹر عبد اللہ عالیہ کے دائی میں داخل ہوا، کھانا میا سنۃ آیا، لذیذ کھانا ہے، ہوگ

فر ماتے تھے کد مدتوں میں نے مطل کی ہے اس بات کی کد گھر میں واقل ہوا ، کھانا سائے آیا ، لذیذ کھانا ہے ، ہوگ کگ رس واقل ہوا ، کھانا ہے ، ہوگ کگ رہی ہے دل جو در ہے اس کے ، کھر دوسرے لمحے دل میں استحضار پیدا کیا کہ بیکھانا اللہ عظافی کی تعت ہے اس نے اپنے فضل وکرم سے عطافر مایا ہے اور آس تقس کا بید حق رکھا ہے کہ میں اس تقس کو کھلاؤں اور حضوراقدی بھی ہمیں جب اچھا کھانا سائے آتا تو شکر اوا کر کے تناول فرماتے تھے۔ ابندا ابنا عسنت میں کھانا چا ہے ، اب کھائیں۔

ای طرح گریں واقل ہوئے ، ایک پی کھیا ہوا نظر آیا، چھالگا اور دل چاہا کہ گودیں اٹھالوں ، اس سے پیار کروں اور اس سے کھیلوں ، لیکن ایک لیرے لئے رک گیا اور نہیں اٹھایا، دوسر سے لمحے دل میں استحضار پیدا کیا کہ حضور اقدی بھٹا بچوں سے مجت فر ماتے تھے ، گودیں اٹھالیا کرتے تھے ، پیار کرتے تھے ، البذا اب سنت کی اجاع تو یہ ہے کہ نیچ سے پیار کیا جائے ، اب اٹھا کیں گے۔

بن کی ہے کداب ہرکام میں یاد آجا تا ہے کہ بیکام اتباع سنت میں کرد ہاہوں۔''

بیسب مناظرے اور مجاد کے ،متعلق کیا ہے ،جار مجرور کہاں متعلق ہورہے ہیں بیسب بہیں رہ جائیں گےاصل جوکام آنے والی چیز ہے وہ حسن نیت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کردنیا کا کوئی کام ایسائیس ہے جس کوحسن نیت سے عبادت نہ بنایا جاسکے، لہذا کوشش کرنی چاہئے۔

یہ پہلی حدیث ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی نیت کو درست کرنے کی توجہ دلا رہے ہیں تو کوشش کرو اور اس کے او پر اس طرح عمل ہوکہ اپنی میج سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لواور اس میں ویکھوکہ کس کس عمل کو میں نیت درست کر کے اپنے لئے عہادت بنا سکتا ہوں ۔ تو بیلسخہ کیمیا ہے۔

# بالنيات كي تشريح

حديث يل فرمايا كيا: "إنسما الأحسال بالنهات "اباس جكدنيات بح كاميغه به جبكه بعض رواجول يس "فية" مفرد بحى آيا ب يهال "نيسات" بويا" نية" دونول يس كو كفرق بيل، كونكه اكر جمح "فيات" به يويات المام المجمع بالجمع بالجمع بالجمع ، انقسام الافواد على الافواد "كا فا كدود يا بين مطلب بيه و كاكر جمل عن الي نيت معتبر ب -

اس قاعده على بربات بجولين عابي كُر "مقابلة المجمع بالجمع، انقسام الافراد على الافراد على الافراد على الافراد على الافراد على الافراد على الافراد "كافاكدوريا بي العده يشك درست بي الكن بعض جكرج على تقعود بولى ب

علاء کرام نے فرمایا کہ یہاں بھی جمع ہی مقدود ہے۔مطلب یہ ہوگا کہ مل ایک ہولیکن اس میں نیتیں مختلف ہوں اور پھر ہرنیت درست ہوتو اب ہرنیت پرالگ تو اب طے گا چاہے مل ایک ہی ہو۔مثلاً کوئی فض مجد جا تا ہے، مجد چل کر جا تا ایک ہی مل ہے لیکن اس میں نیتیں متعدد ہو کتی ہیں، ایک نیت یہ کہ جا کر نماز پڑھوں گا، ایک نیت یہ کہ داکر داستہ میں جوکوئی مسلمان ملے گا اسے سلام کروں گا، تیسری نیت یہ کہ اگر داستہ میں جوکوئی مسلمان ملے گا اسے سلام کروں گا، تیسری نیت یہ کہ اگر داستہ میں کوئی تو مدد کروں گا، دسینے والی چیز ہوگی تو اسے راستے سے ہٹا دوں گا، چوتی نیت یہ کہ اگر کی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو مدد کروں گا، پوتی نیت یہ کہ آگر کی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو مدد کروں گا، چوتی نیت یہ کہ آگر کی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو مدد کروں گا، جوتی نیت یہ کہ تو ان سے ملاقات کروں گا۔غرض ہرنیت پرالگ اگ آب اب ل دیا ہے، چاہے عمل ایک بی ہو۔

ندگورہ نی واقعی نی کیمیا ہے۔ کمیا تو اسی فرضی چریقی جولوگ بنایا کرتے تھے بکین آج تک بی نہیں جبکہ یہ واقعی نی کی ایک میں جبکہ یہ واقعی نی کی ایک میں اسا فد ہوتارہے گا۔

لبذانیات کی جمع کے تحت مرف بمقابلہ واحد بواحد کی بات نہیں ہے بلکہ ایک مقصود ہے کہ ہر خمل کے اندر بہت ساری نیتیں کرنے سے ہر عمل پرالگ تو اب ل سکتا ہے۔اللہ بھلانے فیاضی کا دریا بہادیا ہے اور تو اب کا حصول اتنا آ سان فرمادیا بھر بھی اگر ہم نہ کریں تو کتنی محروی کی بات ہے۔

# "وإنما لكل امرئ مانوى"

برانسان کوونی ملے گاجس کی اس نے نیت کی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ "إنسما الأعسمال بالنیات" اصول اور "وانسما للک امری مانوی " اس اصول کا نتیجہ ہے، جب تمام اعمال کا دارو مدار نیت پر ہوا تو ہر مخف کو دین ملے گاجس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر اللہ ﷺ کوراضی کرنے کی نیت کی ہوگی تو دنیا می مائے گی۔ صدیت میں ہے کہ تو نظم پر حاتما تا کہ لوگ کہیں ملے گا اور اگر حصول و نیا کی نیت کی ہوگی تو دنیا می جائے گی۔ صدیت میں ہے کہ تو نظم پر حاتما تا کہ لوگ کہیں

کہ یہ بڑا عالم ہے تو دنیا میں تیری خواہش کے مطابق کہددیا عمیا اب تھے آخرت میں کوئی حصر نہیں ملے گا۔ العیاذ باللہ ،العیاذ باللہ۔

للذا" إنسما لكل اموى مانوى" ينتيب كراكرنية واقعى الله على كوراضى كرنے كى تقى تو ان شاء الله على كاللہ الله على ا

# "فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أوإلى امراة

# ينكحهافهجرته إلى ماهاجر إليه"

دیگراورروایتوں پیس اس ندکورہ جملہ سے پہلے ایک اور جملہ بھی آ یا ہے اوروہ ہے" فسیسسن کسانست حسجو قسہ إلى الله و دسوله فه جوته الى الله ودسوله" ليكن بجيب بات ہے كہ يہاں امام بخارى دحمہ اللہ نے يہ جملہ ذكر نيس كيا يعنى بہ جملہ يہاں موجو ذبيس ہے، جبكہ دوسرى جگہ دوا يوں بيس آ يا ہے۔

بعض حطرات نے فرمایا چونکہ بیرحدیث حمیدی سے مروی ہے اور حمیدی والی روایت میں بہ جمار نہیں ہے اور دوسرے مقام میں جہاں بیہ جملہ ندکور ہے وہ حدیث دوسرے اسا تذہ سے روایت کی گئی ہے تو اس قول کا حاصل بیہوا کہ امام بخاریؓ نے بیہ جملہ حذف نہیں کیا بلکہ حمیدیؓ نے روایت کرتے ہوئے بیرحذف کردیا ہے۔

حافظ ابن جرعسقلانی دحمدالله اور دوسرے حضرات بیفر ماتے ہیں کہ فدکورہ رائے اس لئے درست نہیں کہ خودمند حمیدی میں بیصدیث الحد من کانت هجوته إلى الله و رسوله " كم تودمند حمیدی میں بیصدیث الله و رسوله " كساتھ موجود ہے۔ لك

لبذااس کامطلب بدہوا کہ حمیدی نے تو بیان کیا تھالیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بد جملہ حذف کرویا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے جملہ کیوں حذف کیا؟ بدمسئلہ بن گیا۔

حافظ ابن جحرعتقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جملہ تو اضعاً حذف کردیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بیرحدیث لا رہے ہیں اپنے آپ کو تیجیہ کرنے کے لئے اورا پٹی حالت کے بیان کرنے کے لئے کہ میں اس کتاب کوشن نیت ہے شروع کرنا چاہتا ہوں ،اگر خدکورہ بالا جملہ رکھتے تو ایک قشم کا دعویٰ ہوجا تا کہ میرامیکام اللہ اوباس کے رسول بھٹا کے لئے ہے ، لہذا اس دعویٰ کوفتم کرنے کے لئے انہوں نے یہ جملہ حذف کردیا۔

حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ کی توضیح مجھ ہے بالاتر ہے، کیونکہ جب" انسما الأعمال مالنمات" کے ذکر کرنے سے دعویٰ نہیں بنہ آتو اس جملہ کوذکر کرنے سے کیا دعویٰ سے گا، کچھ بھی نہیں ، اور دعویٰ کے خیال سے

ال مسند الحميدى ، ج: ١ ، ص: ٢ ١ ، وقم: ٢٨ ، احاديث عمر بن العظاب ون عن رسول الله الله .

حدیث کے اندرتقرف کردیا بیامام بخاری رحمہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اپنے ذاتی مقصد کے لئے حدیث کا ایک جملہ حذف کردیں۔

حقیقت یہ ہے کہ شراح حضرات نے اس کی جتنی بھی توضیحات کی ہیں کوئی بھی میری نگاہ میں مناسب نہیں۔البذا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جملدامام بخاریؓ نے حذف نہیں کیا بلکہ حمیدیؓ نے ہی حذف کیا ہے۔

اور بیکہنا کہ بیہ جملہ مندحمیدی میں موجود ہے تواس مے بیلاز منہیں آتا کہ جب جمیدی نے امام بخاری کو صدیث سائی ہوگی تو یہ جملہ بھی سنایا ہوگا، کیونکہ ایک حدیث کا راوی بعض اوقات ایک وقت میں جب حدیث بیان کرتا ہے تو اختصار سے کام لیٹا ہے اور جب دوسرے وقت بیان کرتا ہے تواختصار سے کام لیٹا ہے اور بیہوتا رہتا ہے، اس لئے عین ممکن ہے کہ جس وقت امام جمیدی نے بیصدیث امام بخاری رحمہ اللہ کوسنائی ہوگی اس وقت بید جملہ نہ سنایا ہوگا، بلکہ روایت وختصر کی ہوگی، البذا امام بخاری نے بھی یہاں پر مختصر روایت ذکر کردی، اور جب دوسر سے اسائڈ وسے بیصدیث نی توانہوں نے مفصل سنائی جس میں بیہ جملہ موجود تھا، البذا جہاں پرامام بخاری نے اس کی روایت نیش نقل کی بیں وہاں پر یہ جملہ موجود تھا، البذا جہاں پرامام بخاری نے ان کی روایتی نقل کی بیں وہاں پر یہ جملہ بھی نقل کر دیا ہے۔

اب سوال په پيدا ہوتا ہے که يہاں پر دوسر ہے اسا تذہ والی حدیث جو که ممل تھی کيوں نقل نہيں کی؟ اور حميدي والي روايت جو که ناممل تھی وہ کيوں ذکر کر دی؟

اس کی وجہ بیہ چونکہ یہاں پرنیت کے تمام احکام بیان کرنامقصود نہیں، بلکہ مقصود صرف استحضار کا پیدا کرنا ہے کہ نیت ذرا درست کرلو۔ لبڈا پوری تفصیل والی حدیث لانے کی ضرورت نہیں بھی البتہ جہاں پرنیت کو مقصود بالتر جمہ بنایا تو وہاں ذکر کردی تھی۔

لہذااس لحاظ سے بیہ بات زیادہ قرین قیاس ہے بہنست اس بات کے کہ یوں کہا جائے کہ امام بخاریؓ نے جان بو جھ کریہ جملہ ذاتی مقصد کے لئے حذف کر دیا۔ والشّاعلم ۔

اس کے بعد آ گے صدیث کا جوشفی پہلو ہے وہ بیان فر مایا گیا کہ جو دنیا حاصل کرنے کے لئے یا عورت کے نکاح کے لئے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی تھی یعنی ثواب نہ طے گا۔

اور مدیث کاشبت پہلوتو وہ ہے کہ ''فسمن کانت هجوته إلى الله ور سوله فهجوته إلى الله ور سوله فهجوته إلى الله ور سوله ، ليخ جوالله كى رضا كے لئے كام كرے گاتواس كا يكام اللہ بى كے لئے شار ہوگا يعنى ثواب لے گا۔

عورت کے ذکر کوخاص کرنے کی وجہ

حدیث ندکورہ میں عورت کے ذکر کو خاص طور پر بیان کیا گیا۔اس کی جبدیہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم

کے لئے سبب نزول ہوتا ہے ای طرح حدیث کے بھی اسباب ہوتے ہیں تواس حدیث کا بھی ایک سبب ورود ہے۔
مجم طبر انی اور سنن سعید ابن منصور میں منقول ہے کدایک صحابی تھے جن کا نام معلوم نہیں ہوسکا انہوں نے
ایک خاتون (جوام قیس کے نام سے مشہور تھیں ) کو پیغام نکاح دیا ۔ تواس خاتون نے کہا کہ میں اس وقت تک تم
سے نکاح نہیں کروں گی جب تک کہ تم جرت نہ کرد ۔ اس پریہ بجرت کر کے آگئے ۔ بیصحابی ، صحابہ کرام میں مہاجر
ام قیس کے نام سے مشہور تھے۔ کے

چونکهاس واقعه کی طرف اشاره کرنامقصود ہےاس لئے عورت کا ذکر کیا گیا ہے۔

البتہ جس روایت میں مہاجرام قبس کا واقعہ آیا ہے اس میں پیکہیں بھی منقول نہیں کہ بیارشاد آپ بھی نے اس موقع پر فرمایا بلکہ بیلوگوں کا قیاس ہے کہ شایداس وجہ سے آپ بھی نے ذکر کیا ہو۔

اوریہ بھی ممکن ہے کہ جب و نیا کالفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پراس سے زراور زمین مراد ہوتے ہیں اور دنیا میں سے ب دنیا میں میہ چیزیں بھی جسی زیادہ جاتی ہیں، لہذا زراور زمین تو داخل ہو گئے جبہ تیسرا فتندزن کا ہوتا ہے اس لئے اس کوالگ ذکر کر دیا لیمنی تین' ' زا''میں سے دو' ' زا''زراور زمین کا ذکر تو دنیا میں آگیا تھا اور تیسرا'' زا''زن کا فتنہ ہے تو اس کوالگ سے ذکر کر کے فرمایا: ''اؤ المی إمراق ینکھا".

عورت کا فتنہ بڑاشد ید ہے ای لئے آپ کے اس سے بڑی پناہ ما تکی ہے۔فرمایا: "السلھم إنسی اعود بک من فتنة النساء" لبذااس لئے عورت کے ذکر کو فاص طور پر ذکر کیا۔

#### "فهجرته إلى ماهاجر إليه"

خلاصہ پینکلا کہ اصل کا م بیہ ہے کہ اسپتے ہوئل کو اللہ ﷺ کی رضا کی خاطر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ﷺ مجھے اور آپ سب کواس کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین ، ثم آمین ۔

#### (٢) باب:

۲ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك. عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم الحومنين رضى الله عنها: أن الحارث بن هشام شسال رسول الله شقال: يارسول الله مقل فقال: يارسول الله تقال وسول الله تقال: يارسول الله تقال وسول الله تقال وسول الله تقال واحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيقصم عنى، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمني فأعي مايقول " - قالت عائشة رضى الله عنها: ولقد رأيته ينزل المعجم الكبير للطبراني ، ج: ٩، ص: ١٠٠ ، وقمدة العلوم والعكم ، ج: ١، ص: ١٨٥ ، وعدة التاري ، ح: ١، ص: ٨٥٠ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عليه الوحى في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. [انظر: ٣٢١٥] ١

# "بدء الوحى"كى دوسرى حديث

امام بخاری رحماللہ فی دومری حدیث "باب کیف کان بدء الوحی الی رصول الله فی " کتحت ذکر فرمائی ہے۔ اور بیحدیث امام بخاری رحماللہ کے استاذ عبداللہ بن بیسف سے مروی ہے۔ بیامام بخاری رحماللہ کے استاذ امام مالک بن انس ہیں جوامام دارالجر قاکبلاتے بخاری رحماللہ کے خاص اساتذہ میں سے ہیں اور ان کے استاذ امام مالک بن انس ہیں جوامام الحدیث ہیں۔

نكت

بعض حفرات نے بیکلتہ بیان کیا ہے کہ پہلی حدیث جمیدیؓ سے مردی تھی جو کہ تی ہیں اور بیدوسری حدیث امام مالک رحمہ اللہ سے مردی ہے جو کہ مدنی ہیں،الہذا پہلی حدیث تی سے اور دوسری حدیث مدنی سے یہ بتانے کے لئے روایت کی کہوتی کا آغاز تو اگر چہ مکہ مرمہ میں ہوا تھالیکن اس کا امتداد مدینہ طیبہ میں بھی جاری رہا۔

اور امام مالک رحمہ الله روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والدعروۃ بن زبیر سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانچ اور حضرت اساءرضی اللہ عنہا کے بھانچ اور حضرت اساءرضی اللہ عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ حارث بن ہشام سے حضور اقدی اللہ عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ حارث بن ہشام سے حضور اقدی اللہ علیہ بالوحی ؟ لیسی آپ کے یاس وی کس طرح آتی ہے؟

حارث بن ہشام

۸ و في صبحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب عرق النبي في البرد و حين يأتيه الوحي ، رقم : ٣٣٠٣،٣٣٠٣ و سنن الترمذي ، كتاب المناقب عن رصول الله ، باب ماجاء كيف كان ينزل الوحي على النبي ، رقم : ٣٣٥٤ و سنن النسائي ، كتاب الافتتاح ، باب جامع ما جاء في القرآن ، رقم : ٩٢٥ ، ٩٢٥ ، و مسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب المسند السابق ، رقم : ٣٣٠٩ ، ٣٣٠ ، ٣٠٠ ، ٢٥٠٠ ، موطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب ماجاء في القرآن ، رقم: ٣٢٥ ، ٣٢٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، موطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ،

ول عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٢٠.

# نزول وحی کی کیفیت

حارث بن ہشام ﷺ نے آپ ﷺ ہو چھا کہ آپ کے پاس وی کس طرح آتی ہے؟ گویا نزول وی
کی کیفیت کے بارے ہیں سوال کیا کہ وی آپ پر کس طرح نازل ہوتی ہے؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا" احسانا
میا جھی معل صلصلة المجرس" لین بھی تومیرے پاس وی آتی ہے جیسے کہ گھنٹیوں کی آواز ہو، وہ وی کی قسم
میں مجھی پرسب سے زیا وہ شکل ہوتی ہے اور وہ مجھ سے منقطع ہوتی ہے اس حال میں کہ میں اس بات کو جواس میں
کمی گئی تھی یا دکر چکا ہوتا ہوں۔

# "واحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني"

اور کھی میرے لئے فرشتہ ایک انسانی صورت اختیار کرلیتا ہے وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو جو پچھے وہ کہتا ہے میں وہ یا دکرلیتا ہوں۔

یہ حدیث سنانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے خود فرمایا کہ'' میں نے خود رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ وقی ایسے دن میں جو سخت شنڈک اور سر دی والا ہوتا تھا تازل ہوتی تھی اور جب وتی آپ کے پاس سے ختم ہوتی تو آپ کی حالت میہ ہوتی تھی کہ پیشانی مبارک پسینہ سے اہل رہی ہوتی تھی لیعنی شدت وحی کی وجہ سے اس میں پسیندائل رہا ہوتا تھا۔

حدیث ندکور میں حضرت حارث بن ہشام شائے حضورا کرم شائے نزول دی کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ شائے نزول وحی کی دو کیفیتیں بتا کیں۔ بیدوصور تیں کثیرالوقوع تھیں یعنی زیادہ تر وحی ان دوصور توں میں بی نازل ہوتی تھی اس واسطے آپ شائے ان صور توں کا ذکر کیا۔

کیوناس بات پرتمام علاء کا اجماع وا تفاق ہے کہ وقی کا نز ول صرف ان ہی دوصور توں میں مخصر نہیں تھا بلکہ اس کی اور بھی صور تیس ہوتی تھیں ۔ چنا نچے خود قر آن کریم میں فر مایا گیا کہ:

"وَمَا كَانَ لِمَشْرِ أَنْ لُمُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُهَا أَوْ مِنْ وَرَآئُ حِدَا اللَّهُ إِلَّا وَحُها أَوْ مِنْ وَرَآئُ حِدَالِ وَمُولًا فَيُوْحِى إِلِذَٰنِهِ مَا يَشَا ءُ إِنَّهُ عَلِي حَكِيْمٌ "٥ " مَا مَا يَشَا ءُ إِنَّهُ عَلِي حَكِيْمٌ "٥ " مَا تَشَالُ مِنْ اللَّمَا اللَّهُ أَسْ مِنْ اللَّهُ الل

کر جمہ اور فی اضاف میں میں قاطت بین ہے کہ اللہ اس کے (رُو برو) بات کرے، سوائے اس کے کہ وہ وقی کے

مع صورة الشورى، الآية: ٥١

ذریعے ہو، یا کی پروے کے پیچھے ہے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا (فرشتہ ) بھیج دے، اوروہ اُس کے حکم ہے جووہ چاہے وتی کا پیغام پہنچادے۔ یقیناوہ بہت اُو ٹجی شان والا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔

اس آیت میں تین قسمیں بیان فر مائی گئیں ہیں، بعض احادیث سے ایک چوتھی فتم بھی ثابت ہے جس کو نفٹ فی الووع بھی کہا جاتا ہے۔ الع

"دوع" سے مرادقلب ہے اور "دفف" کے معنی ہے" کی ہو کنا" اس لئے "دفف فی الروع" کے معنی ہوئے قلب کے اندر کوئی بات القاء ہوئے قلب کے اندر کوئی بات القاء فرمادی جاتی تھی اور اس کی کیفیت یہ ہوگا کہ اللہ عظالا کی طرف سے براہ راست قلب کے اندر کوئی بات القاء فرمادی جاتی تھی اور اس کی کیفیت یہ ہوئی تھی کہ شرت مدر ہمی ہوجا تا تھی جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا تھا کہ یہ من جانب اللہ ہے اور اس برآپ بھی کو شرح صدر بھی ہوجا تا تھا کہ یہ اللہ عظائی طرف سے دل میں ڈائی تھے ۔

چنانچایک مدیث یس ہے" إن روح القدس نفث فی روعی" کالله ﷺ فے میرے قلب یس بیات دُالی۔ علیہ اللہ علاقے میرے قلب

وحی کی اقسام

· اَن تَمَام مُدُورہ باتوں سے میہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وی کی اقسام اور طریقے جومختلف آیات وا حادیث سے نابت ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

مبلاطر یقد به کدوئی فرشته ممثل موکرانسانی شکل میں آ جا تا اور وہ آگر وی کے الفاظ آپ ﷺ کوسنا تا اور آپ ﷺ اس کومخوظ فرمالیتے جیسا کہ ذکورہ حدیث میں ذکور ہے۔

دومراطريقه يدها كرآپ الله كوكمنيول كى ى آواز سانى ديت هى جس كومديث ندكوره يس "مفسل صلصلة الجوس" يتعير فرمايا كيا ب-

تغیرا طریقه بیقا که دل مین کوئی بات ال دی گئی جس کو "نفٹ می المروع" سے تعبیر کیا گیا۔ چوتما طریقه بیتما که اللہ ﷺ براہ راست کلام فرمائیں۔ بیکلام فرمانا بھی حضورا قدس ﷺ کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اس کے مواقع صرف دویں:

ایک لیلة المعراج اور دوسرے موقع کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ براوراست کلام ابتداء وی کے موقع پر ہوا۔ تو موقد صرف دو ہیں۔ بہر حال بیمھی ایک متقل قتم ہے۔

٢٢ عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٤٢.

ال الاتقان ، ج: اص: ١١٣٠.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

پانچوال طریقہ جوبعض روایات سے ٹابت ہے اور وہ ندرت کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ یہ کہ فرشتہ اپنی اصل صورت میں آ کرکوئی ہات کرے، ندکورہ حدیث میں یہ ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں متمثل ہوکر آتا تھا کیکن بعض اوقات فرشتہ براوراست اپنی اصل شکل میں بھی آتا۔

فرشتہ کا اپنی اصل شکل میں آنا ہے بھی دومرتبہ ثابت ہے۔ ایک مرتبہ خود آپ رہ نے حضرت جرئیل امین الطبیع سے درخواست کی کہ میں آپ کو آپ کی اصل صورت میں دیکھنا چا ہتا ہوں تو اس وقت حضرت جرئیل الطبیع اپنی اصل صورت میں سامنے آئے۔

اور دوسرا موقع زمانہ فترت کے بعد کا ہے کہ زمانہ فترت کے بعد جوسب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت حضرت جرئیل ﷺ اپنی اصل صورت میں آئے۔لبذا اگر اس کو بھی مستقل قتم قرار دیا جائے تو یہ یا نچویں قتم ہوگئ۔

چھٹا طریقہ یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے جو حضرت عمر بھاسے مروی ہے کہ جب نبی کریم بھی پروتی نازل ہوتی تھی تو ہم آپ بھی کے چروانور کے قریب شہد کی تھیوں کی ہی آواز سنتے تھے جیسے شہد کی تھیاں بھن بھنا کیں، لینی اس تم کی آواز ہوتی تھی جیسی شہد کی تھیاں کسی چیز پر یا کہیں جا کر جو آواز نکالتی ہیں۔ سی

بعض لوگول نے اس کوچھٹی شم قرار دیا ہے، کین حقیقت میں یےچھٹی شم نہیں ہے بلکہ یہ "صل صلا المجوس" بھی کی ایک صورت تھی۔ اور صورت تال ہوتی کہ جب "صل صلا المجوس" والی وی ٹازل ہوتی تو حضور بھی کو ایس بیٹھتے تھے ان کو جوآ واز آتی تھی وہ شہد حضور بھی کو ایس بیٹھتے تھے ان کو جوآ واز آتی تھی وہ شہد کی کھیوں جیسی، چنا نچہ حضرت عمر فاروت بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے جوآ واز سی وہ "مضل دوی المد صل " سی سالگ الگ شم نہیں ہے۔ بہر حال وی کی یہ پانچ اقسام یا طریقے حضور بھی پر محقف است جات ہیں۔ بہر حال وی کی یہ پانچ اقسام یا طریقے حضور بھی پر محقف ایس سے۔ اس کے دونوں ایک ہی جی الگ الگ میں۔

لیکن یہال حضرت حارث بن ہشام کے جب سوال کیا، تو آپ کے اس کے جواب میں تمام صورتوں کا استقصا نہیں فرمایا، بلک صرف دوصورتیں بیان فرما کیں جوکشر الوقوع تھیں جن کے ذریعدا کر وگا تی تھی۔
"فقال دصول الله کا احیانا یا تینی مثل صلصلة الجومی" اس میں "یاتینی" کی شمیر دحی کی طرف را جع ہور ہی ہے، یعنی بھی کی میرے پاس وی آتی ہے" معل صلصلة الجومی" اس حالت میں کی طرف را جع ہور ہی ہوتی ہے۔
کی طرف را جع ہور ہی آواز کی طرح ہوتی ہے۔

"صلصلة" اس والكوكمة بين جوكى لوسى چيز كودومر الوسى چيزيا پيتر برمار في سے پيدا بوقى ہے۔ "الله الله الله الله عدد وى من حديث عسر رضى الله تعالىٰ عنه: كنا نسمع عنده مثل دوى النحل، عمدة الله القارى، ج: ١، ص: ٨٠ "جوس" تھنی کو کہتے ہیں، جیسے گھنٹیاں بھی ہیں۔ گھنٹی اس طرح بھی ہے کہ اس کے اندر جوآلہ لاکا ہوا ہوتا ہے وہ گھنٹی کے دوسرے حصہ کے اوپر جاکز کراتا ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے "مسلم سلم المجوس" کا لفظ استعال فرمایا۔ اب یہ کہ "صلصلة المجوس" کی کیا حقیقت ہے اس میں کئی اقوال ہیں۔

# "صلصلة الجرس" كاحقيقت

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیفرشتے کی آواز ہوتی تھی جووی لے کر آر ہاہے۔وہ فرشتہ ساسٹے ٹیس آتا، اگروہ ساسنے آجائے تو دوسری فتم ہوگئی۔ لیکن اگروہ ساسٹے نہیں آیا بلکہ صرف آواز سنار ہاہے تو اس سنانے کی آواز ''صلصلة المجومی'' کے مثابی تھی۔

بعض حصرات نے فرمایا کہ یہ آ واز وی لانے سے پہلے فرشتے کے اپنے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آ واز ہوتی تھی۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیآ واز براوراست الله ﷺ کی تھی بینی بیفرشتہ والی وی نہیں تھی بلکہ الله ﷺ کی طرف سے آ واز آتی تھی اوروہ آ واز ''صلصلة المجومی'' کی طرح تھی۔اس کی طرح ہونے کے معنی بیہے کہاس کو تھن ''تقویب إلی الفہم'' کے لئے مثل''صلصلة اللجومی'' سے تعبیر کردیا گیا ہے، ورنہ اللہ ﷺ کی آ واز جہت اور کیفیت سے منزہ ہے۔

الله ﷺ کی آواز قرار دیے میں کلام ہوا ہے۔ متعلمین کہتے ہیں کہ اللہ ﷺ کا کلام صوت اور جرف سے منزہ ہے۔ لہذا اللہ ﷺ کی طرف صوت کی نسبت کرنا ورست نہیں، یہی بات بہت سے متقد مین حضرات نے بھی فرمائی ہے۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے

حفرت علامه انورشاه صاحب تشمیری رحمة الله علیه کی رائے بھی متقدیمین کی طرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ یہ بات سمجے نہیں ہے، اللہ ﷺ کی طرف صوت کی نسبت کی تو جائے ہے، لیکن اللہ ﷺ کی صوت ہماری صوت جیسی نہیں۔ "لا محصوت علما یلیق بشانہ تعالیٰ"۔

اس طرح اگر کہا جائے کہ اللہ ﷺ کی صوت ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو اس میں کوئی تشبیہ لازم نہیں آتی ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کار بحان اس طرف ہے۔ میں

دوسرے حضرات کار جمان میہ کے دیر آواز ، فرشتہ کی لائی ہوئی وی کی آواز تھی۔ اور بیجو قول کہا گیا ہے کہ بید

فرشتے کے پھڑ پھڑانے کی آ واز تھی تو یہ بچھے کچھ مرجو ن معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور بھا سے پوچھا گیا تھا کہ وہی کیسے آتی ہے؟ تو آپ بھانے وہی کی کیفیت بیان فرمائی، نہ یہ کہ وہی سے پہلے کیا علامتیں ہوتی ہیں اور کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ یہ بیان کرنامقصور نہیں، بلکہ وہی کا بیان کرنامقصود ہے۔ للبذا فرشتہ کی آ واز سے مرادیہاں فرشتہ کی وہی سنانے کی آ واز ہے۔

# گفتیوں کی آ واز سے مراد

" محتثیوں کی آواز کی طرح" اس میں علماء کرام نے کلام کیا ہے۔

ا کثر علاء کرام کی رائے ہے کہ گھنٹیوں کی آ واز سے جوتشبید دی گئی ہے وہ دو چیزیں ہیں:

ایک اس کاکس ایک جہت سے نہ ہونا ، دوسرے یہ کہ شدارک۔

ایک جہت سے نہ ہونا یعنی تسلسل کے ساتھ آواز کا آٹا کہ اس کی کوئی جہت نہیں بلکہ ہر جہت ہے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے اگر گھنٹی مسلسل ہو لے تو اس کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ سننے والے کو اس کی جہت کا تعین کرنامشکل ہوتا ہے، ایسالگا ہے کہ جاروں طرف سے آرہی ہے حالا نکدایک ہی جہت ہے آرہی ہوتی ہے۔ مسلسل کے اس کو نامسلسل کو وہ سے جہت یہ مسلسل کے اس میں کر کے جہ نین

متدارک یعنی مسلس ہے بغی جب وہ بحق ہے قومسلس بحق ہے، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ الہذا وی کوش "صلصلة المجوس" كساتھ تشبيد سيئے میں مقصود صرف بہ ہے كہ وہ آ واز جو وی كی ہوتی ہے ايك تو ہر طرف سے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے به كہ جب آتی ہے قومسلس آتی ہے اس كے چ میں كوئی وقفہ نہیں ہوتا۔

اب بیسوال کداس کی حقیقت اور کنہہ کیا تھی؟ تو اس کی حقیقت اور کنہہ کوئی پیچان ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم چاہیں اوراس کی کھوج میں پڑیں بھی تو یہ ہمارے ادراک سے ماوراء ہے۔ اس کی کیفیت وحقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو صاحب وتی ہو، دوسرے کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ سکے، البذااس کی زیادہ کھوج میں پڑتا ہی بیکارہے۔ شاعرنے کہا کہ۔

#### إذا لم تر الهلال فسلّم لأنـاس رأوه بـالأبـصار

لبذا اگرتم نے خورنہیں دیکھالیکن جس نے دیکھا ہے وہ مخرصادق ہے،اب وہ جو بتار ہاہے،اس پر ایمان لے آؤ۔ باقی رہاس کی حقیقت اور کنہہ کی فکر و تحقیق میں پڑنا تو اس سے پچھ حاصل نہیں ہوگا۔

# "وهو أشده علَى"

آپ ﷺ نے فرمایا کدوی کی میتم جس میں گھنٹوں کی ی آواز ہوتی ہےوہ مجھ پرسب سے زیادہ مشکل

ہوتی ہے.

اب بیصورت دوسری قسموں کی بنبت "مشکل اور اشد" کیوں ہوتی ہے، یہ بات الله تعالیٰ عی جانتا ہے، ہمیں قو "الشده" کالفظ یہ بتار ہا ہے کہ بیصورت آپ اللہ پسب سے زیادہ بخت ہوتی ہے۔

بہر حال وحی کی کوئی بھی تئم ہوتاتی وحی کے وقت میں سرکار دوعالم ﷺ کومشقت ضرور اٹھانی پڑتی تھی اور یصورت سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔

# "أشده على" كا وجه

بعض علاء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس تم کے بعد جوتشم بیان کی گئی ہے کہ جہاں فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے تو وہاں فرشتہ اپنی ملاء اعلیٰ کی کیفیات سے انسانی شکل کی طرف نزول کرتا ہے۔ اب حضوراقد س بھی جووی کی تلقی فرماتے ہیں، وہ ایک طاہری طور پر انسانی شکل میں ایک فرشتہ سے فرماتے ہیں اور انسان کو واحد بردا بھاری اور گراں ہوتا ہے۔ اس واسطے اس صورت میں آپ بھی پر مشقت، وہی کی اور قسموں کے مقابے میں آپ بھی پر مشقت، وہی کی اور قسموں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔

# عالم ناسوت

عالم ناسوت کہتے ہیں بشری عالم کو بینی جوانسان کا روز مرہ کا عالم ہے جس سے روز اس کا واسطہ پڑتا ہے، جس کےمطابق طبیعت وعادت ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔

چونکہ فرشتہ انسانی شکل میں نہیں آتا تھا، البذاحضور اکرم بھاکواں وہی کی تلقی کے لئے عالم ناسوت سے صعود کرکے عالم ملکوت سے رابطہ کرنا پڑتا تھا، اب جس کے مطابق طبیعت وصلی ہوتی ہوتی ہے اس سے او پر چڑھ کرعالم ملکوت سے رابطہ پیدا کرنے کے لئے روز مرہ کے معمول عالم سے آگے جاتا پڑتا ہے اور اس عالم سے لکانا انسان کے اور بھاری ہوتا ہے۔

# "فَيُفْصَمُ عَنِي"

اس میں دوروایتیں ہیں:

ايك "يَقْصِمُ" اورووسرى "يُقْصَمُ" اوردونول حج بن يونكد "فصم \_ يفصم - فصماً "اس

کفظی متی ہیں قطع کردینا، کسی چیز کوکاٹ دینا، فتم کردینا۔ اس کو "فصم میفصم" کہتے ہیں۔ "بالمعووة الموق قی المار الموق الموق

اردومیں ہم وی کومؤنث کہتے ہیں اگر چہ عربی میں وی مذکر ہے قومعنی ہوئے وہ وی جھے سے قطع کرتی ہے لیعنی جدا ہوتی ہے میں ہوتے ہوتا ہوں۔ ہے یعنی جدا ہوتی ہے، مجھ سے علیحدہ ہوتی ہے اس حالت میں کہ اس نے جو کچھ کہا میں اسے یا دکر چکا ہوتا ہوں۔ اوراگر اس کوصیغہ مجھول کے ساتھ لیعنی '' نیٹ فیصسم'' پڑھیں تو معنی ہوں گے کہ دو ہمجھ سے قطع کر دی جاتی ہے۔ ہے اس حالت میں کہ میں اسے یا دکر چکا ہوتا ہوں۔

الغرض دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ''اس وحی کا سلسلہ جب ختم ہوتا ہے تو جو پھھاس نے کہا ہوتا ہے میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں۔''

#### "وقد وعيت عنه"

"وطی ۔ یعی ۔ وعیا " اس کے معنی دمائ میں کوئی چیز محفوظ کردینے کے ہیں ،اس میں ایک معنی یاد ر کرنے کے بھی ہیں اور دوسرے معنی بھنے کے بھی ہیں ، گویا" وطبعی" یہ مجموعہ ہے حفظ اور فہم کا یعنی کسی چیز کو بچھر کر یاد کر لینا یہ" وطبی" ہے۔ ونضر الله عبداً سمع مقالتی فوعاها قیم اداها کہ تو"وعی" یہ نہ صرف حفظ
یاد کر لینا یہ " وطبی " ہے۔ ونضر الله عبداً سمع مقالتی فوعاها قیم اداها کہ توقی ہے تو مجھے از سرنویا و کے اس نویا و کی محمد ہے تو معنی ہوئے کہ جب وی حق ہوتی ہے تو مجھے از سرنویا و
کرنے کے لئے محنت نہیں کرنی پڑتی بلکہ مجھے وہ بچھ بھی آ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یا دبھی ہوجاتی ہے۔

# "وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا"

یہاں سے دوسراطریقد دحی بیان فرمایا کہ بھی بھی میرے لئے فرشتہ آدی کی شکل میں ممثل ہوجا تاہے۔ ممثل کے معنی ہوئے ہیں کے معنی ہوئے کہ فرشتہ ایک آدمی کاطرح میرے سامنے آتا ہے۔

# انقلاب ماهيت ياانقلاب صورت

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ﷺ نے ملائکہ کو بیطافت دی ہے کہ وہ کسی انسان کی شکل میں متشکل ہوکر

آ جائے۔اس سے قلب ماہیت کا اعتراض لازم نہیں آتا، کونکہ قلب ماہیت کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک ہی گی ماہیت ہی تیریل ہوجائے۔

-----

لہذا یہاں ایسانہیں ہوتا کہ ملک کی حقیقت ہی تبدیل ہوگئ ہو، بلکہ اس کی حقیقت برقر اررہتی ہے البتہ وہ صورت بدل دیتا ہے۔ بیتغیرصورت ہے تغیر حقیقت نہیں اور انقلاب صورت ہے انقلاب ماہیت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اللہ ﷺ نے ملائکہ کو اس میں قدرت دی ہے تو اس میں کوئی استبعاد نہیں اور نہ اس پر کوئی اعتراض ہوسکتا ہے۔

### حضرت دحيه كلبي هظا

دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً حضرت جرئیل امین الطبی جب وحی لے کر کسی انسانی شکل میں تشریف لاتے تو اکثر و بیشتر ان کی صورت حضرت دحیہ کلبی ﷺ ہے مشابہ ہوتی تھی۔

حضرت دحیکلبی کششہور صحابہ کرام کے میں سے ہیں اور اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور تھے، انہی کوآنخضرت کی نے اپنے بعض مکا تیب کے لئے اپنی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت جبرئیل الطبیع ان کی شکل میں متمثل ہوکر آیا کرتے تھے۔

#### "فيكلمني"

یعنی ده آ کر مجھ سے بات کرتا ہے اور بعض روایات میں اس پر بیاضا فدہے" و هو الحقد علی" جیسے ماقبل میں کہا تھا۔" ماقبل میں کہا تھا" و هو اشده علی" تو یہاں فرمایا" و هو الحقد علی " کہ یہ صورت نبتا آسان ہوتی ہے۔ اور اس کی آسانی کی وجہ پہلے ذکر کی جا چک ہے کہ یہاں ایک انسانی شکل سامنے ہوتی ہے تو اس واسطے اس کے ساتھ مناسبت موجودہے ، لہذا اس میں دفت اور مشقت زیادہ تہیں تھی ۔ "فاعی مایقول" یعنی میں سمجھ کریا ذکر لیتا ہوں جو کچھ دہ کہتا ہے۔

# قالت عائشة رضى الله عنها ولقد رأيته

# عليه الوحى في اليوم الشديد البرد

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنخضرت ﷺ کونزول وحی کے دفت دیکھا ہے ایسے دن جو سخت سردی والا ہوتا تھا، اس وفت وحی اس حالت میں آپ سے جدا ہوتی تھی کہ آپ کی پیٹائی مبارک پیٹے سے اہل رہی ہوتی تھی ۔

#### 'ليتفصد''

"تفصد - فصد" ہے ہادر"فیصد - فصداً " کے معنیٰ کسی چاتو یانشر وغیرہ سے کسی جگہ پرشگاف ڈالنے کے ہیں۔ جیسے فصد تھلوانا کہتے ہیں۔ تو وہ چاتو سے شگاف ڈالا جاتا ہے اور شگاف سے خون اہلاً ہے تو خون کے ایلنے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو"تفصد" کہتے ہیں۔

حفزت زیدین ثابت فی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکاردوعالم بھی میری ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے سے کہ ای حالت میں آپ بھی پروی (آیت) ''غیبو اولی المصور'' نازل ہوئی تو بوجھ کی شدت سے ایسالگا کہ میری ران بھٹ جائے گی۔وی کے نازل ہوتے وقت اتی شدت ہوتی تھی۔ '' اس شدت کی کیا کیفیت پیش آتی ہوگی صاحب وی بی جانتے ہیں۔

چانچالله على كارشادى:

لَوُ ٱلْوَلْنَا هَلَمَا الْقُوانَ عَلَى جَهَلٍ لُوَايَعَهُ خَاشِعًا مُعَصَدِّعًا مِّنُ خَشْيَةِ اللهِ طَلَالِهِ العشر: ٢٠] اگر بم اتارت يقرآن ايك پهاڻ پرتو تُو دكي ليتاكده ه دب جاتا پيٺ جاتا الله ك ذريه

(اد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإستاد عند البيهقي في الدلائل ، وإن كان ليوسي إليه وهو على ناقته فيصرب
 حزامها من ثقل مايوسي اليه ، كذا ذكره الحافظ في الفتح ، ج: 1 ، ص: 1 ٢ ، وشرح الزرقاني ، ج: ٢ ، ص: ٢١ .

٣٧ فاتحبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمحاهدون في سبيل الله قال فجاء بن أم مكتوم وهو يملها على فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجالا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذى فنقلت على حتى خفت أن تبرض فخذه على مرى عنه فأنزل الله عزوجل غير أولى الضرو. تفسير الطبرى، ج:٥،ص: ٢٢٩ ، وأخرجه الهنعارى ، بنام لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ، رقم: ٢١٩٣ ومسند أحمد المحديد (٢٥/٥) ، وسنن أبي داؤد (٣/١ ا ١ - ٥٠٥) ، وسنن العرمذي (٢٥/٥) - ٣٠٣).

# نزول وحی کی کیفیت میں مشقت کور کھنے کی وجہ

الله ﷺ اگر چاہیں تو ان کی قدرت میں ہے بھی تھا کہ وجی اس طرح نازل فرما کمیں کہ اس میں مشقت نہ ہو، کین اللہ ﷺ نے وتی کی عظمت ، وتی کے جلال اور وتی کی کیفیت کو ایسا بنایا کہ وہ مشقت سے حاصل ہو، کیونکہ جوچیز مشقت سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدرومنزلت بڑھ جاتی ہے۔

دوسرافا کدہ اس میں بیہ ہے کہ سرکار دوعالم بھی کے درجات کی بلندی اس کیفیت میں ہے بینی یوں تو ہر انسان کو دنیا میں جو بھی مشقت و تکلیف ہواس پراجر ملتا ہے اور اگر بید شقت اللہ بھی ہے اور درجات میں اوراضا فیہ ہوتو اس اجر میں اوراضا فیہ ہوتو اس اجر میں اوراضا فیہ ہوگا۔ تو بیدوی کی مشقت بالا خرصفور بھی کے درجات کی بلندی کا ذریع تھی۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا مسلحتیں ہول گی؟ ہماری چھوٹی سی عقل کہاں تک اس کا ادراک کر سکتی ہے اور مسلحق کیا گیا ہی کو ہے۔

#### (٣) بساب:

" حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ابن الزبير ، عن عاشة أم المؤمنين أنها قالت: أول مابدئ به رسول الله هم من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه \_ وهو التعبد \_ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى جاء ه الحق وهو في خار حراء، فجاء ه الملكك فقال: اقرأ ، قال: ما أنا بقارئ ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ ، قال: ما أنا بقارئ)).

فَأَحَلَنَى فَعَطَنَى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرأ ، فقلت: ما أنا بقارى ، فأحَلَن فعطنى الثالثة ثم أرسلنى فقال: ﴿ إِقْرَأُ إِلَى اللّهِ وَبَكَ الَّذِى حَلَقَ ، حَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْمَاكَرَمُ ﴾ [العلق: ١-٣] فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده ، فدخل على حديجة بنت خويلد فقال: ((زملونى ، زملونى)) فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأحبرها الخبر: ((لقد خشيت على نفسي))، فقالت له خديجة: كلا، والله ما يحزنك الله ابدا ، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، فانطلقت به خديجة حتى أتت به المعدوم، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، فانطلقت به خديجة حتى أتت به

ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى ــ ابن عم خديجة ـ وكان امرءاً قد تنصر فى الحجاهلية ،وكان امرءاً قد تنصر فى الحجاهلية ،وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب ، وكان شيخا كبيرا قد عمى، فقالت له خديجة : يا ابن عم إسمع من ابن أخيك ، فقال له ورقة : يا ابن أخى ماذا ترى؟

فأخبره رسول الله ﷺ خبر ما رأى ، فقال له ورقة: هذا الناموس الذى نزل الله على موسى ، يا ليتنى فيها جذع ، ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك ، فقال رسول الله ﷺ : ((أو مخرجى هم))؟ قال : نعم ، لم يأت رجل قط بمثل ما جنت به إلا عودى، وإن يدرك نى يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفترا لوحى. وانظر: ٢٩٩٨، ٣٩٥٧، ٢٩٥٧، ٢٩٥٧، ٢٩٥٧.

ندکورہ بالا بہتیسری حدیث ہے کہ جس میں صراحة ''بیک الوحی ''کا ذکر ہے کہ بالکل نکتہ آغاز وجی کا مس طرح ہوا۔

#### "حدثنا يحيىٰ ابن بكير"

اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذیجیٰ بن بکیر ہیں ان کا پورانام کی بن عبد اللہ بن مکیر ہے لیکن ان کودادا کی طرف منسوب کیا گیاہے۔ من

#### قاعده

٢١ فتح البارى ، ج: ١ ص: ٢٢

حذف نہیں ہوگا ،ای طرح کسی کی نسبت مال کی طرف کی گئی تو ہمزہ حذف نہیں ہوگا ، یہال چونکہ نسبت دادا کی طرف ہے، لہذا یہال ہمزہ کا حذف کرنا غلط ہے بلکہ یہال ہمزہ ہونا جا ہے۔

#### "حدِّثنا اللِّيث"

لیف بن سعد ممر کے مشہور ائر مجہدین میں سے ہیں۔ شوافع کہتے ہیں کہ بید ہمارے ہیں اس لئے کہ بید اصلاً شافعی فد بہب کے ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ بید ہمارے ہیں اس لئے کہ بیر شی فد بہب کے ہیں۔ کیکن علامہ عینی " رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بیر شنی فد جب کے تھے، کیکن مجھ بات بیر معلوم ہوتی ہے کہ بیرخود مجہد تھے۔

لیٹ بن سعدر حمداللہ کا مزار قاہرہ میں اب بھی موجود اور معروف ہے ، دہاں حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ یہ بڑے درجے کے فتہاء کرام اور محدثین میں سے ہیں۔

الله ﷺ نعلم دفضل کے ساتھ مال و دولت ہے بھی نوازا تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کی آمدنی ہیں ہزار ہے گئیں ہزار ہے کہیں ہزار دینار سالا نہ تھی اور بعض روایتوں میں اس ہزار، لیکن فیاضی، سخاوت اور اللہ ﷺ کے راہتے میں خرج کرنے کا بیام تھا کہ ساری عمر بھی ان پرز کو 5 فرض ٹییں ہوئی، بلکہ ان کے صاحبزاد نے فرماتے ہیں کہ سال کے آخر میں بعض اوقات مقروض ہوجاتے تھے۔ قتیبہ فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ تین سوسکینوں پرصد قد کیا کرتے تھے۔ ان

#### "عن عقيل"

لیف کے استاد عقیل بن خالد بن عقیل ہیں خودان کا اپنا نام تو مصنر ہے لیکن ان کے دادا کا نام ہفتے العین اور کر القاف کے ساتھ عقیل ہے۔ بیام ام زہری گئے کثیر الملا زمہ شاگر دول میں سے تھے، امام زہری سے روایت کرنے والے مضبوط ترین راویوں میں سے تھے، امام زہری کے بہت شاگر د تھے، ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے ان کی صحبت بہت زیادہ اٹھائی اور بعض ایسے تھے کہ جوان کی صحبت میں کم رہے، عقیل اور پوئس وغیرہ امام زہری کی زیادہ صحبت میں رہنے والے تھے اور کثیر الملا زمہ تھے تو عقیل اس حدیث کو ابن شہاب سے روایت کررہے ہیں۔

#### "عن ابن شهاب"

بیامام زہری رحمہ اللہ ہیں، ان کا نام محمہ ہے اور این شہاب کی کنیت سے مشہور ہیں اور زہری ان کی نسبت سے کہ بعوز ہرہ کے رہے والے تھے اور بیمشہور ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ ان کا مکسل نام ابو بکر محمہ بن معبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مر ہ بن کعب بن او کا الزہری الحد نی ہے۔ سے

<sup>29</sup> جالياديده من ١٣٣٠ و صهر اعلام النبلاء ، ج: ٨،ص: ١٥٨ ، مؤسسة الوصالة ، بيروت ١٢١٣ هـ

<sup>.</sup> عمدة القارى ، ج: اص: ٨٥، وتذكرة الحفاظ، ج: اص: ١٠٨.

این شہاب اس حدیث کوروایت کررہے ہیں عروہ سے اور عروہ حضرت عاکش سے روایت کرتے ہیں۔

# قالت أول مابدئ به رسول الله الله الوحى الرؤيا الصالحة في النوم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ پروی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ آ ہے کوخواب میں رؤیا صالح آتے تھے۔

دوسری روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیسلسلہ نزول وہی سے چھاہ پہلے شروع ہوگیا تھا کہ ان چھ مہینوں کے اندر حضور ﷺ کو سیجے خواب آیا کرتے تھے یعنی جوخواب دیکھا وہ بالکل چے ہوا کہ اس کے مطابق واقعہ پیش آیا، تو ہے رویا صالحہ اس بات کی گویا تم ہیدتھی کہ اب آپﷺ کو وہی کے لئے منتخب کیا جارہا ہے، اس واسطے وہ صدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

#### "الرؤيا الصالحة جزء من سعة و أربعين جزء من النبوة أوكما قال ﷺ"\_الل

لینی رؤیا صالحہ نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہیں۔ چھیالیسوال حصہ اس واسطے کہ حضوراقد س کھی کی کل مدت بعث ۲۳ سال تھی اور اس سے پہلے چھر مہینے خواب آئے تو ۲۳ کو دو سے ضرب دیں تو چھیالیس ہوگئے۔ تو اس مدت بعث جھیالیس مہینے تھے تو ان میں سے ایک حصد رؤیا صالحہ بن گیا۔ اس کئے شروع میں آپ کو رؤیا صالحہ آئے شروع ہوئے۔ صالحہ آئے شروع ہوئے۔

# "فكان لايري رؤيا إلا جاء ت مثل فلق الصبح"

لین آپ ﷺ جوبھی خواب دیکھتے تھے، وہ اس طرح ظاہر ہوجاتا تھا چیسے پوکا پھٹا لین سی کا پھٹنا، لین اس کو میں انہاں میں کوئی ابہا میا اجمال نہیں ہوتا، ہرآ دی اس کو دیکھر کرئے کا پیٹنا، لین ہوتا، ہرآ دی اس کو دیکھر کرئے کا پیٹا گالیتا ہے، اس طرح نبی کریم ﷺ جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو وہ خواب والی بات حالت یقظ میں اس طرح سائے آ جا تا ہے، لینی بغیر کی شک وشبہ کے ویبا ہی ہوجاتا تھا، لہذا شروع میں سب سے پہلے رؤیا صالحہ کا پیٹ لیا سلم شروع ہوا۔

# ''ثم حبب إليه الخلاء''

کھرآپ ﷺ کول میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی ،خلاء کے معنی ہیں خلوت ، تنہائی ، تو آپ کول میں اللہ وہ ، اللہ العملي ، (۳) باب: الرويا الصالحة جزء من سنة و أربعين جزاء من النبوة ، وقم:

اس بات کی محبت ڈال دی گئی کہ آپ تنہار ہیں۔ بدایک کیفیت ہوتی ہے جب اللہ ﷺ کی طرف کوئی بندہ انابت اختیار کرتا ہے تو اس پر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کولوگوں سے اختلاط پندٹییں رہتا اور جی چاہتا ہے کہ تنہائی میں رہوں جہاں صرف میں اور میر اللہ ہواور تیسرا کوئی ساتھ نہ ہو۔ تو یہ کیفیت حضور اکرم ﷺ پرطاری ہوئی کہ آپﷺ کوظوت مجبوب ہوگئی۔

## "**و کان یخلو بغا**ر حراء" غا*روا*کی *ضومی*ت

آپ الله غارح او کے اندرخلوت فرماتے تھے۔

آج کل جو پہاڑ جلی نور کے نام ہے مشہور ہے اس کے اوپر جاکر ایک غارہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ جواب بھی موجود ہے اگر کوئی محض مکہ مرمہ جاکر دیکھے، تو کہ مکرمہ چاروں طرف پہاڑ وں سے گھرا ہوا ہے اور سب پہاڑ خشک ہیں لیکن جبل نوران میں بالکل متاز پہاڑ ہے بینی ایسا ہے کہ آ دمی دور سے دکھے کر پیچان لے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے اور دور سے اس کے مر پرایک بڑا ساتاج رکھا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس کے اوپرایک غارہے جو غار حرا مکملاتا ہے، آپ ہے وہاں پرتشریف لے جایا کرتے تھے۔

## غارجراءكي وجها نتخاب

علاء کرام نے عارحرا و نتخب کرنے کی بیدوجہ ذکر کی ہے کہ وہاں سے بیت اللہ صاف نظر آتا تھا۔ جہلی نوریا غار حراء سے بیت اللہ صاف نظر آتا تھا۔ جہلی نوریا غار حراء سے بیت اللہ کا فاصلہ تقریباً دویا تین میل ہوگا ، لیکن او پرسے بیت اللہ شریف صاف نظر آتا تھا۔ اب تو درمیان میں حاکم نہیں تھیں تو آپ بھی لوگوں کے شوروش خب سے بھی ہے عمارتیں حاکم بیت اللہ کی فیارت بھی ہوتی رہتی تھی اس وجہ سے آپ نے غار حراء کا انتخاب فر مایا۔ آپ اس میں عمادت کیا کرتے تھے۔ سے اس کی میں عمادت کیا کرتے تھے۔ سے

#### "فيتحنث فيه"

اس کا جواب بعض لوگوں نے بید یا ہے کہ ''قسحنٹ'' کے معنی گناہ کرنے کے نہیں بلکہ گناہ سے نیجنے کی کوشش کرنے کے بیں ۔ بینی اپنے آپ کو گناہ سے بیچانے کا اہتمام کرنا۔ اس واسطے اس کا مآل کا رعبادت اور طاعت کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر بیمعنی لئے طاعت کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر بیمعنی لئے بیائیں تو '' دائے'' کو اصلی بھی کہ سکتے ہیں۔

جبکہ زیادہ ترشراح کا کہناہے کہ ''نسخنٹ''کا عبادت کے معنی میں استعال معروف نہیں ہے، البذا سیح بات بیہے کہ بید' ٹا ء''بدلی ہوئی ہے' ٹا ء'' سے بعنی اصل لفظ'' بع حنف' بعنی بالفاء تھا، اور کلام عرب میں' ٹا ء' کو ٹاء سے بدلنے کا رواج رہاہے کہ بکثر ت ایسے الفاظ جو' ٹا ء'' والے ہوتے ہیں ان کو ٹاء سے تبدیل کر دیاجا تا ہے، البذا یہاں بھی' ٹاء، فاء' سے بدلی ہوئی ہے اور ''قصعف'' کے معنی ہیں دین حنیف کے مطابق عبادت کرنا اور دین حنیف سے مراددین ابراہی ہے۔ سی

# غار حراء میں آپ ایک عبادت دین ابراہیٹ کے مطابق ہوتی تھی

ندکورہ بالا تفصیل ہے اس سوال کا جواب بھی نکل آتا ہے کہ جب تک حضور اکرم ﷺ پروی کا نزول شروع نہیں ہوا تھا اور احکام وشرائع نہیں آئے تھے تو آپﷺ عبادت کس طرح کرتے تھے؟

اس کا جواب یہاں ہے مل جاتا ہے کہ آپ ﷺ ووعبادت دین ابرائیمی کے مطابق فرمایا کرتے تھے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے اور وہ کس طرح ہوتی تھی ، بدروایات میں موجود نہیں ہے۔ بس اتنا اجمالی طور پرمعلوم ہوجانا کافی ہے کہ اس وقت تک جوعبادات دین ابرائیمی کے مطابق ٹابت تھیں آپ ﷺ وہ عبادات انجام دیا کرتے تھے ہیں۔

#### "وهو التعبد"

یہ جملہ' معتر ضر تغییر ہے' ہے اور راوی کی طرف سے ہے کہ اس نے خود تحنث کی تشریح کردی کہ تحنث، تعبد کے معنی میں ہے۔

#### "الليالي ذوات العدد"

بیظرف داقع ہور ہاہے'' **بیخلو'' یا'' بیتحنث'' سے کہ آپ ﷺ عبادت فر ماتے تھے ا**لیمی را توں میں جو کنتی والی ہوتی تھیں یعنی کئی متعدد را توں میں ۔

و گرروایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ وہاں ایک ماہ قیام فرماتے تھے، جبکہ بعض روایتوں سے

٣٣ فتح البارى ، ج: ١٠ص: ٢٣.

٣١ يتبع الحنيفية و هي دين ابراهيم ، كذا في فتح الباري ، ج: ٢ ، ص: ٢٣.

معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ جالیس دن قیام فرماتے تھے۔ای سے صوفیاء کرام نے چلد کی اصل نکالی ہے۔واللہ اعلم ۔ 20

# "قبل أن ينزع إلى أهله"

لینی قبل اس کے آپ اللی اللی کی طرف والی تشریف لے جائیں،"السلیالی ذوات العدد" یعنی ایک مہینہ یا چاکیس دن آپ وہال تیم رہتے تھے۔

"ينزع"

" نوع \_ بنوع " كامصدراكر "نوع "بهوتواس كفظى معنى كينيا كي بول كاور "ننوع إلى الشع "اس كمعنى "رجع إلى الشع" كيمي بوت بين اور يبي معنى يهال مراد بين -

لاً یسمندن خفض العیش فی دعة نسزوع نسفس إلى اهدا و اوطان تسلقی بسكل بسلاد ان حلیلت بها اهسلا بسجیدوان الم اهسلا بسجیدوان الم ترجمه: تحرک برگز ندرو کے راحت میں فوظوار زندگی بر کرنے سابل فانداور وطن کا شوق بروه شم جمس میں تو سنر کرکے اترے گا وہاں تواہل کے بدلے اہل اور پروسیوں کے بدلے اہل اور پروسیوں کے بدلے پروسیوں سے بلگا۔

"نزوع" مصدر: اثتيال-"نزع" (ف)"نزوعاً الى اهله": مشاق بونا-

مقعد رہے کہ گھر اوروطن کا میلان ،سفر سے تھھ کو ندروک لے ، کیونکہ سفر میں اگر چہ مشقت ہوتی ہے ، لیکن پر دلیں میں بھی ما نوس لوگ مل جاتے ہیں :

٣١ ديوان جاسه ص: ١٧٤

گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے

لبُذابہت سے شراح نے ''قبل أن يسنوع إلى اهله '' كِمِعْن''قبل أن اهستاق إلى اهله فيوجع" كے لئے بين يعنی قبل اس كے كه آپ مشاق بوكرا پنے اہل كی طرف واپس تشریف سے جا كيں''ليالى ذوات العدد" ميں وہاں تعبر فرما يا كرتے تھے۔

# "ويتزود لذلك"

لینی اور جومتعدد را توں میں قیام فرماتے تھے تو اپنے ساتھ کھانے وغیرہ کا تھوڑ ابہت سامان بطور تو شہ لے جاتے کہ دہاں جب موقع ہوتا تناول فرمالیتے تھے۔

# زاد سفرخلافت سنت نہیں

اسے معلوم ہوا کہ قوشہ وغیرہ کاسفر میں کیکر جانا کوئی خلاف تو کل نہیں بلکہ نی کریم بھٹی کی عین سنت ہے۔ ''فیم یسر جسع السبی خسد یہ بعنی پھر آپ بھٹا حضرت خدیجہ "کے پاس تشریف لے آتے اور ''فیمنزو د لممثلها'' یعنی پھرا پنا تو شہ تقریباً آئی را توں کے لئے دوبارہ لے جاتے ، جتنی راتیں پہلے وہاں عبادت کی تھیں اوراعتکاف فرمایا تھا۔

# "إقرأ" كتاب مدى كايبلاسبق

"حتى جاء ه المحق "لينى يسلسله آپ كانا دراء يس خلوت كاندرعبا دت كرنى كا چال دا يهار با كه آپ كار با يمار با كه آپ كاندرا يمان كه آپ كها در است كه در المسلك " تو آپ كها كه باس فرشته آيا د " فسقال اقر آ" فرشته نه آكر كها كه " اقر آ" يين يردو -

# فرشته كي صورت

اب بيفرشتكس صورت مين آيا تفا؟

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نہ تو تکمل طور پر اپنی اصل شکل میں تھا اور نہ ہی انسانی شکل میں، بلکہ بین بین صورت تھی جس میں ان کے پر بھی تھے لیکن اپنی اصلی شکل میں نہیں تھے۔ آپ ﷺ نے حضرت جرئیل الظیفیٰ کو بے ثنار پر کے ساتھ ان کی اپنی اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے، اس وقت ان کی حقیق صورت نہیں تھی بلکہ اس درج تھی جوغار کے اندر ساسکتی تھی ،اس حالت میں وہ آئے اور آ کر کہا۔ "اقر ا"۔

سوال به پیدا موتا ہے کہ کمایز ھنے کو کہا؟ کوئی چیز سامنے کھی موئی موتو آ دمی کیے "اقسر ا" تو اس کا جواب بیہ کہ کچھ روا نبول میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ لوح لائے تھے اور اس کے اوپر کچھ کلمات مکتوب تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ "اقوا"، سے

"قال ما أنا بقارى" تو آپ الطيخ عرض كيا كه يس توير ها بوائيس بون، أتى بون

"قال فاعدنى فعطنى" يعنى تو مجي فرشته نے پكر ااور بھينيا\_" فط" كفظى معنى " وبانا" كے بين تو "غطنى" كمعنى بوئے كه مجھے پكر كرد بايا۔

"حعى بلغ منى المجهد" يعنى يهال تك كروه فرشته مجهد بات موسة ائتها في مشقت تك يني كيار لفظ"الجهد"كَ تحقيق

الجهد .. "وهو بالضم: الرُّسع و الطاقة".

وبالفتح: "المشقة وقيل المبالغة و الغاية". 📉

الجهد \_ طانت\_استطاعت\_ <sup>99</sup>

لفظ"جهذ بفتح الجيم "مُشقت كمعنى مِن آتاج، عين"اللَّهم إنى اعوذبك من جَهد البلاء ودرك الشقاء وسو القضاء وشماتة العداء" تريبال "جهدالبلا "كمعنى مشقت ك بين ومطلب موكا"حصى بلغ منى المجهد"كاكه يهان تك كدوه فرشته مجم سيمشقت تك بيني كياريعني اتنا ر با یا اتنار با یا که مجھ کو بڑی سخت مشقت ہونے لگی اور بیمعن بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خودمشقت تک پہنچھ گیا لیمنی مجھے اتنا د بایا کهخودان کوبھی د بانے میں مشقت ہونے گی۔

اور"بضم الجيم جهد"كمعنى كوشش كربوت بير-

اور"السجهة" برحس يعن دال برخمه برحس تو پحريه"بلغ" كافاعل موگاكه"حسب بسلغ الجهدمني" ليني يهال تك كه مشقت بيني كل مجه سياين اتناد بايا اتناد بايا كه مشقت بحى آليجي مير او بر

کے قدروی این اسحاق فی موسل عبید بن عمیر جاء جبرئیل بنمط دیباج فیه کتاب، زرقانی شرح مواهب ، ج: ١٥ص: ١١٨ كذا ذكر في سيرة المصطفى ١، ج: ١٥ص: ١٣٣.

١٣٢٠ النهاية في غريب الحديث ، ج: ١، ص: ٣٢٠.

P9 المنجد ، ص: ٢٤ إ .

"بضم المجيم جهد" كمعنى كوشش كي بوت بير-

اگراس کو "بضم المجیم جهد" پر هاجائے تو"بلغ منی المجهد " ئے منی ہوں گے کہ بہاں تک کہ دوہ بی گئی گیا بھے سے بہت زیادہ کوشش تک یعنی بہت کوشش سے بھی کو دبایا، اور اگر "بسضم المجیم "اور "بعضم المعدال" یعن "حتی بلغ منی المجهد" پر هیں تواس صورت میں یہ "بلغ" کا فاعل ہوگا اور منی ہوں گے کہ بہاں تک کہ بی گئی بھے کوشش یعنی بہت کوشش کرنی پڑی جھے اس کو برداشت کرنے کے لئے۔

"شم ارسلنسی" پھر جھے چھوڑ دیا۔ "فقال اقواً..... "یعنی دہاکر جھینچا پھر چھوڑ دیااور پھر فرمایا "اقواً" توش نے دوبارہ کہا" ما آنا بقاری فاخلنی فغطنی الثانیة" یعنی جھے پڑااوردوبارہ دہایا" حتی بلغ منی الجھد ثم ارسلنی " پھرچھوڑ دیااور پھرکہا کہ "اقوا فقلت ما آنا بقاری "تیری بارجب میں نے بہاتو" فاخلنی فغطنی الثالثة" تو تیری بارانہوں نے دہایا پھرچھوڑ دیا پھرآ گے:

"إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبَّكَ الَّذِى خَلَقَ ٥ خَلَقَ ٱلاِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ٥ اِقْرَأُ و رَبُّكَ الْاكْرَمُ ٥ الَّذِى عَلَمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ٥ "كَ

يزهايا

#### د بانے اور حجوڑنے کا منشاء

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بار بارد بانے اور چھوڑنے کا منشاء کیا تھا اور ایسا کیوں کیا گیا؟

اس بارے میں اصل حقیقت تو اللہ ﷺ کو ہی معلوم ہے ہمارے پاس اس کو پہچانے کا بیٹنی ذریعی نہیں ہےاورروایات میں بھی کہیں اس کی صراحت نہیں آئی کہ کیوں دبایا اور کیوں چھوڑا۔

لہذایقین اور قطعیت کے ساتھ کوئی بات کہنا مشکل ہے کہ اس کی وجہ کیاتھی۔

البية صوفياء كرام بيركت مين كدد بان كالمقصد توجد دالناتها يعنى حضرت جرائيل القيلان رسول كريم بقط

پرتوجہڈال تا کہآپ کے اندر تلقی وحی کی استعداد پیدا ہوجائے۔ اس

٣٠ فتح البارى ، ج: ١ ، ص: ٢٣.

<u> ٣</u> العلق: ١ ـ ٥.

٣٢ وقال الصوفية كثرهم الله تعالى: أنه كان للالقاء في القلب ، و للتقريب إلى الملكية ، و إحداث المناسبة بها ، وفيه إن للمعلم حقا على المتعلم . فيض البارى ، ج: ١،ص: ٢٣.

# توجهات كى اقسام

صونیاء کرام بعض اوقات توجه و التے ہیں اور ان تو جہات کی تشمیس بیان کی گئی ہیں، (1) توجہ انعکاس (۲) توجہ القائی (۳) توجہ اتحادی۔

#### توجها نعكاسي

توجدانعکای بیہوتی ہے کہ بیٹ اپنے مریدکواپنے پاس بلائے ،مجلس میں بٹھائے اوراس کو پھھ با تیں سکھائے، جب بیٹ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ بھلا اس طالب کے دل میں ایک صلاحیت پیدا فرماتے ہیں کہ اس کو پھھ سرور حاصل ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹ کی بات من رہا ہوں، البذا اس مجلس کی حد تک اس کا دل متوجہ اِلی اللہ ہوجا تا ہے اور جب مریدمجلس سے اٹھ جاتا ہے تو وہ کیفیت باتی نہیں رہتی، بہتوجہ (انعکامی) معمولی ہوتی ہے۔

# توجهالقائي

توجہ القائی میں اس طرح ہوتا ہے کہ شخ کی توجہ سے مرید کے اوپر انابت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو کچھ عرصہ تک برقر اردہتی ہے اگر مرید اس کا تحفظ نہ کرے تو وہ پھر زائل ہو جاتی ہے۔

#### توجها تحادي

توجہ اتحادی پیہوتی ہے کہ شخ مرید کو اپنامثل بنانے کی توجہ ڈالتا ہے، بیتوجہ اس وقت تک باتی رہتی ہے، جب تک مرید معصیت ہے اس کیفیت کو زائل نہ کرے، اس توجہ کے نتیجہ میں تماثل شخ کی کیفیت باتی رہتی ہے، بیتوجہ اتحادی کہلاتی ہے۔

جھزات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بیر جوتین مرتبہ آپ ﷺ و دبایا اور پھر چھوڑ دیا تو بی مختلف تو جہات تھیں جو حضرت نمی کریم ﷺ کی طرف ڈالی جاری تھیں تا کہ آپ ﷺ کے اندرتلقی وقی کی کا ال استعداد پیدا ہوجائے، کیونکہ آپﷺ باوجود یکہ خلوت میں ہیں اور ''داجع السی الملّه ''ہیں گرا بھی تک عالم ناسوت میں ہونے کی وجہ سے ملاءاعلی اور عالم قدس کی چیزوں کی تلقی کرنے کی استعداد پیدا ہونا ابھی باتی ہے، لہذا اس وجہ سے بی توجہ ڈالی گئی۔ واللہ بھی نہ وقعالی اعلم۔

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آیا بی توجہ کی ضرورت دیگر انبیاء کے لئے بھی تھی، کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کو دبایا اور چھوڑا گیا ہو، اور آپ ﷺ پراس کی وجہ سے جوخوف کی کیفیت طاری ہوئی وہ دوسرے انبیاء پر بھی طاری ہوئی تھی یانہیں؟ جہاں تک توجہ کا معاملہ ہے تو اس کا مقصود یہ ہے کہ عالم ناسوت سے عالم قدس کی طرف صعود کی صلاحیت پیدا ہو جائے ، اب وہ جس طرح بھی ہو، چاہے توجہ ڈال کر، چاہے کی اور طریقے سے ، دیگر انجیاء علیم السلام کے لئے اس مقصد کے لئے ہوسکتا ہے کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بعینہ بھی طریقہ ہو، گریسب منقول نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کی روایات کھے زیادہ محفوظ نیس رہ سکیں۔

اور بیرکہنا کہ دیگر انبیاء پرخوف کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ،تو حضرت موی الظیمی کو جب آواز آئی تھی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان پر بھی رعب طاری ہوا تھا ، اب رعب طاری ہونے کی کیفیات مختلف افراد پر مختلف انداز سے ہوتی ہیں ۔ سیم

> خوف کی اقسام خون کی بھی نتمیں ہیں:

ایک خوف وجی اوراس کی شدت کا ،فرشتہ کود مکھنے اور عالم قدس سے تعلق قائم کرنے کی ہیبت کا بیخوف تمام انبیاء میں مشترک ہے۔

دوسراخوف ال نبوت کے احساس ذمدداری کا ہوتا ہے کہ کتی ہوی ذمدداری میرے اوپر آرہی ہے، میں کیے اس سے عہدہ برآ ہوں گا، کس طرح اس ذمدداری سے سرخرد ہوکرنگلوں گا، بیذ مدداری کا احساس درجہ بدرجہ ہوتا ہے یعنی ہرا کیک کو کیساں نہیں ہوتا، کی کو بہت زیادہ اور کی کواس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، جس کی جتنی ذمدداری ہے اتنا ہی احساس ذمدداری زیادہ ہے، اگر بیٹیم را کی مخصوص قوم کی طرف مبعوث ہوا تو اس کی ذمہ داری صرف اس قوم کی اصلاح کی حد تک ہے، لہذا اس کی ذمدداری اس کی بنسبت کم ہے کہ جو سارے عالم بلکہ سی سرف اس قوم کی اصلاح کی حد تک ہے، لہذا اس کی ذمدداری اس کی بنسبت کم ہے کہ جو سارے عالم بلکہ

اَفَاقَ قَالَ شُبُحْنَكَ تُبُثُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوُّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ".

[الاعراف: 163]

ترجمہ: '' پھر جب ہوش میں آیا اولا حیری ذات پاک ہے میں نے تو ہد کی حیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا''۔

ن ٢٠٠٠ حق تعالى كى تجليات بهت طرح كى بين اور بيضدا كا ارادى هل ب كرجس چيز پرجس طرح چا ب تحلى فرمائے۔ پهاڑ پرج مكل بولى أس نے معا پهاڑ كے خاص صدكور يزه ريزه كردُ الا ، اورموى القيد چوكدكل بحلى ہے ترب تنے أن پراس قرب كل اور پهاڑ كے بيت ناك مظرو بيه ش بهوكر يزے۔ بلاتھيد بول مجھ ليج كريكل جس چيز پركرتی ہے أے جلاكرا كيا آن ش اس طرح خاك بياه كرد بى ہے اورجولوگ اس مقام كے قريب ہوتے بيں بساادة ات ائيس مجى كم ويش صد مريح جاتا ہے۔ (كذا ذكره في تفسيد عضماني ، ص: ٢٢٢). تا قیامت آنے والی پوری انسانیت کے لئے مبعوث ہوا ہو، تو دوسرے کی ذمہ داری کے ساتھ اس کی ذمہ داری کا کیا مقابلہ ہے ، دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے، اگر موی الظیمیٰ کو جاڑا نہیں چڑھا اور حضور اقدس پھی کو چڑھ کیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔

جھڑت موی الظیما کو قویہ اطمینان ہے کہ میں اپنی قوم کی حد تک ہوں اس ہے آگے جھے ہے ہو چہ پچھے کہ اندر بھی ابند میں اور نبی آنے والے نبی سنجال لیں گے، جبکہ حضورا قدس بھٹا کی ذمہ داری میں پوری دنیا اور آنے والی ساری صدیاں ہیں، اور جو سنجال لیں گے، جبکہ حضورا قدس بھٹا کی ذمہ داری میں پوری دنیا اور آنے والی ساری صدیاں ہیں، اور جو ساجہ کے سارے عالم کے لئے ہیں اور ان کو یہ بھی خبر ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والانہیں اس لئے سب کوسنجالنے کی ذمہ داری میرے او برے۔

# پہلی وجی ۔ نزول قرآن مجید

نقال:

اِلْوَرَّا بِاسْمِ رَبَّکَ الَّذِیْ حَلَقَ ﴿ ا ﴾ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ ٢ ﴾ اِلْوَرُّ وَ رَبُّکَ الاَحُورُمُ ﴿ ٢ ﴾ يہاں پوری آيتي منقول نہيں ہيں، كيونك پل بارجودى نازل ہوئى شى وہ الَّذِى عَلَمَ بِالْقَلَمِ ﴿ ٣ ﴾ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ بِعَلَمُ ﴿ ٥ ﴾ تَك نازل بوئى شى \_

"فوجع به رسولُ الله ﷺ برجف فواده"- يعنى رسول كريم ﷺ ان آيوں كولے كراس حالت ميں واپس تشريف لائے كرآ پ كا قلب مبارك دھرك (حركت) رہاتھا مطلب بيكه مضطرب تھا۔

«فقال زملوني» يعنى فرمايا مجهي كجهاورُ هاوَ، مجهي يحهاورُ هاوَ ـ

" ذمل - يزمل - تزميلا " كمعن بيركى چيزككى چادروغيره بيل ليشنا، چادر بيكبل بيل ليشنكو تزميل كهته بين اور لين بوئ فض كومزل كهته بين - آپ الله في فرمايا كه مجهكى چيز بين ليشو، مجهكوئى چيز اور هاؤ، جازاچ هد باب-

"فز ملوه": لعني آپ كوچا دريا كمبل اور هايا كيار

"حتى ذهب عنه الروع": يهال تككرآب سيخوف جاتار با

"فقال لخديجة وأخبرها الخبو": توآپ الله فرت فدير لي اواقد جو يش آيا قا اس كي خرديد كي تواس وقت كهاكر "لقد خشيت على نفسي" يعني محصورا في جان كا خوف موكيا تها۔

### "لقد خشيت على نفسى" كى وضاحت

"لق د محشیت علی نفسی "پیجملہ بظاہر چھوٹا ہے، لیکن آپ ﷺ کی اس وقت کی کیفیت کوٹا ہر کرر ہاہے کہ جھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ بیاس کے نفطی معنی ہیں، البتہ اس کی تشریح میں شراح نے بہت ہے اقوال ذکر کئے ہیں۔

حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس جملہ کی تشریح میں بارہ اقوال ذکر کئے ہیں لیکن ان میں سے صرف دو مجھے ہیں:

ایک تول بد که "لقد حشیت علی نفسی "کے معنی بد بین کدائ ہے آپ اس وقت کی کیفیت ہتار ہے ہیں کہ جب فرشتہ ظاہر ہوااوراس نے دبایا تھا تو وہ کیفیت اتن سخت تھی کہ جھے جان کا خوف ہونے لگا کہ جیسے جان نکلنے لگی ہے، اور یہی کیفیت پہلے حدیث میں "بلغ منبی المجھد" ہے تعبیر کی گئی ہے۔

دومراقول میے که "لقد حشیت علی نفسی "سے مرادیہ کہ جب مجھ پروی نازل ہوئی تو مجھا پی جان کا بڑا ڈردگا کہ اللہ ﷺ کی کتی بڑی ذمہ داری مجھ پرآ پڑی ہے اور میں کس طرح اس سے عہدہ برآ ہوں گا۔ "ع

## عرب کی حالت اور بارامانت

یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہاں باراہانت ہی مراد ہے، کیونکہ آپ اگر سرکار دوعالم ﷺ کے دورکا تصور کریں قوات مرف کہ اور عرب ہی تصور کریں قور و گئے کھڑے ہوجاتے ہیں (جس میں اس وقت سرکار دوعالم ﷺ) اس وقت صرف کہ اور عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کفراور شرک کی تاریکیوں میں ڈو بہوئے تھے۔اب اس حالت میں اگر ایک آ دمی کو یہ کہا جائے کہ تہمارے سر پہید ذمدداری ہے کہ پوری دنیا کے عقائد، ان کے اعمال اور ان کے معاملات کو تہمیں بدلنا ہے۔البذا جس ذات کے اوپرید فرمدداری ڈالی جارہی ہے وہ اگر بینہ کہ کہ "لقد حشیت علی نفسی" تو کیا گئے؟

اس وقت سرکاردوعالم ﷺ کے اوپر بو جھاکا کیاعالم ہوگا،کتنا برا بو جھ ڈاللہ جارہا ہے، تو مراد ''لـــــــــــــــــ حشیت علی نفسی'' سے اس بو جھ کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اس سے عہدہ برآ ہوں گا۔

بہلی گواہی

"فقالت له حديجة : كلا، والله مايخزيك الله ابداً": يعي حضرت خد يجرضي الله عنها

و البحثية المذكورة اختلف العلماء في المرادبها على التي عشر قولا: .... ثالثها الموت من شدة الرعب .... وسادسها العجز عن حمل أعباء النبوة، فتح الباري، ج: ١، ص: ٢٢٠.

### نفرمایا: برگزنیس، الله کا آپ آب کیسی رسوانیس فرمائی گے۔ حضرت خدیجہ اللہ کا آپ کیسی کوتسلی و بینا

حضرت خدیجرضی الله عنها کے مندرجہ بالا جواب سے میری اس بات کی تا ئید ہوتی ہے کہ "السقسه خشیت علی نفسی" ہے مقصوداس مشقت کا بیان نہیں ہے بلکہ فرمدداری کی عظمت اوراحساس کا بیان مقصود ہے۔ اس لئے حضرت خدیج نے نے لی دیتے ہوئے یوں نہیں کہا کہ" آپ گازندہ رہیں گے بلکہ لی یوں دی کہ اللہ کی تم اآپ کو اللہ کے تا اللہ کی تم اآپ کو اللہ کے تا اللہ کی تم اور ہا ہے کہ اتنی برای فرمداری کا بوج محموں ہور ہا ہے کہ اتنی برای فرمد کے اللہ کا تو اللہ کا تا اللہ کا تا کہ اور جب اٹھا نہ سکوں گا تو اللہ کی تا ہے دواب کیا دوں گا؟ تو حضرت خدیج نے فرمایا کہ اللہ کا تا کہ اور جب اٹھا نہ سکوں گا تو اللہ کی خداری ڈالی ہے وہی آپ کی فرمداری کی اداری گی میں مدرجی کروں گا۔ اور جب اس فرمداری میں سرخروجی ہوں گے۔

# حضرت خديجة الكبري كامقام

اس سے آپ حفرت خدیجہ الکبری رضی الله عنها کا مقام دیکھے کہ ایک ایے موقع پر جب نی ارزر ہاہے ایسے الفاظ حفرت خدیج گی زبان مبارک پر جاری ہوتے ہیں کہ جن کا ایک ایک لفظ جی حلا ہے اور ایسا لگتاہے کہ جیے شایدان پر بھی اللہ ﷺ کی طرف سے الہام ہواہے کہ بیالفاظ کہیں، یعنی جب نی ارزر ہاہے اس وقت اللہ ﷺ نے ان کے اور ایسا لفاظ القاء فرمائے کہ جو نی کے لئے سلی کا باعث ہے۔

نی کی شان تو یہ ہے کہ جب دوسر ہے لوگ گھر ار ہے ہوں تو وہ دوسروں کو تسلی دے اور جب نبی کے اوپر پر بیٹانی اور گھرا ہے ہوں تو وہ دوسروں کو تسلی دے گا کہ نبی کو پیشانی اور گھرا ہے ہوئی کو بیٹانی اور گھرا ہے ہوئی کو سیٹانی اور تسلی کا باعث بنے ،اللہ کھٹانے گئی دیے گئی دیے گئی ایس اللہ کا باعث بنے ،اللہ کھٹانے ان کو جو بیہ مقام پخشا بیکوئی معمولی بات نہیں ۔ البذافر مایا کہ' اللہ کھٹاتی کہ کی رسوانہیں کریں گے۔' بھی ان کو جو بیہ مقام پخشا ہے کہ دور کی کا دور فرمایا کہ:

الله ﷺ کی طرف ہے نصرت کے جتنے اسباب ہوتے ہیں لینٹی اللہ ﷺ کی طرف سے تو فیق اور نصرت جن اسہاب پرمرتب ہوتی ہے، وہ تمام اسباب یارسول اللہ آپ کے اندر جمع ہیں ؛

"انک لعصل الوحم" آپ بیشک صارحی فرمات بین، رشته دارون کے حقق آکی ادا یکی فرمات بین۔
"و تحمل الکل": اور مختاجوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، "کل"اس مخص کو کہتے ہیں جواپنا کام
خود نہ کر سکے۔

شرح الكوماني، ج: ١ ، ص: ٣٤.

"وق کسب المعدوم": اور قلاش لوگوں کے لئے مال کماتے ہیں، مفلس لوگوں کے لئے مال کما کر ان کوعطافر ماتے ہیں۔

"و تقرى المضيف": اورمهمان نوازى فرماتے ہیں۔

"و تعین علی نوالب الحق" : اورلوگول برآ في والى معيتول مين ان كى مددر ين بين \_

# حضرت خدیج ی ارشاد میں تمام انواع الخیرجمع ہیں

حافظ ابن جرعسقلانی رحمه الله فرماتے بیں که دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کی جتنی انواع ہوسکتی ہیں ہوسکتی ہیں ہوسکتی ہیں۔ فرمادی حضرت خدیج ٹے اس قول میں جمع فرمادی ہیں۔ فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اولاً دوقسموں پر ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوگا، لہذا بیرشتہ داروں کے ساتھ ہوگا، لہذا بیرشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ''انک لعصل الموجم'' میں شامل ہے۔

پھرغیررشتدداروں میں حسن سلوک ایسے تحص کے ساتھ ہوگا کہ جوخودفقیر ہے یا ایسے فرد کے ساتھ جوفقیر فقیر کہ میں موجود ہیں کہ میں کہ بھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جارہا ہے ، یددونوں صورتیں بھی اس جملے میں موجود ہیں کہ "وقعیب علی دونوں المصدوم" میں فقیر کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ جونودی اور السام کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ جونودی اور فقیر نہیں ہے۔

اورجس كے ساتھ حن سلوك كيا جار ہاہے اس كى بھى دوقتميں ہيں : يا تو وہ خود مستطيع لينى اپنا كام كرنے كى طاقت اس كے اندر ہے اور وہ مستقل بالا مرب يا وہ مستقل بالا مرنہيں ہے۔ لہذا ''و قسم مل الكل'' بيس وہ مختص جومستقل بالا مرنہيں شامل ہے اور جو تحض مستقل بالا مرہ وہ باقی تمام الفاظ بيس شامل ہے۔

حضرت خدیجیٹنے حسن سلوک کی تمام اقسام جو دوسروں کے ساتھ ہوسکتی تھیں وہ سب اس جملہ میں شامل فرمادیں۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بیالفاظ انسانی نہیں بلکہ بیاللہ ﷺ کی طرف سے حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا کو القاء فرمائے گئے ہیں۔ ۲۶

## حقوق العباد جالب رحمت الهي

یہاں سے میبھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ﷺ کی نصرت اور توجہ کے حاصل کرنے میں جتنا ان افعال کا اثر ہے کسی اور کانہیں ، حالا نکہ حصرت خدیجہ ٹیبھی فر ماسکتی تھیں کہ آپ ﷺ تو چالیس چالیس دن غارحراء میں عبادت کر کے آتے ہیں اور اسکیلے رات اور صحراء کی تنہا ئیوں میں آپ اپنے رب سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں ، لہذا وہ

۲۲ شرح الكرماني ، ج: ١،ص: ٣٤.

آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے اور اگریہ کہنیں تو پھر بھی کوئی غلط بات نہ ہوتی ،کین یہاں پر خاص طور سے ان اوصاف کوذکر کیا جن کا تعلق دوسروں سے بعنی حقق ق العباد سے ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ آ دگی جتنی بھی عباوت کرے، نفلیں پڑھے، تبیج کرے ان کا نفع لازم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیاوصاف اللہ عظالا کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا براہی موثر ذرایعہ ہیں اور ان کا نفع خود کرنے والے یہے۔

البتة حفرت خدیجی فی جن اعمال کا ذکر کیاان سب چیزوں کا نفع متعدی ہے۔ یعنی دوسروں کے ساتھ ہے کہ انسان دوسرے تک نفع بہنچانے کی خاطر خود تھی اور مشقت برداشت کرتا ہے، تو اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میراً کوئی بندہ میرے دوسرے بندوں کوفائدہ پہنچانے کے لئے قربانی دے پیمل جھے اپنی ذات کی عبادت سے کہیں۔ زیادہ پہندے۔

لبدا جب کوئی بندہ دوسر بندوں کی مدداوران کے ساتھ خیرخوابی کے ساتھ پیش آتا ہے اوران کو تکلیفوں سے بچاتا ہے، تو اللہ ﷺ کی نصرت اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اس لئے خضرت خدیجہ ؓ نے یہاں پرشم کھا کرکہا کہ اللہ ﷺ آپ کو بھی بھی رسوانہیں کرےگا۔

اوراللّٰدی قتم کھانامعمولی بات نہیں، اتنی بردی قتم کھا کر جودعوی کیا اس کی دلیل میں وہ اعمال پیش کئے۔ کہ جن کے بارے میں قتم کھا کرکہا جا سکتا ہے کہ اللہ ﷺ ایسے اوصاف کے حامل آ دمی کورسوانہیں کریں گے۔

ندکورہ تفصیل سے واضح ہوا کہ بیر حضرت ضدیج الفاظ نہیں ہیں کیونکہ نی کوتیلی دینا کسی انسان کے بس کا کام نہیں کہ وہ نبی کوتیلی ویئے کے لئے اپنی طرف سے الفاظ گھڑ لے بلکہ یقینا اللہ کالا کی طرف سے مصرت خدیج پران کلمات کا القاء ہوا تھا کہ بیکہوگی تو میرے نبی کا کوتیلی ہوجائے گی ،اس واسطے سے بیالفاظ بھی "ملهم من الله" معلوم ہوتے ہیں۔

دوسری بات مید که ان الفاظ پر نبی کریم کی کا طرف سے تقریر ثابت ہے ، لیعنی کسی بھی مرسط پر آ مخضرت کی اس بات برنئی نبیس فرمائی کہتم نے اللہ کا تم کھا کریں کلمات کیوں کیے اور اس کی دلیل میں میہ بات کیوں ہیں گئی ؟ بیدد کیل محتج ہے یا کمزور ہے یا پوری نبیس ہے، بلکہ حضوراقد س کی نے اس پر تقریر فرمادی تو اس لئے میہ بات تو تینی ہوگئی کہ میہ تمام افعال واعمال اللہ کے کی تفرت کو دعوت دینے والے ہیں اور جالب رحمت ہیں، اس سے بعد لگا کہ عبادات میں سب سے افضل عبادت ' اللہ کے بندوں کی خدمت' ہے۔ اور جالب رحمت ہیں، اس مولاناروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

ز کشیج و سجاده و دلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست بیرحدیث بمیں ایک براسبق دے رہی ہے گرافسوں بیہ کہ ہم نے بیشعبہ چھوڑ دیا ہے البتہ کچھ تھوڑ ا بہت اگراہتمام ہے تو اللہ ﷺ کافضل ہے کہ عیادات کا اہتمام کر لیتے ہیں،کین جہاں تک مخلوق خدا کے ساتھ خیرخوا ہی،حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو ہم لوگ بہت ہی چیچے اور کیچے ہیں ، اس قتم کی ا حادیث ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہیں۔اللہ ﷺ اس بیمل کرنے کی تو فیق عطافر ہائے۔آ مین ۔

الكاورروايت من "والله مايخزيك الله ابداً "كاجد "والله ما يحزنك الله ابداً" آیا ہاور "حون سے محن " کے معنی ہیں مملین کرنا تو معنی مول کے کداللہ عظا آپ کو کئ م اور صد مے میں نہیں ڈالیں گے بلکہ اللہ ﷺ اس ذ مہداری کی ادا کیگی میں آ پ کی مد دفر مائیں گے۔

#### "وتكسب المعدوم"

لفظی معنی اس کے بیہوں گے کہ آپ اس شخص کی کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے۔ اصل لفظ معدم ہوتا ہے اور معدم کہتے ہیں اس مخص کوجس کے پاس مال نہ ہو، کیکن بعض اوقات معدوم بھی کہ دیا جاتا ہےاں معنی میں کہ گویا وہ'' **کان لم یکن** '' ہے یعنی کچھ ہے ہی نہیں ۔للبذا جب اس کے پاس کچھ نہیں تو وہ خود بھی کیچنہیں اس لئے معدوم کومعدم کے معنی میں استعال کر دیا جاتا ہے۔

اور "تكسب"كمعن جهال كمانے كے بوتے بيں وہاں اس كے معنى دوسر كوكما كردينے كے بھى ہوتے ہیں لیعنی دوسرے کی کمائی کا ذریعہ بننے کے بھی ہوتے ہیں قو "تکسب" کے معنی ہوئے " تعطی" آپ دیتے ہیں، کس کو؟ لیعنی معدوم کو کہ جس کے پاس کوئی مال نہیں ، اور یہی معنی اس جملے کے زیادہ واضح ہیں۔ میں

#### "وتعين على نوائب الحق"

یعنی اورلوگوں کی مدد کرتے ہیں نوائب حق میں، نوائب ، نائبہ کی جمع ہے اور کسی بھی مصیبت کو نائبہ کہا جاتا ہے۔اور بینکلا ہے"ناب \_ پنوب - نوباً" ہے،جس کے عنی باری باری کی چیز کے آنے کے ہوتے میں قونا ئبداس مصیبت کو کہتے ہیں جود قافو قانان کے اور آتی رہتی ہیں۔

#### "نوائب الحق" \_\_مراد

یہاں نوائب کے ساتھ مضاف الیہ بھی ذکر کیا گیا کہ نوائب الحق ،اس سے گویا احرّ ازمقصود ہے نوائب الشرسے ۔البذا نوائب الحق سے مراد وہ مصبتیں ہیں جوحق ہوں ،البذااب کون کی مصبتیں حق ہیں اور کون می شر ہیں اس کی تفصیل میں بھی شراح نے کلام کیا ہے۔

كل فيض البارى، ج: ١٠ص: ٣٤.

لیکن میچ بات بہ ہے کہ انسان کو جو حادثات اور تکالیف پیش آتی ہیں وہ بعض اوقات تو الی ہوتی ہیں کہ انسان کوئی نیک کا مرر ہا ہوتا ہے کہ اخیا یا کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے مثل نماز کے لئے متجد جار ہاتھا پاؤں پیسل ممیا اور گرگیا تو یہ وہ مصیبت ہے جو انسان کوئی کے رائے میں چیش آئی ، ای طرح بعض اوقات کوئی مصیبت امر مباح کے دوران پیش آئی ہے لینی وہ کا معصیت نہیں ہوتا تو وہ بھی نوائب جن میں داخل ہے۔

اوربعض اوقات کی کومعصیت کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے العیاذ باللہ مثلاً ایک فخص نشے کا عادی ہے، فضے کی وجہ سے افلاس کا شکار ہوگیا تو یہ جومصیبت اس پر آئی بینو ائب شریس داخل ہے۔ اگر اس صورت میں اس کی مدد کی جائے اور اسے پیسے دیئے جائیں تو یہ پھر دوبارہ ان پیسیوں کومعصیت میں خرج کرے گا، تو یہ نوائب شرہے۔

البدانوائب الحق سے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ حضوراقد س الیک صورت میں مدوفر ماتے ہیں کہ اس میں مدوفر ماتے ہیں کہ اس مدد کے منتج میں اس آدی کو ایسا فائدہ پنچ کہ جوش ہو، لیکن کوئی شخص اگر ایسا ہو کہ اس کی مدد کی جائے اور اس مدد کو تا جائز کام میں خرچ کرے تو ایسے موقع پر حضورا قدس اللہ مدد نہیں فرماتے۔ "وقعین علی نواقب المحق" کا یہی مطلب ومقصد ہے۔ "

"فانطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أصدبن عبدالعزى " ليني اس كي بعد حضرت خد يجرضى الله عنها ني كريم الله كي الكرورة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزى كي پاس پنچيس \_

بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تنہا خود حالات معلوم کرنے کے لئے کہ (بیدواقعہ پیش آیا ہے ) ایک نفر انی جو کہ قر تقااور جس کا نام عداس تقااس کے پاس کئیں تواس نفر انی عداس نے واقعہ من کریہ خیال ظاہر کیا کہ آپ پروی نازل ہوئی ہے اور جوصورت آپ ان کونظر آئی ہے وہ فرشتے کی صورت تقی۔

اس کے بعد حضرت خدیجے رضی اللہ عنباحضور اقدس کے کورقہ بن نوفل کے پاس کئیں بیدورقہ بن نوفل کے پاس کئیں بیدورقہ بن نوفل حضرت خدیج کے دادا کا نام اسد ہے، لہذا ان تک جاکر دونوں کا نسب ل جاتا ہے۔

ورقد بن نوفل اہل مکر میں سے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور بزرگ جن کا نام زید بن عرو بن فیل تھا ان دونوں نے مکہ والوں کی بت پری سے تھے اور ان کے ساتھ ایک دوسر اند بب اختیار کر لیس اس کے لئے انہوں نے شام وغیرہ کا سفر بھی کیا ، اس طلب ہی کے نتیجہ میں ورقد بن نوفل نے نصر انی ند بب اختیار کرلیا کو تکہ ان کی طلاقات ایک عیسائی را بب سے بوئی کہ جس نے ان کوعیسائی ند بب کی تعلیم دی ، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے ملاقات ایک عیسائی را بب سے بوئی کہ جس نے ان کوعیسائی ند بب کی تعلیم دی ، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے اللہ والا الدور والدی ، اور دوایات سے معلوم ہوتا ہے۔

کدوہ عیسائی راہب اصل دین عیسوی پرتھا یعنی ایک تو وہ عیسائی ہیں جو حضرت عیسی الظیمیٰ کو مانے ضرور ہیں الکی است خرور ہیں الکی است میں الکی است خرور ہیں الکی است کے اندر تر لیف کرلی کہ حضرت عیسی الکی الکی کا خوات کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور بعض وہ ہیں کہ جو آخر وقت تک اصل تعلیمات پر بر قرار رہے۔ یہ صاحب! جن کی ملاقات ورقہ بن نوفل ہے ہوئی یہ اصل دین عیسوی سیکھا تھا۔ جبکہ زید بن عمر دبن نفیل نے کوئی دوسرا فیسار نہیں کیا۔ وقعی نفیل نے کوئی دوسرا فیسار نہیں کیا۔ وقعی

اس کی تفصیل کتاب المناقب میں آئے گی، کیونکہ امام بخاریؒ نے وہاں مستقل باب قائم کیا ہے۔
آپ وہا نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو غار حراء میں پیش آنے والے واقعات بتائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بید خیال ہوا کہ اٹل مکہ تو کسی خوت ورسالت کے قائل نہیں، البذااس واقعے کے سلسلے میں ان سے پھی معلوم نہ ہو سکے گا بلکہ ایسے محض کے پاس جانا چاہئے کہ جونبوت ورسالت کا قائل ہوتو چونکہ ورقہ بین نوفل نصر انی ہوئے کی وجہ سے وہ پچھلے پیغمبروں یعنی حضرت موسی النا ہا اور حضرت میں النا بھی اور حضرت عنی النا بھی اور حضرت عنی النا بھی ایس جانا ہوئے ہوئے تھے، البذااس وجہ سے حضرت خدیج ہے آپ وہا کے کے کرورقہ بن نوفل کے پاس محکمی تاکہ حالات کی مزید حقیق ان سے شاید ہوجائے۔

"فيكتب من الإنجيل بالعبوانية ماشاء الله أن يكتب": لينى الجيل عرائى زبان ميل بتناالله عَلَيْ عِلَى عِبرائى زبان ميل بتناالله عَلَيْ عِلَيْ عِنْ الله عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عِلَيْ عَلِيْ عِلْمَةِ تَقْدِ

مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نصرانی ہونے کی وجہ سے عبرانی زبان سکھ لی تھیں اور عبرانی زبان سکھنے کے متعبد کے علیہ انجیل کے بھی عالم ہو گئے تھے ،البذانجیل کھا کرتے تھے۔

### اعجازِقرآن

حدیث میں انجیل کے لکھنے کا ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تورا ۃ وانجیل یا اور جو پچھلی کتابیں نازل ہو ئیں ہیں ان میں حفظ کرنے کا کوئی دستورنہیں تھا اور کوئی ہڑا عالم بھی ان کتابوں کا حافظ نہیں ہوا کرتا تھا۔

بیخصوصیت تو صرف نی کریم ﷺ اور قرآن کریم کی ہے کہ اس کے حفظ کا اہتمام کیا گیا ،البذا أمم سابقہ اپنی کتابوں کی حفاظت حافظ کے بجائے کتابت سے کیا کرتے تھے۔البذا ہر مخض اپنی انجیل لکھتا اور اپنے پاس رکھتا تھا ای طرح ورقہ بن نوفل بھی انجیل لکھتے اور اپنے پاس رکھتے تھے۔

٣٩ عمدة القارى، ج: ١٠٥١.

بعض روایتوں میں عبرانی کے بجائے عربی کالفظ آیا ہے۔اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل کتاب تو عبرانی میں تھی انیکن یہ پھراس کا ترجمہ عربی میں کرتے تھے گویا ان کے علم کا بیان مقصود ہے کہ بیدعالم تھے اورعبرانی سے عربی زبان میں ترجمہ کرلیا کرتے تھے۔لہٰذا دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ پرچیج ہیں۔ ۹

## الجيل كى اصل زبان اور "بالعبر انية" كا مطلب

الجيل كي اصل زبان كياتشي؟

اس سلسلے میں زیادہ حضرات کا رجمان اس بات کی طرف ہے کہ انجیل کی زبان سریانی تھی اور ورقد بن نوال سریانی کا عبرانی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ لبذا "فیکتب من الإنجیل" کا یمی مطلب ہوگا۔

جبكه بعض حضرات كهتم بين "فيسكتب من الإنجيل بالعبوانية" كالمطلب بيه كما اصل انجيل تو سرياني مين هي ، البته جولوگ عبراني مين زياده واقف تصانبون نے عبراني مين ترجمه كرليا تھا، لېذابيورقه بن نوفل مجي عبراني والي انجيل ككھااور پر هاكرتے تھے۔

### عبراني زبان كى ابتداء

سریانی اور مجرانی زبان میں فرق بہے کہ سریانی زبان زیادہ قدیم ہے اور بیشام کے صوبے جوآج کل مستقل ملک ہے یعنی سوریا اس کی طرف منسوب ہے، کیونکہ اس علاقے کی زبان سریانی تھی جبکہ عبرانی زبان کا وجود بعد میں ہواہے۔

اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم الطبیخ کی اصل زبان سریانی تھی ،کیکن جب حضرت ابراہیم الطبیخ نمر ودسے فرار ہو کرروانہ ہوئے تو نمرود کے اہل کا روں نے حضرت ابراہیم الطبیخ کی حلاش شروع کی اور نمرود نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا آ دمی جوسریانی بولتا ہواسے پکڑلاؤ، کیونکہ حضرت ابراہیم الطبیخ سریانی زبان ہولئے والوں کی پکڑشروع ہوئی۔

ادهر جب حضرت ابراہیم القیلانے دریائے فرات عبور کیا تو اللہ ﷺ نے بطور مجزہ ایسا کیا کہ حضرت ابراہیم القیلائے کے دریائے فرات عبور کرتے ہی ان کی زبان سریانی ہے عبرانی ہوگئی یعنی دوسری زبان ہوگئی اور وہیں سے بیزبان وجود میں آئی اور عبرانی اس لئے کہنے گئے کہ بیعبورسے نکلاہے کہ بیزبان دریائے فرات عبور کرنے کے بعد حضرت ابراہیم القیلائی زبان پر جاری ہوئی ۔ چنانچہ پھر دریائے فرات کے مغربی جانب میں جیتے مجی لوگ آباد ہوئے وہ سب عبرانی زبان ہولئے والے تھے۔

اور بعض حضرات نے کہا کہ عبر انی عاہر کی طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوب القطاق کے ایک بیٹے کا

<sup>•</sup> في الأبواب والتراجم للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ، ج: ٢ ص: ١٩ كذا في فتح الباري، ج: ١ ، ص: ٢٥.

نام تھا۔ الہذابی زبان متاخر ہے۔ توراۃ اصل میں عبرانی میں ہے جبکہ انجیل کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہیہ کہ بیسریانی زبان میں تھی ،البتہ اس کے ترجی مختلف زبانوں میں ہوئے جن میں ایک عبرانی بھی ہے۔اہے

"وكان شيخاكبيواً قد عمى "ليني ورقه بن نوال اس وقت بزي بور ه تصاور نابيا موكة تھے،اور جو ماقبل میں لکھنے کا ذکر آیا ہے وہ نابیا ہونے سے پہلے کا ہے اس لئے کوئی تعارض ہیں۔

"فقالت له حديجة يا ابن عم" يني جب حضرت ضريج "آب الله كو ل كرورة بن نوفل كي ياس پنچیں آوان سے کہاا ہے میرے چیازاد بھائی! اسمع من ابن احیک: لینی آپ این بھیجے سے واقعہ سنے۔

حضور ﷺ کو بھتیجا اس واسطے کہا کہ آ ہے ﷺ کے والدعبداللہ اور ورقہ بن نوفل کا نسب قصی بن کلاب پر جا کرمل جاتا تھا لینی دونوں تھی بن کلاب کی نسل ہے ہیں ،البذائصی کے نسب کی وجہ سے دونوں ایک طرح سے بھائی بن گئے اس لئے آپ ﷺ کو ورقہ بن نوال کا ابن اُخ قرار دیا کہ اپنے بھتیج سے سنئے۔

اے جینیجتم نے کیاوا قعہد یکھاہے۔

"فاحسوه وصول الله ﷺ حسو ما وای": توآپ ﷺ نے جو پکھ دیکھا تھا اس کی خرور قت بن نوقل کوسٹائی ۔تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بیرہ ہا موں ہیں جواللہ ﷺ نےموی الطّیٰکا پر تا زل کیا تھا۔

### ناموس و جاسوس کی وضاحت

"صاحب السو" يعنى راز داركوناموس كهاجاتا بالاحض لوكول في تنفسيل كى بي كمجوا يحصراز

کاہمراز ہووہ ناموس ہےادراگرشر کے معاطع میں ہے تو وہ جاسوں ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہیہے کہ بیتفریق ضیح نہیں ہے بلکہ مطلق صاحب السرکوناموں بھی اور جاسوں مجھی دونوں کہاجا تا ہے۔

يهال حديث مين نامول سے مرادوہ فرشتہ ہے جو دحی لے کرآئے كيونكدوه صاحب السر ہوتا ہے كما اللہ عظا کی طرف سے وی لے کرآتا ہے اور وی ایک سر ہے جووہ فرشتہ راز داری سے پیفیر کے پاس پہنچاتا ہے اس واسطے سے ناموس سے مرادوجی لانے والافرشتہ ہے۔ عص

ا فيض البارى ، ج: ١٠ص: ٣٠.

٢٥ والناموس صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء . وزعم إبن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير، والتجاسوس صاحب سر الشر . والأول الصحيح الذي عليه الجمهور . وقد سوى بينهما رؤية بن العجاج أحد فصحاء العرب. والتمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام، فتح الباري، ج: ١،ص: ٢٦ ، و الايواب والتراجم للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى ، ج: ٢ ص: ١٩ شرح الكرماني ، ج: ١، ص: ٣٨.

### موسی الطفیلا کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ

"الله على موسى "يعنى بيدى فرشت آپ كى پاس آيا ہے جو معزت موى القيلا پر الله على موسى القيلا پر بحى الله على الل

اب سوال به ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل خو د نفر انی تھے، کیکن تشبیہ موی الظیما کی دے رہے ہیں، حالا تکہ عیسی الظیما کی مثال دینی جا ہے ،اس کی کیا وجہ ہے؟

اس کی وجہ علامت پیلی نے ''السوو حق الانف'' میں جو''سیرت ابن ہشام'' کی شرح ہے بیر بیان فرمائی ہے کہ نصرانی لوگ عیسی القلیٰ کو پیٹیمرٹیس مانتے تھے، بلکہ خدا کا بیٹا کہتے تھے، لہذاعیسی القلیٰ پرومی آنے کا تصور نہیں تھا اس لئے انہوں نے حضرت موی القلیٰ کی مثال دی۔

لیکن حافظ ابن جمرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس تو جیدکورد کیا ہے اور ( ماقبل میں جوور قدین نوفل کے سلسلے میں جو بحث گذری وہی بیان کی ہے ) کہ ورقہ بن نوفل اگر چہ نصر انی تھے لیکن اصل دین عیسوی الظیہ پر تھے اور اس میں تحریف کے قائل نہیں تھے۔

البته حافظ ابن جمرعسقلانی رحمه الله نے اس کی دوسری توجید کی ہے کہ موسی الظیمانی کا اولاً ذکر اس کے فر مایا کہ موسی الظیمانی کی رسالت متفق علیہ تھی لیمنی بہود اور نصار کی دونوں مانتے تھے اور عیسی الظیمانی کی رسالت کوصرف عیسائی میں مانتے تھے بہودی ٹمیس مانتے تھے۔

و وسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت موی الظائلا کے پاس آنے والی وی شریعت والی تھی لینی اس میں شریعت کے احکام بہت تھے بخلاف علینی الظائلا کے پاس آنے والی وی کے کہ اس میں شریعت کے احکام کم تھے اور زیاد و تر چیزوں میں تو را ق بئی کے احکام کو اختیار کیا گیا تھا۔

لبذااس وجه معرى الطيعة كى مثال دى - عد

"بالمتنى فيها جذعاً" يهال "فيها"ك ضمير فى الايام ك طرف را جع بينى "التى تدعو فيها المناص إلى الاصلام "مطلب بدكرورقد بن نوفل في المي طرف سيخوا بش كا المهاركيا به كروه ايام جن ك اندرآ بي وكواسلام كى طرف بلاكير كاش كريس ان دنول بي جذع بول -

"**جذ**ع" كامطلب

"جدع" كمعنى جوان كے بين، اوراصل يس "جدع" بكرى كا بجدجب چهاه كا بواس كتے بين،

<sup>@</sup> فتع البارى، ج: ١،ص: ٢٦، و شرح الكرماني، ج: ١،ص: ٣٩، و فيض البارى، ج: ١،ص: ٣١.

سکین لغت میں مضبوط، جوان اور تو انا آدمی کو ''جسلاع''کہددیاجا تا ہے، تو مطلب ہوگا کہ کاش میں آپ کے ایام دعوت میں جوان ہوں۔ جوان ہونے کا اس لئے کہا کہ اس جوانی کی قوت کوآپ کی مددونصرت میں استعمال کرسکوں۔

### "جذعاً" كااعراب

"لیشنسی اکون حیا إذ پخوجک قومک": لین اے کاش! که میں زندہ ہوں اس وقت کہ جب آپ کی قوم آپ کو ( کم کرمہ ہے ) لکالے گی۔

"فقال رسول الله ﷺ: او محرجی هم؟" توآپ ﷺ نه په چها کیاده مجمئ نکالے والے میں ایم الله ﷺ: او محروبی الله علی الله عظیم و مداری کا بوجه آر بائے اور ساتھ میں بی بھی کہ قوم نکالے گی تو آر بائے اور ساتھ میں بی بھی کہ قوم نکالے گی تو آب ﷺ نے فرمایا کہ کیادہ مجمع نکالیں گے؟

"قال: نعم لم يات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی" ليني درقه نے کہا کہ ہاں کھی بھی کوئی شخص نہیں آیا اس جیسی چیز کے ساتھ جو آپ لے کر آئے ہیں (لینی وحی) مگر اس کی دشنی کی گئی۔ لینی لوگوں نے اس کے ساتھ عدادت کا برتاؤ کیا۔

**"وان یہد د کسی یومک" ی**نی اگر مجھے پالیا آپ کے دن نے ،مطلب ہے کہ وہ زمانہ جب لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچا ئیں گے اگر میں زندہ رہااوروہ زمانہ پالیا۔

"انصر ک نصراً مؤزراً" توآپ کی الی مدد کروں گاجوتوت والی ہوگی۔

"أزرمؤزر" -" أزر" ع لكلا باس كم عن توت ومددك بين جيد قرآن شريف يس آيا ب: "أُهُد ذبه آزرى". ٩٥٠

تو یہاں معنی ہوں گے کہ میں آپ کی قوت کے ساتھ مدوکروں گا۔

"فسم لسم منشب ودقة أن توفى وفتوالوحى" لينى حفرت عاكثرضى الله عنها فرماتى بين كه پر كر الله عنها فرماتى بين كه پر ورقد آگے نبین تفری سے اور وفات پا گئے اور وہی كے

اه سورة طعا: ۳۱.

#### انقطاع کاسلسلہ شروع ہوگیا یعنی اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ بھی پروی نازل نہیں ہوئی۔

#### "لم ينشب

"نشب مینشب" کے افظی معنی ہوتے ہیں کی چیز سے لٹک جانا، مراد ہے کی جگہ پرزیادہ کھیرنا،"لم بنشب معنی لم یمکٹ" ہے۔ یعنی بیورقہ زیادہ عرصے نہیں کھیرے یہاں تک کدان کی وفات ہوگئی۔ اشکال

سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کومعاذ اللہ کیا شک تھا کہ جو میں نے دیکھا وہ فرشتہ ہے کہ نہیں یا جو پچھ میں نے سناوہ وتی الٰہی ہے یا نہیں؟ اگر بیٹ کھا تو بید مقام نبوت کے ظلاف ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ نبی بنادیا جا تا ہے اور نبوت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نبی کوفر شتے ، نبوت اور وقی میں شک نہیں رہتا، بلکہ اس کو یقین ہو جاتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں شک رہے وہ وہ نہیں ہوتی ، کیونکہ وہی ہوتی ہی وہ ہے جس میں یقین طور پر نبی کو پید چل جاتا ہے کہ بیروتی ہے اور اللہ ﷺ کی طرف سے آئی ہے۔

تواگر یوں کہاجائے کہ شک تھا اور شک کے از الے کے لئے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے تو یہ بات بالکل ہی خلط اور ناممکن ہے، اس لئے کہ نبی کاغیر نبی کے پاس جانا اور غیر نبی بھی وہ جو کہ دوسرے ندہب کا ہواس کے پاس تقیدیت کے لئے جانا کہ یہ جومیرے پاس آیا ہے وہی تھی یا نہیں، یہ بات سیح نہیں۔ اور اگر شک نہیں تھا تو پھرورقہ بن نوفل کے پاس کیوں تشریف لے گئے؟ ان کے پاس جائے کا منشاء کمیا تھا؟

#### جواب اشكال

مندرجہ بالا اشکال میں محدثین نے خاصی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں اور مختلف قتم کی توجیہات کی ہیں، لیکن ان توجیہات میں میں ان توجیہات میں سے کوئی بھی الیمنہیں جواطمینان پخش ہو، البتہ مجھے جو بات رائح معلوم ہوتی ہے واللہ سجانہ و تعلی اعظم وہ یہ کہ آپ بھی کواس بات پر کہ جو پچھ مجھ پر تازل ہوا ہے، وجی ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں تھا البتہ آپ بھی کو جو خوف اور فکر تھی وہ اس ذمہ داری کی تھی کہ اس ذمہ داری کوئس طرح ہو ای عادر پھر اس سے بیدا ہونے والے مسائل سے سم طرح عہدہ برآ ہوا جائے گا۔

البتة حضرت خد يجدرضي الله عنهاك بارے ميں دونوں احمال ہيں:

ا کیے بیا حمّال بھی ہے کہ ان کو ابتداء میں پورایقین نہ ہو کہ آپ ﷺ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ وہ ہی ہے یا نہیں؟اوراگرحفزت خدیجے رضی اللہ عنہا کواس پرشک گذر ہے بھی تو بیکوئی خلاف عقل بات نہیں ہے، کیونکہ الی پر وی نہیں آئی تھی ،لہذا ہوسکتا ہے کہ ان کے دل میں تر دد باقی ہو۔ دومرایہ اختال بھی ممکن ہے کہ آپ گئے کیاں کرنے کے بعدان کے دل میں کوئی تر ددباتی ندرہا ہو جیسا کہ آپ گئے کے دل میں تر دونہ تھا ،لیکن چونکہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ضرورتھا کہ جس کی ان کو کم از کم تو قع نہیں تھی اور انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اس غیر معمولی واقعہ کا ذکرا ہے لوگوں سے کرنا چاہتا ہے جواس غیر معمولی واقعے سے پھے مناسبت رکھتے ہیں۔

اوراس سے منشاء کوئی شک اور تر دونیس تھا بلکہ منشاء میتھا کہ اس واقعہ کوان سے بیان کر کے آئندہ کے لائح عمل کے لئے ان سے کوئی مشورہ وغیرہ لے لیا جائے۔ تو آپ مشاہ ورقہ بن نوفل کے پاس خودتشریف نہیں لے گئے اور نہ بیفر مایا کہ جھے لے جاؤ، میں وہاں جا کران سے بات کروں گا، بلکہ حضرت خدیج ہے کہ ول میں بیہ خیال آیا کہ میں لے جاؤں اور لے جائے کا منشاء ومقصد میتھا کہ اس غیر معمولی واقعہ کی اطلاع ان کو کی جائے ، کیونکہ قریش مکہ جو کہ بت پرست ہیں ان کو اطلاع کرنے سے فی الحال تو کچھ حاصل نہیں کہ نہ تو وہ کوئی سے گے اور نہ وہ اس کی سے حقیقہ ہواس کو گئے اور جب اپنا کوئی بڑا واقعہ چیش آتا ہے تو خاندان کے بڑے سے اور جب اپنا کوئی بڑا واقعہ چیش آتا ہے تو خاندان کے بڑے نوے امر جب اپنا کوئی بڑا واقعہ چیش آتا ہے تو خاندان کے بڑے سے اور جب اپنا کوئی بڑا واقعہ چیش آتا ہے تو خاندان کے بڑے دی اس جا با جا جا ہے اپنی جا با جا جا ہے۔ لہٰذا ورقہ کے پاس جانے جا اور جب اپنا کوئی بڑا واقعہ چیش آتا ہے تو خاندان کے بڑے دور کوئی شک وتر دو ہے۔

# كياورقدكومسلمان كهاجائے گا؟

حفرات شراح نے یہاں پر بید مسئلہ چھٹرا ہے کہ درقہ بن نوفل نے صاف صاف کہد یا تھا کہ آپ بھی پر جو کچھ آیا ہے وہ ناموس ہے ادر وقی ہے گویا آپ بھی کی نبوت کا اقر ارکرلیا تھا ادر یہ بھی خیال ظاہر کیا تھا کہ اگر میں زندہ ہوا تو آپ کی قوت کے ساتھ مدد کروں گا۔اور بی تمنا بھی کی تھی کہ آپ بھی کی وعوت کے ایام میں، میں جوان رہوں تا کہ ذیا دہ مے زیادہ موثر انداز میں بدد کر سکوں! تو کیا ان وجو ہات کی بناء پر درقہ کو مسلمان کہا جائے گا؟

لبندا ان ندکورہ وجو ہات کی بناء پر بعض حضرات نے ان کومسلمان قرار دیا اور پھرمسلمان قرار دینے کی وجہ سے ان کوصحابہ میں بھی شار کیا،لبندا جن حضرات نے صحابہ کرام سے حالات واساء پر کتا ہیں تکھیں ہیں جیسے حافظ ابن مندہ اور حافظ ابن سکن ۔ ان حضرات میں سے متعدد نے ان کوصحابہ کرام شیں شار کیا ہے۔

البنت محققین کا کہنا ہے ہے کہ قاعدہ کی رو ہے ان کے اوپر اسلام کا اطلاق مشکل ہے، کیونکہ احکام اسلام کے اجراء کے لئے "اقر او باللسان" کے اجراء کے لئے "اقر او باللسان" استسلام اور انقیا دبھی ضروری ہے، تو ورقد نے صرف دل ہے آپ کھی کی نبوت ورسالت کی تقدیق کی تھی، لیکن

"اقسو ار بسائسلسان" استسلام اور انقیاد جواسلام کی لا زمی شرط ہے وہ ابھی تک نہیں پائی گئی تھی ،لہذا اس وجہ سے ان پر اسلام کے احکام کا اطلاق قاعدے کی رو سے نہیں ہوسکتا۔

کیکن بعض روایات الی آتی ہیں کہ جن سے ان کے مسلمان ہونے کا پید لگتا ہے۔ مثلاً ایک روایت امام پہنی رحمہ اللہ نے دلائل النبو ہیں ذکر کی ہے جس میں حضور اقدی ﷺ نے ورقہ بن ٹوفل کے بارے میں فر مایا کہ ''میں نے ان پر جنت کے سندس کپڑے دیکھے ہیں، لینی حریر کے کپڑے جوان کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔'' بیر وایت اگر چے مرسل ہے لیکن اس کی تا ئید بعض دوسری روایتوں ہے بھی ہوتی ہے۔

چنانچہ مند ہزار میں ایک مرسل روایت ہے اور اس کے اندر آپ کھاکا یہ بھی فرمانا نہ کور ہے کہ آپ کھی نے ورقد کے بارے میں یہ فرمانا نہ کور ہے کہ آپ کھی نے ورقد کے بارے میں یہ فرمایا کہ 'میں نے ان کے لئے دوجیتیں دیکھیں لیدی بنت کے اندر دوباغ ویکھے۔اور یہ روایت اس طرح ہے کہ ورقد بن نوفل کے ایک بھائی تھے ان کی سے لڑائی ہوگئی تو لڑائی کے دوران ان کے لئے دو مخالف نے ورقد کو برا بھلامت کہو' میں نے ان کے لئے دو جیتیں دیکھی ہیں۔

اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی آتی ہے جسِ کو متعدد محدثین مثلا امام ترند گئے نے روایت کیا ہے ، وہ یہ کہ حضورا قدس ﷺ نے فرمایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل پر سفید کپڑے دیکھے ہیں اگر وہ اہل جنت میں سے نہ ہوتے تو ان پر سفید کپڑے نہ ہوتے۔

اس روایت کا مدارعمان بن عبدالرحمٰن پرہے جن کوسیلی رحمداللہ نے ضعیف کہاہے ،کیل جمد بن اسحاق رحمداللہ کی ایک روایت اس کی تائید کرتی ہے جس میں بیہے کدآپ اللہ نے فرمایا: "رایست المفعنی و علیه نیاب حویو ، لائد آمن ہی ، و صدفتی " ۵۹

البذاان تمام ندکورہ روایات کے مجموعے سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ لبذا بیسجی بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے وفات سے پہلے اسلام کی شرا لط کمل کر لی مختص یا بیہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی وفت اثر ار باللمان بھی کرلیا ہوگا اور اصل بات بہہ کہ اقر ار باللمان ، استسلام اور افتیا ہو اور جب تک افتیا دیوا سلام لانے کے لئے ضروری امور ہیں ، بیاس وفت ہیں جبکہ نبی ﷺ کو دعوت کا حکم ہوگیا ہواور جب تک دعوت کا حکم نہیں ہوا اور آپ ﷺ نے دعوت عام شروع نہیں فرمائی اس وفت تک صرف تصدیق بالقلب ہی کا فی ہے ، تو عین ممکن ہے کہ بی بات ہو۔ بہرصورت راج یہی ہے کہ ورقہ بن نوفل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا معالمہ فرمایا۔ 'ھو اللہ سجانہ وقعالیٰ نے جنت کا معالمہ فرمایا۔ 'ھو اللہ سجانہ وقعالیٰ اعلم۔

اس کے علاوہ بعض روایتوں میں میجھی آتا ہے کہ حضرت بلال ﷺ پرجس وقت ان کا آقاظم کرتاتھا،

۵۵ عمدة القاري ج: ١٠٥٠.

تپتی ہوئی ریت پرلٹا تا اور بیکتا تھا کہ دین حق سے پھرجاؤ تو وہ جواب میں ''**احد ، احد '' کہتے تھے ،** اس وقت ورقہ بن نوفل نے حضرت بلال کواس حالت میں دیکھ کران کے آتا سے کہا کہ بیٹم کیا کر رہے ہو؟ گویا اس طرح سے حضرت بلالﷺ کی تا کیرونصرت کی کوشش کی ۔ مھھ

لیکن بیردوایت سنداً مضبوط نہیں اور دوسری طرف بظا ہر سیح بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت بلال ﷺ ہم جو سختی و آنہائش کا واقعہ پیش آیا بیاس وقت آیا جب کہ آنخضرت ﷺ کی دعوت خاصی عام ہو پیکی تھی اور دیگر روایات کی روشنی میں بیاب طے شدہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کا اس سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔

٣ ـ قال ابن شهاب: وأخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمٰن أن جابر بن عبدالله الأنصارى قال وهو يحدث عن فترة الوحى فقال فى حديثه: ((بينا أنا أمشى إذ سمعت صوتا من السماء قرفعت بصرى فإذا الملك الذى جاء نى بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملونى، زملونى، فأنزل الله عزوجل فياليها المملك ألرُّ قُمُ فَانَدِرَ لها لها قوله: ﴿وَالرُّجُزَ فَاهُجُرُ ﴾ (المدثر: ١٥) فحمى الوحى وتواتر)) تابعه عبدالله بن يوسف وأبو صالح، و تابعه هلال بن رداد عن الزهرى، وقال يونس و معمر: ((بوادره)) [انظر: ٣٢٣٨، ٣٤٣ م ٢٢٩ م، ٣٢٩ م، ٣٤٣ م، ٢١٢ م، ٢١٣ م)

حدیث کی تشر تک

26 فتح البارى، ج: ١، ص: ٢٤.

اس فدكوره حديث سے پہلے كى حديث فترة وحى برختم ہوئى كداس عظيم واقعہ كے بعدوجى منقطع ہوگئى اور

 فترت کا زمانہ شروع ہوگیا ،البزا پی ندکورہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ اس فترت کے زمانے کے سلسلے میں این شہاب زہری کے والے سے نقل فرمارہے ہیں۔

امام بخاری رحمداللد فدکورہ روایت کوق ال ابن شہاب کہ کرنقل کررہے ہیں اس کوعلا مہ کرمانی رحمہ اللہ نے تعلق قرار دیا ہے۔ تعلق روایت اس طرح بیان کرنے کو کہتے ہیں کہ جس میں اول سند کو حذف کردیا جائے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے سے لے کرامام زہری تک کی سند درمیان میں سے حذف کردی ہیں اور براہ راست کہا کہ قال ابن شہاب المنح للبذائی تعلق ہے۔ ھے

کیکن حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ اور دوسر مے محقق شراح حدیث کہتے ہیں کہ بیتحویل ہے تعلیق نہیں ، ایک ہی سند میں دو واسطے ہوں اور محدث اس روایت کو بیان کرتے وقت دونوں واسطوں کو بیان کرے ،اس کوتھویل کہتے ہیں ۔

## تحويل كى قتمير

تحویل کی دوتشمیں ہوتی ہیں:

مہلی متم ہیہے کہ اول سند میں تحویل ہوتی ہے یعنی اول سند ہی سے محدث کی سند کے دوواسطے ہوتے ہیں اور دونوں جا کر کسی ایک شختی پول جاتے ہیں۔ جس کو مدار الا سنا دیا مدار الحدیث کہا جا تا ہے اور بیروہ جگذہے جہاں پر عام طور سے مدنثا ککھا ہوتا ہے۔

دومری هم بیہ کداول سند سے تو واسط ایک ہی ہوتا ہے، کیکن آ گے کسی راوی پر جانے کے بعد واسطہ جدا ہوجا تا ہے، لہذا حافظ ابن حجرؓ وغیرہ کا کہنا ہے کہ بیر وایت تحویل کی دوسری قتم ہے۔

لین پہلے جوصدیث اللّٰ میں گرری ہے اس کی روایت اس طرح تھی کہ "حدث ایعی بن بکیر قال اُخبر نا لیث عن عقیل عن ابن شہاب "اس کے بعد آ گے ابن شہاب نے روایت بیان کی کہ "عن عروة ابن زبیر عن عائشة ام المؤمنین الخ".

اب دوسرى ذكوره روايت بيه كه "قال ابن شهاب و أخبرنى أبوسلمة بن عبدالرحمن أن جابربى أبوسلمة بن عبدالرحمن أن جابرب عبدالله الأنصارى قال" الغراول سند يزرى تك ايك بى سند ماسك بعد زبرى تك ايك "عن عروة ابن الزبير عن عائشة "اوروسرا" ابوسلمة بن عبدالرحمن ان جابر" الغ البذايتي يلى دوسرى تم به -

اوراس بات کی دلیل یہ ہے کدابن شہاب نے آ کے جومقولہ ذکر کیااس میں "و اخبونی" ہے، اگرید

۵۸ بشرح الكرماني ، ج: ١ص: ٣١.

تعلق محض بوتى تو داؤك كولى معنى نه بوت "قسال ابن شهساب و الحبرنسى أبوسلمة" توان دونول كواكر ملاكر يزهين تومطلب بيهوكاكم "قسال ابن شهساب عن عسرومة ابن الزبير عن عسائشة والحبرنى أبوسلمة بن عبدالرحمن أن جابر بن عبدالله "الخ.

لبدایهان پرایبانبین مواکدامام بخاری نے زہری سے پہلے کی سند حدف کردی موکد جس کی بناء پراس کو تعلق کہا جائے ، بلکہ یہاں پر بھی زہری تک وہی سند ہے جو ماقبل کی روایت میں گزری ہے، اس کے بعدامام زہری نے دوحد پیس بیان کیس ایک روایت "عن عووة" سے اور دوسری روایت "و أخبونى أبو سلمة" المنح سے، ابدار تعلق نہیں کہلائے گی بلکداس و تحویل کہا جائے گا۔ اق

"ابو صلمة بن عبدالمو حملن": ابوسلمه بيدهنرت عبدالرحمٰن بن عوف كصاحبزاد بين ، مدينه منوره كے جوسات فقها مِشهور بين ايك تول كے مطابق ابوسلمه كاشار بھى ان ميں ہوتا ہے۔ بيفقيدا ورمحدث تھے۔

"فاذا السلك الذى جاء نى بحواء جالس على كرسى بين السماء و الأرض" تو ديكا كروسى بين السماء و الأرض" تو ديكا كروى إبيرات الله على كرسى بين السماء و الأرض " و ديكا كروى إبيرات الله عن الموالى الله عن ا

بعض روایت میں جیسا کر کتاب النفیر میں روایت آئی ہود ہاں پر "زملونی" کی جگد "دفرونی" آیا ہے، "دفرونی" کے جی ۔ ال

فانزل الله عزوجل:

" يَا أَيُّهَا الْمُدَّلِّرُ قُمُ فَانْلِيرُ وَ رَبُّكَ فَكَيْرٌ وَ لِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَ الرُّجُزَ فَالْمُجُرُ".

اس پرالله ﷺ نے بہآ بیش نازل فرما کیں " بَمَا أَیُّهَا الْـمُـلَّةِـوُ قُـمُ فَالْلِوْ وَ رَبُّکَ فَكَیْرٌ وَ نِیَابَکَ فَطَهِّرُ وَ الرُّجُوزَ فَاهْجُونَ" گویا"اِقْرَأْ بِاسْم رَبَّکَ الَّلِدِی خَلَقَ" کے بعد دوسری وی بیگی۔

ه فتح البارى ، ج: ١، ص: ٢٨.

٢٠ صحيح البخاري، كتاب التفسير، (١) باب: رقم: ٣٩٥٣، ص: ٢٠٠١.

"فحمی الوحی و تواتو": یعنی اس کے بعد وی معمول کے مطابق شروع ہوگی اور پے در پے آنے گی۔

''حمی" کے لفظی معنی ہیں گرم ہونا، "حمی المحجو" بولتے ہیں کہ پھر گرم ہوگیا اور گرم ہونا یہ کنا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اپنے شباب کے ساتھ اپنے کام میں مشغول ہوجانے ہے، جیسے کہتے ہیں کہ بازار گرم ہوگیا۔

یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام سرگرمیاں بحال ہوگئیں تو حمی یہاں پر اسی معنی میں ہے، گویا یوں ترجمہ کرنے میں کوئی مضا کھڑییں ہوگا کہ وی کا سلملہ بحال ہوگیا۔

ا کشرعرب اور ہماری اردوزبان میں بھی ٹھنڈا ہونا یہ جمود اور خول سے کنامیہ ہوتا ہے کہ سرگرمیاں ٹھنڈی ہوگئیں تو فتر قائے منی انقطاع کے بیں اور انقطاع ٹھنڈا ہوتا اور تی گرم ہونا ہے تو ''حسمسی انسو حسی و تو اتو'' کے معنی ہوئے کہ وی کا سلسلہ بحال ہوگیا اور وی بے دریے آنے گی۔

#### فترة كازمانه

بیفتر ق ومی کا زمانه کننزعرصدر با ۱۰ سلط میں بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیز مانہ ڈھائی سال تک ر بااور بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ تین سال تک ر بالکین سمجے روایت بیہ ہے کہ بیز مانہ تین سال تک ر بااور تین سال کے بعد پھر بیرواقعہ پیش آیا اور اللہ ﷺ نے بیآیات ناز ل فرما کیں:

"يَمَا أَيُّهَمَا الْـمُـلَّقِرُ قُمْ فَانْلِوْ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ" . <sup>ال</sup>َّ

## فترۃ کے بعدوحی کونسی تھی

بعض روایات پس بیآتا به کرفتر ق بعد جو وی نازل بهونی وه سورة الفتی کی ابتدائی آیات تس ،

ایکن بهروایت می نفتر ق کے بعد بهلی وی سورة المدثر کی ابتدائی آیات بی کی صورت پس نازل بهوئی تشی ، اور
سورة الفتی کی آیات ایک اور معمولی ک فتر ق جودویا تین دن کی تشی ، ک بعد نازل بهوئی تقیی جس کے پارے پس
الا ما قیل : مناکان مدة الفترة ؟ أجیب : بائد وقع فی تاریخ احبد بن حدیل عن الشعبی : أن مدة فترة الوحی کانت
دلاث سنین ، و به جزم إبن إسحاق ، و حکی البههی أن مدة الرویاء کانت سنة أشهر ، وعلی هذا فابعداء النبوة بالرؤیا
وقع فی شهر مولده ، وهو ربیع الأول ، و ابتداء و حی البقظة وقع فی رمضان . ولیس فترة الرحی المقدرة بثلاث سنین
وهو ما بین نزول : ﴿ إِقْراَ ﴾ [العلق: ا] و ﴿ پایها المدثر ﴾ [المدثر: ا] عدم مجیء جبریل الفیا ، إليه بل تأخو نزول
القرآن عليه فقط ، کذا ذکره الدینی فی عمدة القاری ، ج: ا ، ص: ۲۰ ا ، و الابوا ب و العراجم للبخاری الجزء المانی ،

ابولہب کی بیوی نے طعنہ دیا تھا کہ تہمارے رب نے تہمیں چھوڑ دیا ہے تو اس پریہ آیات نازل ہوئی تھیں اور وہ فتر قبہت معمولی سی تھی ، البتہ بیفتر قبو اصطلاحی فتر قا کہلاتی ہے بیر تین سال تک تھی اور اس کے بعد جو آیات نازل ہوئیں وہ سورة المدرثر کی آیات تھیں ۔ <sup>47</sup>

"تابعه عبدالله بن يوسف و ابوصالح": اب يهال سام بخارى رحمه الله متابعات كاذكر مرابعه عبدالله متابعات كاذكر مرارع بين يكي بن بكيرى مطلب بيه عديث فرمار من بين بكيرى مطلب بيه عديث فرمارة بوما قبل من كريم بن بكيري معطلب بيه عبد يشعره بيره بي المريم من بيري بي من بكيري من بيريم بي

"وتابعه هلال بن رداد عن الزهرى" پہلے "تابعه" كود" منميرمفعول كامر جع كي بن كيريں اور دوسرے "تابعه" كي منميرمفعول كامر جع عقبل ہيں جوامام زہري كئے شاگر دہيں،مطلب بيہ ہے كہ ايك طرف اس حديث ميں يجي بن بكيركي متابعت عبداللہ بن يوسف اور ابوصالح نے كی ہے اور دوسرى طرف عقبل كى متابعت ہلال بن رداد نے بھى زہرى سے، يعنى بيروايت ہلال بن رداد نے بھى زہرى سے منى ہے جس طرح عقبل نے ان سے تى ہى ہے من ہے جس طرح عقبل نے ان سے تى ہى ہے من ہے جس طرح عقبل نے ان سے تى ہے جس طرح عقبل نے ان

"وقال یونس و هعمو: "بوادره" اور پول اورم همرن بی سود یشا مربی کی بیصد بیشا با مرز برگ سے کی ہے، کس فرق بیرے کہ پول اورم مرک کی روایت کس ایس ورق فواده" کے بہا کہ العلق: ا] اول مانزل ، وقول من قال: إن اول ما نزل:

الله فیه دلیل للجمهور أن سورة: ﴿ إقرا باسم دبک ﴾ [العلق: ا] اول مانزل ، وقول من قال: إن اول ما نزل: ﴿ لِيابِها المدثر ﴾ والمدثر ا عملا بالروایة الآتیة فی الباب ، فانزل الله تعالی: ﴿ لِیابِها المدثر ﴾ محمول علی انه اول مانزل بعد فترة الوحی ، وابعد من قال: إن اول مانزل الفاتحة ، بل هو شاذ، وجمع بعضهم بین القولین الأولین بان مانزل بعد فترة الوحی ، وابعد من قال: إن اول مانزل الفاتحة ، بل هو شاذ، وجمع بعضهم بین القولین الأولین بان قال: یسمکن أن یقال : اول مانزل من التنزيل فی تنبیه الله علی صفة خلقه: ﴿ اقرا ﴾ واول مانزل من القرآن بمکة : ﴿ العلی الله منه و ﴿ والعلی المدثر ﴾ و ﴿ والعلی ﴾ و ﴿ والمنتور کسور السماء ﴾ و ﴿ العلی ﴾ و ﴿ والمنتور کسور الله و ﴿ والمنتور کسور الله و الله المدثر ﴾ و ﴿ المنتور کسور اکثیرة و نوال بالمدین الله عنها ، والاکثرون الی آن اول مانزل : ﴿ اقرا باسم دبک ﴾ و إلله الله عنها ، والاکثرون إلی آن اول مانزل : ﴿ والمنتور ﴾ و ﴿ والصحی ﴾ ثم نول باقی سورة و الله المدثر ﴾ و ﴿ والفت من الله و له الله المدثر ﴾ و ﴿ والفت که و خواله المدثر ﴾ و ﴿ والفت که و خواله المدتر و خواله المدتر و خواله المدتر و ﴿ والفت که و خواله المدتر و ﴿ والفت که و خواله المدتر و خواله و خوال

ماقبل صدیث میں گزراہے کہ جب آپ ﷺ واپس تشریف لائے تو "میر جف قوادہ" لیمی آپ ﷺ ا دل دھو کر ہاتھا، کیکن یونس اور معمر کی روایت میں ہے کہ جب آپ ﷺ تشریف لائے تو "بسو جف ہوا درہ" لیمی آپ کے بوادر حرکت کررہے تھے۔

"بوادر" - "بادره" كى جمع ب،اور"بوادر"اسرك كوكت بى جوكند المادران كى دون كى درميان مجلى كل كرية بى جوكند المادران كى درميان مجلى كل كرح بوتى به كرجب آدى كوزياده پريشانى يا خوف بوتو يدهد پار كناكتى ب

گویا کہ امام زہریؓ سے اس حدیث کوروایت کرنے والے شاگر دچار ہیں: ان میں سے عقیل اور ہلال بن رواد ''ب**سو جف فو ادہ''** کے الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور پونس اور معمر''بسو **جف ہو ادرہ''** کے الفاظ سے روایت کوفقل کرتے ہیں۔

متابعت کے معنی

اگر کسی حدیث کا راوی دوسرے راوی کی بیان کردہ حدیث کواسی طرح روایت کرے تو اس کومتا بعت

کہتے ہیں۔

### متابعات کی شمیں

متابعت کی دوقشمیں ہیں:

ایک متابعت کا مله اور دومری متابعت ناقصه۔

اگرکوئی راوی کسی دوسر بے راوی کی بیان کردہ حدیث کوجوں کا توں اس کی پوری سند کے ساتھ روایت کرد بے توبیہ متابعت کا ملہ کہلاتی ہے۔

اوراگر اول سند میں کوئی متابعت نہیں ہے، کیکن آخر سند میں جا کر کوئی متابعت پیدا ہوجائے تو اس کو متابعت ناقصہ کہتے ہیں۔

یماں امام بخاری رحمہ اللہ نے متابعت کا ملہ اور ناقصہ دونوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ عبد اللہ بن پوسف اور ابوصالح نے جومتابعت ، یچیٰ بن بکیرکی ، کی ہے اس کے معنی یہ بیں کہ عبد اللہ بن پوسف اور ابوصالح نے یچیٰ بن بکیر کے بعد پوری سندو ہی بیان کی ہے جو یچیٰ بن بکیر نے بیان کی ہے، لہٰذا بیمتا بعت کا ملہ ہوئی۔

اور ہلال بن رداد نے عقیل کی جومتا بعت کی ہے وہ متابعت ناقصہ ہے، کیونکہ اول سند ہلال بن رداد تک کس طرح کیچی وہ یہاں نہ کورنییں ، البتہ ہلال بن رداد تک حدیث دینچنے کا طریقه اس طریقہ سے ضرور مختلف ہوگا جو کہ یہاں نہ کور ہے ، البندا متابعت آخر سند میں ہوئی کہ ہلال بن رداد نے عقیل کی متابعت کی اور پھرز ہریؓ سے آگے حدیث کی سندا یک ہوگئی تو بہ متابعت ناقصہ ہوئی۔

## متابعت في اللفظ اور في المعني

متابعت چاہے کامل ہویا ناقص بعض اوقات فی اللفظ ہوتی ہے اور بعض اوقات فی المعنی ہوتی ہے۔ یہاں عبداللہ بن یوسف، ابوصالح اور ہلال بن رداد کی جومتا بعات ہیں وہ باللفظ بھی، اسی وجہ سے ان کو بطور متالع ذکر فرمایا۔

اور یونس ومعمر کی جومتابعات تھی وہ بالمعنی تھی ، کیونکہ انہوں نے ''فوادہ'' کے بجائے ''ہوادرہ''کالفظ استعال کیا، لہذااس کو بعد میں ذکر کیا اور ''وقال ہونسس و معمر بوادرہ''فرمایا تو پہ بتانے کے لئے کہ یونس اور معمرنے اس طرح کہا ہے اور انہوں نے اپنی روایت میں ہوا درہ کالفظ استعال کیا ہے۔ ''ل

### شامد كى تعريف

ایک اور چیز ہوتی ہے جس کوشاہد کہتے ہیں،اورشاہداس روایت کو کہتے ہیں کہ جوکس دوسری روایت کی موافقت کررہی ہوگرصحانی بدل جائے اگر چہ مفہوم وہی رہے ۔ تو اس کو کہیں گے کہاس کے لئے بیشاہد ہے۔اس پیس الفاظ کا ایک ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ مخی کا اتحاد ہی کا ٹی ہے۔

### شامدومتابع مين فرق

شاہد اور متابع میں فرق صرف اتنا ہوگا کہ متابع میں صحابی وہی ہوتا ہے جوروایت میں موجود ہے اور جہاں روایت میں صحابی بدل جائے گا وہ شاہد کہلائے گا اور جس روایت میں صحابی نہ بدلے وہ متابع کہلائے گی۔

#### (۳) باب:

۵ — حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبى عائشة قال: حدثنا موسى بن أبى عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس فى قوله تعالىٰ: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ ﴾ قال: كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة ، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: قانا أحركهما لك كما كان رسول الله ﷺ يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كسما رأيت ابن عباس يحركهما ، فحرك شفتيه \_ فانزل الله عزوجل: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكُ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَةُ وَقُرْآنَهُ ﴾ قال: جمعه لك صدرك وتقرأه ﴿لَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعُ قُرُآنَهُ ﴾ والقيامة: ٢ ا ، ٢ ١)

٣٢ عمدة القارى، ج: ١،ص:١١٥.

ثم إن علينا أن تقرأه ، فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك إذا أتاه جبريل إستمع، فإذا السطسلق جبريل قرأه النبي الله كسمنا كسان قرأ , [النظر ٢٩٢٧ ، ٢٩٢٨ ، ٢٩٢٩ م. 30, 10.0.0.0.

بيرمديث باب كى چوتى مديث باورامام بخارى رحمدالله بيرمديث حفرت عبدالله بن عباس الله كى روايت كال كررم إن كرانبول في سورة القيامة كي آيت: "لا تُحَوِّ كي إسانك لِعَعْجَلَ بِه "كى تفيير فرمائي اوراس كاشان نزول بيان فرمايا \_

"قال : كان رسول الله ١ يعالج من التنزيل شدة" حفرت ابن عباس ففرات بيل ك رسول کریم ﷺ نزول وی کی وجہ سے شدت اور مشقت کا سامنا کیا کرتے تھے۔

"يعالج" كففلى معنى موت بين داخل موناياكى چيز كاخل كرناتو "كان يعالم شدة "يعني آب الماشقت برداشت فرماتے تھے بوجہ تنزیل یعنی نزول وی کے سبب ہے۔

"وكان مما بحرك شفتيه": يشدت كى كفيت بيان فرمائى كاس كسبب \_ آپ اللهايخ مونث مبارک ہلاتے رہتے تھے مینی جس وقت جرائیل الفیہ وقی (قرآن کی آیات) لے کرآتے اور آپ ا کوسناتے تو آپ بھاس خوف سے کہ میں بھول نہ جاؤں ، ساتھ ساتھ وہ الفاظ دہرائے رہتے تھے۔

ماقبل میں گزر چکا ہے کہزول وحی کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ خود براہ راست بڑی شدید اور مشقت کا سبب ہوتی تھی ،اس کےعلاوہ آپ ﷺ پریہ ہو جو بھی تھا کہ میں اس کو بھول نہ جاؤں ،لہٰڈااس دجہ ہے وہ کلمات جو حفرت جريل العلى ير هدب موتي آب فلساته ساته د برات جات-

### لفظ"مما"كي وضاحت

بعض لوگ كہتے ہيں كه "مسما"، "من" اور "ها" كامجوي نبيل ب بلكه "مما" متقل لفظ باوري "مما" ، "وبما" كمعنى بين بحكم "كان وبسما بحرك شفتيه" لين بهي بحي آپ الكي بارت اپ ہونٹ ممارک کوحرکت دیا کرتے تھے۔

٣٤ و في صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب الاستماع للقراءة ، رقم : ٢٤٩ ، ٢٨٠ ، و سنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة القيامة ، وقم : ٣٢٥٢، ومنن النسائي ، كتاب الافتتاح ، باب جامع ماجاء في القرآن، رقم : ٩٢٢، ومستد أحمد ومن مستدنيي هاشم، ياب بداية مستدعيد الله بن العباس ، رقم : ١ ١٨١ ، ٣٠٢٠.

الیکن اس تکلف کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ "کسان"کی شمیرلوٹ رہی ہے" محالج" کی طرف۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ" مامصدرین" مابعد کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور "مسن سببیسه "ہے، تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی کہ "کان معالجته المشدة بسبب تحریک شفتین ہوتی ہوتی تھی وہ اس وجہتے تھی کہ آپ اللہ اس میں کو حرکت دینے کی وجہ سے بیر معالجہ شدة والا ہوتا تھا، البذا اس میں کوئی المجھی نہیں ہے۔

"فقال ابن عباس: فأنا احر كهما لك كما كان دسول الله المهما كمهما" معرت عبدالله بن عباس في معركهما" معرت عبدالله بن عباس الله ووايت نقل كرت بوئ فرمات بين كدلاؤ مين تهمين بونول كوتركت كرك ديكا تا بول جيها كرآ بي المرت تقد

یہاں سوال بدیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس ﷺ کیسے بتارہے ہیں؟ کہ آپﷺ اس طرح ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے بہتو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے؟

اس کا صحیح جواب میہ کہ آپ ﷺ نے کسی وفت اپنی اس کیفیت کوان سے بیان فر مایا تھا، چنانچہ مند ابی واؤ د طیالسی میں میراحة نمد کور ہے کہ آپ ﷺ نے ان کوتح کیک شفتین کا انداز کر کے بتایا تھا،الہذااس سے انہوں نے سیکھاتھا۔

"وقال سعید: أنا احو کهما کما وأیت ابن عباس یحو کهما فحوک شفنیه" لینی پھر سعید بن جمیر و این عباس شفید" لینی پھر سعید بن جمیر جوابن عباس جمید بن جمیر جوابن این بین جمیر الله بن عباس بین نے مارے سامنے حرکت دی تھی ، تو انہوں نے بھی این ہون فی کو رکت دی۔ بھی این ہون فی کو رکت دی۔

اگریدسلسله آ گے بڑھتار ہتا تو بیرحدیث مسلسل بحر کیک شنتین ہو جاتی الیکن آ گے نہ بڑھی اس واسطے کہ تشلسل سعید بن جبیر ﷺ برختم ہوگیا۔

"فانزل الله عزوجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به": لينى جب آپ همانوْن كو حركت دية رہتے تصوّ الله همائے ني آيت نازل فرمائی كه آپ اس قر آن كی قر اُت كے لئے جلدی كرنے كی خاطرا بی زبان كوحركت ندد يجئے۔

یہاں اس مقام پر چوں چرا کرنے کے شوقین حضرات بیں ال کرتے ہیں کہ قر آن میں تو تحریک لسان کا ذکر ہے جبکہ حدیث میں تحریک فینتین کا ذکر ہے، الہذا دونوں میں تعارض ہے۔

جواب بیہ ہے کہ محاورہ میں ہونٹوں کو ہلانا اور زبان کو ہلانا لازم و ملزوم ہے کہ جب کوئی آ دمی بولٹا ہے تو زبان بھی ہلتی ہے اور ہونٹ بھی ہلتے ہیں ،الہٰ ذااس میں کون می تعارض کی بات ہے۔ "ان علینا جمعه و قوآنه" تھم یہ آیاتھا کہ آپ جلدی کرنے کی خاطرائی زبان کو حرکت ندد بیجے، اس لئے کہ بیٹک ہاری ذ مدداری ہے اس کو جع کرنا اوراس کو پڑھنے کا طریقہ بتلانا، البذا آپ یا وکرنے کی فکر میں ندر ہیں، کیونکہ ہمارے فضل وکرم سے جو بچھوتی نازل ہوگی وہ آپ کوخود بخو دیا د ہوجائے گی ، آپ صرف اس بات پر قوجہ دیں کہ یہ پڑھاکس طرح جارہا ہے اس کود کھے لیجئے۔

## قر آن پڑھنے کے لئے تجوید د قراءت ضروری ہیں

اس سے بیہ چتا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ بھی ما ٹوراور مقصود ہے۔اس میں پینہیں کہ جیسا مندا ٹھایا پڑھ لیا، بلکہاس کواس طرح پڑھنا چاہئے کہ جس طرح آپ بھٹانے پڑھا،لہذا اس میں قراءت اور تجوید بھی داخل ہے۔

جب تک آ دی کی تجوید درست نه بوه حروف کی ادائیگی مین مخارج وصفات درست نه بول، أس وقت تک اس فتر آن پر حسنانبیس آتا تو معنی کیا سمجها ؟ البندا جب قرآن پر حسنانبیس آتا تو معنی کیا سمجها ؟ کونکه معنی سمجمنا اورتشر تح کرنایداگا درجه به فرمایا: "ان علینا جمعه و قو آنه" اس کے بعد فرمایا: "هم ان علینا جمعه و قو آنه" اس کے بعد فرمایا: "هم ان علینا جمعه و قو آنه" اس کے بعد فرمایا "هم ان علینا بیانه" تو پہلے قرآن کی تلاوت محمح بونی چا ہے گھراس کی تشریح سمجھا، البندا آدی پرضروری ہے کہ وہ تجوید سمجھا گا، البندا آدی پرضروری ہے کہ وہ تجوید سمجھا سمجھا۔

"قال: جمعه لک صدرک": حضرت ابن عباس ف ن "جمعه و قرآنه" كا تشريح فرمائي كداس ك معنى بين آپ ك سينه مين اس كومخوظ كرنا -

يهال دو نسخ مين:

ایک بھی کہ ''جمعه لک صدر گ'' کہ تمہارے لئے جمع کرے گا تمہار اسینہ بیٹی آپ کا سینداس کوجع بیخی محفوظ کرلے گا۔

اوردومرانند "قال: جمعه لک فی صدرک" کا۔اس کے معنی واضح ہیں کہ اللہ تعالی قرآن کو آپ ﷺ کے سینے میں جمع فرمادیں گے۔

یعنی دونوں باتوں کی ہماری ذ مدداری ہے کہ جب آپ اس کو یا دکرلیں گےتو بیخود بخو دیا د ہوجائے گا اور جس طرح بیاتر اہے آپ اس کو بالکل ای طرح پڑھیں گے۔

"فَاذَا قرأناه فاتبع قرآنه ـ قال: فاستمع له وأنصت":

اس کے دومعنی بیان کئے گئے ہیں:

الكمعنى قديمى ب جوحضرت ابن عباس الله في بيان فرمايا كدجب بم قراءت كرد به بول وآپ كو

یاد کرنے کی فکر میں بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو سننے اور خاموش رہیں لیعنی جو پچھ قراءت کی جارہی ہے اس کی اتباع سیجنے اچھی طرح سنیں اور خاموش رہیں۔

دوسرے معنی اس کے بیبھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اس کی قراءت کریں تو آپ اس قراءت کی اتباع سیجئے لینی آئندہ جب آپ اس کو پڑھیں تو اسی طرح پڑھیں بیہ ننہ ہو کہ ضاد کو ذال یا زاپڑھ لیس بلکہ جس طرح پڑھایا گیا تھااسی طرح اتباع کیجئے گا۔

"ثم ان علينا بيانه": لين چرمار اوپر إس كابيان كرنا

اس کے معروف معنی میہ ہیں کہ ہم نے جو پچھآپ کے سامنے پڑھ دیا اور پھراس کوآپ کے دل میں محفوظ بھی کر دیا اب ہمارے اوپر بیذ مہداری بھی ہے کہ ہم اس کے مجملات کی توضیح کریں اوراس کے مبہمات کو واضح کریں اوراس کے میچ معنی آپ کو سمجھائیں یعنی اس کی میچ تغییر آپ کے قلب میں القاء کریں۔ اکثر حضرات نے بچہ معنی اختیار کئے ہیں کہ یہاں بیان سے قرآن کی تغییر مراد ہے۔

اوراس تفییرے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسانہیں کد حفرت جرئیل الظیمی ایک مرتبہ قرآن پڑھ کر چھوڑ دیں گے بلکہ ہرسال آپ کے ساتھ دور کیا کریں گے ،تو یہ دور کرنا اور حفزت جرئیل الظیمی اور حضوراقدس کا کاربار پڑھنا ہیسب "بہانہ" ہے۔

### آياتكا"سورة القيامة"ــــربط

یہاں اس مقام پربعض لوگوں نے یہ بحث شروع کی ہے کہ ان آیات کر یمکا "مسورة القیامة" کے ماقی اور مابعد ہے کہ ان آیات ہے؟ کیونکہ "سورة القیامة " میں ان آیات ہے، پہلے قیامت کا ذکر چل رہا تھا اور پھران آیات آگئیں تو اس کا ربط کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے ربط کے مقامات میں سے مشکل رقین مقام ہے۔ واللہ اعلم قرآن کریم کے ربط کے مقامات میں سے مشکل رقین مقام ہے۔ واللہ اعلم

## ربط کی تلاش ضروری نہیں

ربط کے سلسلے میں ، میں سے مجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیات میں ربط کی بہت زیادہ کوشش بیخود طروری نہیں ہے، کیونکہ بیہ ہدایت کی کتاب ہے اس میں جیسا جیسا موقع ہود سے ہی بات کہددی جاتی ہے، لہذااس میں ربط تلاش کرنا ضروری نہیں۔ شلا جبباب بیٹے کی تربیت کرتا ہے جیبا موقع ہوتا ہے و لی اس کوتعلیم دیتا ہے،
پائی چیتے وقت کہا کہ بیٹا بیٹے کر بینا۔ پھر دیکھا کہ دوسر ، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو کہ دیا کہ باہر مت جانا،
لہذا بیٹے کر بینا اور باہر مت جانا، اس میں کچے بھی ربط نہیں لیکن جیسا موقع ہوا و بیانی تکم اور تعلیم و تربیت دی گئے۔
لہذا ربط کی بہت زیادہ فکر میں پڑنا ضروری نہیں، اگر چہ بہت سے بڑے برے علی اکرام نے اس کی بڑی کوشش کی
ہے، علامہ ابن بقائی کی اس موضوع پرتغیر "مسلک اللدو فی نظم الآیات و السود" کے نام سے ہو بھیارہ جلدوں پر مشتل ہے۔
گیارہ جلدوں پر مشتل ہے۔

## قدرتي مناظر كاحسن

حفرت علامہ شیراحمد حثانی رحمہ اللہ ایک بہت خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ قد رقی مناظر کا حسن بی ہتر تی میں ہے، کہ یہاں اتنا اون پا پہاڑ کھڑاہے، نیچے دریا بہدرہا ہے اور اوپر سے آبشار گررہاہے، ایک درخت اون پا کھڑا ہے اور ایک نیچا کھڑا ہے تو بطاہر بے ترتیجی ہے۔ لہذا ہوتا ایسا چاہیے تھا کہ ایک کیر کھنٹی کر اس کے دائرے میں ایک ترتیب سے بناتے۔ یہ خیال کرنے والا احمق ہے اس واسطے کہ اس کا حسن ہی اس کی بے ترتیبی میں ہے، اگر کوئی اس کو بینے میں لانے کی کوشش کرے گا تو ساراحس ولطف پر باد ہوجا ہے گا۔

بعض اوقات کسی چیز کے اندر بے ترتیمی ہی اس کے حسن کا سبب ہوتی ہے۔قر آن مجید کا یہی انداز ہے، اس میں ربط کی کوشش نہیں کرنی جا ہے۔لیکن بہر حال لوگوں نے کوشش کی ہے اور ان آیات کی بہت ساری توضیحات بیان کی ہیں سب بیان کرنا تکلفات پر پنی ہے،البت قریب ترین جوربط بیان کئے گئے ہیں وہ دو ہیں:

مہلار بطیر بیان کیا گیا ہے کہ ان آیات کے ماقبل میں ذکر قیامت کا تھا کہ قیامت آئے گی اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اہل عرب اس کو ہوا مشکل سجھتے تھے۔

"لَكِحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَكُنُ نُجْمَعَ عِظَامَهُ".

کیا وہ بیر گمان کرتا ہے کہ ہم ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے۔

> يىنى الله كالله كاندرت برشك وشبكا اظهار كرري تصدالعياذ باللهد "بَلَى قَادِي أَنْ عَلَى أَنْ يُسَوَّى بَنَالَةً". هَا

تو اہل عرب بعث ونشور کو بر امشکل کا م بیجھتے تھے اور قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جا عرسورج اور ستارے جو استے روش میں بیسب بے نور ہوجا کیں گے، ان کا نور سلب ہوجائے گا۔ بیہ بات بھی ان کوتیجب میں ڈالتی تھی اور وہ تیجب کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ ﷺ اس بات پر کس طرح قادر موجا ئیں گے؟ العماذ باللہ۔

بندان ندگورہ آیات میں بتایا گیا کہ ہم تو اس سے زیادہ مشکل کام پر قادر ہیں کہ ایک شخص اُمی ہے، جس نے ساری عمر کچھ کھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس پر ایبا تصبح و بلیغ کلام تا زل ہور ہاہے، اور پھر اسے اس کلام کویاد کرنا ہے بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس فصبح و بلیغ کلام کوخود بخو دانمیں یاد کرنا ہے بھی ہماری ذمہ داری ہے، لہذا جو ذات اس بات پر قادر ہے کہ ایک اُمی کی زبان پر ایبانصبح و بلیغ کلام جاری کر سے اور وہ جسے بغیر محنت و مشقت کے یاد بھی کر لے تو وہ ذات میں وقر کے نور کوسلب کرنے پر اور لوگوں کی بوسیدہ ہٹریوں کو دوبارہ جمع کرنے پر لیار بق اور اُن قادر ہوگی۔

بطر بق اولی قادر ہوگی۔

دوسراربط بعض حضرات نے بیربیان کیا ہے کہ ان آیات کے بعد آرہا ہے" گلا آب اُل اُسجا ہوگا آب اُل اُسجا ہوگا آرہا ہے" گلا آب اُل اُل محضون بھی اس مربوط ہے اصل حقیقت بیر ہے کہ آخرت کی اُل انسان کو کر نی چاہئے اللہ اس جلد بازے البندااس جلد بازی کی وجہ سے دنیا کی اُل کر تا ہے اور دنیا کی مجب رکھتا ہے، البندااس مناسبت کی بناء پرید ڈکر ہوا کہ" اُلا اُس حَوّد کُ بِعد لِسَادَکَ لِتَعْجَلَ بِعد" بِعِن آپ جلدی کی اُل میں اس کو بار بار مدھرائیں۔ یدربط نسبتا قریب ترہے۔

امام فخرالدین رازی رحمه الله فرمات بین که بوسکتا به که بیدواقعه "سورة القیامة" بین پیش آیا بوکه ادهر سورت نازل بوربی به اورادهر حضورا قدس بین پر هرب بین ،دهرار بی بین تو عبیدی گی که "اکو تُحَوِّک به به السانک لِعَمْ بَل به".

اب بدای صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب تحریک شفتین ای سورہ قیامہ میں ہورہی ہوتو اس کو "الائحر کے بدلسانک لِتعْجَلَ بد" ہے روکا گیا۔

"فاذا الطلق جبريل قراه النبى الله كما كان قرا" يعنى جب صرت جرئيل النيلة على المات قرا" يعنى جب صرت جرئيل النيلة على المات تو نبى كريم الله بهى الأطرح بزحة تع جبيا كه جرئيل النيلة في برحا تعاليدى السوادة في الماق محنت نبيس كرنى برقى تقى، بلكرة ب الله وها وجو چكا بوتا تعااورة ب الله المال مرح دوسرول كو سايا كرتے تھے۔

#### (۵) باب:

٢ - حدثناعبدان قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا يونس، عن الزهرى قال:

#### سندحديث

مُدُوره صدیت باب کی پانچ یں صدیث ہے، اس کوام بخاری رحمداللہ نے دوسندوں سے بیان فرمایا ہے:

کیل سند "حدثنا عبدان قال انحبونا عبدالله قال انحبونا یونس عن الزهری" ہے۔

دوسری سند"قال حدثنا بشوبن محمدقال انحبونا عبدالله قال: انحبونا یونس ومعمو
نحوه عن الزهری" ہے۔

تحويل

معلوم ہوا کہ امام زہری رحمہ اللہ مدار حدیث ہیں اور فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں تین واسطے ہیں عبدان،عبداللہ اور یونس اور یونس اور یونس عبدان ،عبداللہ اور یونس اور یونس اور یونس کے ساتھ معمر بھی شامل ہے اور دونوں طریق زہری پر جا کرمل گئے ہیں۔ اس کوتھویل کہتے ہیں اور بیتھویل کی اقسام میں سے پہلی قتم ہے۔

اقسام میں سے پہلی قتم ہے۔ اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں بھی "ح وحدثنا " کہدکر، بھی "ح بالمد " پڑھ کراور بھی تویل "حدثنا" کہدکر بھی پڑھتے ہیں لیکن زیادہ شہورومعروف طریقہ پہلے والا ہے اور زیادہ بہتر بھی یہی ہے کہ "ح وبد قال حدثنا" بڑھا جائے۔

اور بیر حدیث عبدالله بن عباس الله الله بی بوربی بے بعنی امام زہری رحمہ الله فی بیر حدیث عبدالله بن عبدالله بن

۲۲ وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب كان النبي اجود الناس بالخير من الربح المرسلة ، وقم : ۲۲۸۸ ، وسند المسلم ، وسند الفضل و الجود في شهر رمضان ، وقم : ۲۰۹۸ ، ومسند احمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، وقم : ۲۳۸۹ ، ۳۲۵۰ ، ۳۲۵۰ ، ۳۲۵۰ ، ۳۳۵۸ .

حدیث کی تشریح

"كان رسول الله لله الجودالناس".

#### سخاوت كامطلب

اس میں کوئی شبہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ تی سے بیات یادر کھنی چاہئے کہ سب سے زیادہ تی ہونے کامنی بیٹیں کہ آپ کی سب سے زیادہ مال خرج کیا ہے، کوئلہ جہاں تک مال کی کمیت کا تعلق ہے تو اس میں ممکن ہے کہ کئی تھی نے سب سے زیادہ مال کی مقدار زیادہ ہو، لیکن جود و سخا کی کھڑت یا قلت کا فیصلہ خرج کے ہوئے مال کی مقدار کی بنیاد پرٹیس ہوتا، بلک خرج کے ہوئے مال کے تناسب پرہوتا ہے۔ مثلاً ایک فیصلہ خوا ایک کے ہوئے مال کی مقدار کی بنیاد پرٹیس ہوتا، بلک خرج کے ہوئے مال کے تناسب پرہوتا ہے۔ مثلاً ایک مقابلہ میں ایک دوسرا آ دی ہے جوایک ہزار روپ کا مالک ہے اس میں سے پی خض دورو پے خرج کرتا ہے۔ تو بنا ہم مقدار پہلے خص کی زیادہ ہوئی کہ سود ہے کا مالک ہے اس میں سے پی خض دورو پے خرج کرتا ہے۔ تو بنا ہم مقدار پہلے خص کی زیادہ ہوئی کہ سود ہے کا مالک ہیں جواس میں سے بوائل کی تعرب کے دورو پے خرج کے وہ زیادہ تی ہما ہے۔ ایک میں سے پائج سوداں حصہ خرج کیا ہے۔ ایک کا میں سے پائج سوداں حصہ خرج کیا ہے۔ ایک کا میں سے بائج سوداں حصہ خرج کیا ہے۔ ایک کا خرج کے ہوئے مال کی گئتی ٹیس، بلکہ تناسب ہے۔ اور "موات" کا انصاف" ہے کہ گئی مرتبداور کتے لوگوں کو نع پہنچا تا ہاس لی ظلے سرکاردوعالم کی "جود المناس" ہیں۔ "انصاف" ہے۔ کہ تناسب ہے داور تھور میں آ بی تی تو ہوئی ہو تے تھے۔ "انصاف" ہے۔ کہ تو کا بائی استعمال ہوتی ہے تی جو کہ جو کی مالک سے جوائی کی ہو تے تھے۔ ہو کہ بی استعمال ہوتی ہے تی جو کہ جو ہوئی ہو تے تھے۔ ہوئی میں سب سے زیادہ تی دورو میں آ سے بی میں سب سے زیادہ وقتی ہے، اور "احسسن ماہ کون" یعنی جو چیزیں سب سے زیادہ وقتی ، اور "احسسن ماہ کون" مینے میں سب سے زیادہ وقتی ہوئی تھی۔

"حین یلقاه جبریل ، و کان یلقاه فی کل لیلة من رمضان فید ارسه القرآن" ینی جب آپ الله جرائیل الله سے الماکرتے تھے،اور الماکرتے تھے رمضان کی جردات میں تو آ تخضرت الله کا ساتھ تر آن کا مدارسہ کرتے تھے۔

"مدارسه"، "دارس - بدارس" سے مفاعلہ ہے،اس کے متی پڑھنے کے ہوتے ہیں، یعنی مدارسہ کہتے ہیں ایس کے متی پڑھنے کے ہوتے ہیں، یعنی مدارسہ کہتے ہیں آیک ساتھ بیٹھ کر پڑھنا،اور بیہ تو تکرار ہوتا ہے بیہ بھی مدارسہ ہے کہ ایک آ دمی نے دوسرے کو درس سایا اور پھر دوسرا آ دمی اور پھر دوسرا آ دمی پڑھ کرسنا تا بیدارسہ ہے،البذا جرئیل اللیں آ کرقر آن کا نبی کریم بھی کے ساتھ مدارسہ کیا کرتے تھے۔

"فلرسول الله اجو دبالخير من الويح المرسلة" ليني آپ ﷺ بملال كمعالم يس سب سے زیادہ تخی اور فیاض ہوتے تھے بہ نسبت چھوڑی ہوئی ہوا کے، یعنی جب ہوا خوب چل رہی ہوتو اپنا فیض جتنا پھیلاتی ہےاس ہے کئی گنازیادہ رسول اللہ ﷺ رمضان میں فیاض ہوتے تھے۔

#### قرآن كادوركتنا هوتاتها

اس مدیث میں بید کور ہے کہ جرئیل اللی برسال رمضان میں آ کرحضور اقدی علی سے قرآن مجید کا دورکها کرتے تھے۔

جمهور کا کہنا ہے ہے کہ بید در ہرسال استے قرآن کا ہوتا تھا جننا قرآن اس وقت تک تا زل ہو چکا ہوتا تھا۔ جبکہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے '' ا**تفان'** 'میں بعض لوگوں سے بیروایت نقل کی ہے کہ رمضان میں جو دور ہوتا تھاوہ پورے قر آن کا ہوتا تھا یعنی جتنا نا زل ہوچکا ہے اس کا بھی اور جوابھی نا زل ہوتا ہے اس کا بھی ، چونکہ قرآن بیت العزة ہے آسان دنیا پراکٹھانا زل ہو چکا تھا اور پھروہاں ہے تھوڑ اتھوڑ اکر کے ۳۳سال کی مدت میں پورانازل ہوا،لبذا جبرئیل الطیعا کے ساتھ رمضان میں جودور ہوتا تھاوہ پورے قرآن کا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہاس میں وہ حصہ بھی ہوتا تھا جوابھی تا زل بھی نہیں ہوا تھا۔

کیکن دوسرے حضرات نے اس کور د کیا ہے اور رو کرنے کی وجہ بھی بڑی معقول اور مضبوط ہے۔وہ پیر ہے کہ اگر ایبا ہوتا تو آنخضرت ﷺ کوحفرت عا کشد ضی اللہ عنہا کے افک کے بارے میں بھی تر دونہ ہوتا ، کیونکہ سورۃ نور کی آیات وضاحت کرچگی ہوتیں ،اس لئے کہ پورا قر آن آپ کے علم میں آ چکا تھااس کے علاوہ جتنے واقعات پیش آنے والے تھے جن کے بارے میں ہرایت نازل ہوئی وہ سب آپ کے علم میں آ چکی ہوتیں، حالانکداییا ہوائیں ، البدایہ کہنا کہ یور قرآن کا دور ہوتا تھا یہ بات قوی میں ہے۔

صحیح بات بیرے که جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہواتھا صرف اتنے ہی حصہ کا دور ہوتا تھا، البتہ ریجھی بعض روایتوں سےمعلوم ہوتا ہے کہ جنٹی قراءت برقرار رکھنی منظور ہوتی تھی ان سب قر اُتوں میں دور ہوتا تھااور جن قر أتول كومنسوخ كرنا موتا تفاده اس موقع يرمنسوخ كردي جاتي تحيير -

چنانچ سب سے آخری سال میں جودور ہوااس کو"الارجعة الاخيسوة" كتے ہيں۔اس"ارجعة المحمدہ" میں جننی قراءتیں باتی رہ گئے تھیں وہی پھرآ ئندہ کے لئے معیار قراریا ئیں اور جواس میں شامل نہیں تھیں وەمنسوخ مجھی تنگں۔

"مدارسة" ك

اس مدارسه، تکراریا دور کی کئی حکمتیں ہیں ان میں سے چندمندرجہ ذیل ہیں:

ایک قرآن کا پخته کرنا۔

دوسرا قراءتوں کے بارے میں توثیق کرنا یعنی کونی قراءت جاری ہےاور کونی ختم ہوگئی ہے۔ تبسرا اس امت اور پوری انسانیت کوقر آن کریم کے انوارو برکات سے مستفید ہوئے کے لئے آگاہ کرنا ہے کہ جو برکات جناب نبی کریم ﷺ قرآن کے دور سے حاصل کرتے تھے وہ برکات سے امت بھی حاصل کرے، یعنی جب حضرت جرئیل الفیخ اور نبی کریم ﷺ قرآن کا دور کرتے تو انوار و برکات کے نزول کا تصور کیجئے کہ قرآن کا اپنا نور، سرکار دوعالم ﷺ کا اپنا نور، جرئیل الفیخ نور، رمضان کا نور اور رمضان کی را توں کا نور اس طرح تو انوارات کا ایک بیل رواں ہوتا ہوگا۔

#### وحی کا آغاز رمضان میں ہوا

یہاں پرعلاء کرام نے بیاستنباط کیا ہے کہ نزول وئی کا آغاز رمضان میں ہوا تھا اور دلیل بیپیش کرتے ہیں کدرمضان میں سال پورا ہوتا تھا اور دور ہر سال ہوتا تھا، تو معلوم ہوا کہ آغاز بھی رمضان میں ہوا ہے۔ چنا نچہ "انا انزلنا فعی لیلة القدد "سے مراد بیت العزة سے آسان دنیا تک جونازل ہواوہ"لیلة القدد "میں ہوا۔

اور پہلی وقی کا آغاز رمضان میں ہوااس کی تائیداس آیت ہے بھی ہوتی ہے۔فرمایا: "و مسا انسز لنسا علی عبد نا يوم الفوقان يوم التقى الجمعان" (الآیه) لین ہم نے اپنے بندے پرناز ل کیا۔

یہاں پر آسان پرنازل کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بندے پرنازل کرنے کا ذکر ہے، لیعنی نبی کریم ﷺ پر اور نازل کیا فرقان کے دن تو اس سے مراد بدر کا دن ہے اور بدر کا دن رمضان میں ہوا، لہٰذا معلوم ہوا کہ پہلی وحی بھی رمضان میں نازل ہوئی تھی۔ کئے

#### (٢) باب:

ک -- حدثنا أبو اليمان، حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى عبيدالله بن عبدالله المسقيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجار ابالشام في المدة التي كان رسول الله الله ماد فيها أبا سفيان و كفار قريش ، فأتوه وهو بإيلياء ، فدعا هم في مجلسه وحوله عظماء الروم ، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا على وخص بذلك رمضان، لأن الله تعالى أنزل القرآن فيه إلى سماء الدنيا جملة من اللوح المحفوظ، ثم نزل بعد ذلك على حسب الأسباب عمدة القارى، ج: ص: ١٢٤

بهـذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فـقـال أبـو سفيان: قلت: أنا أقربهم نسياء قال : / أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ، ثم قال لترجمانه:

قل لهم : إنى سائل هذاعن هذا الرجل، فإن كذبتي فكذبوه قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذبا لكذبت عليه.

ثم كان أول ما سألنى عنه أن قال: كيف نسبه فيكم ؟ قلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا، قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا، قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قلت: بل ضعفاؤهم ، قال: أيزيدون أم يسقصون؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا، قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟

قلت: لا، قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ، وتحن منه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها ــ قال: ولم تـمكنى كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة ــ قال: فهل قاتلتموه ، قلت: نعم؟ قال: فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت: الحرب بيننا و بننه سجال ينال منا وننال منه ، قال: ماذا يأمر كم ؟ قلت: يقول: أعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم ، و يأمرنا بالصلاة و الصدق والعفاف و الصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه؟

فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك: هل قال أحدمنكم هذا القول؟ فذكرت أن لا ، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسى بقول قبل قبله ، وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا ، قلت: رجل يطلب ملك أبيه ، وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر كنتم تتهمونه بالكذب على الله ، و سألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ الكذب على الناس و يكذب على الله ، و سألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاء هم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل ، و سألتك: أيزيدون أوينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون و كذلك أمر الإيمان حتى يتم ، و سألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا ، و كذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب ، وسألتك: هل يغدر؟ فلكرت أن لا ، و كذلك الرسل لا تغدر، و سألتك: بما يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة

الأوثان، ويأمركم بالصلاة و الصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه.

ثم دعا بكتاب رسول الله الله الله الله الله الله عدد الله عظيم بصرى فدفعه إلى مرقل فقرأه فإذا فيه:

بسم الأهالرحمن الرحيم من محمد عبدالله و رسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من البع الهدى ، أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم يؤتك الله أحرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إلم الأريسيين ، و : ﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَ مَن اللهِ مَوْلَكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال و فرغ من قراء قالكتاب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، و أخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام، وكان ابن الناطور صاحب إيلياء و هرقل أسقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم،

فقال لهم حين سألوه: إنى رأيت الليلة حين نظرت فى النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، وأكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود ... فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله هي، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا ؟ فنظروا إليه فجداتوه أنه مختتن و سأله عن العرب فقال: هم يختتنون ، فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية و كان نظيره فى العلم ، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبى هي و أنه نهى، فأذن هرقل لعظماء الروم فى دمكرة له بحمص ، ثم أمر بابوابها فعلقت ثم اطلع فقال:

يامعشر الروم هل لكم في الفلاح و الرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا لهذا النبي؟

فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت ، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم على ، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت ، فسجدوا له و رضوا عنه ، فكان ذلك آخر شأن هرقل.

رواه صالح بن كيسان و يونسس و معمر عن الزهرى . [أنظر: ١٥١١٥١، 

يرمديث"باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله الله الله المريث اورآ خرى مديث ب-ا مام بخاری رحمة اللّه علیه این سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس عليه بتلاتے ہيں كه آنے والا واقعه مجھے خود ابوسفيان بن حرب نے بيان كيا تھا۔

### واقعه كيتمهيدويس منظر

یہ واقعہ جونفصیل سے پہاں پرآیا ہے،اس کا پس منظر پیہے کھلح حدیبیہ تک مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان تقریباً ہرسال جنگ کا سلسلہ چاتا رہا، کیونکہ ہرونت جنگ کا اندیشہ دونوں فریقوں کورہتا تھا۔اس واسطے دونوں طرف جنگ کی تیاریاں رہتی تھیں ،کین جب صلح حدیبہ پیش آئی اس کے بعدمسلمانوں اور کا فروں کے درمیان ایک مدت تک مصالحت ہوگئی کہ ہم اس مدت تک جنگ نہیں کریں گے۔

حضور ﷺ واس مدت تک جنگ کا کوئی اندیشر نیس تھا موقع کی مناسبت سے آپ ﷺ نے اپنی وعوت کو پھیلانے کے لئے اس مدت کواستعال فر مایا۔

چنا نچاس موقع پر حضورا قدس ﷺ نے اسلام کی دعوت دینے کے لئے مختلف سلاطین کو خطوط کھے اس وقت دو بردی طاقتین تھیں:

ا مي روم كى طانت جس كا با دشاه قيصر كهلاتا تها: قيصر اس كالقب تها، اصل نام برقل تها، بيرال كتاب

قيمركى وجرتسميد: قيمر كمعنى عاكرنا ب،ان ككى برب بادشاه كى والصت كاسدا تعدادا تعاكد وہ اپنی ماں کے پہید ہی میں تھا ،اب تک ولا دے نہیں ہوتھی کہ وہ عورت انتقال کر گئی تو اس کا شکم چاک کر کے ١٨٠ و في. صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب الني إلى هرقل يدعوه إلى الإصلام ، رقم : ٣٣٢٢ ، و سنن الترسدي ، كتاب الاستثنان والآداب عن رسول الله ، باب ماجاء كيف يكتب إلى أهل الشوك ، وقم: ١٣١٣ ، وسنين أبي داؤد ، كتباب الأدب ، كيف يكتب إلى الذمي ، رقم : ٢٣٧٠ ، ومسند احمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ٢٢٥٢ اس لڑکے کو نکالا گیا، وہ زندہ رہا اور بادشاہ بھی ہوا۔ چنانچہ وہ اس پر فخر کرتا تھا کہ اس کی ولا دت نظام طبعی کی طرح نہیں ہوئی بلکہ شکم چاک کر کے نکالا گیا۔اس سے اخذ کر کے اس وقت سے ان کے بادشا ہوں کا لقب قیصر ہونے لگا۔ <sup>9</sup>لا

دومری طرف کسری ایران تھا جے فارس بھی کہا جاتا تھا، یہ آتش پرست مجوس تھے ان کے بادشا ہوں کا لقب کسری ہوتا تھا۔ کسری کی ہلا کت کا سبب حضور ﷺ کی بدعاتھی۔

حضور ﷺ نے دونوں کوخط لکھے۔

اں حدیث میں بیدواقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ہرقل کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے کیا کیا۔....؟ اس خط کے پہنچنے سے پہلے بیدواقعہ پیش آیا تھا جواس حدیث کے آخر میں مذکور ہے ....۔

هرقل كاعلم نجوم

ہرقل خودعلم نجوم رکھتا تھا۔اس کےاپنے علم نجوم کی بنیاد پراس کے سامنے بیہ بات ظاہر ہوئی تھی کہ کوئی ایسا شخص جوختنہ کا قائل ہوگاوہ اس کی سلطنت پر غالب آ جائے گا اور اس کی اپنی سلطنت ہوگی۔

اس کے بعداس نے معلوم کروایا کہ کون لوگ ہیں جوختند کے قائل ہیں۔ پتا چلا کہ یہودی ختند کرتے ہیں، تو اس کو خطرہ ہوا کہ جہودی لوگ ہم پر خالب نہ آ جا کیں، تو اس کومشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے سارے ملک اور شہر میں اعلان کروادیں کہ جہاں بھی کوئی یہودی ہواس کو قتل کردیا جائے۔لہٰذا کوئی خطرہ ہاتی نہ رَبے گا۔

ابھی پیسلسلہ چل ہی رہاتھا کہ بھریٰ کا بادشاہ جو ہرقل کی طرف ہے گورز بھی تھا،اس نے ایک آ دی کو بھیجا، اس نے آگر پیدائل کے اس نے آگر پیدائل کے بین اور وہ اپنے دین کی بھیجا، اس نے آگر بیدائل کے دین کی نشرواشاعت کررہے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ بیہ بتاؤوہ ختنہ کرتے ہیں یانہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں عرب کے اندرختنہ کا عام رواج ہے۔ ہرقل نے کہا کہ لگتاہے بیہی وہ لوگ ہیں جن کی سلطنت بالآ خریہاں تک بھیجہ جائے گی۔

ساتھ ہی اس نے روم کے اندر گورز (وہ بھی نجوم کا ماہر تھا) کے پاس خط کھا کہتم اپنے علم نجوم کے ذریعے جمعے بتال کو روانہ در لیے جمعے بتلاؤ جو بات جمعے معلوم ہوئی ہے اس کے بارے بیس تنہارا کیا خیال ہے؟ یہ خط دے کراس کو روانہ کردیا اور خود تمص چلاگیا، ابھی تمص ہی بیس تھا کہ وہاں سے اس کا خط آگیا، اور اس نے کہا کہ آپ کی رائے بیل اور وہ نہی بالکل ضیح ہے، ایسا ہی ہونے والا ہے۔اور اس نے ساتھ ہی بیٹی بتا دیا کہ نبی کریم بھی طاہر ہوگئے ہیں اور وہ نبی

<sup>. 17</sup> عمدة القارى ، ج: ١، ص: ١٣١.

ہیں۔ای دوران نی کریم ﷺ کی طرف سے ہرقل کے پاس خط پیچاجب بدایلیاء جاچکا تھا۔

ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں، وہاں اس لئے چلا گیا تھا کہ بینذر مانی تھی کہ کسر کی کا نشکر میرے ہاتھ سے شکست کھا جائے تو میں بیت المقدس میں جا کرعبادت کروں گا۔ بید ہاں متیم تھا کہ استے میں حضرت دحیہ کلبی کھا۔ بید ہاں متیم تھا کہ استے میں حضرت دحیہ کلبی کے ماہم نے وہ خط ہرقل کے پاس پہنچایا، بید پورے واقعہ کا پسری کے حاکم نے وہ خط ہرقل کے پاس پہنچایا، بید پورے واقعہ کا پس منظر ہے۔

ابوسفیان بن حرب بتاتے ہیں کہ جب ہرقل کے پاس حضوراقد س کے افعا کھ کہ تھا تو اس نے کہا کہ یہاں عرب کے لوگ تجارت و فیرہ کے سلسلے میں آتے رہتے ہیں ،اگر عرب کا کوئی قافلہ ٹی الحال یہاں آیا ہوا ہوتو اس کو میر ب پاس بھیجا جائے تا کہ میں اس سے چھوالات دریا فت کروں ، قریش کے ایک قافلے کے ساتھ ابوسفیان بھی گئے ہوئے تھے۔ یہ ہرقل کے بھی گئے ہوئے تھے۔ یہ ہرقل کے باس کینچ جبکہ وہ لوگ یعنی ہرقل اوران کے ساتھی ''ایلیا'' میں تھے۔ ابوسفیان اوران کے رفتا عشام کے اندر تا جر تھے۔ یہ والوگ تھے۔ یہ ہرقل کے الدر تا جر تھے۔ یہ والوگ تھے۔ یہ ہرقل کے الدر تا جر تھے۔ یہ والوگ تھے۔ یہ والوگ تھے۔ یہ ہرقل کے الدر تا جر تھے۔ یہ والوگ تھے۔ یہ مقرر فرمائی تھے۔ یہ والوگ ت

"ماد" مت فی اوه دوفریق دوفریقوں کے درمیانی مدت میں شفق ہوتا، وہ دوفریقوں کے درمیانی مدت میں شفق ہوتا، وہ دوفریق خواہ تجارت میں ہوں کہ مثلاً کی نے کوئی قرضہ کسی سے لیا ہے یا ادھار سامان خریدا ہے اور اس میں دونوں شفق ہوگئے اس بات پر کہ ہم سامان کی قیت فلال وقت پرادا کریں گے، یہ "ممواز" ہوا۔ اور خواہ وہ دوبا دشا ہوں یا حکومتوں کے سربراہ ہوں ادر وہ آپس میں شفق ہوگئے ہوں کہ فلال مدت تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔

یہاں دوسری صورت مراد ہے، لینی مصالحت کہ جس مدت میں رسول اللہ ﷺ نے ابوسفیان اور کفارِ قریش سے مصالحت کی تھی۔

"هم" کی شمیررا جع مور ہی ہے، ہرقل اوراس کے رفقاء کی طرف۔

ابوسفیان اوراس کے رفقاء ہرقل کے پاس آئے کہ بدلوگ بیت المقدس بیں مقیم تھے، اور جیسا کہ بیں نے عرض کیا کہ اس نے کسری کے متعلق نذر مانی تھی کہ اگر کسری شکست کھا جائے تو بیں بیت المقدس میں جاکر عبادت کروں گا، کسری نے قیصر کے ناک میں دم کررکھا تھا، اس کی ساری سلطنت پر قبضہ کرلیا تھا صرف قبطنطنیہ باقی رہ گیا تھا اور بیقسطنطنیہ میں محصورتھا، مدتوں کسری نے قسطنطنیہ کا محاصرہ جاری رکھا تھا کہ روم کی حالت بہت نازک ہوگئ تھی، کسی بھی وقت قسطنطنیہ پر کسری کا قبضہ ہوسکتا تھا۔

اس دوران خود کسری کے ساتھ بیدواقعہ پیش آیا کہ اس نے اپنے گورنرکومعزول کرنے کی کوشش کی ،جس کومعزول کرتا چاہ رہا تھا اس نے قیصر کے ساتھ ساز ہاز کرلی جس کے نتیج میں قیصر کو فتح ہوگئ اور کسری کو وہاں سے عاصرہ اٹھا کر بھا گنا پڑا ، تو بعد میں اس پرشکرادا کرنے کے لئے بیت المقدس گیا ہوا تھا۔

"فدعا هم فی مجلسه" برقل نے ابوسفیان اوراس کے دفقاءکوا پی مجلس میں بلایاء اس کے اردگر دروم کے بزے بڑے سروار بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ تر جمان کو بھی بلایا تا کہ تر جمانی کے ذریعیان کی بات معلوم ہوسکے، کیونکہ زبان کا بھی مسئلہ تھا کہ ابوسفیان اوران کے دفقاء عربی بولئے تھے اور برقل کی زبان سریانی وغیرہ تھی۔

ہرقل کی دانائی

"فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟"

ان قریش کے لوگوں سے نبی کریم ﷺ کے بارے میں پوچھا کہنسب کے اعتبار سے کون اس کا زیادہ قریبی رشتہ دارہے؟

ابوسفیان نے کہا: میں ہوں ، لیعنی میں نسب کے اعتبار سے قریب تر ہوں۔

اس واسطے کہ ابوسفیان کا نسب ابوسفیان صحر بن حرب بن امیہ بن عبد مثمس بن عبد مناف ہے اور حضور اقد س کھناکا نسب مجمد کھی بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن وہب بن عبد مناف ہے، تو عبد مناف میں جا کر دونوں ل جاتے ہیں۔ تو اس کئے ابوسفیان نے کہا کہ میں نسب کے اعتبار سے حضور کھی کے زیادہ قریب ہوں۔

"فقال ادنوہ منی" ہرقل نے کہا: ان کواوران کے اصحاب کومیرے قریب لے آؤ، قریب رکھو، اور ان کے ساتھیوں کوان کی پشت پر بٹھاؤ۔

"فوالله لولا الحياء من أن يالووا على كذبا لكذبت عليه" ابوسفيان كيتم بين كه الله ك قتم اگر مجھاس بات سے شرم نه ہوتى كه مجھ سے جھوٹ نقل كريں گے تو ميں ضرور جھوٹ بولنا، كيونكه اس وقت حضور بيل ہمارے دشمن تھے۔ اس واسطے اگر چه دل ميں خواہش تو يہ تھى كه كوئى بھى حضور بيلى كا چھائى بيان كرنے كى ضرورت پيش نه آئے اور آپ كى برائى بيان كرنے ميں اگر جھوٹ بھى بولنا پڑے تو بول دول، كين انديشہ بي تھا كه اگر ميں جھوٹ بولول گا تو ميرے رفقاء جاكر مجھے بدنا مكريں گے كدد يكھواس نے جھوٹ بولا ہے، اس واسطے

میں جموث بولنے سے بازر ہا۔

جھوٹ ادیانِ باطلہ میں بھی سنگین عیب ہے

معلوم ہوا کہ جھوٹ الیمی چیز ہے کہ کا فربھی ہولتے ہوئے شر ما تا ہے اور اس بات کو پسندنہیں کرتا تھا کہ اس کے بارے میں بیرکہا جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔

بہت ہے گناہ تو ایسے ہیں کہ سلمان تو گناہ بھتا ہے، گر کافر گناہ نہیں بھتا، کیکن جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جس طرح مسلمان اس کو گناہ بھتا ہے اس طرح کافر بھی اس کو گناہ بھتا ہے، اس سے پر ہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب کافر پر ہمبز کرسکتا ہے تو مسلمان کو بطریق اولی پر ہیز کرنا جا ہئے۔

مكالمة ابوسفيان وهرقل

"ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟"

مجر قیصر نے جو پہلی بات مجھ سے پوچھی وہ پیٹی کہ حضور اقد س کا نسب تمہارے درمیان کیا ہے کہ وہ استھے خاندان سے جا ایسے ہی معمولی خاندان کے فردین؟

"قلت: هو فینا ذو نسب" میں نے کہا کہ ہمارے درمیان نسب والے ہیں۔ لیٹی ان کا نسب عالی ہے اور سارے عرب میں اپنی و جاہت اور شرافت میں مشہور ہے۔

"قبال فهل قال مدا القول منكم احد قط قبله ؟" برقل نے پوچھا: كياتهار عقيلي من اس سے پہلے بھى كوئى ايسا مخص كررائے جس نے بھى نوت كا دعوىٰ كيا ہو؟

"قلت: لا" میں نے کہا کہیں۔

" قال: فهل كان من آباته من ملك ؟" پُحر يو چماكركيا ني كريم ﷺ كِ آباد اجداديس سے كوئى بادشاہ گزراہے؟

"قلت لا" میں نے کہا کہیں۔

"قال: فاشراف الناس يتبعونه أم صعفاؤهم ؟" كيركها كدكياان كے مانے والے لوگ بوے مالدار بيں يا كم وولؤگ بيں ايسى اليون مال اور قبيلے كے اعتبارے كر وركہ جنہيں سروارنبيس مانا جاتا ؟

"قلت: بل صعفاؤهم" میں نے کہا کہ ضعفاء لوگوں نے اس کی اتباع کی ہے۔ یعنی ان کے پیچھے جولوگ چل رہے ہیں۔ مرداروں کی بنبت ضعفاء کی تعدادزیادہ ہے۔

"قال :ايزيدون أم ينقصون ؟" برقل نے پھر يوچما كدان كى تعدادزياده بوربى ب يام بوربى

ہے؟ لعنی آپ کے مبعین بو ھرہے ہیں یا کم ہورہے ہیں؟

"قلت : بل يزيدون": من نے كما كدوه زياده مورے بير

" قال: فهل يوتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟" پر پوچها كهان كم مانخ والول ميں سے كوئى مسلمان بوكر والس لوث بھى آتا ہے يائيس يعنى دين سے ناراض بوكر مرتد ہوتے ہيں يائيس؟

"قلت: لا" ميل في جواب ديا كنيس

#### ابوسفیان کے جواب پراشکال

اس پراشکال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن خطل کا واقعہ پیش آ چکاتھا کہ وہ مرتد ہو چکاتھا۔ بیدواقعہ غز وہَ حدیبیہ کے بعد کا ہے، تو ابوسفیان کوموقع تھاوہ کہہ سکتاتھا کہ ہاں مرتد ہوجاتے ہیں،انہوں نے انکار کیسے کیا؟

اس کا جواب ہیہ ہے کہ یا تو عبداللہ بن نطل کا واقعہ ایوسفیان کے علم میں نہیں تھا ، یا بات بیتھی کہ سوال کرنے والے نے بڑی ہوشیاری اور بڑی اصابت رائے سے سوال کے اندرا کیک قیدا ٹھائی کہ''دین سے ناراض ہوکر اس دین کونالپند کر کے کوئی مرتد ہواہے؟'' تو اس نے کہانہیں۔

# عبدالله بن خطل كاواقعهُ ارتداد

عبداللہ بن طل کا واقعہ پہ تھا کہ اس نے جوار تد اوا ختیار کیا تھا وہ دین کونا پہند کر کے نہیں کیا ، یہ نہیں کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہوگیا ہو، کہ بچھتا ہو یہ دین برحی نہیں ہے ، بلکہ اس کے ارتد او کا واقعہ انشاء اللہ تفصیل ہے آگے آئے گا ، ہوا یہ تھا کہ اس کو نبی کریم بھی نے صد قات وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا کہ لوگوں سے زکو ہ وصول کر پی ، تو وہاں نیت میں خرابی آگی اور مال کولو شے کی خواہش پیدا ہوگی ، اس کے ساتھ فلام تھا اس کو بھی قبل کر دیا اور پھر سوچا کہ اب سے ساتھ فلام تھا اس کو بھی قبل کر دیا نہیں تھی کہ مرتد ہو کر کا فروں کے ساتھ مل جا سے ، تو وہ کم بخت وہاں جا کر ملی تھی ہوگیا۔ اور اس کے نتیج میں وہاں جا کر حضور اقد س بھی گی شان میں جو یہ تصید ہے گایا کرتی تھیں۔ جا کر حضور اقد س بھی گی شان میں جو یہ تصید ہے کہنے شروع کے اور دولونڈیاں کھیں جو یہ تصید ہے گایا کرتی تھیں۔ خاطر ارتد اوا ختیار کیا تھا اس کے وہ اس قید سے خارج ہوگیا کہ دین سے ناراض ہو کر کر تہ ہوا ہو۔ خاطر ارتد اوا ختیار کیا تھا اس کے وہ اس قید سے خارج ہوگیا کہ دین سے ناراض ہو کرم تہ ہوا ہو۔

"قىال: فھىل كىنتىم تتھمونە بالكذب قبل أن يقول ما قال؟" برقل نے پوچھا: كياتم ان پر جھوٹ كى تہمت لگاتے تھے يعنى كيا نبوت كے دعوىٰ سے پہلے تم نے ان كو تہم بالكذب كيا ہے يانہيں؟

" قلت: لا" ميس في كها بيس ، بم في بهي جموث كي تبحث بيس لكائي -

"قال: فہل یفدد ؟" پوچھا کہ بھی غداری بھی کرتے ہیں بینی وعدہ خلافی یا خیانت بھی کرتے ہیں؟ "قسلت لا، و نسحن منہ فی مدۃ لا ندری ما هو فاعل فیها" میں نے کہا:ٹمیں، بینی اب تک کوئی غدر نہیں کیا، کیونکہ اب ہم نے ان کے ساتھ ایک مصالحت کی مدت مقرر کی ہوئی ہے، پیڈٹیس اس میں وہ کیا کریں گے؟

#### مكالمة ابوسفيان وبرقل سيجمين درب عبرت

یہاں ہمیں بیسبق ملتا ہے کہ بیلوگ نبی کریم کی گئے خربر دست دشمن ہیں ان کی جان وخون کے پیاسے ہیں، لیکن ان سے متعلق جب کوئی بات ہیاں کررہے ہیں یا کوئی وصف بیان کررہے ہیں تو اس میں اس بات کا کھا ظ رکھا کہ آپ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہوجائے ، زیادہ سے زیادہ اگر کلمہ داخل کر سکے تو وہ یہ کہ اب ہمارے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہے، چینہیں وہ کیا کریں گے، بس اس سے آگے کچھنیں۔

اور تمارا حال سر ہوگیا ہے کہ اگر کوئی اپنا مخالف ہو چاہے ذاتی مخالفت ہویا نہ ہی عداوت ہو، صرف دوسرے فرقے کا آدمی ہو، چاہے ہر ملوی ، اہل حدیث یا شیعہ ہوتو اس کی طرف بات منسوب کرنے میں کوئی احتیاط اور جج کنہیں ، جض اپنے قیاس یا گمان سے ایسا تجھنے گئے کہ: ایسا کرتا ہوگا۔ اور اس کو تعبیر کردیا، ''کرتا ہے'' اس میں اس بات کا اہتمام نہیں کہ تحقیق اور تثبت سے کا م لیا جائے کہ واقعی اس کی طرف جونسبت کرر ہا ہوں وہ میں کے یا غلط ہے ؟

ہمارابیہ مزاج بنبآ چلا جارہا ہے اور بیہ مزاج فرقہ واریت نے پیدا کیا ہے کہ جو اپنا نخالف ہے اس کی طرف جو چا ہومنسوب کرو، بلکہ اس کو بھی دین کی خدمت سمجھا جا تا ہے کہ اپنے نخالف کوزیر کرنے کے لئے اور لوگوں بیس بدتا م کرنے کے لئے جو خلط بات چا ہوان کی طرف منسوب کرو، جس کے بارے بیس پید ہے کہ وہ خلط ہے بعض اوقات وہ بھی منسوب کرنے بیس کوئی جج کہ محسوں نہیں کرتے، اور بعض اوقات جان بو جھ کر جھوٹ نہ بولی سب بھی اس کی جو فوا ہیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بغیر حقیق و تاجب کے منسوب کرتے ہیں۔ یہ بہت بولیں تب بھی اتنی بات ضرور ہے کہ جو افوا ہیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بغیر حقیق و تاجب کے جائز ہوگیا کہ ان کی طرف غلط بیر ہے تو ہمارے لئے جائز ہوگیا کہ ان کی طرف غلط بیر ہے تو ہمارے لئے جائز ہوگیا کہ ان کی طرف غلط

بات منوب کریں یا بلاقتیق با تیں منسوب کریں، جہاں اس فرقے سے اس کے باطل عقائد اور باطل اعمال کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا ، وہاں بیسوال بھی ہوگا کہ تونے ان کے ساتھ کیوں زیادتی کی اور اپنی طرف سے کیوں غلط با تیں منسوب کیں؟ بڑے احتیاط کی بات ہے اور ہم لوگ اس میں کثر ت سے جتا ہیں۔

خدا کے لئے اس طریقۂ کارکوچھوڑ دیں ، اپنا کوئی کتنا بھی بوا خالف کیوں نہ ہو، کین اس کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے حقیق اور تتبت کرو، اس کے بغیر بدکام نہ کریں۔ ہمیں سبق لینے کی بات ہے کہ ایوسفیان نے باوجو در تمن ہونے کے کوئی غلط بات حضور ﷺ کی طرف منسوب ہیں گی۔

"قال: فهل قاتلعموه؟" آگے برقل نے پوچھا کہ کیا تمباری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ "قسلت: نعم" میں نے کہا تی ہاں! بدر،احد،احزاب سب غروب ہو پچکے تھے ای لئے کہا ہاں جنگیس ہوئی ہیں۔

"قال: فکیف کان قعالکم ایاه؟" اس نے سوال کیا کرتبہاری الڑائیکیی رہی لیخی کیا انجام ہوا؟ "قلت :المحرب بیننا وبینه مسجال بنال منا و ننال منه" پس نے کہا کہ جنگ ان کے اور ہمارے درمیان ڈولوں کی طرح ہوتی رہی۔

#### "الحرب بيننا وبينه سجال"

ا کشرشراح نے بیکہاہے کہاس کے معنی میہ ہیں کہا گر کئویں کے اوپرائیک ڈول ہواور پانی کے طلب گار بہت سارے ہوں تو ڈول باری باری استعال ہوتا ہے، ایک آ دمی آیا اور اس نے پانی ٹکالا، دوسرا آیا اور اس نے بھی ٹکالا اس طرح باری پانی ٹکالا جاتا ہے اس طرح ہمارے ورمیان اور ان کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں کہ جمی ہم غالب آتے ہیں بھی وہ غالب آتے ہیں۔

بعض حضرات نے اس کی تشریح ہے کی ہے کہ اس سے مراد وہ ڈول ہیں جوری کے دونوں کناروں پر باند سے ہوتے ہیں،ایک ڈول اندر گیا، دوسراہا ہرآ گیا۔اس بیں بھی باری باری ڈول نکالا جاتا ہے، مقصود یہ ہے کہ ڈول ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم غالب ہوتے ہیں اور بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ غالب ہوجاتے ہیں، بھی ہم ان سے فتح حاصل کر لیتے ہیں اور بھی وہ فتح حاصل کرتے ہیں۔

احدیل وقتی طور پر فکست ہوئی تھی اور ابوسفیان غالب آ گئے تھے اس لئے ان کویہ کہنے کا موقع مل گیا۔ ورنہ مجموعی طور پرکہیں وہ غالب نہیں آئے ، نہ بدر میں ، نہ احز اب میں ۔ تو اس کواس نے اس طرح تعبیر کیا ہے اور یہ جملہ بر ھادیا۔

"قال: ماذا يأموكم ؟" پُركها كروة تهيس كس چيزكاتكم دية بين؟

"قلت: يقول: أحبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم ،و يأمرنا بالصلاة و الصدق والعفاف و الصلة ".

میرے نزدیک یکی''جملۂ' ہے جوتر عمۃ الباب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ مقصود وی کی کیفیات کو بیان کرنا تھا تو یہاں اس حدیث میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دحی نبی کریم بھا کی طرف آتی ہے اُس میں اقرار توحید، بت بری کوچھوڑنے کا ادرصد ق وصلاح وغیرہ کاتھم ہوتا ہے۔

#### اصلاح معاشره کی اہمیت

یہاں عبادات میں سے ایک چیز ذکر کی لینی صلاۃ (نماز) کا حکم دیتے ہیں اور باتی دیگر اُمور اخلاق و معاشرت سے متعلق ہیں۔ لینی صدق، عفاف (پاکدامٹی)، صلد رحی وغیرہ معلوم ہوا کہ حضورا قدس ہی شروع می سے اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اخلاق و معاشرت کی دریتی کی تعلیم بھی دیتے تھے، جس کو آج ہم نے دین سے خارج ہی کردیا ہے اور دین صرف نماز، روزہ کا نام رکھ دیا ہے اور معاشرت، معاملات و اخلاق وین کی تحریف سے خارج ہی ہوگئے ہیں، جبکہ تعلیم ابوسفیان میں جو خلاصہ بیان کیا تھا اس میں عبادات میں سے صرف نماز کا ذکر کیا اور اخلاق و معاشرت میں سے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ دہ صدق اخلاق اور صلد تی کا محم دیتے ہیں۔ اس سے ان احکام کی انجیت معلوم ہوتی ہے کہ نی کریم کی کا تعلیمات میں ان احکام کی کتنی تا کید کی جاتی ہیں۔

## هرقل کی تصدیق

ا ...... ہر قل نے تر جمان سے کہا کہ اس سے بینی ابوسفیان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھاتھا کہ ان کا نسب کیا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ حضورا قدس کے اطلاعی نسب والے ہیں۔اور واقعہ بیہ ہے کہ اللہ ﷺ بیشہ تیغیبر عالی نسب میسیج ہیں تا کہ ان کے نسب برطعی نہ بڑے۔

۳ ..... بیں نے تم سے پو چھاتھا کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ نے ذکر کیا کہنیں اگر پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا کہ پہلے بھی دعویٰ نبوت کیا جا چکا ہے اس لئے وہ بھی کررہا ہے،کیکن تم نے بتادیا کہ پہلے کسی نے دعویٰ نہیں کیا،لہذا ہے اختال بھی فتم ہوگیا۔

"" "" بین نے تم سے 'پوچھا تھا کہ ان کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ اگران کے آباؤاجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ بیا ہے آباؤاجداد کی بادشاہت حاصل کرنے کے لئے دعویٰ کررہا ہے اور آباء کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے لئے (العیاذ باللہ) دعویٰ کررہا ہے، لیکن پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزراتو بیا حتمال بھی ختم ہوگیا۔ ۳ ۔۔۔۔۔ میں نے پوچھاتھا کہ لوگوں کے اشراف نے ان کی اجاع کی ہے یا ضعفاء نے کی ہے؟ تو تم نے بتایا کہ ضعفاء نے بیروی کی ہے اور ضعفاء بی پیج بمروں کے اجاع ہوتے ہیں۔ یعنی سنت اللہ یہی چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی آ واز پر لبیک کہنے والوں میں بذسبت اشراف کے ضعفاء کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ الدارلوگ کم ،غریب زیادہ آتے ہیں۔ سردار کم ،رعایا زیادہ آتے ہیں۔ یہ پیج بجروں کی علامت ہے۔ کہ سند میں نے تم سے پوچھاتھا کہ ان کی اجاع کرنے والے زیاد ہوتے جارہے ہیں یا کم ہوتے جارہے ہیں یا کم ہوتے جارہے ہیں۔ اس طرح جب ایمان پھیلیا ہے تو ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ ﷺ کا معاملہ پوراہوجائے۔

۲ ..... میں نے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں میں سے کوئی اپنے دین سے ناراض ہو کر مرتد ہوا ہے تو تم نے اس کا بھی ا نکار کیا اور ایمان کا معاملہ ایہا ہی ہے کہ جب ایمان پر قلب منشرح ہوجاتا ہے اور ایمان کی بٹاشت دلوں میں جاگزیں ہوجاتی ہے تو انسان اس دین کوچھوڑ کر کہیں اور جانے کو بہت ہی نا گوار بجھتا ہے۔

ے..... بیں نے تم سے پوچھا کہ تم نے پہلے بھی ان کوجھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے تم نے کہانہیں ، تو میں سمجھ گیا کہ و فحض الیانہیں ، ہوسکا کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے کوچھوڑ دے اور اللہ ﷺ پر جھوٹ با ندھے، کہ اگر ساری عمر الی گزری ہے کہ بھی جھوٹ نہیں بولا ، جب لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا تو اللہ ﷺ پر کیسے جھوٹ بولے گا۔ اس لئے اگروہ دعویٰ کرتا ہے کہ جھے اللہ ﷺ نے بھی بنایا ہے تو یہ دعویٰ جھوٹانہیں ہوگا ، اس واسطے کہ جھوٹ اس کے عادت ہی نہیں ۔

۸.....میں نے پوچھاتھا کہ وہ کبھی وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو تم نے کہا کہ ٹبیں ،اسی طرح پیفیر کبھی خلاف ورزی اور خیانت ٹبیں کرتے ہیں۔

9 ..... میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم بھی ان سے لڑے بھی ہو؟ تم نے کہاں بھی وہ اور بھی ہم غالب آتے ہیں۔ بے شک انبیاء کے ساتھ ابتداء ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ بھی غالب ہوتے ہیں بھی مفلوب۔ تا کہ ان کی اتباع کرنے والے کے صدق واخلاص کا امتحان ہوتا رہے ، کیکن انجام کا رغلبہ انہیں کو ہوتا ہے۔

اور

• اسسیمیں نےتم سے پوچھاتھا کہ وہ کیاتھم دیتے ہیں،تم نے کہا وہ اللہ ﷺ کی عبادت اور بتوں سے اجتناب کرنے کاتھم دیتے ہیں، جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر وہ درست ہیں تو وہ میر سے ان دوقد موں کی جگہوں کا بھی مالک ہوجائے گا جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں یعنی ان کی حکومت یہاں تک آ جائے گی۔

كياعلامات دليلِ نبوت بن سكتي بين

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ہرقل نے آ گے جو جملہ ذکر کیا ہے اس سے بید بات واضح مور ہی ہے کہ

نہ کورہ بالاسوالات اور جوابات کے بنتیج میں ہرقل کو یقین ہو گیا تھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی دعوت بالکل کچی ہے۔ حالا نکہ جتنی با تیں ابوسفیان نے بتائی ہیں وہ نبوت کی علامات تو ہو یکتی ہیں لیکن کمی نبوت کی دلیل قطعی نہیں ہو یکتیں۔

کی فخض کے بارے میں اگر مید معلوم ہو کہ وہ اچھے نسب کا عامل ہے اور مید معلوم ہو کہ اس کے آباؤ اجداد میں سے کی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نہ بادشاہت کا اور نہ ہی وہ جبوٹا ہے، عام حالات میں جبوٹ بھی نہیں بولتا ہے، اوران کے تبعین میں ضعفاء ذیادہ ہیں اور جوایک مرتبہ تبع ہوجاتا ہے پھر مرتبہ نہیں ہوتا، اورا چھی اتوں کی تعلیم کرتا ہے، سچائی، عفاف اور صلدر کی وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے، تو بیسب با تیں کسی کی نبوت کی علامت ہو سکتی ہیں، لیکن دلیل قطعی نہیں بن سکتیں، تو ان علامتوں سے اس نے حضور بھی کی نبوت پر براہ راست سے استدلال کرلیا؟

اس کا جواب ہے ہے کہ جب بید علامتیں ان پیشین گوئیوں کے ساتھ ملیں جوانجیل میں حضورا قد س کے کہ بارے میں موجود تھیں تو ان دونوں نے مل کر ہر قل کے دل میں یقین پیدا کرلیا، اگر چہ صرف علامتین دلیل قطعی نہیں ہوتیں، لیکن تو رات وانجیل میں پہلے بشارتیں آئی تھیں حضور کی کا علامات بیان ہوئی تھیں ان سب باتوں کے پیش نظر سے علامات لیقین کے حصول کا ذریعہ بن گئیں۔ تہا ہے علامتین نہیں بلکہ وہ بشارتیں بھی شامل ہیں جو انہیں پہلے سے معلوم تھیں اور میرے علم میں بیاب جو بھی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا زمانہ قریب آر ہا ہے لیکن میرا گمان شیمیں تا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔

اس لئے کہ اس وقت الل عرب کی حالت میتھی کہ دنیا کی برادری میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، سپر پاور قیصر وکسر کی شخصہ ان کی سلطنت کا ڈٹکان کی رہا تھا، ان کی تہذیب دنیا پر چھائی ہوئی تھی، اس واسطے گمان یہ تھا کہ نبی مہیں کہیں نے کلیں گے، یہ نبیس تھا کہ وعرب کے ایسے صحراء میں سے تکلیں گے جہاں تہذیب وتورن کا کوئی سایہ نہیں پڑا تو کہتے ہیں مجھے یہ انداز ہنیں تھا کہ وہ آپ میں سے ہوں گے۔

# کیا ہرقل نے اسلام قبول کرلیا تھا

"فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، و لو كنت عنده لغسلت عن قلميه".

اگرمیرے علم میں نیے بات ہوتی ، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں ان تک پہنچ سکتا تو میں مشقت برداشت کرے ان سے ملاقات کی کوشش کرتا۔ '' سجشہ'' کے متی ہیں تکلیف برداشت کرتا، لیعنی ان کی ملاقات کی تکلیف برداشت کرتا، اوراگر میں ان کے پاس پہنچ جاتا تو میں ان کے پاؤ در ہوتا لیخی اعتقاد کی بنیاد رہر نبی کریم بھا

کے پاؤں دھوتا، اس کواپنے لئے سعادت بھتا۔لیکن لفظ بیر کہا کہ ہیں پہنچ سکتا تب بیکام کرتا، تو م سے چھٹکارا پاکر پہنچ جاتا تو میں ضروران کے پاؤں دھوتا۔اشارہ کردیا کہ میرے پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ بھی بید ظاہر کردیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، نمی کریم بھی پرائیان لایا ہوں تو جھے بیقوم زندہ نہیں چھوڑ ہے گی۔ بیان کی خام خیالی تھی، کیونکہ حضور بھی نے فرمایا تھا کہ ''امسلم ہسلم'' اسلام لاؤ گے تو محفوظ رہو گے، اللہ بھی تھا ظت فرماتے ہیں۔ بہرحال اس کوخطرہ تھا کہ میں مرجاؤں گا، کیکن قیصر (ہرقل) نے آپ بھی کے اس ارشاد پرنظر نہیں کی:

"اسلم نسلم" - اسلام لاؤگر سلامت رہوگ۔

اگراسلام لے آتا تو دنیا وآخرت دونوں اس کی سلامت رہتیں۔

"ثم دعا بكتاب.....فدفعه إلى هرقل".

#### "يوسف هذه الأمة"

پھراس نے حضورا قدس کا خطامنگوایا جو حضور کے دحیکی کے ذریعہ بھیجا تھا۔ دو صحابی بڑے خوبصورت مشہور ہیں: ایک حضرت دحیکی کے اور دو مرے حضرت جریرا بن عبداللہ المسجسلسی کے ان کو "بوصف هذه الأمة" کہا گیا ہے۔

دحید کلبی کلی تھی ہی اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور ہیں ، یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بیکہیں نگلتے تھے تو عور تیں جھا نک کردیکھی تھیں ، بعض اوقات بیا پنے چرہ پر نقاب ڈال کر نگلا کرتے تھے تا کہ لوگ فتنے ہیں نہ پڑیں۔
حضور تھے نے ان کوا پلی بنا کر بھر کا کے سر دار کے پاس بھیجا تھا ، بھر کا شام کا شہر تھا ، کین مدینہ منورہ
سے زیادہ قریب تھا بہ نسبت دمشق وغیرہ کے ۔حضور تھی جب شام تشریف لے گئے تو دونوں سفروں میں قیام
بھر کا ہیں رہا تھا ، پہلے سفر میں بحیراء را ہب سے ملاقات ہوئی اور دوسر سنر میں نسطورا را ہب سے ۔حضرت
بھر کی ہیں رہا تھا ، پہلے سفر میں بحیراء را ہب سے ملاقات ہوئی اور دوسر سنر ہیں نسطورا را ہب سے ۔حضرت
دحیر بیلی کے در بعدا کی بھر کی کے سردار کی طرف خط بھیجا تھا ، اس نے وہ خط ہرقل کے پاس بھیج دیا ، کیونکہ دحیہ
کبی کے در بعدا کی بھر کی کے اس جانا تقریباً دشوار تھا ، اس لئے کہ ہرقل سے ملاقات کے درجے تھے ، پہلے
وہاں جائے پھر یہاں آئے ۔ اس واسطے پہلے وہ خط بھر کی کے حاکم کو دیا چراس نے وہ خط ہرقل تک پہنچادیا۔

" فقرأه فإذا فيه: يسم الله الرحمٰن الرحيم من محمد عبد الله و رسوله إلى هرقل عظيم الروم ".

خط كے تشروع ميں بسم الله لكھنا سنت ہے ہرقل نے وہ خط پڑھا تواس ميں به لكھا تھا كہ: "بسم الله الرحمٰن الرحيم". اس معلوم ہوا کہ خط کے ابتداء میں ' دہم اللہ' ککھناسنت ہے، اور بیاس وقت سا قطنیں ہوتی جب خط کی افر نسب کو گھنا جارہا ہو، حالا نکہ اس میں بیا خال تھا کہ خط کی بے حرمتی ہو، جیسے کسر کی کم بخت کی طرف سے ہوئی۔ اس کے باوجود آپ ان نے '' ہسسم اللہ الموحمان الموحیم' کلھنے کو ترکنیں فر مایا معلوم ہوا کہ جے بھی خط کھنا جائے ہے۔

# ' 'بهم الله' كي جُله ' ٤٨٦ ' لكھنے كي شرعي حيثيت

ہارے ہاں "کمعنے کا رواج ہوگیا ہے، اس سے سنت ادائیں ہوتی، ہاں سنت اس وقت اوا ہوتی ہوتی، ہاں سنت اس وقت اوا ہوتی ہوتی ہے جب کوئی فض زبان سے "بسم الله الموحمن الوحمن الوحمن "پڑھ کرخط کھنا شروع میں "کمعے یا کچھ بھی نہ کھے۔ لیکن افضل طریقہ وہی ہے جو نی کریم الله نے اختیار فر مایا کہ "بسم الله الموحمن المو

بعض لوگ اس اندیشہ کہ خط کی ہے حرمتی نہ ہووہ" ہا سم مصد الله" لکھتے ہیں۔ جب سرکار دوعالم ﷺ نے بیٹیں کیا تو جب سرکار دوعالم ﷺ نے بیٹیں کیا تو جمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ احر ام اورادب اس حدتک مطلوب ہے جس حدتک شریعت نے مقرر فرمایا ہاں ہے آگے مطلوب نہیں، جب سرکار دوعالم ﷺ نے براہ راست" ہسم اللہ اللہ علی مسلوب نہیں کھا باوجود یکہ جانتے تھے کہ کا فرول کے ہاتھ میں جارہا ہے تو اس سے خود بخو دین تیجہ لگاتا ہے کہ ہم ''دہم اللہ'' سے آغاز کریں، دوسرا ضدانخو استداس کی ہے حرمتی کرتا ہے تو بیاس کے سریرے۔ 'مے

بيت عبيداس كئر عرض كى كه جمارے بال اس كارواج ختم بوتا جار باہے، ميرے پاس دوستول، طالب علموں اور دوسر كوگ ايك "بسسم الله الوحيم" الموحيم" كاستا بوگاباتى نا نوے ايسے بيں جو " ٢٨٥) كست بيل يا كست بي نہيں۔

آ محفر مایا:

"من محمد عبدالله و رسوله إلى هوقل عظيم الروم" بنده پهلفر مايا اوررسول بعد مين ، بنده پهلفر مايا اوررسول بعد مين ، بندگ كالفظ زياده قابل فخر --

وصف عبديت كي ابميت

جب ني كريم والمراح بربايا اوراتنا بلندمقام عطافر مايا جوكى اوركوتين ملاتواس يس الله على فرمايا:
• و استنا يؤيده افتتاح كتب رسول الله عليه المسلوك و كتبه في القضايا بالبسملة . وراجع الفتح والعمدة للتفصيل ، فيض البادى ، ج: ١ ، ص: ١ .

#### "سُهُ حَنَ الَّذِي أَسُراى بِعَهُدِه". الح

ترجمه: پاک ذات ہے جو کے گیاا ہے بندہ کو۔

الله على في بهت سار القاب ذكر فرمائ مي ليكن اس مقام ير "بعيده" كالقب ذكر فرمايا-

بتایا گیا ہے کہ انسان کے لئے اللہ ﷺ کے زدیک اعلیٰ ترین مقام، مقام عبدیت ہے، جواللہ ﷺ کا جتنا بڑا بندہ ہوگا اتی عبدیت زیادہ ہوگی اور اتنا ہی اللہ ﷺ کے ہاں محبوب ہوگا۔ اور رسالت کی شان تو دوسروں کو نفع پہنچائے کے لئے ہے۔ اپنی ذات میں سب سے اعلیٰ مقام عبدیت کا ہے۔ رسول اس لئے بنایا تا کہ دوسروں کو بھی فیض ملے اور اس عبدیت کے تقاضے دوسروں کی طرف بھی متعدی اور نشقل ہوں ورنہ اپنا ذاتی مقام تو عبدیت کا ہی ہے۔

#### خط لکھنے کے آ داب

خط کے اس اسلوب سے علماء کرام نے بید سئلہ مستنبط فرمایا ہے کہ خط لکھنے والے کو اپنا نام مخاطب کا نام کھنے سے پہلے لکھنا جا ہے تا کہ مخاطب کو پہلے ہی پہند چلے کہ کس کا خط آیا ہے۔

پہلے میں اس کو معمولی بات سجھتا تھا کہ اگر پہلی نظر میں نہ پنۃ چلے اگلی نظر میں پنۃ چل جائے گا،کیکن اب جب ایک صاحب کا آٹھ دیں صفحات پر شتمل خط آیا تو اب آٹھ دیں صفحات کو ختم کر کے پیۃ چاتا ہے کہ کس کا خط ہے تو اس میں کتنی مشقت اور ذہنی تشویش ہوتی ہے، وہ اللہ کا بٹرہ اگر پہلے ہی قدم پر لکھ دیتا کہ میں فلاں ہوں تو مشقت نہ ہوتی ۔ اور ضروری نہیں کہ '' من'' کہہ کر لکھے۔

آج کل ہمارارواج ہے کہ دائیں طرف اپنانا م لکھ دیتے ہیں اس سے بھی مقصود حاصل ہوجاتا ہے بعینہ یہ لفظ "من فلان إلى فلان " کلصنے کی ضرورت نہیں ، لیکن ایک کونے پرنا م لکھ دیے سے بھی امید ہے کہ سنت اوا ہوجائے گی۔اورا گرفہ دائیں کلھانہ بائیں ، بلکہ آخر ہیں جاکر وسخط کر دیا وہ بھی جلیبی کی شکل کے ، تو کس کو پہتہ چلے گا کہ کیا لکھا اور کس نے لکھا ہے؟ آدی مستقل تشویش میں رہتا ہے۔اس سے پہتہ چلتا ہے کہ شریعت نے قدم قدم پردوسروں کو تکلیف بھی نہ پنچے۔تو پردوسروں کو تکلیف بھی نہ پنچے۔تو شریعت کا کتاا ہمام کیا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کواد فی سی تکلیف بھی نہ پنچے۔تو شریعت کا مراحت پہنچانے کی کوشش کریں۔

# حضرت تھا نو گ کا خط جنا بمحدز کی کیفی صاحبؓ کے نام

میرے بڑے بھائی جناب زکی کیفی صاحب مرحوم جب چھوٹے بچے تھے، انہوں نے جب پہلی بار پچھ کھھا تو حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ پہلا خط حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کوکھو۔ تو انہوں نے

اکے صورہ بنی اصرائیل : ا .

پہلا خط حضرت ؓ کے نام لکھا، خط حضرت کے پاس پنج گیا، چونکہ پہلی بارلکھ رہے تھے اس لئے ٹیر ھا میر ھالکھا ہوا تھا۔حضرت ؓ نے جواب میں بڑا عجیب وغریب خط لکھا کہ:

عزيز محدز كي سلمه

السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته

تمہارا خط ملا پڑھ کر بڑا دل خوش ہوا کہ المحمد للدتم نے لکھنا سیکھ لیا ہے، اب اپنی تحریر کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرواور نیت میہ کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، پھرا گلا جملہ پیکھا کہ: دیکھو میں تنہیں ابھی سے صوفی بنار ہاہوں۔

#### تصوف وصوفيت كامطلب

ابلوگ سوچتے ہیں کہ بھائی تحریر درست کرنے سے صوفی ہونے کا کیاتعلق ہے؟ صوفی تو اسے کہیں جو جتنا زیادہ ہی ڈھب ہوا تناہی بواصوفی بتحریراس کی خراب، لباس اس کا گندہ، بال اس کے بھر ہے ہوئے، دھول اس پر پڑی ہوئی، تب جا کرصوفی بنے گا، یہاں کہدرہے ہیں تحریراچھی کرواس سے صوفی بنوگے۔

وجہ بیہ ہے کہ صوفی اور تصوف کا مطلب ہم یہ بھتے ہیں کہ پھوٹطائف واوراد پڑھ لینے، مرا قبراور مکا ہفد کا نام نضوف ہے۔ حالانکہ تصوف بیہ ہے کہ ہر کام میں اللہ ﷺ کی رضا پیٹی نظر ہواور مخلوق خدا کے ساتھ رخم کا \* معاملہ ہو۔ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اپنی ذات سے کسی کو ادفی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ ان میں سے ایک بیہ ہے۔ کہ خط میں پہلے نام کھھا جائے۔ اس پر امام بخار کی نے مستقل باب قائم کیا ہے۔

"إلى هوقل عظيم الروم" يخطب برقل كنام جوروم كابراب ، يفظى منى ب-

علاء کرام فرماتے ہیں کہ "ملک" کالفظ اس لئے نہیں استعال فرمایا، آگر "ملک" کالفظ استعال فرمایا، آگر "ملک" کالفظ استعال فرمالیت تو اس کے بادشاہ ہونے پر سپر تصدیق حبت ہوجاتی گویا آپ کے ایس بادشاہ سلم کرلیا، حالانکہ حقیقت میں بادشاہ سمرف اللہ کے کا کی اللہ کا لیک اللہ کے لاطور نائب کے بادشاہ بنا ہوا بادشاہ نہیں ہا کہ اس کی ملوکیت قابل تسلیم نہیں، آگر نبی کریم کی "مسلک" کہ دستے تو اس کی ملوکیت تو باس کی ملوکیت نابل تسلیم نہیں فرمایا بلکہ عظیم الروم فرمایا یعنی روم کا سب دیے تو اس کی ملوکیت پر مہر تصدیق حبت ہوجاتی، البذا" مسلک" نہیں فرمایا بلکہ عظیم الروم فرمایا یعنی روم کا سب سے برا آدی۔

#### دعوت کے بنیا دی اصول

يهال يسبق بھی ديديا كه ايك طرف"ملک"كالفظ استعال نہيں كرنا ، دوسرى طرف اس بات كاخيال

رکھا کہ وہ اپنی تو ہیں محسوں نہ کرے، کیونکہ اگر چہ کا فر ہے، کیکن اپنے ملک اور اپنی سلطنت میں بڑاسمجھا جا تا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں ہم بھی ان سے بات کریں تو عزت کے ساتھ کریں۔

"أنول المناس منازلهم" لوگول سان كرم تبك مطابق خطاب كرد، دعوت كا بھى يهى اصول سے كہ جب كى كو دعوت دى جائے تو يہيں كه اس كو گالى دينا شروع كردى جائے ، اس كے مرتبہ كے خلاف كى الي كفظ سے خطاب كيا جائے ، جواس كرم تبہ سے فروتر ہو ، بلكه اس كواس كے مرتبہ كے مطابق عزت دى جائے ، تا كه اسے تاليف قلب ہو۔ يدعوت كے اہم اصولوں ميں سے ہے۔ اسلامى تبذيب واخلاق كا تقاضا بہ ہے كه اس كواس كم مرتبہ كے مطابق خطاب كيا جائے ۔

# بوقت ضرورت كافرول كوسلام كرنے كاطريقه

"سلام على من البع الهدى "بي جمله السلام عليم كائم مقام ب، چوتكه كافركوسلام كرنے سے منع كيا كيا ہے اس كة اس كة تأثم مقام "سلام على من البع الهدى" كہنا جا ہے ۔اس سے تا نيس بھى بوجائے كى كم دعوت بھى بوجائے كى كم دعوت بول كراوتم بارے او پرسلامتى بوگى ۔

#### کیا کا فروں کوسلام کرنا جائز ہے

یہ ستقل مسلہ ہے کہ کا فرکوسلام کرنا جا کڑے یانہیں ،اکثر حضرات کا کہنا ہے کہ جا ٹرنہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ جا کڑنے ،اورضرورت کے وقت علامہ شامی گئے نے بھی جا ٹز قرار دیا ہے جہاں کوئی اورصورت نہ ہو۔ انھے اس کی تفصیل ان شاءاللہ '' محتاب الاستغذان'' میں آئے گی۔

"أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام" يستم كواسلام كى دعوت ديتا بول\_

## اختلاف ِ زمانہ سے الفاظ کے مفہوم میں فرق پڑتا ہے

"دِعايه" يمصدر إلى ملي "دِعايه" اور "دِعايه" بين كوئي فرق نبيس موتاتها، دونو س كايكمعنى

٢٤ فيه حجة لمن منع أن يبتدا الكافر بالسلام ، وهو مذهب الشافعي وأكثر العلماء ، وأجازه جماعة مطلقا ، وجماعة للاستئلاف أو الحاجة . وقد جاء عنه النهي في الأحاديث الصحيحة وفي (الصحيحين) : أن رسول الله علي قال : ((لا تبدأ وا اليهود والنصاري بالسلام ....)). الحديث وقال البخاري وغيره : ولا يسلم على المبتدع ، ولا على من اقترف ذنبا كبيرا ولم يتب منه ، ولا يرد عليهم السلام . وأحتج البخاري بحديث كعب بن مالك وفيه : نهي رسول الله عليها عن كلامنا. عمدة القاري ، ج: ١ ا ، ص: ١ ١ ا . و شرح النووي على صحيح المسلم ، ج: ١ ا ، ص: ١ ١ ا .

تھے، کیکن زمانوں کے اختلاف سے الفاظ کے مصداق اور مفہوم میں فرق ہوتار ہتا ہے۔

آج کل "دِعسایسه" کالفظ اچھمعنی میں استعال نہیں ہوتا، اس لئے کسی کو برمت کہنا"الیعک بدھایة" کیونکہ "دِهایه" کے معنی پروپیگیٹرہ کے ہیں، جس کا مقصد ناحق باتوں کو پھیلانا ہوتا ہے۔

دولفظ ایسے ہیں کرقد یم زمانوں میں ان کے استعال میں کوئی برا پہلونہیں تھا، کین آج کل برا پہلوہے،
ایک "دِهامه" جوآج کل پروپیگنڈہ کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور دوسرا "اِشاعه" جس کے معنی ہیں شائع
کرنا، خبر مشہور کرنا، اس معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن آج کل اس کے معنی ہیں افواہیں پھیلانا، اور اچھی بات
پھیلانے کے لئے نشر کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ آج کل اِشاعة کا لفظ مت استعال کرنا ورنہ کہیں گے افواہیں
پھیلانے کے لئے نشر کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ آج کل اِشاعة کا لفظ مت استعال کرنا ورنہ کہیں گے افواہیں
پھیلانے ہو۔

"أمسلم تسلم" اسلام لے آؤسلامی پاؤگ۔ یہ "جوامع الکلم "بین اس بین دنیاو آخرت کی سلامی آگی اور یہ بی اسلام لے آؤسلامی پاؤگ موتین" کا گرتم اسلام لے آؤگو الله بی تمین دو مرتباع عطافر مائیں گے۔

دومرتبہ کا مطلب بیہ ہے کہ پچپلی گئاب تورا ہ، انجیل وغیرہ پر بھی ایمان لائے اور ساتھ ہی قرآن کریم پر بھی ایمان لائے۔ اور بیمٹی بھی ہو سکتے ہیں کہ جبتم ایمان لاؤگے تو تمہاری رعایا کے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ''المناس علی دین ملو کھم'توان کے ایمان لانے کا اجربھی تمہیں ملےگا۔

"وإن توليت" اوراكرتم اعراض كروتو، "فان عليك الم الأريسين" تواريسيول كاكناهتم يربوگا-

#### "اریسین"سے کیامرادہ

اس میں شراح کے مختلف اقوال ہیں: زیادہ مشہور تول ہیہے کہ اریس کہتے ہیں فلاح یعنی کا شٹکار کو۔اس کی جمع ہے ''اد مستیسن'' بینی تمہاری رعایا میں سے جو بیشتر کا شٹکار ہیں ان کے ایمان کے راستہ میں رکا وے تم بنوگے،الہٰ داان کے ایمان نہ لانے کا وبال بھی تم پر ہوگا۔

بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ الف لام عہد خارج کا ہے اور ''ار مسیّن' سے مراد مخصوص کا شکار ہیں اور مرادیہ ہے کہ وہ پچھ خاص کا شکار تھے جواس انظار میں بیٹھے تھے کہ اگر قیصر ایمان لائے تو ہم بھی لائیں گوہ نہ لائے تو ہم بھی ایمان نہیں لائیں گے۔

لمحض كہتے ہيں كه "اريسين"،"اريسى" كى جمع ہاور"اريسى، عيسائيوں كاايك متعقل فرقہ تھا جو حضرت عيلى الليكا كواللہ على كا بيٹائيل مانتا تھا،اوراس كے ايمان لانے كا زيادہ امكان تھا بشرطيكہ قيصرايمان لاتا،كين قيصرايمان نہ لايا تو وہ جمى ايمان نہلائے۔

آ گے نی کریم ﷺ نے آیت کریم کے ذریع ممثل فرمایا: "ویا اهل الکتاب تعالوا إلی کلمة مواء بیننا وبینکم" خطین "واوّ" مابعد کے کلام کو ماقبل سے جوڑنے کے لئے لایا گیا۔اوریہاں آیت کریمہ کوبطور آیت نہیں بلکہ بطور مفہوم ذکر کیا گیاہے گویا پی خط کا ایک حصہ ہے۔

#### آ دابِ دعوت اورایک بنیا دی اصول

٣٤ فيض البارى: ج: اص: ٣٠ و شرح الكرماني : ج: ١٠ص: ٢٢.

موجائ گالیکن ایک دم سے اس کومتوش ندکرو، اس کو بھا کائیں۔ "مسوولا تعسو مشوولا تنفو". ایک عیسائی سے مرکا لمہ

ا کیپ عیسانی فخض میرے پاس آیا کہنے لگا کہ جمھے دارالعلوم میں داخلہ دو، میں عربی ادر اسلامی علوم پڑھوں گا پھر دیکھوں گا کہ کون سچا ہےاور کونسا دین غلط ہےاور قر آن پڑھوں گا پھر دیکھوں گا کہ کیا صبح ہےاور کیا غلط؟ پھراس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔

میں نے کہا: یہ بہت اسبا چوڑا کام ہاں میں گئی سال لگ جائیں گے، کہنے لگا، کوئی بات نہیں جب تک حق واضح نہ ہوجائے اس کو کیسے قبول کیا جائے۔ میں نے اسے کہاد کھوا یک چیز ایسی ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کو ویسے ہی جھنے کی کوشش کرواس کے بعد جھ سے بات کرلو، کہنے لگا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا عقیدہ ، عقیدہ تو حید، اس کے لئے عمر بی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر چھودیہ بات کی اس کے بعد کہنے گا ٹھیک ہے، یہ بات میں ما تا ہوں۔

میں نے کہا: اگریہ مانتے ہوتو ہم اللہ ابھی مسلمان ہوجائے۔ اگر تو حید کا اقرار کر لیتے ہواور رسول اللہ ﷺ کی رسالت مان لیتے ہوتو مسلمان ہو سکتے ہو، باقی جو کچھ پڑھنا ہے کوئی بات کرنی ہے بعد میں کرتے رہنا۔ پھر کئے لگا کہ میں نماز کیسے پڑھوں گا،تم کہتے ہوا سے پڑھو، شیعہ کہتے ہیں ایسے پڑھو، فلاں کہتے ہیں ایسے پڑھو، تو جب تک سی پیدنہ ہو، میں کیسے پڑھوں؟

میں نے کہا، تم مسلمانوں کو بھی عیسائیت پر قیاس کرتے ہو، عیسائیوں کے ہاں بنیا دی عقائد میں بھی فرق ہوتا ہے جبکہ ہمارے ہاں تو حید ورسالت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ جہاں تک نماز کے طریقہ کی بات ہے جب طریقہ کے بال معذور ہوگے، اللہ چھاتے ہو کہ اللہ میاں جھے تحقیق کرنے میں وقت لگا فوری طور پر لوگوں نے جھے جو طریقہ سمجھایا اس کے مطابق نماز پڑھنی شروع کردی۔ تقریباً ایک گھنٹہ مغزماری کے بعد، بات سمجھ میں آگئ، کہنے لگا تھیک ہے۔

میں نے کلمہ پڑھا کرمسلمان کردیا اور کہائی الحال تم میری طرح نماز شروع کردو،اور تم ہے کہہ سکتے ہوکہ میں نے جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا میرے پاس اس کا بتایا ہوا طریقہ تھا اس لئے میں نے اس کو احتیار کرلیا۔ ہاتی مختیق کرنا چاہتے ہوتو تحقیق جاری رکھو، بھرا اگر بیطریقہ خلط ٹابت ہوجائے تو اللہ میاں سے کہنا کہ مجھے بعد میں بید چلا کہ وہ طریقہ غلط تھا، کیکن ابھی اس طریقہ سے شروع کردو۔

بالآخروہ کی طرح آ مادہ ہوگیا اور نماز بھی شروع کر دی بعد میں رات کوروتا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ بی میں ایک جگہ گیا تھا وہاں مجھے کچھلوگ کہنے لگے کہ تمہارے بال بہت لیے ہیں اور سنت کے خلاف ہیں ان کوکٹو ادو ۔ تو کہنے لگا کہ کیادین میں سب سے پہلا کا م یہ ہے کہ بال کٹو اؤ؟ بیرکرو، وہ کرو، الٹی سیدھی با تیس کرنے لگا، میں نے کہا کچھ بھی نمیں ، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ کرتے رہنا باقی بعد میں و یکھنا۔ ابھی بیتو حید کامشکل سے قائل ہوا اور رسالت پرمشکل سے ایمان لایا ہے، بالوں کی بات پہلے شروع کردی، تو پہلاکام پیکریں کہ وہ آ دمی قریب آئے نہ ہیر کہ وہ بغاوت کرے۔

دعوت وتبليغ کےاسلوب وانداز

یه کتنی شفقت کا پیرایها درانداز ہے۔

یہاں بیصیغہ فائب گاہ، بظاہر قیصر کے ساتھ مخاطبت کا تقاضہ بیتھا کہ یوں کہتے "فسان قسولیست یا" تولیت میں این مسلمون "کین چونکہ آیت کریمہ جوں کی تو انقل کی گئی اس لئے بعینہ اس کے الفاظ برقر ارر کھے گئے کہ قر آن نے ہمیں بیتھ مدیا ہے کہ اگراہل کتاب اعراض کریں تو گواہ رہوکہ ہم مسلمان ہیں ، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اپنے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا چاہئے ۔ یعنی اگروہ انکار کریں تو ان کے جہنم میں جانے کی ذمہ داری ان پرہے ہماراکا م بیہے کہ ہم میکییں" فاشھد وا بانا مسلمون "یعنی اس کے بعد بھی جبکہ وہ اعراض کر بچکے ان پرلعن طعن نہیں کرنا بلکہ اپنے کام سے کام رکھنا ہے:

"يَا يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ عَ لاَ يَصُرُّكُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا هَنَدَيْتُمُ طَ إِلَى اللَّهِ مَرُّ جِعُكُمْ جَمِيْعاً فَيْنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ". " عَلَيْنَا لِكُوْ مَرْ

ترجمہ: اُک ایمان والوں تم پر لازم ہے فکرا ٹی جان کی، تمہارا پی نہیں بگاڑتا جوکوئی گراہ ہوا، جب کہ تم ہوے راہ پر،اللہ کے پاس لوٹ کرجاتا ہے تم سب کو، پھروہ جنلا دے گاتم کو جو چھتم کرتے تھے۔

٣ كي المائدة: ١٠٥.

تواپنے کام سے کام رکھو۔ تبہارا کام ہاں کو دعوت دو۔ دعوت اس نے قبول تبیں کی تو کہو کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، چرموقع دوبارہ مطے تو دعوت دیں پھرموقع آئے پھر دعوت دیں۔ دامی کا کام بیہ ہے کہ وہ اپنی دعوت سے تھکٹا نہیں کہ دس مرتبہ دعوت دے چکا ہے تو گیار ہویں مرتبہ نہیں دے گا بلکہ جب بھی موقع ملے دعوت دے، دوبارہ دے، ہاں اس طرح نہیں کہ وہ عاجز آجائے، سر پرمسلط نہیں ہونا بلکہ جس وقت موقع ملے نئے اسلوب اور نئے اندازے بات پہنچائی جاتی رہے اور لعن طعن سے پرہیز کیا جائے۔

#### حدیث مذکوره پرایک تاریخی اشکال

اب تاری سے بیات معلوم ہوتی ہے کہ نجران کا وفد س و جری میں آیا ہے، کیونکہ ان سے جزیم کا البہ کیا گیا اور جزیہ گئے سے بیا مطالبہ کیا گیا اور جزیہ فتح کے بعد س و جری میں فرض ہوا۔ اور ہرقل کوخط بیجنے کا واقعہ سلے حد بیبی کے بعد کا ہے جو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے اس جہ جری بنی متعلقہ آل عران کی متعلقہ آیات تازل ہو کیں تیس جس میں ہے ہے کہ سے جو سے بھی واغل ہے۔ تو یہ کیے ممکن ہے کہ س چے جری کے خط میں آئے ضرت میں نے وہ آیات کا در ایم کی مجھ میں آئے ہوگی میں اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس دوایت کی صحت پر شک کردیا کہ بیروایت ہی مجھ نہیں ہے کیونکہ اس میں تاریخی احکال ہے۔

#### جواب إشكال

اس کا جواب ہیہ ہے کہ اعتراض اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وفد کی آمد س ۹ ہجری میں متعین کی گئی اور بیہ کہ جزید فتح مکہ کے بعد لا گوکیا گیا ہے، عین ممکن ہے کہ نجران کا وفد پہلے آ گیا ہواور بیہ کالمہ وغیرہ پہلے ہو چکا ہواور جزیہ کے احکام بعد میں آئے ہوں، لہذا بیآیت پہلے نازل ہو چکی ہو۔

اور بیکی ممکن ہے کہ سورۃ آل عمران کی جن آجوں میں نصاریٰ کا ذکر ہے ان میں سے بیشتر نجران کے وفد کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی ہیں اور بیآیت پہلے نازل ہو پھی ہو، تو دونوں احمال موجود ہیں، ان احمالات کی موجود گی میں بیاکہنا درست نہیں کہ بیآیت خط کھنے کے بعد نازل ہوئی تھی۔

"قال أبو صفیان فلما قال ماقال" جب برقل نے وہ بات كمددى جوكى ( يمى سب باتيل جواوير كمددي -)

"وفوغ من قواءة الكتاب" اوركاب كى قراءت سے فارغ موكة \_

" كثو عنده ..... " يعنى جب خط پڑھ چكاتواس كے پاس بہت شوروشغب ہوگيا،اس نے رسول كريم اللہ اللہ عنده ..... كا ايك طرح سے تقديق كردى تقى تو ايك ہنگامہ ہوگيا، جو دربارى لوگ بيشے تھے انہوں نے آپس ميں بات چيت كرنى شروع كردى تقى ۔

"فاوتفعت الأصوات" آوازي بلند بوئين "واخوجنا" جب قيصرف ويكها كدمعالم لرُّر بر بور با به اوربيلوگ بهارك با بهي لرائي بمُطَرِّ كا تماشد وكيدرب بين تو جمين بابر ذكال ديا جب بمين بابر ذكالا كيا تو بين في ماتميون سه كهاكم: "لقد أمِرَ أمْرُ ابن أبي كيشة إنه يخافه ملك بني الأصفر".

## رسول الله على كو" ابن أبى كبشة" كين كا وجه

#### "ابن أبى كبشة" كيول كها؟

لوگوں نے اس کی بہت ہی تو جہیں بیان کی ہیں:

ایک قول برے که "ابو کبشه معضور ﷺ کرضائی چاک کنیت تھی ان کانام صارث تھا۔

بعض کا خیال بیہ ہے کہ بیصفور بھے کے نصیالی نا ناؤں میں سے کسی کا نام ہے۔

غرض یہ کہ ابوسفیان نے کسی ایسے جدغامض کا نام لیا جوزیادہ مشہور تہیں ہیں اور ان کی طرف منسوب کرکے کہددیا کہ ان کا معاملہ بھی اتناعظیم ہوگیا۔ <sup>62</sup>

مقعد بیتھا کہ آنخضرت ﷺ اصل کے اعتبار ہے کوئی مشہور شخصیت نہیں ہیں ،کیکن با دجود مشہور نہ ہونے کے ان کا معاملہ اتنا ہڑ ھاگیا ہے کہ ان سے بنوالاصفر کا بادشاہ ڈرر ہاہے۔

#### بنوالاصفر سے مرا دکون لوگ ہیں؟

بنوالاصفر سے روی لوگ مراد ہیں لینی رومیوں کا با دشاہ ہرقل اور قیصر بھی ڈرر ہاہے۔ رومیوں کو بنوالاصفراس وجہ سے کہا جا تا ہے کہ رومیوں کے جدا مجدروم این عیص کالقب اصفر تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک حیصیہ سے نکاح کرلیا تھا۔ تو روم کےلوگ سرخ وسفید ہوتے تھے اور حیشہ کے لوگ سیاہ

۵ کے فیص الباری ، ج: ۱، ص: ۳۲.

ہوتے تھے ان دونوں کے نکاح کے نتیج میں جواولا دپیدا ہوئی وہ گندی رنگ کی تھی ،الہٰذا ان کا لقب اصفریز گیا اوران کی اولا دکو بنوالاصفر کہنے لگے۔ ایمی

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ گئی بھی وجہ سے بیخودہی اصفر تھے۔ بہر حال جو بھی وجہ ہوان کا لقب اصفر تھا اور ان کی اولا دکو بنوالاصفر کہا جاتا تھا۔ مرادیہ ہے کہ حضرت نبی کریم بھی کا معاملہ اتنا پڑھ گیا ہے کہ اہل روم کا بادشاہ ہرقل بھی ان سے ڈرر ہا ہے ، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ با تیں اگر سیح ہیں تو میرے بیٹھنے کی جگہ تک اس کی سلطنت بھنج جائے گی۔

"ف مازلت موقناأنه سيظهر حتى ادخل الله على الإسلام" الوسفيان كتب بين مجهاس وقت سے يديقين ہوگيا كرديا۔ وقت سے يديقين ہوگيا كا كردائي كرديا۔ يعنى مجھاس وقت سے يقين ہوگيا تھا كرآ تخضرت على بالآخر غالب آئيں گے، بعد ميں جھ پراللہ على نے اسلام كى حقائية فرمادى اور بين نے اسلام قبول كرايا۔ كى حقائية شرمادى اور بين نے اسلام قبول كرايا۔

چنا چے روفتح کمرے کچھ پہلے مسلمان ہو گئے تھے جس کی تفصیل ان شاءاللد آ گے آئے گی۔

#### "وكان ابن الناطور صاحب ايلياء"

یہاں سے امام زہری رحمہ اللہ ایک دوسر اواقعہ بیان فرمار ہے ہیں جوہرقل کی حدیث ہے، متعلق ہے۔
"و کے ان ابسن المساطور" امام زہریؒ نے چیچے روایت کی تھی عبید اللہ بن عبد اللہ ہے چروہ ایوسفیان سے اب آ گے زہریؒ خووابن الناطور کا واقعہ بیان کررہے ہیں، لینی اول سے یہاں تک وہی سندہے جوامام زہریؒ تک متقول ہے اور آ گے چرز ہریؒ نے جو ہرقل کا واقعہ بیان کیا تھا (جواب تک بیان ہواہے) وہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد کے طرز ہریؒ نے جو ہرقل کا واقعہ بیان کیا تھا (جواب تک بیان ہواہے) وہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتب کے اور اب براہ راست ابن اناطور سے بیان کررہے ہیں، تو یہ تعلق ٹہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ بیا یک طرح سے تحویل ہے کہ زہریؒ تک ایک سند چلے کے بعد زہری کا دوسر امقولہ جو ابن الناطور کے توال کی سند وہی ہے جو جو ابن الناطور کے توال کی سند وہی ہے جو جو ابن الناطور کے توال کی سند وہی ہے جو خوال من ہوا تھا۔

چھچے گزری، بینی امام بخاری رحمہ اللہ کو بیوا قعد اس سند سے پہنچا ہے جس سند کے ساتھ پچھلا واقعہ بیان ہوا تھا۔

خلاص کہ کلام

اس کا طلاصہ بیہ ہے کہ ابن الناطور اس شخص کا نام ہے جس کو ہرقل نے بیت المقدس کا گورنر بنایا تھا اور وہ ہرقل کے خاص لوگوں میں سے تھا اور شام کے نصار کی پر اس کی حیثیت ایک پاوری کی تھی ۔ یعنی اس میں تین صفتیں تھیں ۔

٢٤ عمدة القارى، ج: ١، ص:١٣٣.

......

ايك بيكهوه بيت المقدس كا كورنرتها \_

۔ دومری بید کہ وہ شام کے لوگوں میں پا دری کی حیثیت سے معروف تھا۔ اور تیسری بید کہ وہ ہرقل کا خاص آ دمی تھا۔وہ آ گے بیدوا تعدیمان کرتا ہے۔

#### ابن الناطور ہے زہری کی ملاقات

ز ہری کی ملاقات ابن الناطور سے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں دمشق میں ہوئی ہے اور طاہر میر ہے کہ جس وقت ابن الناطور نے امام زہری کو یہ بات بتائی اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا۔وہ ابن الناطور کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:''و کان ابن الناطور صاحب ایلیاء''،

## "وكان ابن الناطور صاحب ايلياء" كانحوى تحقيق وتركيب

اگراس کو "صاحب ایلیاء" (منصوب) پرهیس تو "ابن الساطور - کان" کااسم بوگا اور "صاحب ایلیاء" و برقل بیاس کی خربوگی ، اور سقف به جمله ستقله با اور مبتداء محد دف کی خرب "ای هو سقف".

اوراگراس کوصاحبُ (مرفوع) پڑھیس تو پھر"کان ابن الناطور صاحب ایلیاء و هو قل سقف علسی نصباری الشام" پرسب "کیان" کے اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے۔اور جُرآ گے آئے گ " یعددث" کہ میخش (ابسن المنساطور) جس کی پرصفات ہیں وہ پرواقعہ بیان کیا کرتا تھا۔ تو دونوں طرح (منصوب ومرفوع) پڑھ کتے ہیں۔

یہاں''صدحب ایلیاء'' و ہرقل،مضاف ہے،''ایلیاء''معطوف علیہ اور ہرقل معطوف ہے، تو ''ایلیاء'' اصاحب ہونے کامعنی ہیہے کہ''ایلیاء''کا گورنر ہے اور ہرقل کا صاحب ہونے سے مراد ہیہ کہ ہرقل کا خاص آ دی ہے۔

لینی''**صاحب''کا**لفظاگر''ا**ہلیاء''**کی طرف مضاف ہوتو اس کے معنی گورنر کے ہیں اورا گر ہرقل کی طرف مضاف ہور ہاہوتو اس کے معنی خاص آ دمی ہے۔

# شافعيه كا"جمع بين الحقيقة والمجاز"ك جواز پراستدلال

ندکورہ عبارت ہے بعض شافعیہ نے اس مسکے پراستدلال کیا ہے کہ شافعیہ کے نزد کید ''جسم میسن المحقیقة و المعجاز'' جائز ہے، بعنی ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقی معنی بھی مراد لئے جائیں اور مجازی معنی ساتھی میں مراد لئے جائیں، یہاں ای طرح ہوا ہے کہ صاحب کی نسبت ہرال کی طرف ہورہی ہے تو اس کا معنی ساتھی کے ہیں اور جب نسبت ایلیاء کی طرف ہورہی ہوتو ایلیاء کا تو ساتھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایلیاء کی طرف ہورہی ہوتو ایلیاء کا تو ساتھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایلیاء کی ام ہے لیعنی بیت

المقدس تو وبال اس كے مجازى معنى مراد بيں يعنى امير اور گورز، تو يهال بيلفظ بيك وقت حقيق معنى پر بھى ولالت كرر با ہاور مجازى معنى پر بھى الحقيقة والمجاز " بوا۔

#### شافعیہ کے استدلال کا جواب

لكن صغير كنزويك "جمع بين الحقيقة والمجاز" درست نيس بوتا، ال لئ كه صغيرا لي كه صغيرا لي كه صغيرا لي كه صغيرا لي موقع بريد كتب بين الحقيقة والمهجاز "ورست نيس، ليكن عوم المجاز حائز بعرا لمجاز كم معنى ميد بين المحقيقة والمهجاز بين كه من كم كن مدين كم كن لفظ سے اليے معنى مراد لئے جائيں كه حقيقت بھى اس كا ايك فردين جائے اور مجاز بھى أيك فردين جائے ۔

صاحب كا اگراردو بين ترجمه كياجائ او ترجمه بين اوالان اب والان بيدا يك عام لفظ ب، بياب سائلى كو الله كا الله الله كو الله كو الله كا الله كو الله كا ا

# لفظ سقف كى لغوى شخفيق

سقف، بیاصل اور سیح لفظ اسقف ہے، بعض ادقات ہمزہ کو حذف کر کے سقف کہتے ہیں، بیشہر کے بین میشہر کے بین میشہر کے بیت بیت کی بہت بین کے بیت کہ استعمار کے بیت کہ بیت بیت کے بیت بیت کے بیتے ہوں، بلکہ جو بیت عالم کوسب سے بردا منصب دیدیا جائے اور دوسر بے لوگ درجہ کے اعتبار سے اس کے بیتے ہوں، بلکہ جو مخت جتناعلم رکھتا ہوگا اتنا ہی لوگوں میں مقبول ہوگا۔

# نصاریٰ کے ہاں علاء کی ترتیب اور درجہ بندی

نصاریٰ کے ہاں با قاعدہ ان کےعلاء میں درجہ بندی ہے۔ان کےعلاء کینی پادری اور مذہبی پیشواؤں میں جوسب سے بڑا ہوتا ہے اس کو پوپ یا پا پا کہتے ہیں۔

پراس کے نیچ مختلف در جات ہوتے ہیں، پوپ کواسقف اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ساری دنیا میں پوپ ایک بی ہوتا ہے وہ ساری دنیا کے عیسا ئیوں کا نم ہی پیشوا ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو معصوم عن الحظاء سیجھتے ہیں یعنی اس سے علطی نہیں ہوتی وہ معصوم ہوتا ہے اور وہ جو بھی تھم جاری کرےاس کی تھیل تمام عیسائیوں پر واجب ہوتی ہے۔ پھر اس کے نیچ مختلف در جات ہوتے ہیں : کوئی اسقف، کوئی بطریق اور کوئی کا رڈ تل ہوتا ہے۔ یہ مختلف نام ہیں ستر کارڈ تل ل کر پوپ کا انتخاب کرتے ہیں۔ایک بجیب تنم کا سلسلہ ہے جس کو '' ہائی راری'' کہتے ہیں لینی سے بہت بوی درجہ بندی ہے۔ ہرایک درج کے پچھا ختیارات مقرر ہیں کہ وہ اس درجہ کا عالم ہے، وہ اس تم کا کام کرسکتا ہے، اس ہے آ گے نہیں کرسکتا۔

عیسائیوں کی تاریخ میں یہاں تک بھی ہوا ہے کہ آیک ڈاکوکو پوپ بنادیا گیا جس کا نام'' جان' ہے۔
جان نام کے مختلف پوپ گزرے ہیں، تیسوی نمبر کا جان ایک بحری ڈاکو ( قزاق ) تھا، جو سمندر کے اندر جہازوں
میں ڈاکہ ڈالاکرتا تھا، اس کو پوپ بنادیا گیا، اور بید مصوم عن الخطاء ہوگیا، اس کا تھم واجب التعمیل ہوگیا، اس پر
ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اگر چہوہ واقع میں کیسا ہی بدکار و بدذات ہو۔ بیسلسلہ چانا رہا ہے اس وجہ
سے بعد میں رومن کیتھولک نے جب دیکھا کہ پوپ بڑے اختیارات کے حامل ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت
بدعوانیاں پھیلائی ہوئی ہیں، انہوں نے مغفرت نامہ جاری کرنا شروع کردیا، یعنی کوئی آ دی ایک لاکھرو پیدو سے
اور مغفرت نامہ کھوالے کہ اس شخص کی بخشش کردی جائے بلکہ مغفرت کردی گئی، اور وہ مغفرت نامہ جس کے نام
لکھا گیا اس کی قبر میں دفن کردیا جاتا تھا، بیاس کی مغفرت کی گارٹی ہوتی تھی، بیمغفرت نامے بڑے فیتی فروخت
ہواکر تے تھے، پوپ بہت پیسے لے کریہ مغفرت نامے جاری کیا کرنا تھا تو بیآمدنی کا بہت بڑاؤر بعی تھا۔ کے

# پا در یول کی بدعنوا نیوں کے نتیج میں وجود میں آنے والا دوسرا فرقہ

اس طرح کی بے شار بدعنوانیاں پھیلنے کے نتیج میں ایک دوسرافرقہ وجود میں آیا جس کا نام پروٹیسائٹ ہے۔ پروٹیسائٹ کے معنی ہوتے ہیں احتجاج کرنے والا، تو اس نے کئی باراحتجاج کیا، سب سے پہلے مارٹن لوٹھر اور جان کالون نے احتجاج کیا کہ یہ پوپ کا نظام خراب ہے، لہذا انہوں نے علیحد گی اختیار کرلی اور ایک علیحدہ فرقہ وجود میں آیا جو بوپ کؤئیس مانتے تھے۔

ا بن الناطور شام کے شہر میں استف اور نصار کی کاسب سے بڑایا دری تھا، وہ واقعہ سنایا کرتا تھا کہ:

عن المعدر ما تين " بائل حرر آن ك"، ج: ١٩٠١ و ج: ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠

٨٤ لاحقفراكين الإيكل عقرآن تك"ج:٢٠٩٠ ١٣٤٨

"ان هو قبل حین قدم ایلیاء" که برقل جب بیت المقدس آیا تو ایک دن می کے دفت وہ اس حالت میں اٹھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ خبیث النفس، لینی نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو برامحسوس کر رہاہے جس کواردو میں "طبیعت خراب تھی، "کہتے ہیں، اس کوخبیث النفس سے تعبیر کیا۔

"اصبح يوما حبيث النفس" كرايك دن جبوه صح الفاتوطبيت خراب هي-

" فقسال بعض بطاد قته "بطارقة ،بطریق کی جمع ہے،بطریق خاص مثیروں اور مجلس شوریٰ کے ارکان کو کہتے ہیں جن سے ہرقل مشورہ کیا کرتا تھا، تو اس کے بطار قتہ میں سے کسی نے کہا:

"قد استنگوفا هیئتگ" جم نےآپ کی بیئت کو براسجھا ہے، یعنی آپ جس حالت میں دربار میں آ آئے ہیں کہآپ کے چیرے سے چھ غیر معمولی بات عیاں ہور ہی ہے، دیکھنے میں آپ معمول کے مطابق نظر نہیں آ آرہے ہیں۔ ہم نے آپ کی بیئت کو اجنبی سمجھا ہے، تو کیا بات ہے، طبیعت کیسی ہے؟

"قال ابن الناطور وكان هرقل حزاً ع ينظر في النجوم"

ہرقل کا ہن اور علم نجوم سے واقف تھا

این الناطور کہتے ہیں کہ طبیعت خراب ہونے کی اصل وجہ بیتھی کہ ہرقل کا بمن تھا" حدوا ۔ بحدو ۔ حدوا " حدوا" کے معنی ہیں فال نکالنا، مستقبل کی خبروں کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔

"حسنواء"اس کو کہتے ہیں جو کہانت کرے، جنات وشیاطین وغیرہ سے رابطہ کر کے آگے کی خبر معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ شیاطین اوپر جا کر پچھا ہت کرے اس حمل کے استحد کرنے اس کو سے ملاکر بیان کرتے ہیں جواس قتم کی کہانت کرے اس کو "حسنواء" جہیں ۔ تو برقل "حسنواء" اور کا ہمن تھا، "بین طو فی المنتجوم" ستاروں میں بھی غور کرتا تھا، یعنی اس نے ستاروں کا بھی پچھام حاصل کیا تھا، اور علم نجوم و ستاروں کے دریعے بھی کچھا گے کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتار ہتا تھا۔

كهانت اورعلم نجوم ميں فرق

یہاں سیمجھ لینا جائے کیملم نجوم کے ذریعے باتیں معلوم کرنا یدالگ بات ہے اور کہانت کے ذریعے

معلوم کرنا بیالگ بات ہے۔ کہانت کے ذریعے معلوم کرنے کے لئے ستاروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ان جنات اور شیاطین کے ذریعے معلوم کرتا ہے جن کو اپنے تابع کر رکھا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ اس معاطع میں معلوم کرنا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ استراق محم کرکے کچھ جھوٹ اور پچ ملا کربا تیں بیان کرتے ہیں۔ اور نجوم کا باقاعدہ علم ہے کہ کون ساستارہ گردش میں ہونے میں ہونے کے نتیج میں دنیا پراس کے کیا اثر اے مرتب ہوتے ہیں، تو دونوں الگا لگ چزیں ہیں۔

صدیث کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہرقل کے اندر دونوں صور تیں تھیں لینی وہ کہانت بھی کرتا تھا اور ستاروں میں بھی دیکھ بھی کرتا تھا اور ستاروں میں بھی دیکھ بھال کرتا تھا یا پھر ''حواء'' کا لفظ مجاز آصرف علم نجوم حاصل کرنے والے کے لئے استعال کرلیا،اگر چداس کے اصل معنی کہانت کرنے کے آتے ہیں،لیکن بعض اوقات بجاز آنجوی کے لئے بھی استعال کرتے ہیں، کیونکہ نجوی بھی کا بمن جیسے کا م کرتا ہے اگر چدونوں کے طریقہ کار میں فرق ہوتا ہے ۔ تو میں ممکن ہے کہاں پر حزاہ نجوی کے معنی میں مواور ''کان منظو فی النجوم'' اس کی صفت کا ہفہ ہو۔

جب بطارقہ نے سوال کیا کے طبیعت ناسماز معلوم ہوتی ہے آپ کا چرہ اتر اہوا ہے تواس نے جواب میں کہا: "إلى رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك النحنان قدظهر".

آج رات جب میں نے ستاروں میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ختند کرنے والے کی بادشاہت ظاہر ہوگئ ہے ، عنقریب ایسے وگئ ہے ، عنقریب ایسے وگئ ہے ، عنقریب ایسے اوگوں کی حکومت غالب آنے والی ہے جو ختنہ کرتے ہیں۔اس کو "و ملک المحتان قلد ظہر" ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ یا جوخود ختنہ کرنے والا ہے اس کی سلطنت فاہر ہوگئ ہے۔
سلطنت فاہر ہوگئ ہے۔

"فعن معنتن من هذه الأمد؟" توبيةاؤ كهاس امت مين ختند كرنے واليكون لوگ بيں؟ امت سے مراد ہے ہمار سے اس دور ميں كون مي قوم ختند كرتى ہے، كيونكدان كے ظاہر ہونے كاوقت قريب آرہا ہے۔ "قىالوا" بطارقد نے كہا۔ "ليس يسختنن الا اليهود" كەختندتو صرف يہودى كرتے ہيں۔ عيمائى ختنہيں كرتے ۔

# ختنه کاحکم یبود ونصاری دونوں کو ہے

وجداس کی میہ ہے کہ ختنہ کا حکم حضرت ابراہیم الظیلا کے وقت سے چلا آر ہا ہے خو دحضرت ابراہیم الظیلا نے بھی ختنہ کیا تھا ، ان کی اولا و میں بھی ختنہ رہا ، یہاں تک کہ تو رات میں ختنہ کا حکم موجود ہے ، اس کے مطابق حضرت عیسی الظیلانے نے بھی اپنے لوگوں کو تو رات کے بیشتر احکام کی پیروی کا حکم دیا اس کا نقاضہ بیتھا کہ وہ لوگ بھی ختنہ کرتے ، لیکن بعد میں وہ محض جس نے عیسائی نہ ہب کو بگاڑا ، اس کا نام پولوس ہے جس کو بینٹ پال کہتے ہیں ، اس نے آکر بیکہا کہ تورات کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب ختنہ کی ضرورت نہیں، اوراس پر حضرت عیسی الطبیعی کے بعض حوار یوں کی تائید بھی نقل کی کہ انہوں نے تائید کی ہے۔

حالانکہ تائید کی حقیقت صرف بیتھی کہ ختنہ اگر چہ حضرت عیسی الطبیخ کے زمانے میں بھی مشروع تھا اور مشروع ہونے کے مشروع ہونے کے لئے ضروری نہیں تھا، ایبا تھا کہ بعض لوگ حضرت عیسی الطبیخ کے دین میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کو ڈرتھا کہ ہمیں اس دین میں داخل ہونے کے لئے ختنہ کرنا پڑے گاتو بڑی مشکل ہوجائے گی۔

بعض حواریوں نے کہا کہ بیر ضروری نہیں ہے کہ تبہارے ایمان لانے کے لئے شرط ہو، ایمان لے آؤ، ختنہ نہ کرو، ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہاں یہ ایک سنت ضرور ہے، اس پر عمل کرنا بہتر ہے اور عمل کرنا جا ہے، اس کے نہ کرنے سے کوئی آ دمی دین سے خارج نہیں ہوتا۔

بعض حواریوں کی اس بات کو پولوس نے الٹا کریہ کہددیا کہ انہوں نے ختنہ کومنسوخ کردیا،البذااب ختنہ کی کوئی ضرورت نہیں،اس کے نتیج میں عیسائیوں کے ہاں سے ختنہ کارواج ختم ہوگیا۔حواری کی جوانجیل برنباس دریافت ہوئی ہے اس میں ختنہ کا حکم موجود ہے۔

بہر صورت عیسائیوں نے ختنہ کو چھوڑ دیا تھا، یبودی کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا اب سوائے یبود یوں کے اورکوئی ختنہ ٹیس کرتا۔

" فیلا بھ منک شانھم" آپ کوان کا معاملہ ہر گرغم میں نہ ڈالے۔ یعنی یہودیوں کے ہارے میں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ اس کا بڑا آسان حل ہے۔

ہرقل کی طرف سے یہود کے آل کا تھم

"وا كتب إلى مدائن ملك في قد او اليهود" آپاياكرين كرآپ كى السلطنت ميں جتنے بڑے بڑے ايباكرين كرآپ كى السلطنت ميں جتنے بڑے بڑے بڑے شہر ہيں ان ميں يہ خطاكھ كر ميجين كروبال جو بھى يہودى آباد ہيں ان سبكا قصد پاك كردي، اس زمانے ميں بادشاہ كى طرف سے كى كے قل كا تھم جارى ہونا يہ كوئى مستجد بائش ہوں سے خطاب كيا سلامت كواگر كوئى چيز ناپند ہوئى تو انہوں نے قل كا تھم جارى كرديا، اس واسطے جب بادشاہوں سے خطاب كيا جا تا تھا تو لوگ يہ كہتے تھے، جان كى امان پاؤل تو عرض كروں يعنى اگر منہ سے كوئى ايبا كلمه لكل ميا جو بادشاہ سلامت كے حزاج تا زك پرنا كوار ہوتو عين ممكن ہے كوئى كا تھم صاور فرماديں لبذا جان كى امان پہلے لى جاتى پولى بات كى جاتى تھى ، اس لئے قل كرديا كوئى مسئلہ ہيں تھا ، تو وہ كہد رہے تھے كہ بہت آسان معاملہ ہے آپ ايپ شہر كے جتنے يہودى ہيں ان كے قل كا تھم جارى كرديں۔

"فبیناهم علیٰ اموهم" بینماهم کے معنی میں ہے۔اس دوران کہ وہ لوگ اپنے اس معالمے میں تخصی نی معالمے میں تخصی میں معالمہ تھا کہ بیتھ کہ استحادی کریں یا نہ کریں اوراس کا طریقہ کا رکیا ہو۔ بیسوچ ہی رہے تھے کہ:

"اتسی هوقل ہو جل ارسل به ملک غسان" کداتے میں ہرقل کے پاس ایک ایشے محف کولایا گیا جس کو ایس ایک ایشے محف کولایا گیا جس کو عضان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ یعنی ابھی ہرقل وہیں ایلیاء میں تھا اور ابھی یہ مسلدزیر بحث تھا کہ بھی یہ خشد کرنے والے یہودیوں کو آل کرنے کا کیا راستہ تلاش کیا جائے اور ان کے ساتھ کیا محالمہ کیا جائے ؟ تو استے میں غسان کے بادشاہ نے ہرقل کے پاس ایک آدی بھیجا۔ اسے ہرقل کے پاس لایا گیا۔

# ہرقل کے پاس حضورا قدس ﷺ کے ظہور کی اطلاع

# ہرقل کے پاس آنے والشخص کون تھا

اس میں کلام ہواہے کہ برقل کے پاس کس کو بھیجا گیا تھا؟

بعض نے کہاہے کہ وہ عدی بن حاتم تھے، وہ شروع میں نصرانی تھے اوراس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا بعد میں مسلمان ہوئے، یہ بھی نصرانیت پر بی تھے کہ انہیں ہرقل کے پاس بھیجا گیا کہ جاکر ہرقل کو ہتا دو کہ حضور بھ رفتہ رفتہ غالب آرہے ہیں اور اہل عرب کے ہاں یہ مسئلہ خاصی تھین صورت اختیار کر گیا ہے، بین ممکن ہے کہ کی وقت تہارا درواز ہ بھی کھٹکھٹادیں۔

## حضورا قدس ﷺ کے قاصد ہرقل کے دربار میں

دوسرا قول مدہ ہرقل کے پاس جن کو بھیجا گیا وہ خود حضرت دحیہ کلبی ﷺ تھے، پیچھے گزرا ہے کہ حضور اقد س ﷺ نے ہرقل کی طرف خط حضرت دحیہ کلبی ﷺ کے ذریعے بھیجا تھا، اور حضرت دحیہ ﷺ براہ راست ہرقل کے پاس نہیں جاسکتے تھے اس لئے وہ بھریٰ کے حاکم کے پاس گئے اور اسے خط دیا اور بھریٰ کے گورز نے پھروہ خط حضرت دحیہ ﷺ کو حضورت کر بھیجا کہ آپ اسے خود لے کر ہرقل کے پاس جائے، تو یدونوں احتمال ہیں۔ بہر حال وہ مخص ہرقل کے پاس گیا اور اس نے جا کر ہرقل کو حضور ﷺ کی خبر سنائی کہ اس طریعے سے اہل

عرب میں آپ عظاکا دین غالب ہور ہاہے۔

"فلما استخبره هرقل" جب برقل نے ان سے حضور ﷺ کنبر دریانت کی، "قال اذهبوا فانظروا امنحتن هوام لا؟" تو برقل نے کہار جوخط کے کرآئے ہیں اسے لے جاکر دیکھوکہ بیختون ہے یانہیں؟

"فنظروا إليه فحدثون" انہوں نے اس کی طرف دیکھااور بتایا کہ ہاں"انہ مختین" وہ مختون ہے۔ اگریہ حضرت دحیہ کلبی ﷺ تھ تب تو ان کا ختنہ کرنا ظاہر ہے کہ مسلمان تھے اورا گرعدی بن حاتم تھے جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ختنہ کرنے والے کسے ہوئے؟

اس کا جواب ہیہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں ختنہ کا عام رواج تھا، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ختنہ کرتے تھے، کیونکہ ابرا بیم الظیلانی کی تقالید جاری خیس باوجودا پنی بت پرتی کے عام زندگی بیس حصرت ابرا بیم الظیلانی کی پیروی کرتے تھے، لیندا سارے اہل عرب ختنہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عدی بن حاتم اگر ہاوجود غیر مسلم ہونے کے وقع ختن "ہوں تو اس میں کوئی تجب کی بات نہیں۔

"**وماً له عن العوب**" ہرقل نے ان صاحب سے جولائے گئے تقیع بوں کے بارے میں سوال کیا کھرب ختنہ کرتے ہیں کنہیں؟

"فقال: هم ينحدون" انهول نے كہا كدوه خدة كرتے ہيں "فقال هوقل" اس موقع بر برقل نے كها: "هذا ملك هذه الأمة قدظهو" بياس امت يعن عرب لوگوں كى سلطنت ظاہر ہوگئ ہے، اپنے علم نجوم كذريعے اس كو پہلے ہي معلوم ہوگياتھا كہ خدند كرنے والے غالب آنے والے ہيں۔

یبودی ختند کرتے تھے گران کے بارے میں بید نہن میں آگیا تھا کہ شایدسب کے قبل کا تھم دیدیں اور دوسری بات بیر بھی ہے کہ اس کو یبودیوں کے بارے میں اس بات کا احمال نہیں تھا کہ بیاس قابل ہوں گے کہ بھی غالب آئیں لیکن اہل عرب کے بارے میں جب بیر شاکدہ ہ ختند کرتے ہیں اور دوسری طرف بید کہ نبی کریم بھی تشریف لے آئے ہیں اور اپنی دعوت کو پھیلا رہے ہیں اور ان کا دین اہل عرب میں تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ان سب چیزوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ اس امت کے غالب ہونے کا وقت آگیا ہے۔

" فیم کتب هرقل إلى صاحب له برومية" اپنى طرف سے تواس کوطنِ غالب ہوگیا تھا کہ اہل عرب غالب آنے والے ہیں ،کیکن اس نے مزید توثیق کے لئے اپنے ساتھی کورومید میں خطاکھا۔

رومیدسے رومہ مراد ہے جس کوآج کل روم کہتے ہیں ، اٹل اس کا دارالحکومت ہے ، یہی (اٹلی) شروع سے روم کا دارالحکومت رہاہے ، اور رومیوں کی حکومت کاسب سے بڑا پایے تخت وہی تھا جس کو " رومة المكبری" بھی کہتے ہیں ۔ بعد میں جب روم کی سلطنت دوحصوں میں منتشم ہوگئ تو دوسری سلطنت کا پایے تخت تسطنطنیہ قرار پایا جس كوآج كل استنبول كهتم بين ليكن اصل دار الحكومت روميه بي تها -

اس لئے ہرقل نے اپنے اندازے کی توثیق کے لئے رومیہ میں اپنے ایک ساتھی کو خطاکھا ''و کسان نظیرہ فسی العلم'' جس کی طرح ہرقل کوعلم نجوم اورعلم کہانت حاصل تھا ای طرح اس کوبھی حاصل تھا، روایات میں آتا ہے اس یا دری کانام' صفاطر'' تھا۔

یمیاں اس کی صراحت نہیں ہے کہ ہرقل نے''ضغاطر'' کے پاس ٹط کس کے ڈریعے سے بھیجا تھا۔البتہ ا تنامنقول ہے کہ صغاطر نے ہرقل کے خیال کی تصدیق وتو ثیق کردی اور جواب میں کہاتم جو کہدرہے ہووہ صحیح ہے اورختنہ کرنے والے لوگ ہماری سلطنت پر غالب آنے والے ہیں ،لیکن اس روایت میں اس موقع پر بیے ندکورنہیں کہ پھروہ مسلمان ہوایانہیں ہوا۔

البتہ کتب حدیث اور کتب سیر میں ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ اس کے بعدیں ۹ ہجری میں غزوہ تہوک کے موقعہ پرحضورا قدس بھی نے ہرقل کو خط کھھا اور دوبارہ اسلام کی دعوت دی۔ پہلا خط تو صلح حدیبیہ کے بعد والے وقعے میں بھیجا گیا تھا، کیکن بعد میں ہرقل کے بارے میں سنا کہوہ اپنالشکر لے کرمعان اور اردن تک پہنچ گیا ہے، تو آپ بھی نے تیاری کی اور خود تبوک تشریف لے گئے، وہاں لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر حضور بھی نے ہرقل کے نام ایک دوسرا خطاکھا اور وہ خط بھی حضرت دحیکابی بھی کے ذریعے بھیجا۔

اس موقع پر بیمنقول ہے کہ ہرقل نے پھرا یک خطر ومیہ کے پادری کی طرف کھااوراس میں بیصراحت ہے کہ وہ خطحفرت دحیہ کلیں کے بی دے کہ بیجا لینی میں کہا کہ آپ رسول کر یم کھی کا جو کمتوب میرے پاس لائے ہیں وہ رومیہ کے پادری کے پاس لے جائیے، لیکن اس روایت میں بیصراحت نہیں ہے کہ رومیہ کا وہ پادری ضغاطری تھایا کوئی اور تھا۔ ضغاطری تھایا کوئی اور تھا۔

اس پادری نے تمام حالات کا جائزہ لے کریہ فیصلہ کیا کہ رسول کریم ﷺ کی دعوت میچے ہے اور آپ واقعی نبی آخر الزمان اور نبی برخق ہیں۔ یہ کہہ کراس نے اسلام قبول کرلیا اور نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ یہ کہا کہ آپ میری طرف سے نبی آخر الزمان ﷺ کو یہ پیغام دیں کہ بلی ان کی رسالت کوشلیم کرتا ہوں اور کلم بھی پڑھ لیا اور صرف اتنائی نبیل کیا بلکہ باہر آکر اعلان کیا کہ دیکھو، لوگو! اب تک تو بلی اس دین پر تھا، کیکن اب بلی حضور نبی کریم ﷺ کی رسالت کوشلیم کرتے ہوئے دین اسلام بلی داخل ہوتا ہوں۔

جب روم کے سب سے بڑے یا دری نے بیکام کیا تو جتنے لوگ تھے سب اس کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو تکلیف پنچانی مثر وع کر دی پہال تک کہ انہیں شہید کر دیا۔وہ اس وجہ سے شہید ہوئے۔

حضرت دحیدکلبی کے میسارا واقعہ اپنی آتھوں سے دیکھر ہے تھے، ان کا ایمان لانا بھی ، اس کے بعد اظہار اسلام بھی ، پھرلوگوں کا ان پر بل پڑنا اور قل کردینا ، بیسب واقعات اپنی آتھوں سے دیکھنے کے بعد وہ ہرقل کے پاس والی آئے اور ہرقل کوسارا واقعہ شایا کہ میں خط لے کر عمیا تھا اس کے نتیجے میں وہ مسلمان بھی ہوگئے تنے ،آخرقوم کے لوگوں نے ان کوقل کردیا۔ <sup>9</sup>ہے

# ہرقل حقانیت کے باوجود درباریوں کے خوف سے اسلام نہیں لایا

ہرقل نے اس کے جواب میں کہا کہ دیکھویہی بات ہے جس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں ( جنا ب رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو قبول کر کے ) اسلام لے آؤں تو جھے اندیشہ ہے کہ میرا انجام بھی وہیا ہی ہوگا جیسا مغاطر کا ہوا، لوگ جھے بھی مارڈ الیں گے۔

ال موقع پر بیصراحت موجود ہے کہ پادری کے پاس حضرت دحیکی پیغام لے کر گئے تھاورجس پاری کے بیام سے کر گئے تھاورجس پاردی کے پاس لے کر گئے تھے وہ مسلمان ہوگیا اور بعد بیں جہید ہوگیا۔ بدواقعہ جوہم ابھی ذکر کررہے ہیں بد جوک کانہیں بلکداس وقت کا ہے جب حضرت دحیہ بھی بہا بارخط لے کر گئے تھے۔ تو ہوسکتا ہے کہاں وقت بھی بوسکتا ہے کہاں وقت بھی ہوسکتا ہے کہاں ورکے ذریعہ بھی ہوسکتا ہے کہ کی اور کے ذریعہ بھی ہوسکتا ہے کہ کی اور کے ذریعہ بھی ہوسکتا ہے کہ کی اور کے ذریعہ بھی ہوسکتا ہے کہاں سے فاطر کے باس گئے اور ساری با تیں بتا کیں۔

"ومسار هوقل إلى حمص" اور برقل حمل كى طرف چل پرا، اب تك ايليايينى بيت المقدى مين مقيم تقا، توايك طرف اپناآ دى روميه كى پادرى كى طرف بعيجا اوردوسرى طرف خودايليا مسيحمس كى طرف روانه بوگيا۔ حمص اس زمانه ميں شام كا ومثل سے بھى براشېر تفا۔ اس وقت شام كا دار الحكومت حمص تقا، بعد ميں دار الحكومت ومثل بوا۔

اس نے جواب، ہرقل کی رائے کے موافق دیا اور پیکہا کہ تمہارا خیال درست ہے کہ رسول کر یم عظم لکل

<sup>9 ﴾</sup> كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ١ ، ص: ١٥٧.

آئے ہیں اور وہ نبی ہیں ،ایک طرف تو ہرقل کوعلامات وقر ائن سے حضورا کرم بھی کی صداقت کا رفتہ رفتہ یعین ہور ہا تھا دوسری طرف اس کی بات کی تائید وتصدیق رومیہ کے بڑے پادری نے بھی کر دی۔اس نے سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ اب کوئی فیصلہ کیا جائے ،اس غرض سے اس نے بڑے بڑے سردار جمع کئے۔یعنی ہوتا سہ چاہتے تھا کہ جب یقین ہوگیا تو مسلمان ہوجائے ،لیکن اس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں مسلمان ہوگیا تو میراحشر بھی وہ ہوگا جوضا طرکا ہوا ہے اس لئے اس نے سوچا کہ میں پھر بھینک کردیکھوں کہ کیا جمید تکاتا ہے۔

"فاذن هرقل لعظماء الروم فی دسکرة له لحمص": پھر ہرقل نے روم کے بوے بوے سرداروں کو اجازت دی کروہ اس کے یاس اس کے کل بیس آئیں۔

"دمسکوة"ايسے کل کو کہتے ہیں کہ چی میں تو کل واقع ہواور چاروں طرف گھریا کمرے ہے ہوئے ہوں، اردو میں اس کا اورکوئی صحیح ترجمہ کرنامشکل ہے۔ بید کہہ سکتے ہیں کہ اپنے محل میں جمع کیا۔

" قدم أمو بابوابها فغلقت قدم اطلع" پھرسارے دروازے بند کرادیے، لین خودتو ﷺ والے قصر میں تھا، چاروں طرف مکانات ہے، پہلے اندرآنے والے دروازے کھول دیئے تا کہ وہ لوگ اندرآ جا کیں اور جب وہ جمع ہو گئے توسب دروازے بند کردیئے تا کہ باہر جانے کا راسته نہ ہو، اور بعض روایات سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود قصر کے بالا خانے میں کھڑا ہوگیا۔ لیخی نیچے سب لوگ جمع ہیں اور او پر بالا خانے میں کھڑا ہوکر تقریر کرر ہاہے۔ مقصد بیتھا کہ لوگ ایک دم سے مشتعل ہوکراس پرجملہ آورنہ ہوسکیں۔

"فم اطلع فقال" پراس نے جما تکایادہ لوگوں کے سامنے آیا اور سیکہا:

"يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد"

اے روم کے لوگو! کیا تمہیں فلاح اور ہدایت میں کوئی رغبت ہے یعنی تمہارے اندر بہ حوصلہ ہے کہتم ایسا راستہ اختیار کر وجوفلاح اور ہدایت کا ہے؟

"وان بیبت ملککم": اورتمهاری سلطنت پائیدارر ہے کداس کے چمن جانے کا کوئی خطرہ نہ ہو، تو گویا میں تم سے مید پوچیدر ہا ہوں کہ کیا تمہیں بیرغبت ہے کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں فلاح اور مدایت حاصل ہو اور تبہاری سلطنت بھی یا بیدار طریقے سے ہاتی رہے، اس کے ذاکل ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔؟

اگريه چا ج بوتو "فتبايعوا لهذا النبى" تواس نى يى نى كريم كى كاتھ پربيعت كراو-

"فحاصوا حیصة حمرالوحش إلى الابواب": تووه دروازوں كى طرف ايسے بھا گے جيسے ماروشى بھاگتے ہيں کہ بيستنے كى بات نہيں ہے اوروشى گدھوں كى طرح بھا گنا شروع كرديا" فوجدو ها قد خلقت" توديكھا كرسارے دروازے بند ہيں۔

"فلما دای هوقل نفوتهم" جب برقل نے دیکھا کہ س نے ذرای بات کی تھی اس پرانہوں نے

اس طرح بھا گنا شروع کر دیا اورانتی نفرت کا اظہار کیا کہ جھ سے ملے بغیر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔

## لفظ"أيس"كالغوى تحقيق

"وأيس من الايمان"

اوران کے ایمان سے مایوس ہوگیا کہ میدایمان لانے والے نہیں ہیں، ''آیس'' مید تقلوب ہے اصل میں '' میش '' تقاء'' میش سے میشس میششس سے میشس'' اس کا مادویاس تھا، کیکن اہل عرب اس کومقلو با''آیس'' ہمزہ کومقدم کرکے استعمال کرتے ہیں۔

"قال د دوهم علی" لوگوں سے کہا کہ ان کو داپس بلائد!" وقال إنی قلت مقالتی آنفا" بلا کر کہا کہ میں نے ابھی جوبات آپ سے کہی تھی وہ اس لئے کہی تھی کہ "انحتب ربھا شدند کم علی دینکم" تا کہ تمہار اامتحان لول کرتم اپنے دین پر کتے مضوط ہو۔

لینی میرامقصد بینیس تفاکیتم واقعی مضور کی کے ہاتھ پر بیعت کرلو بلکیمش امتحان لینا چا ہتا تھا: '' فسف فسد د آیست'' تو میں نے تبہاری طاقت و کیولی ہے کہ تم ٹابت قدم ہواورا پنے وین کے خلاف ایک ذرای بات بھی نہیں من سکتے ہتم بڑے عمد ولوگ ہو۔

یہ ہرقل کے معاملے کی آخری بات تھی ، یعنی دعوت اسلام کے سلسلے میں بیآ خری بات تھی اور آخری شا

# كيا برقل مسلمان موا؟

اس میں کلام ہواہے کہ برقل مسلمان ہوایانہیں؟

چھے مدیث سے یہ بات تو واضح ہے کہ اس کے دل میں رسول کریم بھی کی صدافت بیٹر بیکی تھی اور دہ اپنے دل سے رسول کریم بھی کواللہ بھی کاسچار سول سمجھتا تھا۔

ای وجہ ہے بعض حضرات نے یہ کہ دیا کہ چونکہ تصدیق بالقلب حاصل ہوگئ ہے اس واسطے وہ مسلمان ہے۔ استیعاب میں حافظ ابن عبدالبرِّنے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہرقل مسلمان ہے اورا گرکوئی معارض بات نہ ہوتی تو یہ استیاط فی الجملہ محج ہوسکتا تھا۔ اس واسطے کہ قصدیق بالقلب تو حاصل ہوگئ صرف اقرار باللسان باتی ہے اور اقرار باللسان باتی ہے اور اقرار باللسان ہوتو اقرار

باللمان الرفضية موجائة ببعى آدى مسلمان موجاتا بـ ٥٠

#### ہرقل مسلمان ہیں ہوا

لیکن داقعہ بہ ہے کہ ہرقل کے ایمان کے بارے میں متعددا حادیث ایکی ہیں جواس بات پردلالت کرتی میں کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، اول تو اسی ہرقل نے تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف بہت بڑالفکر تیار کیا اور اسے خود لے کرمعان (بیاردن کاشہر ہے اور جزیرۂ عرب کی سرحد کے پاس واقع ہے) تک پہنچ گیا، اسی بنا پر نبی کریم کی جوک تشریف لے جانا پڑا۔

دوسرایی کہ تبوک کے بعد موند کے مقام پراس نے نشکر کشی کی اور پھرمسلمانوں کے خلاف از ائی ہوئی ،اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام شہبید ہوئے ،غزوہ موند کی تفصیل ان شاء اللّٰد آگے آئے گی۔ تو اگر ہر قل مسلمان ہوگیا ہوتا تو غزوہ تبوک ادر موند میں اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آتا۔

ا کیے صریح روایت منداحد اور صحح ابن حبان میں آئی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ تبوک میں مقیم سے تو آپﷺ نے دحید کلبی ﷺ کے ذریعہ ہرقل کو خطاکھا تھا، اس کے جواب میں ہرقل نے بیکھا کہ '' اِنسی مسلم" کہ میں اسلام لے آیا ہوں، آنحضرت ﷺ کے پاس جب وہ خط پنجا تو آپ نے فرمایا:

#### "كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية"

اس نے جھوٹ بولا ، وہ ابھی تک اپنے نصرانی ند ب پر قائم ہے ، تو آنخضرت ﷺ نے صراحة اس کے دعویٰ اسلام کی تکذیب فرمادی اور بیجی فرمادیا کہ وہ ابھی تک اپنے ند جب نصرانیت پر قائم ہے۔

اس صدیث سے بیہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ ان باتوں کی وجہ سے (جواس نے حضور کی کی تصدیق میں کہی ہیں ) ہرقل کو مسلمان کہنا درست نہیں ، البنداان دلاکل اور شواہد کی بنیا در پرجمہور علماء نے اس کواختیار کیا ہے کہ وہ مالت کفر پر مراہے اور صاحب استیعاب کے قول کی تا ویل کی ہے کہ'' آمن بن' کا مطلب ہے" اظام سے التصدیق لکنه لم یست مو علیه و آفر الفائیة علی الباقیة" اور شیح بات یہی ہے۔ اگ

اس صدیث میں آخری جملہ ہے" فی کسان ذلک آخو شان هوقل" یہ ہر آل کا آخری معاملہ تھا۔ اس کے معنی پینیس میں کداس کے بعد وہ مر گیا، بلکداس کا مطلب میہ کہ حضور ﷺ کے خط کے سلسے میں ہرآل کو جو واقعات پیش آئے ان کا آخری انجام یہاں تک پہنچا۔

<sup>•</sup> وهو الذي يعنه رسول الله ﷺ إلى قيصر رسولا في الهدنة وذلك في سنة ست من الهجرة قامن به قيصر وأبت بطواقته أن تؤمن ۽ الإستيماب ، وقم : ١ • ٤ - ٤ - ٣ : ١ • ص : ١ ٢٩ ، وعمدة القارى ، ج : ١ • ص : ١ ٥٩ .

الم - صحيح ابن حيان ، ذكر الإياحة للإمام قبول الهدايا من المشركين اذا طمع في اسلامهم، (قم : ٣٥٠٣ ، ج: • ١ ، ص: ٣٥٤ ، وفتح الباري ، ج: ١ ، ص : ٣٤ ، وعمدة القاري ، ج: ١، ص: ٢٥ ١ .

اورای سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جواہا م بخاری رحمہ اللہ کے صنیع کے سلسلے میں میں نے عرض کی تھی کہ اللہ علیہ میں است کی تائید ہوتی ہے جواہا م بخاری رحمہ اللہ کے میں جو خاتمہ پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں پہمی" کت اب بدء الوحی "والاحمہ ختم ہور ہاتھا تو اس کو ختم کیا" فسکان ذلک آخر شان حرف " پر کہ بیر برق کی آخری بات تھی۔

سندحديث يرعلامه كرماني وورحا فظابن حجركاا ختلاف

آ گفرات بن "رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهرى"

ساری مدید نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بید مدیث جس طرح پیچھے گزری ہے وہاں زہری سے اس روایت کرنے والے شعیب ابن الی جمزہ ہیں ، تو جس طرح زہری سے شعیب ابن الی جمزہ نے روایت کیا ہے اس طرح زہری سے صالح بن کسان اور پونس اور معمر نے بھی روایت کیا ہے ، گویا شعیب ابن الی جمزہ کے تین متا کھ ذکر فرمائے ، ایک صالح بن کیسان ، دوسرے پونس اور تیسرے معمر۔

علامہ کرمانی رحمہ اللہ جوشارح بخاری ہیں انہوں نے اس جملہ کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ امام بخار کی جو کہ در ہے ہیں اور معر نے بھی اس جرائی سے دوایت کیا ہے، اس میں دونوں احمال ہیں، ہوسکتا ہے کہ میدروایتیں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کو اس کی سند سے پینچی ہوں جس سند سے شعیب کی روایت پینچی ہوں جس سند سے شعیب کی روایت پینچی ہو۔ روایت پینچی ہو۔

حافظ ابن جرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخص عقلی احمال نکالنا میعلم حدیث کی شان نہیں ہے، میہ کوئی منطق تو ہے نہیں ، ییقل ہے۔ تو حقیقت میں یہ بات نہیں کہ صالح بن کیسان، یونس و معمر کی روایت میں بھی امام بخاری ؓ نے اس ابوالیمان کے طریق سے روایت کیا ہو، بلکہ حقیقت سے ہے کہ امام بخاری ؓ نے بید دوسرے طریق سے روایت کیا ہو، بلکہ حقیقت سے ہے کہ امام بخاری ؓ نے بید دوسرے طریق سے روایت کیا ہے۔

میت میتنوں روایتی امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، کوئی'' محتاب العنفسیو "میں، کوئی کہیں، کیئن ان سب میں طرق الگ ہیں، ابوالیمان والاطریقة نہیں ہے۔ گ

علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے آگے یہ بھی ذکر کیا کہ صالح بن کیسان اور پوٹس و معمر، یہ زبری سے روایت کرتے ہیں اور مین ممکن ہے کہ آگے زہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کرتے ہوں اور وہ عبداللہ بن عبد اللہ بن عبداللہ عباس رضی اللہ عنبما سے جیسا کہ اور منقول ہے۔ اور یہ بھی اختال ہے کہ صالح بن کیسان پوٹس و معمر جس کوروایت کر ہے ہیں اس کو زہری عبیداللہ بن عتبہ کے علاوہ کی اور سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں احتال ہیں۔

٣٨ لماهرُما كرالم وي : أنظر : ١٨٧١، ١٠٨٧، ١٩٩١، ١٩٧٨، ١٨١٣، ١٩٥٨، ١٩٨٠، ١٩٢٠، ١٩١٧، ١٩١١، ١٩٥٨.

حافظ این جرعسقلانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر گڑیو کی ، اس لئے کہ یہاں حقیقت پیہ ہے کہ جو بھی آ دی صناعت حدیث سے باخبر ہووہ یہ بات نہیں کرسکتا بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ صالح بن کیسان ، یونس و معمر تینوں اس کو زہری سند سے دوایت کررہے ہیں اور پھر وہ ای سند سے دوایت کررہے ہیں جس سند سے او پروالی روایت آئی ہے۔ یعنی امام زہری اس کو دوایت کریں گے عبید الله بن عبدالله بن عبدالله

اس طرح کرز ہری کے ایک شاگر دشعیب ابن ابی حزوقو یہ کہدرہے ہیں کہ زہری کے استاذ عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ میں اور بیتی تعبد ہیں اور بیتی کہ ان کے استاذ کوئی اور ہیں تو بیاضطراب فی الاسنادہ بہ بنات صحیح ہوجائے گا اور اضطراب موجب ضعف ہوتا ہے اور امام بخاری ضعیف صدیث کوئیں لاتے ۔ اس لئے ہیا بات صحیح نہیں ، حقیقت یکی ہے کہ یہ بیٹیوں اس روایت کو اور واقعہ کوز ہری سے روایت کریں گے اس طرح جس طرح کہ الوالیمان کی روایت کوروایت کیا۔

خلاصہ بیڈکلا کہ ان نتیوں (صالح ، یونس ومعمر) کی رواجوں میں پہلی سندتو مختلف ہے کیکن صالح بن کیسان ، یونس ومعمر کی او پر کی سندو ہی ہے جو پہلی حدیث میں گزرگئی ہے۔ ہے

# ٢-كتاب

رقمر الحديث: ٨-٨٥





# بسم الله الرحي الرحيم

# ٢ \_ كتاب الإيمان

وتی کے متعلق احادیث نقل کرنے کے بعد امام محدین اساعیل بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان قائم فرمایا ہے کہ وقی کے ذریعہ انسان کے ذمہ جو چیز سب سے پہلے فرض ہوئی وہ ایمان ہے۔ اس لئے کتاب الایمان کو دسری کتابوں پرمقدم رکھا۔

# ایمان کی حقیقت بروی آسان ہے

ویسے تو ایمان بڑی آسان حقیقت ہے کہ کلمہ پڑھو،اس کی تصدیق کروتو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک ان پڑھاور دیمہاتی کے لئے بھی اتنی ہی واضح ہے جتنی ایک بڑنے فلٹی اور بڑے علامہ کے لئے ہے۔ اصلاً ایمان کوئی اتنی وچیدہ چیز نہیں بلکہ سادہ اور آسان چیز ہے، لیکن سادہ اور آسان چیز کوشطق کی جکڑ بندیوں میں جکڑ اجائے تو خود بخو درجچید گی پیدا ہوجاتی ہے۔

گلاب کی خوشبوہے، اس کا سادہ طریقہ بیہ ہے کہ ہاتھ میں لو، اس کوسونگھ لواور لطف اٹھاؤ، کیکن اگر کوئی منطقی اس کے پیچھے پڑجائے کہ گلاب کی خوشبو کی جامع مانع حدتا م کروں تو پھنس جائے گا۔کوئی جامع مانع تعریف کرے گا، دوسرا اس پرنفض وارد کرے گا، یہ جواب دے گا۔اس چوں وچرا میں ساری خوشبوضا نع ہوجائے گی۔ یہی معاملہ ایمان کا بھی ہے کہ سادہ می حقیقت ہے جورسول کریم بھی ساری عمر بیان فرمائے رہے:

"يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ".

ايمان كى حقيقت كومنطقى قيود سے مشكل بناديا

يرساده ي حقيقت بك "لا إلى إلا الله" كوفلاح بإجاد ك\_اورقر آن في من اتى آسانى س

بیان فرمادی کیکن جب اس کومنطقی تعریف کی جکڑ بندیوں میں جکڑنے کی کوشش کی گئی تو بہت مسئلہ بن گیا کہ منطقی تعریف تعریف کے تحت کیا شرط، کیا قید عائد کی جائے یہ ایک طومار بن گیا، ایمان کیا چیز ہے؟ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اور ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ زیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے یا نہیں؟ اور وہ تقلید اموتا ہے یا اجتہاد کا موتا ہے تو یہ سارے مسائل ایک انبار کی شکل میں سائے آگئے۔

ایک زماندتھا کہ ایمان سے متعلق ان معرکۃ الآ راء سائل ہے کی کو بھی مفرنہیں تھا، یہ استے بڑے سائل سے حکان کی وجہ سے مختلف فرقے جمیہ ، کرامیہ اور مرجہ وغیرہ پیدا ہوگئے۔ اس واسطے ہر جگہ ان مسائل سے واسطہ پیش آنے لگا۔ اس کئے سارے حضرات شراح حدیث نے بھی ان سے تعرض کیا اور ان کی تفعیدات بیان کیس ۔

اب اللہ کا شکر ہے کہ نہ مرجہ ، معز کہ ، جمیہ اور نہ کرامیہ رہے ، اس واسطے اب وہ بحثیں اللہ کے فضل و کرم سے اس ورجہ کی باتی نہیں رہیں ، ایمان اپنی سادگی کی طرف لوٹ آیا۔ یہ اللہ تعالی کی فعت ہے اور اس کا کرم ہے ، اس کا شکر اور نہ اس کی اس کے حوالے کہ اور نہ اس کی اس کی جائیں ، ہاں البتہ تاریخ میں جو چیزیں گزری ہیں اور ان کی وجہ سے کمراہیاں پیدا ہوئی تھیں ، ان کے حوالے کہ یوں میں آتے ہیں ، اس واسطے ان کا مختصر تعارف کر لینا مناسب ہے ، یہ جان لینا چاہئے کہ کون کیا کے حوالے کہ یوں میں آتے ہیں ، اس واسطے ان کا مختصر تعارف کر لینا مناسب ہے ، یہ جان لینا چاہئے کہ کون کیا کہ تعقمار کے ساتھ ہونے و داس کو اسے لئے موضوع بحث بنانے کی حاجت نہیں ۔

### ایمان کی تعریف سمجھنے کی ضرورت

ایمان کی تعریف ایک ایسی چیز ہے جس کی ہرآن ضرورت رہتی ہے، کیونکہ مرجہ وکرامیہ وغیرہ فرقے تو ختم ہو گئے لیکن نئے نئے فرقے وجود میں آرہے ہیں تو کس کے بارے میں کہا جائے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہے اورکون خارج ہے؟ اس لئے ایمان کی تعریف کو اچھی طرح سیجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا کام ہے جس کی ایمیت اورافادیت ہرآن باتی ہے۔

لہذا و محمل الا بمان عمیں امام بخاری رحمہ اللہ نے جولہ باچوڑ اتر حمۃ الباب قائم کیا ہے اور اس کے بعد جواحا دیث ذکر کی ہیں ان کی تشریح سے پہلے ایمان سے متعلق کچھ ضروری مباحث آپ حضرات کی خدمت ہیں عرض کئے دیتا ہوں اور کوشش کی کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ہو، تا کہ ہم اور آپ بلا وجہ گڑے مردے کو اکھیڑنے کی مشکل میں نہ پڑیں۔ جن مسائل کی اتن حاجت نہیں ان کا تصوڑ اتعارف ہوجائے اور باقی مسائل میں تصوڑی کی تضیلی بحث ہوجائے اور باقی مسائل میں تصور کی کی تصور کی کی تصور کی کھیں کے دور باقی مسائل میں اور کا تحدید کی مشکل ہیں کے بعدان شاء اللہ کتاب پڑھنا آسان ہوجائے گا۔

لہٰذاتر تیب یوں ہے کہ پہلے ایمان کی تعریف کا ذکر ، پھراسلام کی تعریف ، پھرایمان اوراسلام میں فرق ، پھر بیمسلکہ کہ ایمان بسیط ہے یامر کب؟ پھر بیمسلکہ کہ ایمان زیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے یانہیں؟ اور آخر میں اصول تکفیر کہ کسی بھی انسان کو کا فرقر اردیئے کے کیا اصول ہیں۔اس پر تھوڑ اسا بیان کروں گا، کیونکہ آج اس کی بہت ضرورت ہے۔

# ايمان كى لغوى شخقيق

سب سے پہلے ایمان کی تعریف: "ایمان" یہ باب افعال سے ہے۔ "امن - یامن " کے معنی ہوتے ہیں کی چیز سے بیخوف ہونا۔ "المحقومین من امنه المنام "مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور اموال کے بارے میں بخوف ہوں ، اس کو باب افعال میں لے جائے تو متعدی ہوجائے گا۔ "آمنه" معنی ہوگا اس کو امن دیا ، بے خوف کردیا بیلٹوی معنی ہے۔

اورای وجہ سے ایمان کے لغوی معنی تصدیق کے بھی آتے ہیں جب اس کے صلہ میں '' با' آ جائے ''آمسن بکلا'' تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کی تصدیق کی ، کیونکہ جب کی چیز کی تصدیق کر دی جائے تو اس کی تکذیب سے ابخوف ہوجا تا ہے۔ تو گویا اس کی تصدیق کر کے اس کو تکذیب سے بخوف ہوجا تا ہے۔ تو گویا اس کی تصدیق کر کے اس کو تکذیب سے بخوف کر دیا۔ اس کے لئے عام طور پر ''آمن به'' کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لا ایمان بعض اوقات ذوات پر اور بعض اوقات صفات یا افعال پر ہوتا ہے۔ ذات کی مثال جیسے ''آمست باللہ'' میں اللہ بر ایمان لا یا ، میں نے اللہ کے وجود کی تصدیق کی۔

بعض اوقات 'نبا'' كامدخول صفت بوتى بها كوئى فعل بوتا بها واقعه بوتا به شأن آمست باله لا الله الله الله " مين ايمان لا ياس بات بركمالله كسواكوئى معبود بين ، تويهان 'نبا'' كامدخول ايك واقعه به الله الله " بعض اوقات آمن كے صلے مين لام آتا بوقاس صورت مين اس مين معنى افتياد كي تضمين بوتى به بينے لك وَ النَّهُ مَكُ لَكُ وَ النَّهُ مَكَ الْاَرُ ذَلُونَ '' عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ترجمہ: کیا ہم تھے کو مان لیں اور تیرے ساتھ مور ہے ہیں کینے۔ تو یہاں لام کا صلدلانے میں معنی انعیاد کی تضمین ہے۔

# تضمين كي حقيقت

تضمین کہتے ہیں کہ آگر اصلاً کی فعل کے ساتھ کوئی صلہ آ رہا ہے اور وہ صلہ اس فعل کا ٹیپل ہے تو بیاس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس صلہ کے مناسب کوئی فعل محذوف ہے ، تو اس محذوف فعل کے معنی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ من المبادی ، ج: ۱، ص: ۳۳، و جامع الترمذی ، ج: ۲، ص: ۵۸ و قاج العروس ، ج: ۹، ص: ۲۲۵، فصل المهمزة من باب النون . ع صورة الشعراء : ۱۱ ا . ..........

اور بھی بھی شاذ ونادر اس کے صلہ میں ''عملی 'بھی آجاتا ہے، کیکن اصلاً بیدو ہی صلول کے ساتھ استعال ہوتا ہے'' با'' یالام کے ساتھ۔ بہر صورت اس کے معنی تقیدیت کے ہوتے ہیں۔ سی

# ایمان کی اصطلاحی تعریف

ايان كى عام طور پر جوتعريف كى جاتى به وه يه به كه: "تمصديق ما علم مجئ النبى ، به صورة تفصيلا فيما علم تفصيلاً و اجمالا فيما علم اجمالاً " ك

اس تعریف کوا کشر حضرات نے اختیار فر مایا ہے اور جامع مانع قرار دیا ہے کہ:

ہراس چیز کی تصدیق کرنا جس کے بارے میں قطعی طور پریہ معلوم ہوگہ آنخضرت اس اس کو لے کرتشریف لائے ہیں اور یہ بات بداھة ،ضرورة معلوم ہو، اور جس کے بارے میں آپ کا لانا آپ سے اجمالی طور پر معلوم ہو، اس پر اجمالی ایمان کافی ہے اور جس کے بارے میں تقصیلی طور پر معلوم ہواس پر تقصیلی ایمان ضروری ہے۔

ایمان نام ہے تصدیق کا ،کس چیز کی تصدیق وہ آ گے آر ہاہے کہ حضورا قدس کا جس کولا نابداھة ً ثابت ہو۔تصدیق کے ایک لغوی معنی ،ایک منطقی ،اورایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔

# تصديق لغوى ومعنوى

لغوى معنى تصديق كے يہ بين كركسي كوسچا قرار دينا ، اور تصديق منطقى جس كوآپ نے تصور كے مقابلے بين

٣ فتح المهلم، ج: ١٥١.

ع فتح المهلم ، ج: ١٥٠٠ : ١٥٣ .

پڑھادہ ہے'' تصور مع الکم'' یعنی کسی بھی جملہ خبریہ کوتھد ایل کہتے ہیں۔ تو اگر کسی محض کو کسی واقعے کی معرفت حاصل ہوگئی ، اس معرفت کا نام منطق میں تصد ایل ہے۔ یہ جان لینا کہ سورج لکلا ہے اس کوتصد ایل کہتے ہیں۔ اور اخذ اس وقت تک تصد این نہیں کہہ سکتے جب تک اپنے اختیار ہے اپنے دل میں اس پریقین نہ پیدا کیا جائے۔ چاہے منطقی طور پروہ تصد این ہو۔ تو معلوم ہوا کہ تصد این کے لئے محض جان لینا کافی نہیں بلکہ مان لینا بھی ضروری ہے۔ ہے

# تصديق كي اصطلاحي تعريف

تقىدىق اصطلاحى بھى تقىدىق لغوى كے قريب قريب ہے، تقريباً ہم معنى ہے يعنى دل ہے كى چيز كوسچا ہجھنا ، قريب قريب اس لئے كہاہے كہ لغة تقىدىق بعض اوقات آ دى زبان سے كرليتا ہے جيسے "صدف " كے معنى جيں زبان سے اس كوسچا قرار ديا اگر چەدل سے نہ مانتا ہو، كيكن تقىدىق اصطلاحى كے لئے ضرورى ہے كہ دل سے سچا مانے چاہے زبان سے اقرار كرسے ياند كرے ۔ لئے

لہذا یہاں ایمان کی تعریف میں تصدیق ہے معنی اصطلاحی مراد ہیں یعنی دل سے ان ہاتوں کی تصدیق کرنا جن کو حضورا قدس ﷺ لے کرآ ئے۔

آ گے ہے:"ماعلم مجی النبی ﷺ به ضرورة".

تصدیق اس چیز ک جس کالا ناحضوراقدس علی سے مطمی طور پر ثابت ہے یون ٹیس کہا: "قصدیق ماجاء به النبی الله ".

کیونکہ حضوراقدس کے جن چیزوں کو لے کرآئے ہیں ان میں بہت ی الی بھی ہیں جن کوآپ کا لے کرآئا دلائل ظنیہ سے ثابت ہے، یعنی اخبار آحاد کے ذریعہ۔ ان کو بہاں داخل کرنا مقصور نہیں، کیونکہ ان چیزوں پر ایمان لانا ایمان کی شرائط میں سے نہیں ہے، اگر چہدا جب ہیں، اوران پڑ عمل بھی واجب ہے، لیکن شرائط ایمان میں سے نہیں ہیں۔ اس لئے پر لفظ استعال کیا کہ: "ما علم مجی النبی کے بہ"

علم کامعنی ہے تیقن۔ جس میں قطعی طور پریقین ہو کہ آنخضرت تھید باتیں لے کرتشریف لائے اور بید بداھة ،ضرورة معلوم ہول، یعنی آنخضرت تھی کا اس چیز کو لا نامختاج مناظرہ اور مختاج بحث ندہو، بلکہ ہر آ دمی بداھة بير جمتا ہو کہ بيا تيں حضوراقدس تھے لے کرآئے ہیں۔

### ضرورت اوربداہت کے حصول کا طریقہ کار

علماء کی بڑی تعدادیہ ہتی ہے کہ ضرورت اور بداہت تو اتر سے حاصل ہوتی ہے کہ جو چیز حضور اقد س علم سے

<sup>@</sup> قتح المهلم ، ج: ١، ص: ١٥٢ وفيض البارى ، ج: ١، ص: ٣٤.

ل فتح المهلم،ج: ١٥٥.

تواتر سے ثابت ہے اس کے بارے میں پیکہا جائے گا کہ بیضرورۃ ثابت ہے۔ لہذا ہروہ چیز جوحضور ﷺ سے بطریق تواتر ثابت ہوہ ''ما علم مجی النہی 🛱 به'' میں داخل ہے۔

البتة تواتر کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ تواتر فی الاساد ہی ہوبلکہ تواتر کی جا رقتمیں ہیں۔ "تواتو فی الأسناد، تواتو في الطبقة ، تواتر في التعامل" اور "تواتو في القدر المشترك" ان عارتمول کے تواتر میں سے جس تشم کا تواتر بھی پایا جائے گاوہ ضرورۂ میں داخل ہو جائے گا۔ مح

# "تواتر في الأسناد" كى تعريف

" توالو فى الأسناد" يه بكرال معالمه كى سنديس، بم سي رقى كريم كاك زانتك برمرطه میں اپنے راوی رہے ہوں جن کا**''تیو انس** ع**لی الکذب**''عقل محال مجھتی ہو۔حضوراقد س ﷺ ہے روایت کرنے والے بھی اتنے ہوں ، محابہؓ ورتا بعینؓ ہے بھی روایت کرنے والےاتنے ہوں "**و هلم جواً "پی**توا تر فى الاسناد ب،ال معنى كے لحاظ سے بہت كم حديثيں متواتر ہيں ۔ان ميں ايك حديث بير ب:

"من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار". ٥

ای طرح ایک مدیث سیدے:

"الولد للفراش وللعاهر الحجر".

اس طرح چاریا کچ حدیثیں متواتر ہیں۔ان کےعلاوہ باقی حدیثیں متواتر فی الاسناد نہیں ہیں۔

### " تواتر في الطبقا

دوسری من تسواتسو فی النطبقة " بے كما كرچه ادى انفرادى مندتونبيں ہے كما كركوئى ہم سے سند پو چھے تو ہم نہیں بتا کے لیکن ہر دور میں اس کے ناقلین اتنی تعداد میں رہے ہیں کدان کا تو اتر علی الكذب محال ہ۔ جیے قرآن کریم، که اگر کوئی پو چھے کہ تم سے لے کر حضور اقدی ﷺ تک تبہاری سند کیا ہے؟ بیسند اگر چہ موجووتو ہے، کیکن بتانا مشکل ہے۔ البتہ یہاں تواتر فی الطبقہ پایا جاتا ہے کہ ہردور میں روایت کرنے والے اتنی تعداديس رب بين كدان كا"تواتو على الكذب"عقل عال محقى بـ

مقدمه فتح الملهم ،ج: ١ ،ص: ٥ • ٢ ، و فيض البارى ،ج: ١ ،ص: ٠ ٢ ـ ١ ٤ ـ

مشكواة المصابيح ، ج : ١ ، ص : ٣٢ ، كتاب العلم يرواية البخارى.

### " تواتر في التعامل"

تیسری قتم '' تواتو فی النعا مل'' ہے، تواتر فی التعامل کے معنی یہ بیں کہ اگر چہوئی حدیث تولی تواتر ہے تا بین ہوتی ، کین اس پڑھل ہر دور میں اشنے لوگوں اور ساری امت کا رہا ہے کہ ان کا تواتر علی الکذب عمال ہے۔ مثلاً نمازوں کے پانچ اوقات ، اگر آپ کوئی ایسی حدیث تلاش کرتا چاہیں کہ دہاں نمازوں کے پانچ اوقات ، اگر آپ کوئی ایسی حدیث تلاش کرتا چاہیں کہ دہاں نمازوں کے پانچ اوقات بیان کئے گئے ہوں اور وہ سندا متواتر ہوتو نہیں سلے گی ،کین ہر دور میں پانچ نمازوں کے مانے والے اتی بری تعداد میں رہے ہیں کہ ان کا تواتر علی الکذب عقل محال بھتی ہے۔

### " تواتر في القدر المشترك"

چوتی بنتی او السو فی القدد المشتوک" ہے کداگر چہ کی چیز کا ایک جزئید اترے ثابت نہیں،
لین ان تمام جزئیات کا قدر مشترک تواتر سے ثابت ہے۔ جیسے حضور کا امجوزہ کدایک ایک مجوزہ تو تواتر سے
ثابت نہیں بلین فی الجملہ قدر مشترک ان روایات سے نیہ بات نگتی ہے کہ حضورا قدس کے کو مجوزات عطافر مائے
گئے تتے اور یہ قدر مشترک متواتر ہے۔

تو ان چاروں قسموں کے تواتر میں سے جس تھم کا تواتر بھی پایا جائے گا ،علاء کرام نے فرمایا کہوہ ضرورةٔ میں داخل ہوجائے گا،للذااس کا مانٹا ایمان کے لئے لازمی ہوگیا۔

اس تفصیل کا خلاصہ بین کلتا ہے کہ ہر متواتر ہی پرائیان لا نامسلمان ہونے کے لئے لازی شرط ہے۔ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی اٹکار کرے گا تو وہ کا فرہوجائے گا، بیضرورة کی عام تعبیر ہے۔

# ضرورت كى تعبير ميں بعض حفيه كاموقف

بعض حنفیہ نے ضرورہ کی تعبیر میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضرورہ ثبوت کے لئے صرف آئی ہات کا فی تہیں کہ وہ ٹی متواتر ہو بلکہ تواتر کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے وہ بیر کہ ہرخاص وعام کو اس کا جزودین ہونا معلوم ہو،ایک ان پڑھ دیہاتی بھی اور ایک تعلیم یا فتہ شہری آ دمی بھی بیجانا ہو کہ بیہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ف

کئی چیز کا تواتر فی الطبقہ ہویا تواتر فی الاسناد ہویا تواتر فی التعامل ہو، ہوسکتا ہے تواتر تو ہو، کیکن ہر کس و ناکس اس کے بارے میں جانتانہ ہو، تو وہ کہتے ہیں ایسی چیز پر ایمان لا ناایمان کی لا زمی شرائط میں ہے نہیں، بلکہ

ع فيض البارى ،ج: ١،ص: ٢٩.

اس کے لئے ضروری ہے کہ ہرکس و ناکس کو وہ بحیثیت دین ہونے کے معلوم بھی ہو، لوگ اس کو دین کا حصہ سجھتے ہوں تب وہ ضرورۃ میں داخل ہوگا۔

لبنداوه كہتے ہیں كه اگرايك چيز متواتر تو ہے كيكن ہر كس و تاكس كواس كاعلم نہيں تواس كے انكار ہے آدى كافرنہيں ہوگا، اس كی تفصیل آخر میں اصول تكفیر میں ان شاء اللہ عرض كروں گا۔ توبیہ ہوئے ضرور हُ كے معنی۔ آگے ہے: " تفصیلا فیما علم تفصیلاً و اجمالا فیما علم اجمالاً".

حضورا قدس کے سے جوامور توائر کے ساتھ ثابت ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی تفصیلات حضور کے نے بیان فرمائی ہیں اور وہ تفصیلات بھی متوائر ہیں۔اس لئے الیی تفصیلات اگر متواثر ہیں تو پھراس شی پراجمالی ایمان لانا کافی نہیں ہوگا بلک تفصیلی ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔

اور بعض چیزی آپ کے سے اجمالاً ثابت ہیں ،آپ کی سے ان کی تفصیلات ثابت ہیں یا ٹابت ہیں ، آپ کی سے ان کی تفصیلات ثابت ہیں یا ٹابت ہیں کی تو اتر کے ساتھ قابت ہیں تو اتر کے ساتھ قابت ہے ، لیکن تو اتر کے ساتھ ٹابت ہے ، لیکن جنت کی مزید تعتیں جو قرآن میں ضروری نہیں ۔ مثلاً حضورا قدس کی ہیں ، یہ تفصیلات متو اتر نہیں ۔ جنت کا وجود متو اتر ہے ، جو تعتیں قرآن نے بیان مذکور نہیں بلکہ حدیث میں آئی ہیں ، یہ تفصیلات متو اتر نہیں ۔ جنت کا وجود متو اتر ہے ، جو تعتیں قرآن نے بیان فرائی ہیں وہ بھی متو اتر ہیں ، لیکن بہت می تفصیلات حدیث میں آئی ہیں اور وہ احادیث اخبار آحاد میں سے ہیں ۔ تو وہ تفصیلات متو اتر نہیں اور ان تفصیلات پر ایمان لا نا مومن ہونے کے لئے لازمی شرط نہیں ۔ اگر چہ وہ موجب عمل ضرور ہیں ۔ لہذا صرف جنت پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے ان تفصیلات پر ایمان لا نا کا فی ہے اس کا فی ہے کہ کا کہ بیاں ہوئے کے لئے لا خری شرط کی ہیں جو تو اتر ہیں ۔ لیکن ہیں ہیں ۔ فی کا فی ہیں ہیں ہیں ہیں ۔

عذاب قبریدا جمالاً تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لہذا اجمالاً عذاب قبر پر ایمان لا نا ضرور کی ہے۔اب اس کی تفصیلات یعنی فرشتے آتے ہیں بٹھاتے ہیں وغیرہ، میتفصیلات تواتر سے ثابت نہیں۔اس وجہ سے بدایمان کے لئے لازمی شرطنہیں میں۔

ہاں! ایک مسلمان کو خرواحد پر بھی اطبینان اور عمل کرنا چاہئے اور اسے ماننا چاہئے ، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ " اجمالا فیما علم تفصیلا " اور " تفصیلا قیما علم تفصیلا " کے بیمعنی ہے۔

اسی کو مخضر الفاظ میں کہاجا تا ہے کہ '' قبصدیق مسالیت من الدین صوور ق' وین کی جوبا تیں ضرور قُ ''وین کی جوبا تیں ضرور قُ ٹابت ہیں ان کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ 'ل

ال فيض البارى، ج: ١٠ص: ٢٩ ـ ٠٠.

# لغوى معنى كے لحاظ سے ايمان اور اسلام ميں فرق

دوسرالفظ جواستعال ہوتا ہے وہ اسلام ہے، اس بارے میں کلام ہوا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک چیز میں یا ان دونوں کے درمیان کچھ فرق ہے۔

اسلام کے لغوی معنی ہیں جھک جانا ،کی چیز کے آگے سرخم ،اگر اس معنی کے اعتبارے دیکھا جائے تو یہ ایمان سے عام ہے اورایمان خاص ہے ، کیونکہ جھک جانا اس کا ایک حصہ تصدیق قبی بھی ہے اور ایک حصہ اعمال و افعال بھی ہیں۔لہٰذ ااسلام عام ہوا۔ایمان خاص ہے لغوی معنی کے اعتبار سے تو ''محک ایسمان اسلام''

اگرائی فض کی خاص کام میں جھک گیا اور تقدیق قلبی نہیں ہے، توبی لغۃ اسلام ہوا، کیکن جب بھی ایمان پایا جائے گا، اس اعتبار سے ایمان اور اسلام کے درمیان موام دوسوس مطلق کی نبیت ہے۔

# ايمان اوراسلام ميں اصطلاحی فرق اور اسلام کی تعریف میں مختلف اقوال

اسلام اصطلاحی کیا ہے؟ اس بارے میں محدثین علاء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا ایمان اور اسلام کے درمیان اصطلاحی اعتبار ہے کوئی فرق ہے یانہیں؟ اگر فرق ہے تو کیا ہے؟

### اسلام اورائمان مين نسبت

بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ بید دونوں مترادف ہیں جومعنی ایمان کے ہیں وہی اسلام کے بھی ہیں یعنی "تصدیق ما علم مجی النبی اللہ اللہ" جوتعریف ایمان کی ہے وہی اسلام کی بھی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ، دونوں میں تساوی کی نسبت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔

امام بخاری رحمه الله کارتجان بھی ای طرف معلوم ہوتا ہے، اس لئے انہوں نے '' کتاب الایمان' قائم کیا اور اس کے وزابعد ''باب قول النبی کی بنی الاسلام علی حمس" ذکر کیا ہے۔ تو کتاب میں ایمان کالفظ اور باب میں اسلام کالفظ استعال کیا ہے۔ اور آ گے کہا" و هو قول و فعل ویزید و ینقص" آ گے ساری بحثین ایمان سے متعلق تھیں وہ ساری اسلام پر جاری فرمائیں۔ لا

اس معلوم ہوتا ہے کدان کے نزدیک ایمان اور اسلام دونوں متر ادف ہیں، ان کی دلیل قرآن کریم کی سورۃ الذریات کی وہ آیات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آئے کا ذکر ہے:

ال تغييل ك ليم لما تقافراكين: فتح المهلم ،ج: ١٠ص: ١٥٢، ٥٩، وفيض البارى ،ج: ١٠ص: ١٨٠.

# " فَاخُرَجُنَا مَنُ كَانَ فِيُهَا مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ \* فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غِيرَ الْمُؤُمِنِيُنَ \* فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ O". "ل

جن کے لئے ایک جگہ مؤمنین کا لفظ استعال کیا گیا اور دوسری جگہ انہی کے لئے مسلمین کا لفظ استعال کیا ، تو معلوم ہوا کہ مومن اور مسلم دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور دونوں مترادف ہیں۔ یہ یعض علاء کا مسلک ہے۔

بعض حضر ات علاء ان دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں کہ اسلام محض اقر ارباللمان کا نام ہا اور ایمان کے لئے تصدیق قلبی ضروری ہے، گویا اگر کوئی شخص اقر ارباللمان کرلے، زبان سے تہدے کہ میں ایمان لایا کو لئے تصدیق قلبی ضروری ہے، گویا اگر کوئی شخص اقر ارباللمان کرلے، زبان سے تہدے کہ میں ایمان لایا ہوں اور کلمہ تو حید پڑھ لے تو وہ مسلمان تو ہوگیا، لیکن مؤمن اس وقت تک نہیں کہلائے گا جب تک اس کے دل میں تصدیق نہ ہو، بعض حضر ات نے یوں تفریق کی ہوتان کی دلیل آئے۔ قر آئی ہے :

### قَالَتِ الْأَعْرَابُ امَنَّا طَّقُلُ لَمُ تُوْمِنُوُ ا وَلَكِنُ قُولُواً ٱسْلَمْنَا وَلَمَّا يَذَخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ. ﷺ

وومرا قول یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کے درمیان اصطلاقی اعتبار ہے جاین ہے ، کین جاین ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے لئے متلازم ہیں۔ لازم وطروم کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور کوئی اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں۔ گردونوں ہیں جاین ہے ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایمان نام ہے تقد این قبلی کا ، "مصدیق ما علم مجی النبی کے "دل میں تقد این ہو، اور اسلام نام ہم "اقواد باللسان مع المتوام الانقیاد" لفظ یا در کھے کا ہے کہ ایک طرف زبان ہے ہواور ساتھ میں الترام ہو، "قواد باللسان مع الانقیاد" کوئی اللہ اور کھے کا ہے کہ ایک طرف زبان ہے ہواور ساتھ میں الترام ہو، "قواد باللسان مع الانقیاد" کے ،اس کواسلام کہتے ہیں۔ تو تقد بن کا کی قلب ہے اور اسلام کا کی زبان ہے ، زبان سے آدئی اقرار کر لیتا ہے "اشہدان لا إللہ اللہ و اشہد ان محمداً رسول الله" اور جو ایمان مجمل میں کہا گیا ہے "آمنت باللہ کما ہو باسمانہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامه " یہ ایمان مجمل میں کہا گیا ہے "آمنت باللہ کما ہو باسمانہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامه " یہ سائن و جب دو چیزی ہل جاتی ہیں گیا کہ میں اپنے ذمہ لازم کر لیتا ہوں کہ میں اللہ اور رسول کی کا طاعت کروں گا توجب دو چیزی ہل جاتی ہیں گیا ہوں کہ میں اللہ اور سول گیا کی اطاعت کروں گا توجب دو چیزی ہل جاتی ہیں گیا کی اللہ اللہ میں کہا گیا۔ " کو جب دو چیزی ہل جاتی ہیں گین "افراور باللسان مع الانقیاد" تو یہ اسلام ہوگیا۔

اسلام میں ایک شخص نے تو حید درسالت کا اقرار کیا ادرساتھ ساتھ التزام بھی کیا کہ میں احکام شرعیہ کی پابندی کروں گا اسلام کے لئے میکا فی ہے، کین اگر زبان سے اقرار ادرالتزام کرلیا ، مگر عملاً پابندی نہیں کی ، توعملاً کوتا ہی کی ، عملاً انقیاد نہیں کیا توعملاً انقیاد نہ کرنے کی دجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ، جبکہ قولاً اقرار بھی کرلیا ہو

ال سورة اللَّريات: ٣٧٠٣٥.

سل کے ہیں مخوار کہ ہم ایمان لائے ، لو کہ تم ایمان نیس لائے پرتم کہو ہم مسلمان ہوئے اور ایمی نیس محسا ایمان تمہارے دلوں جی۔ المحجد ات: ۱۲.

اورالتزام بھی کرلیا ہو، وہ مسلمان ہوجائے گا،اب اگر وہ کسی بھی مرحلہ پر انقیاد نہ کرسکا،اطاعت نہ کرسکا تو محض اس وجہ سے اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا۔

"قَالَتِ الْأَعْوَابُ المَنَّا "والى آيت مين جو" وَلَكِئ فُولُو آ أَسْلَمْنَا" فرمايا كيا، اس مين اسلام عدم اديا توصرف اقرار باللمان ب، يا اقرار باللمان مع التزام الانقياد ب، اور آيت كا مطلب بيب كه اس معنى كے لحاظ سے اسلام تو تحقق موكيا، كين ايمان اس لينهيں مواكر تقد ين قبى نهيں يائى كى: "وَلَمْسًا يَدْ حُلُ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِ عُمْمٌ".

تیرا قول یہ ہے کہ ایمان تقدیق قلبی مع الاقرار باللمان والتزام الانقیاد کا نام ہے اور لفظ اسلام کا مطلب ہے انقیاد علی ۔ یعنی اپنے آپ کوعملا تا بع فرمان بنالینا، جیسے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم القلیلا کے بارے میں فرمایا:

> "إِذْ قَالَ لَهُ زَبُّهُ آسُلِمُ لَا قَالَ آسُلَمُتُ لِرَبِّ الْعَالَمُنِيِّ.". "

اب يهال حفرت ابراجيم الطّين كوپهلے سے ايمان حاصل تقاء کيكن اس كے باوجود فرمايا: "أَمْسَلَنْهُـثُ. لِمَرَّبُّ الْمُعَالَمِيمُنَى "اورخودا براجيم الطَيْعِ نے دعا فرما كی:

> "وَإِذْ يَسَرُفَعُ إِبْسَوَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمَعِيْلُ ﴿ وَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا ﴿ إِنَّكَ آثْتَ الْسَمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ وَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيْتِنَا آمَّةُ مُسْلِمَةً لَكَ" ﴿ فَا

اےاللہ! آپ ہمیں اپنا تا ہے اور فرمان بردار بنا لیجئے ، تو یہ عنی نہیں ہیں کہ پہلے مسلمان نہیں تھے اور اب دعا کررہے تھے کہ مجھے مسلمان بنا لیجئے ، بلکہ معنی میہ ہیں کہ پہلے اگر چہ تصدیق قبلی بھی تھی ، اقرار باللمان بھی تھا اوو النزام بھی تھا، کیکن دعا کی کہ ابھی ہمیں عملاً منقاد بھی بنادیا جائے اور یہی معنی ہیں آیت کریمہ کے کہ:

اے ایمان والو! اسلام میں داخل ہوجاؤ بورے کے بورے تواس کے کیامعنی ہوئے "با ایھا اللین

ال البقرة: ١٣١.

فل البقرة:١٢٨-١٢٨.

ال البقرة:٢٠٨.

آمنوا؟" اگرایمان نه بوتاتو"آمنوا" کیول کہا گیا۔ ایمان لے آئے ایمان معتربھی ہوگیا، اس طرح کہ "اقواد باللسان" بھی کرلیا اور انقیاد بھی کرلیا لیکن آ گے فرمارہ ہیں:

" أَدُخُلُوا فِي السَّلْمِ كَا لَمُهُ".

اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔ تو یہاں اسلام میں داخل ہوئے سے مراد انقیاد عملی ہوئے سے مراد انقیاد عملی ہے ، اس طرح سورۃ الصفات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابرا ہیم الظیما کا واقعہ بیان فر مایا ہے اور ذکح اساعیل الظیما کا ، وہاں فر مایا:

"يَلْمُنَى إِلِّى أَرَى فِى الْمَنَامِ الَّيِّ اَدْ يَحُكَ فَانُظُرُ مَاذَا تَرَى \* قَالَ يَآبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ لَا سَتَجِدُنِيِّ إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّبِرِيُنَ ٥ فَلَمَّآ اَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنَ ٥"<sup>كِل</sup>ُ

تو "أسلما" كمعنى بين "فلما إنقاداً لامو الله تعالى عملا "لينى جب دونول في الله كر الله كراً على عملاً " لينى جب دونول في الله كراً على الله كراً على الله عملاً مرجماً ليا وراس كرا لع بن كرة -

یہاں "امسلما" کالفظ ذکر فرما کراس طرف بھی اشارہ فرماد یا کہ اسلام کی حقیقت ہے کہ جب اللہ ﷺ کا تھم آ جائے تو اس کے بعد انسان نہ اپنے ذاتی مفاد کو دیکھے نہ عظی دلیلیں طلب کرے کہ صاحب پہلے جھے بتاؤ
اس کی حکمت کیا ہے۔ دیکھیں! اب بیٹے کے آل کا حکم آگیا، تو بیٹے کوآل کرناعش اور منطق کی کسی تر از وہیں پورا
نہیں اتر تا۔ ایک تو قبل نفس، پھرناحی قبل کرنا اور اوپر سے قبل بھی نابالغ کا جس کو جہاد کی حالت میں بھی قبل نہیں کیا
جا تا اور وہ بھی اپنا بیٹا، عقل کی تر از وہیں تو لا جائے تو کسی طرح بھی یہ حکم عقل کے مطابق نظر نہیں آتا۔ اس کے
باوجود نہ ابر اہیم انتیابی نے بلٹ کر بوچھا یا اللہ! میں اپنا اس بیٹے کو کیوں قبل کروں جس کو بین کہ دونوں نے اللہ ﷺ
نے انگا؟ نہ بیٹے نے بید کہا کہ جھے کی اقصور سرز دہوا ہے؟ مجھے کیوں قبل کیا جا رہا ہے؟ بلکہ دونوں نے اللہ ﷺ
نے کہ کم کے آگے سرجھکا دیا اس کو اللہ عظلا نے "فلو اسلما " سے تعبیر فرمایا کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ علا کا حکم آئے کہ مرجھکا دیا اس کو اللہ علا نے سال کی حکمت سمجھ میں آری ہو یونیس۔

فدکورہ جینے مقامات کی میں نے نشاندہی کی ان سب مقامات پر اسلام سے انقیاد عملی کامل مراد ہے، آخری دواقوال میں تطبیق یوں ہو یکتی ہے کہ اسلام ایک معنی اقرار باللمان مع التزام الانقیاد اور ایک معنی انقیاد عملی۔ ان میں سے پہلامعنی ایمان کی صحت اور اس کے معتبر ہونے کے لئے لازم ہے۔ کوئی ایمان اس معنی سے اسلام کے بغیر معتبر نہیں ، ایمان وہ معتبر ہے جس کے ساتھ بیا سلام بھی ہو، بالمعنی الاول ' یعنی' ''ہمھنی الاقواد

على الشُّفَّت: ١٠٣،١٠٢.

**بــالـلســـان والتزام الانقيباد** "اگر كوئى ايمان اس سے خالى ہوگا تو وہ اصطلاحاً تو ايمان ہے ليكن عندالله معتبر نہيں \_اسى طرح اسلام خواہ بالمعنى الاول ہو يا بالمعنى الثانى ،ان ميں سے كوئى بھى بغيرا يمان كے معتبر نہيں \_

# حقیقت کے اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق

بعض اوقات اطلاقات میں ایمان کواسلام کے معنی میں اور اسلام کو ایمان کے معنی میں توسعاً استعال کرلیا جاتا ہے بیعنی ایمان پراسلام کے لفظ کا اطلاق کردیا جاتا ہے۔ یہ عام ہے اور قرآن وسنت میں بھی ایسا بکثرت ہواہے۔آیت کریمہ:

# " فَاخُرَجُنَا مَنُ كَانَ فِيُهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ۚ قَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ 0"

یہاں دونوں ایک ہی معنی میں استعال ہوئے ہیں، تو مترادف حقیقتا نہیں ہیں، کیکن بعض اوقات استعالاً مترادف حقیقتا نہیں ہیں، کیکن بعض اوقات استعالاً مترادف مجھ لیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات محدثین سے ایمان اور اسلام کے بارے میں منقول ہے ''اذا اجتمعا'' یعنی دونوں لفظ ایک جملے میں تبح ہوجا کیں تو اس صورت میں ان دونوں کے درمیان فرق ہوگا، اور جب بید دونوں ایک جملے میں جمع نہ ہوں، الگ الگ ہوں تو پھر بید دونوں جمع ہوجا کیں یعنی دونوں ایک جملے میں جمع نہ ہوں، الگ الگ ہوں تو پھر بید دونوں جمع ہوجا کیں یعنی دونوں ایک ہوں تو گھر ہید دونوں جمع ہوجا کیں یعنی دونوں ایک ہوں تو گھر ہید دونوں جمع ہوجا کیں گھر ہیں ہوں گے۔

مطلب میہ ہے کہ جب کوئی شخص کیے ایمان بھی ضروری ، اسلام بھی ضروری ایک جملہ میں دونوں کو جمع کردیا تو پہاں ایمان کے معنی کچھ اور ہیں اور اسلام کے معنی کچھ اور ہیں ، اور اگر الگ الگ جملوں میں ہوں تو ہوسکتا ہے کہ سی شخص نے ایمان کا لفظ ذکر کیا ہواور اس سے مراد اسلام ہویا اسلام کا لفظ استعمال کیا ہواور اس سے مراد ایمان ہو، بعض لوگوں نے میکہا ہے۔ کین محقق بات وہی ہے جو میں نے عرض کردی کدونوں میں تباین ہے اسلام بالمعنی الاول متلازم ہے ایمان کے لئے نہ کہ بالمعنی الثانی، اب اسلام بالمعنی الاول کا ایمان کے ساتھ متلازم ہونااس کالازی تقاضہ یہ ہے کہ کوئی ایمان اس وقت تک معتبر نہ ہو جب تک کہ اس کے ساتھ اقرار باللسان نہ ہوا ہو، اگر ایک تنہا دل سے تضدیق کرے بیٹے گیا، کیکن اقرار باللسان نہ کیا تو اس کا ایمان معتبر ہوگا یائیس؟ اس میں تفصیل ہے۔

تصدیق قلبی مولیکن اقرار باللسان نه پایا جائے تو کیا حکم ہے؟

اگر اقرار باللمان کا موقع ہی نہیں ملا لیتی تصدیق دل میں آنے کے بعد اقرار باللمان سے پہلے توت گویائی سلب ہوگئی اوراس کے بعد مرگیا تو چونکداس کواپئی زندگی میں اقرار باللمان کا موقع ہی نہیں ملا ،الہٰڈاایے مختص کے لئے تھم پیہ ہے کداس کا تنہاایمان ہی معتبر ہے اگر چہوہ مقرون بالاسلام نہیں ہوسکا کیونکہ وہ معذور ہے۔ اگر کمی شخص کواقرار باللمان کا موقع ملا ، نہ وہ گونگا تھا نہ اس کی گویائی سلب ہو چکی تھی اور اس کو وقت بھی ا تناملا تھا کہ اس سے پہلے اقرار کرسکا کیکن اقرار نہیں کیا تو اس کے دوحال ہیں :

ا کے حال بیہ کہ اس سے اقرار کا مطالبہ کیا گیا کہ دیکھو بھائی! اسلام لانے کے لئے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھلو، اقرار کرلو، گراس مطالبے کے باوجوداس نے اقرار نہ کیا تو اس کا ایمان بالا تفاق معتر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تمام امت کا اجماع ہے کہ ایسافخص مخلد فی النار ہے، کیونکہ اس نے موقع ملنے کے باوجودا قرار باللمان نہیں کیا اور عناداً کفر کوافقیا رکیا۔

دومراحال یہ ہے کہ اس سے مطالبہ ہی نہیں کیا گیا ، اور اقر ارباللمان اس نے موقع ملنے کے باوجو ذہیں کیا، لیکن کسی نے اس سے مطالبہ نہیں کیا کہتم زبان سے اقر ارکرلو، ایسے فیض کے بارے میں علاء اہلسنت کے درمیان اختلاف ہے۔

جمہوراال سنت محدثین وغیرہ بیہ کہتے ہیں کہ میخص بھی مومن نہیں ،مخلد فی النار ہے۔

اورامام ابوطنيف رحمه الله اورامام ابومنصور ماتريدي رحمه الله بيفرمات بين كه ايسافخص "فيسما بينه و بين الله"مسلمان ب، "مخلد في النار" نبيل بوگا-

اوروہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ لوگوں کو جہم سے نکالیں گے اور آخر میں فرمائیں گے:

<sup>1/</sup> أنظر: صحيح البخاريء كتاب الإيمان، باب تفاصل أهل الإيمان في الأعمال، وقم : ٢٢.

ھخص جس سے مطالبہ نہیں کیا گیااوراس نے اقر ارنہیں کیا تو کہتے ہیں وہ" محلد فی المنار" نہیں ہوگا۔ ولا اس سے بیتفصیل معلوم ہوگئی کہ اقر ارباللمان کی صورت میں ضروری ہے ، کسی صورت میں ضروری نہیں اور جوتھم اقر ارباللمان کا ہے وہی تھم النزام الانقیاد کا بھی ہے یعنی اقر ارباللمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ النزام الانقیاد بھی ہو، کیونکہ صرف یہ کہد دینا کہ "لا الملہ الا الملہ "اوربس ساتھ ساتھ یوں کے کہ اللہ کو ایک مانتا ہوں ، لیکن اللہ کا ایک بھی تھم نہیں مانوں گا ، العیاذ باللہ تو اس کہنے سے کچھ حاصل نہیں ، بلکہ اس ک ساتھ النزام الانقیاد ضروری ہے۔

ال تفصیل ہے آپ میں مجھ گئے ہوں گے کہ مثلاً ابوطالب نے نہ جانے نبی کریم کھی کی شان میں کتنے تصدید ہے کہ:

#### و أبيض يستسقى الغمام بوجهه المنال التامى عصمة للارامل

ا پنی جان تک قربان کرنے کے لئے کہددیا ، اپنی جائیں قربان کردیں گے اپنی اولاد تک کو ادیں گے اپنی اولاد تک کو ادیں گے ان کی خاطر اور ایک شعریں ہیمی کہددیا کہ:

و صدقت فيه وكنت ثم أمينا من خيسر أديبان البرية دينيا ودعوتنى و زعمت أنك صادق وعرفت دينك لامحالة أنه

ول تعييل كيك الاحتراكي : شرح حتاك، وهي المعدة: قالوا: إن الإيمان عمل القلب و اللسان معاء أى : في الإيمان الإستدلالي دون الذي بين العبد وبين ربه . وقد إعتلف هؤ ألاء على أقوال . الأول : إن الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب ، وهو قول أبي حنيفة: وعامة الفقهاء ، ويعض المتكلمين . ألثاني : إن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معاً . وهو قول بشي المعرفة بالقلب على قول أبي حنيفة رضى الله عنه ! قلت : فسروها يشيئين : الأول: بالإعتقاد المجازم ، قلت: ماحقيقة المعرفة بالقلب على قول أبي حنيفة رضى الله عنه ! قلت : فسروها يشيئين : الأول: بالإعتقاد المجازم ، سواء كان اعتقاداً تقليدياً ، أو كان علماً صادراً عن الدليل . وهو الأكثر والأصح ، ولهذا حكموا بصحة إيمان المقلد ، الثاني : بالعلم الصادر عن الدليل ، وهو الأقل فلذلك زعموا أن الإيمان المقلد غير صحيح . ثم إعلم أن لهؤ لاء الفرقة اختلافاً في موضع آخر أيطاً ، وهو أن الإقرار باللسان : هل هو ركن الإيمان أم شرط له في حق إجراء الأحكام ؟ قال المشهم : هو شرط لذلك حتى إن من صدق الرسول في في جميع ما جاء به من عند الله تعالى فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعلى ، وإن لم يقر بلسانه ، وقال حافظ الدين النفسى : هو المروى عن أبي حنيفة رضى الله عنه ، وإله ذهب الأهمرى في أصح الروايتين ، وهوقول أبي منصور الماتريدى . وقال بعضهم : هو ركن لكنه ليس بأصلى له كالتصديق ، بل هو ركن زائد ، ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز . وقال فخر الإسلام : إن كونه ركناً ذائداً مذهب الفقهاء ، وكونه شرطاً لإجراء الأحكام مذهب الفقهاء ، وكونه شرطاً لإجراء الأحكام مذهب المعتكمين ، ج : ا ، ص : ١٢ ، من : ١٢ ، ان كونه ركناً ذائداً مذهب الفقهاء ، وكونه شرطاً لإجراء الأحكام مذهب المعتمون ، عند الله كالمحرف .

میں جانتا ہوں کہ محدرسول اللہ کھاکا دین سب ادیان سے بہتر ہے اور نبی کریم کھے کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہوہ سے ہیں،کیکن آخر میں ہیکھی کہددیا:

#### لو جـدتني سمحا بداک مبينا <sup>ع</sup>

#### لولا الملامة أو حدار مسبة

کہ اگرلوگوں کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا اور ملامت بھی کیا؟ کہ ابوطالب جیسا آ دمی آگ ہے ڈرکر اپنے آ بائی دین کوچھوڑ گیا اور اگر بیعار میرے اوپر لکنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ آگ کے ڈریے اپنے آ بائی دین کو چھوڑ گیا ، العیاذ باللہ ۔ تو آپ جھے اس دین کوقبول کرنے والا پاتے اور میں اس پڑمل کرنے والا ہوتا۔

تو دل کی معرفت اور تصدیق بھی حاصل تھی اگراصل جملہ دیکھیں تو اقر اربھی تھا کہ آپ علیہ السلام کا دین سارے دینوں سے بہتر ہے ،اوراس بات کا اقر ارتھا کہ آپ سچے ہیں ،لیکن التزام انقیا دنہ ہوا۔ تو ان پرمسلمان ہونے کا تھمنہیں لگایا گیا۔

ابھی حدیث میں گزرا کہ ہرقل نے کتے نفظوں میں حضوراقد سے نبی ہونے کی ایک طرح سے
تعدایت کی ،لیکن چونکدا قرار باللمان اورالتزام وانعیا دختی تو اس واسطاس کا ایمان معترنہیں ، بلکدا یک طرح
سے اقرار باللمان بھی ہوگیا تھا، کیونکہ جب نبی کریم تھا تبوک میں تشریف فرما تھے تو خط آیا اس میں پیلفظ تھا کہ
"انسی مسلم" کہ میں مسلمان ہوں تو ایک طرح سے اقرار باللمان بھی ہے، لیکن سرکار دوعالم تھائے فرمایا:
"کلب عدواللہ لیس بمسلم و هو علی النصوانية "اس لئے کہ بیا قرار مقرون بالتزام الانقیا ونہیں تھا، تو وہ اقرار بھی معترنہیں۔اس لئے اس پراسلام کا تھی نہیں تھا۔" تو وہ اقرار بھی معترنہیں۔اس لئے کہ بیا قرار بھی معترنہیں۔اس لئے اس پراسلام کا تھی نہیں لگائیں گے۔

اورورقة بن نوفل کے بارے میں احادیث میں جوالفاظ آتے ہیں ان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ وہ آگر چدتھند بیق پر دلالت کرتے ہیں ، کیکن تنہا وہ الفاظ کی شخص کے مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں ، کیونکہ التزام الافقیا داس میں موجود نہیں ، اس لئے مقتضاء تو بیتھا کہ اس کی وجہ سے تھم بالاسلام نہ لگایا جائے ، کیکن جن حضرات نے ان پر اسلام کا تھم لگایا ہے وہ نبی کر یم گئا کے اس ارشاد کی وجہ سے لگایا کہ: میں نے ان کو جنت میں جنت کے سفید کیٹر وں میں ، تو نبی اکرم گئا خواب بھی جنت کے سفید کیٹر وں میں ، تو نبی اکرم گئا خواب بھی وہ ہوتا ہے ، اس واسطے اس خواب سے پیتہ چلا کہ مرنے سے پہلے وہ اقرار باللمان اور التزام انقیاد کر چکے تھے اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں مقام عطافر مایا۔ اس

اوريكيمى ممكن ہے كمانہوں جو بيارادہ طا ہرفر مايا تھا كه "لفن ادر كنى يومك لانصرك نصرا مؤزرا"اس ميس ضمنا اقرار باللمان اورالترام بالانقيادموجودتھا۔والله اعلم۔

٢٠ فيض البارى ، الجزء الأول ، ص: ٥٠.

ل عمدة القارى، ج: ١، ص: ١٠٩.

ہدایمان اوراسلام کی تھوڑی ہی تشریح تھی ، امید ہے کہ اس کی اہمیت وافا دیت تو واضح ہوگئی ہوگی۔ اب آ گے وہ معرکۃ الآ راءمباحث ہیں جوابمان کے بارے میں کی جاتی ہیں۔

### ایمان کے بارے میں اہم مباحث

ان میں سے پہلی بحث بیہ کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ اور دوسری بحث بیہ کہ ایمان کی اور زیاد تی کوقبول کرتا ہے یانہیں؟

کسی زمانے میں یہ بحثیں پیدا ہوئی تھیں اور ایسے فرقے وجود میں آئے تھے جواس معالمے میں گراہی کا پر چار کرتے تھے، اس واسطے ان پر طویل بحثیں کی گئیں، اب الجمد للداس تتم کے فرقے موجود نہیں، اس لئے ان میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی حاجت بھی نہیں، اس لئے تعارف کے طور پر خلاصہ جان لینا کافی ہے۔

خلاصہ پر ہے کہ محدثین جب ایمان کی تحریف کرتے ہیں تو پر کہتے ہیں ''معوق حسد ہے ہسال جنسان واقواد باللسان و حمل بالار کان''.

محدثین ایمان کوتین اجزاء سے مرکب مانتے ہیں ، تھدیق بالجنان ، اقرار باللمان اورعمل بالارکان۔
کہتے ہیں کدایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اب جو گمراہ فرقے ہیں وہ ایسے ہیں کدکوئی ایک کو مانتا ہے، دوسر کو
خیس مانتا ، شلا ایک جیمیہ فرقہ ہے جوجم بن صفوان کے تبعین ہیں اورا نہی گیر دید پرامام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل
سے کتاب قائم کی ہے ''کھیاں المو د علی المجھمیه "ان کے بجیب وغریب عقائد تھے، ان کا کہنا یہ تفاکہ ایمان
کے لئے صرف تقد این منطقی کا فی ہے، اس کووہ بعض اوقات معرفت سے تبیر کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل
ہوگئی اور تو حید ورسالت کی معرفت حاصل ہوگئی تو بس آ دی مومن ہوگیا۔ چاہے ول سے تقد ایق کرے یا نہ کرے،
اور چاہے اقرار باللمان اور عمل بالارکان کرے یا نہ کرے بھن معرفت ، ایمان کے لئے کا فی ہے۔

ایک آ دی نے دل میں سوچنا شروع کیا اور اس کوخود بخو ددل میں معرفت حاصل ہوگئی کہ اللہ ایک ہے، کہتے ہیں بیکا فی ہے اور ایمان کے لئے تقید بی قلبی ضروری نہیں ہے۔

# تصديق قلبى اورمعرفت ميں فرق؟

تصدیق قبلی اورمعرفت میں فرق بیہ کہ معرفت غیرافتیاری چیز ہے، کسی چیز کاعلم حاصل ہوجانا غیر اختیاری ہے اور تصدیق اختیاری چیز ہے، اپنے اختیار ہے کسی بات کی تصدیق کی جاتی ہے، اورا گرغیرافتیاری طور پرکوئی بات معلوم ہوگئی ہوتو وہ معرفت ہے اور اس کو تصدیق منطق بھی کہتے ہیں۔ تصدیق منطق جمیہ کے زد یک کافی ہے، تصدیق قبلی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہ فدہب بداہۃ باطل ہے، اصل میں ان پر منطقیت کا غلبھا تو تصدیق سے تصدیق مراد لی اور کہددیا کہ جب کسی آ دی کو یہ پہتہ چل گیا کہ اللہ ایک ہوتے یہ پتہ چل جانا خود ایک تصدیق ہے، کیکن یہ تو ل بالکل باطل ہے، کیونکہ تصدیق درکا رہبیں، بلکہ تصدیق اصطلاحی درکار ہے کہ اپنے اختیار ہے ہو، اس کی عقلی تصدیق کی تر دیداس بات ہے ہو تکتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ معرفت سے ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ معرفت نے راحتیاری امر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے انسان کواسی چیز کا مکلف بنا دیا جو اس کے اختیار سے باہر ہے اور یہ اللہ جل جلالہ کی حکمت بالغہ کے بالکل خلاف ہے۔ اور قرآن وسنت میں اس کے محتیار سے باہر ہو اور یہ اللہ جل جلالہ کی تصدیق کرتے ہیں۔

یبودیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے صاف فر مایا:

" يَغْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمْ " "

ترجمه: بيچانة بين اس كوجيسے بيچانة بين اپنج بيٹوں كو .

کہ حضوراقدس ﷺ کی رسالت کواس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں،کیکن اس کے باوجودمومن نہیں ہیں:

> " وَ لَكَ لَهُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاق " " "

> ترجمہ: اور وہ خوب جان چکے ہیں جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لئے آخرت میں پچھے حصہ ۔

خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخرت میں پھینیں ملے گا،علم پایا جارہ ہے، کین اس پرایمان کا اطلاق نہیں ہے۔ اور فرعون کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہدرہے ہیں، تجھے خوب پتہ ہے،علم ہے کہ یہ جو پچھ رب السلات نے نازل کیا ہے، بصائر کی صورت میں نازل کیا ہے، سب جانتا ہے مگراس کے باوجود فرعون بالا جماع کا فرہے، معرفت بجرد کائی نہیں جب تک تصدیق قبلی بالاختیار نہ ہو۔ لہٰذا جممیہ کا قول بالکل ہی باطل ہے۔

دوسراند بب کرامیدکا ہے جوجمیہ کے بالکل برعکس ہے، کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان اقرار باللمان کا نام ہے، بس زبان سے کوئی اقرار کرلے دل میں تقدیق ہویا نہ ہووہ مسلمان ہے۔ کرامیہ کا بائی عبداللہ بن الکرام جومشیہ مجسمہ میں سے ہے، ان کی طرف یہ بات منسوب وقتل ہوتی چلی آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اقرار باللمان کافی ہے۔ سے المقورة : ۱۳۸۱

٣٠ البقرة:١٠٢.

# علامه شبيرا حميعثاني كاقول

حضرت علامہ شبیرا حمد عثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ محض اقر ارباللمان ایمان کے لئے کافی ہے جبکہ تصدیق قلبی نہ ہو، اس کو ان لوگوں نے کیسے ایمان کے لئے کافی سمجھ لیا؟ کہتے ہیں کہ بعد میں محقیق سے پہتا چلا کہ ان کا فدجب بیٹیس ہے کہ تنہا اقر ارباللمان سے انسان مؤمن ہوجا تا ہے، بلکہ ان کا فد ہب بیہ ہے کہ اقر ارباللمان دنیوی احکام کے اعتبار سے مسلمان قراریا نے کے لئے کافی ہے۔

اس بات پر علامہ عثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میہ بات درست ہوتو پھر اس مسئلہ ہیں ان کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان کوئی فرق نہ رہا۔ اس لئے کہ اہل سنت بھی یوں کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت تصدیق قبی ہے، کیکن تھر کے کہ میں ہے کس کے دل میں ہے کس کے دل میں ہے کس کے دل میں ہے کس کہ دل میں ہے کس کہ دل میں ہے کہ جب نہیں ، اندرونی بات کا کیسے پیت لگایا جا سکتا ہے، لہذا ہم تو اسلام کے احکام جاری کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جب اس نے اقرار باللمان کرلیا، فکر تو حدید پڑھ لیا، انقیاد کا استراک فرمائے ، حالات تھے کہ وہ منافق ہیں اس کے چنا نچہ نبی گئا نے منافقین پر اسلام ہی کے احکام جاری فرمائے ، حالات کے ہوئے تھے، تو اہل سنت بھی بہی کہتے ہیں کہ ، او جود اسلام کے احکام جراس شخص پر جاری گئے ہیں کہ :

ام جود اسلام کے احکام جاری گئے ، کیوں کہ وہ اقرار باللمان کئے ہوئے تھے، تو اہل سنت بھی اور کرامیہ جا کیں گئے جو اقرار باللمان کرے۔ اس لئے علامہ شہر احمد عثانی رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ اہل سنت میں اور کرامیہ میں کوئی فرق نہیں۔

البتہ بعض علاء کرام نے فرمایا کہ تھوڑا سافرق اب بھی ہے، کرامیہ یوں کہتے ہیں کہ اقرار باللمان کے نتیجے میں دنیا کے اندر جو تھم بالاسلام کیا جائے گا وہ تھم بالاسلام ھیقٹہ ہوگا ، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اسلام کے اخدا کا وہ مجبور آ ہوگا۔ کیا مطلب؟ مثلاً ایک فیض کے دل میں تقد بی تہیں ، زبان سالام کے احرار کرتا ہے تو کرامیہ کہتے ہیں دنیوی احکام کے اعتبار سے پکا مسلمان ہے اگر چہ آخرت میں جاکر جا کہ کین یہاں پکا مسلمان ہے، تو ھیقٹہ مسلمان کے احکام جاری ہوں گے۔ اور اہل سنت کہتے ہیں کہ اس کو ہم جو مسلمان کہدر ہے ہیں ، ہمیں دل کا حال پہنیں ۔ لہذا اگر کسی موقعہ پر دل کا حال معلوم جو مسلمان کے احکام جاری ہوں گے۔ اور اہل موقعہ پر دل کا حال معلوم ہوجائے تو پھر اسلام کے احکام جاری ہوں گے۔

ثمر وَاختلاف دونوں کے درمیان اس طرح نکلے گا کہ فرض کریں ایک شخص ہے جس نے اقرار باللمان کرلیا، کرامیہ نے بھی کہا کہ بیمسلمان ہے اور اہل سنت نے بھی کہا کہ بیمسلمان ہے، اس پرمسلمان کے احکام جاری ہوں گے۔اس کے منتیج میں ایک مسلمان عورت سے نکاح کرلیا، دونوں کے زو کیک وہ نکاح درست ہوگیا، \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اب بعد میں کی وفت وہ اقر ارکرتا ہے کہ جس وفت میں نے اس عورت سے نکاح کیا تھا اس وقت میرے دل میں تقید این قلبی موجود نہیں تھی صرف اقر ارباللیان تھا،اب تقید این قلبی کرتا ہوں تو سابق نکاح ہوایا نہیں؟

یا اہل سنت کے لحاظ سے نہیں ہوااور کرامیہ کے لحاظ سے ہوگیا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ کرامیہ چونکہ اس اقرار باللسان کا اعتبار کر کچھیقۂ اس کو دنیا کے اعتبار سے مسلمان قرار دیتے ہیں، لہذاوہ نکاح ظاہراً وہا طنا ہوگیا۔ اور جمہور کے نز دیک چونکہ اس وقت تصدیق قبی نہیں تھی اس لئے نکاح نہیں ہوااب دوہارہ نکاح کرو، جب کرامیہ کا فمہ ہم معلوم ہوگیا، حقیقت معلوم ہوگی تو اب اس کی زیادہ تر دید کی حاجت نہیں رہی۔ سی

# معتز لہاورخوارج کے نز دیک ایمان کی تعریف

معز لداورخوارج بھی ایمان کی تعریف ای طرح کرتے ہیں جس طرح ابھی محدثین سے قال کی ہے کہ: "هو تصدیق بالجنان و اقراد باللسان وعمل بالارکان".

جس کے معنی بہ ہیں کہ تصدیق ادراقر ارکوتو وہ بھی مانتے ہیں، نیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مگل بالا رکان بھی ایمان کا جزوہ ہم ہیں کہ ملک بیار کان بھی ایمان کا جزوہ ہم ہر وتر کیبی۔ جس کا مطلب بیہ ہوا کہ ایمان بغیر عمل کے درست اور معتبر نہیں جم ایمان کا جزوہ ہے ۔ ایمان کا جزوہ ہے ۔ ایمان کا جزوہ ہے ، البذااگر کوئی شخص عمل نہیں کرے گا تو اس کوموم نہیں کہا جائے گا ۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو وہ ایمان سے خارج ہوجائے گا ، کیونکہ نماز بھی ایمان کا ایک ایمان کا ایک ایمان کا ایک ایمان کا اطلاق نہیں ہوگا یا کوئی شخص کسی معصیت کا ارتکاب کرے العیاذ باللہ چوری کرے ، ڈاکہ ڈاکے ، زنا کرے ، شراب بی لے ، تو اس عمل سے بھی وہ ایمان سے خارج ہوجائے گا ، کیونکہ ایمان کا جزوہ ہے ۔

آ مے معتزلہ اورخوارج میں مشہور فرق ہے۔

خوارج ہی کہتے ہیں کہ معصیت کے ارتکاب سے انسان ایمان سے خارج ہوجا تا ہے اور کفریل داخل ہوجا تا ہے۔

اورمعتز لدید کہتے ہیں کہ ایمان سے تو خارج ہوجا تاہے، کیکن کفر میں وافل نہیں ہوتا۔ وہ"منز للہ بین المعنز لتین" کے قائل ہیں، ایمان سے خارج ہے اور کفر میں داخل نہیں، پچ میں لئک رہا ہے۔

### مرجد كاعقيده

مرجه فرقد به کہتا ہے کہ مل دغیرہ کی کوئی حاجت نہیں، تقید این قلبی کافی ہے۔جس کے معنی پیرہوئے کہ جس طرح ایمان جس طرح کفر کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں ، کا فرخواہ کتنے بھی اعمال کرے، ثواب نہیں ملے گا، ای طرح ایمان سی قدم المعلم ، ج: ۱، من: ۳۲۷ - ۳۳۳ کے ساتھ کوئی معصیت مفزلیں ، آ دمی جتنی بھی معصبتیں کرتا رہے اس سے العیاذ باللہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا ، اور ایمان تروتاز وصح وسالم رہتا ہے ، انہوں نے عمل کو بالکل لغوقر اردیدیا۔

ان کااستدلال قرآن کریم کیاس آیت کریمدے ہے:

" فَمَنُ يُؤُمِنُ ' بِرَبِّهِ قَلا يَخَاتُ بَخُساُوً لَا رَهَقاً " "

ترجمہ: پھر جوكوئي يقين لائے گا اپنے رب پرسودہ نہ ڈرے گا

نقصان سے اور نہ زبر دستی ہے۔

یعنچو مختص پروردگار پرایمان لے آئے اس کوکوئی اندیشہ نہیں ہے نہ کسی کی کا نہ زیاد تی کا ،تو ایمان پر مرتب فرمادیا اس بات کو کہ نخس اور رہتی کا کوئی خوف نہیں۔ نیز :

"لاَ يَسْسَلَهُمَا إِلَّا الْاَشْقَى ٥ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى". " عَ

ترجمہ: اس میں وہی گرے گا جو بوا بد بخت ہے جس نے جیٹلایا اور منہ چھیرا۔

جنایا اور سر پیراز۔ ''هے " مغیر جہنم کی طرف راجع ہے کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا گروہ بدبخت جو تکذیب کرے اور مند پھیرے ۔ تو دخول نا رکو محصر کردیا کذب کے ساتھ کہ جو مکذب ہے وہی داخل ہوگا معلوم ہوا کہ جو مکذب نہیں وہ

اورسورة ملك كى جوآيت ہے:

" كُلُّمَا اللَّهِي لِينَهَا فَوْجُ سَالَهُمْ خَزَلَتُهَا آلَمُ

يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ ". عَلَى

آ گ میں داخل ہی نہیں ہوگا،للذا جو جا ہوکرتے پھروآ گ کا کوئی اندیشے نہیں۔

ترجمہ: جس وقت پڑے اس میں ایک گروہ پوچھیں ان سے دوزخ کا داروغہ نہ پنجا تھا تہارے پاس کوئی ڈرسنانے والا۔

تو کہتے ہیں جب بھی کوئی فوج لائی جائے گی جہتم میں ڈالنے کے لئے تو جہتم کے و معنوفات ( داروغہ ) پوچیس کے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا ، تو وہ کہیں گے کہ آیا تو تھا تکریم نے تکذیب کی ، تو معلوم ہوا بیا نجام تکذیب کرنے والوں کا ہے، جوتصدیق کررہے ہیں وہ کہی بھی جہتم میں نہیں جا کیں گے۔

كل سورة الجن: ١٣.

٢٦ الليل: ١٩٠١٥.

ع الملك : ٨.

نیز وه شهور مدیث جس میں نی کریم ان نے فرمایا کر چوبھی" لا السه الا السلمه " کیمگا وه جنت میں جائے گا۔انہوں نے یوچھا" وان زنی وان مسرق" فرمایا" وان زنی وان مسرق". گ

تو کہتے ہیں کہ "وان ذنبی وان مسرق"میں بہتا دیا کہ اعمال اور معصیات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس ہے آ دی جہنم کا مستحق نہیں ہوتا ، بیقول ہے مرجد کا۔

جمهور كاعقيده

کیکن جمہور کا کہنا ہیہے کہ دلائل بڑے ہوگس ہیں اور جمہور کی دلیل وہ آ بیت کریمہ ہے جس میں عذا ب کو معصیت برمرت کیا گیا ہے ۔ فر مایا:

"أَنِّ الَّلِيْهُنَ يَهَا كُلُونَ أَمُوالَ الْيَسَمْى ظُلُماً إِنَّمَا يَاكُونُ الْمَدَّمَةِ الْمَا الْمَسَمَّلُونَ سَعِيْراً ٥" اللَّيَّةُ مِنْ اللَّيْمُونَ المَعِيْراً ٥" اللَّيْمُونَ فِي مُكُلَّ تَعِيلُونَ اللَّيْمُونَ الْمَقْلُ وه اوَّلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّيْمُونَ عَلَى اللَّهُ وَمَالُكُونَ مِنْ اللَّهُ وَمَالُكُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِلْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

اس میں صاف صاف ذکر ہے کہ وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جو بتامیٰ کا مال ظلماً کھاتے ہیں ، اس طرح آیت:

" وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ اللَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ". <sup>ج</sup>َ

اورآيات:

قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلَّيْنَ ٥ وَلَمْ نَکُ نُطُعِمُ الْمُصَلِّيْنَ ٥ وَلَمْ نَکُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ٥ اللهِ

بیعذاب کی وجد بیان بوربی ہے معلوم ہوا کہ اعمال کی وجد سے عذاب ہوگا۔ باتی بیضرورہ کہ "تسخلید فی ناد" محض اعمال کی وجد سے نیس بوگی ، البذا جوآ بیتی انہوں نے پیش کی ہیں وہ سب "سنخلید ناد" سے متعلق ہیں: "فَلاَیْمَ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

M مشكوة المصابيح ، ص: ١١ قد ي كتب فاند راجي \_

<sup>10:</sup> النساء: ١٠.

٣٠ التوبة: ٣٣.

ال المدار: ۳۳،۳۳.

ع ہے اپنے اعمال کی سز اجھت کرجائے ۔ لہذا مرجد کا بیذہب باطل ہے۔

معتز لداورخوارج نے بیکہا کمل جز وایمان ہیں اور مرجد نے بیکہاتھا کمل کی کوئی حیثیت نہیں۔

ر سارر و و رک بیت یا اور و ایس کے در میان اور اربت سے پید بھا ماہ میں وق بیت یا ہے۔ اس جہور اہل سنت کا ند ہب ان دونوں کے در میان ہے کہ یا تو یوں کہو کہ مل جزوائیان ہے، لیکن جزو کر کئی ہے جیسا کہ محدثین نے کہا یا یوں کہو کہ جزوائیان کے ترک سے بھی عذاب کا اندیشہ ہے، جیسا کہ حنفیہ نے کہا ہے: دوسرے الفاظ میں یوں کہداو کہ بیجو بین بین معتدل راستہ ہے، کہا یک حکوف نوٹ کہا ہے کہ ایک طرف یوں کہا جائے کہ ایمان کا تحقق تو اگر چیئل پر موقو ف نہیں، لیکن عمل واجب ہے اور اس واجب ہے ترک سے گناہ بھی ہوگا اور عذاب بھی ، بیائل سنت کے ند ہب کا خلاصہ ہے۔

لیکن اہل سنت کے اس مذہب پر باوجود یکہ سارے اہل سنت متفق ہیں، لیکن تعبیر میں فرق ہوگیا، محدثین کی تعبیر کی اوجود یکہ سارے اہل سنت متفق ہیں، لیکن تعبیر کی اور شکلمین کی تعبیر کچھاور ہے، حاصل سب کا ایک ہی ہے۔ ''ع**ہار البنا شعی و** حسب نک و احسد ''اس معنی کے لحاظ ہے اگر پچھٹل نہ کرے تو ہم اس کو کا فرئیس کہیں گے، لیکن اگر ٹمل نہیں کرے گا تو گئے گار ہوگا، مستوجب عذاب ہوگا۔ اس بات پر سارے اہل سنت متفق ہیں۔

لہذا مرجہ کا پیکہنا بھی غلط ہے کہ اعمال لغوین اور معتزلہ وخوارج کا کہنا بھی غلط ہے کیٹل نہ کرنے سے انسان کا فرہوجائے گا، ایمان سے خارج ہوجاتا ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔

# اہل سنت محدثین کی تعبیر

اہل سنت میں تجیر کا فرق بیہ ہے کہ محدثین نے بیر کہا ہے کہ ایمان تصدیق بالبھان ، اقرار باللمان اور عمل بالار کان کا نام ہے، توعمل بالار کان کو بھی تعریف میں شامل کر لیا اگر چہ بیصراحت بھی کر دی کہ عمل جزوا بیان ہونے کے معنی نینیس کہ بیرجز وترکیبی ہے، بلکہ اس کے معنی بیر ہیں کہ بیرجز وتز کیٹی ہے۔

جزوتز کیٹی کہتے ہیں جیسے ایک درخت ہے جس کی جڑ اور تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، جڑ اور تنا ایک طرح سے ترکیبی اجزاء ہیں سننے کے بغیر یا جڑ کے بغیر درخت ندر ہے گا، کیکن جڑ بھی موجود ہو شاخیں اجزاء ہیں سننے سناخیں نہ ہوں تو درخت موجود رہے گا اگر چہناتھ ہے تو شاخیں اجزاء تزییدیہ ہیں کہ اگر رہائے دی جا کیس اجزاء تزیید ہیں کہ اگر رہائے دی جا کیس تو وجود ختم نہیں ہوگا۔

ایک انسان ہے اس کے ہاتھ پاؤں کے ہوں اس کوانسان کہتے ہیں لیکن کھمل انسان نہیں ، کیونکہ ہاتھ پاؤں اجز او تزمینیہ ہیں اگر دل و د ماغ نہیں تو پھر انسان ہی نہیں ، تو حضرات محدثین کہتے ہیں کہ عمل ایمان کے لئے جز و ہے لیکن جزوتز کیٹی ہے کہ اس کے ہٹ جانے سے ایمان چلانہیں جاتا اگر چہاس میں نقص ہوجا تا ہے اور \*\*\*\*\*\*

دھبہ لگ جا تاہے۔ <sup>میس</sup>

حنفيها ورمتكلمين كي تعبير

حفیہ اور مشکلمین کی تعبیر بیہ ہے کہ ایمان بسیط ہے بینی اس کے اجزاء نہیں بلکہ تصدیق قلبی کا نام ہے اور عمل اس کا جز ونہیں ہیں گئے تو ایک جز و کے تم ہوجا تا ہے، البذااگر عمل اس کا جز ونہیں ہے، کیونکہ اگر عمل کو جز و مان لین گے تو ایک جز و کے تم ہونے سے کل ختم ہوئے ہے۔ البذااگر عمل نہیں کرتا یا عمل میں کوتا ہی کرتا ہے وہ ایمان سے خاارج ہے جیسا کہ معز لہ اور خوارج نے کہا، لبذا الی تعبیر کیوں اختیار کی جائے، اس سے خوارج کے ند ہب باطل کی تا سکیر ہوتی ہے انہوں نے تعبیرا فتیار کی ہے۔

بیزاع لفظی ہے

میصرف تعبیر کافرق ہے، اور نزاع لفظی ہے ور نہ حقیقت کے اعتبار سے محد ثین ، متکلمین ، حننیہ اور شافعیہ میں کوئی فرق نہیں ، کوئکہ ور کی تعبیر کافر نہیں مانتے ہم بھی نہیں مارف تعبیر کافرق ہم الامر ، واقعہ اور نتیجہ میں کوئی فرق نہیں صرف تعبیر کافرق ہم وقت در حقیقت اس لئے پیدا ہوا کہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں معتز لہ اور خوارج کا بہت زور تھا اور وہ ہروقت یہ ویکٹھ کرتے ہے کہ اعمال جزوا کیان ہیں ان کے ترک سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، تو حضیہ نے ان کی تروید زیادہ ضروری مجھی اور اس بات کے سد باب کے لئے کہ لوگ ان کے ثد ہب میں داخل ہوں ، الی تعبیر کی تروید زیادہ ضروری مجھی اور اس بات کے سد باب کے لئے کہ لوگ ان کے ثد ہب میں داخل ہوں ، الی تعبیر اختیار کی کمٹل جزوا کیان نہیں ہے۔ ۳۳

محدثین کے زمانے میں زیادہ زور مرجہ کا تھا جو ہر دفت کہتے پھرتے تھے کہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ، اس سے فسق و فجو ر کے بازارگرم ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے حضرات محدثین نے مرجہ کی تر دید کے لئے وہ تعبیراختدار فرمائی۔

محدثین اور حفیہ کے درمیان جوفرق ہے، وہ هیقة فرق ہے بی نہیں، لہذا اس میں جانبین سے دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مدعی دونوں کا ایک بی ہے، اب یہ بحث کرنا کہ میری تعبیر اچھی ہے، تمہاری تعبیر اچھی نہیں، بیضول بات ہے۔" لامشاحة فسی الإصطلاح "اس پرخواہ مخواہ کو اوگوں نے صفحے کے صفحے سیاہ کردیتے بیودت کا ضیاع ہے۔

٣٢ فتح المهلم، ج: ١: ص: ٣٣٣.

بال مختفراً انتا ضرور مجمع ليجئ كدم جدكى ترديدتو بم نے كردى، البته محزلداورخوارج كى ترديد باقى ره كى، وه يدكت تقد كمثل برّ وائدان ہے، كونك قرآن ميں جہال بھى "آحسنسوا" آيا وہال "وعسمسلسوا المصالحات" آيا ہے، برائك كرماتھ آرہاہے، جہال بھى جنت كا وعده ہے وہال "آمنسوا و حسلوا المصالحات" وه المصالحات" من المسالحات " ہے۔ "والمعصو إن الانسان لفى خسو إلا الله بن آمنوا و حسلوا المصالحات" وه كيم بين كرقرآن مجيد ميں ايمان كو بھى عمل صالح ہے جدائي نيس كيا گيا، تو معلوم ہوا كمثل صالح اس كا جزو ہے اور نيات اس يرموتون ہے اس كے بغير نيات نيس۔

حفی کتے ہیں یہی آیتی ہاری دلیلی ہیں، کیونکہ "المذہن آمنوا وعدملوا الصالحات" ش "عملوا الصالحات" کا عطف ہے" آمنوا" پر، اور عطف مغایرت پردالات کرتا ہے تو پنہ چلا کہ ایمان اور چیز ہے اور عمل صالح اور چیز ہے۔ اگر جز وہوتا تو اس کو ایمان پر معطوف نہ کیا جاتا، اور جن آ بتوں میں بی آیا ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے ان کو جنت طے گی، لیکن جو عمل صالح کو ترک کرے اس کو جہنم میں جاتا پڑے گا۔ محالمة المحلقة بیکہاں ہے؟ بیتو کی آیت میں موجود نہیں، بلک اس کے خلاف موجود ہے:

> ''إِنَّ اللَّهَ لِا يَغُفِرُ أَنَّ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ ﴿ وَلِكَ لِمَن يُشَاءُ". ''''

ترجمہ: بیشک اللہ تعالی نہیں بخشااس کوجواس کا شریک کرے کسی کواور بخشا ہے اس کے سواجس کوجاہے۔

اس سے پید چلا کہ اللہ تعالیٰ شرک ہے کم گنا ہوں کی بخشش فرما ئیں گےاورا حادیث بین بھی صاف طور پر اس کی تفصیلات ہیں، گنا ہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں تو جائے گا ،کیکن اس میں خلود نہیں ہوگا، بالآ خرا کیک وقت آئے گا کہ وہ ککل کر جنت میں جائے گا۔

اگر عمل ایمان کا جزوتر کیبی ہوتا جیسا کہ خوارج اور محز لد کہتے ہیں تو وہ بھی بھی جنت میں نسجاتا۔امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بہت ساری احادیث نقل کی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی سزا یا کر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ <sup>82</sup>

یہ ایمان ، مختلف فرقوں کے نداہب اور ان کے مختصر دلائل کا خلاصہ ہے۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ المعزیز اس کی اہمیت وافا دیت کے لئے کافی ہوگا۔

٣٣ - النساء: ١١٣.

<sup>23 -</sup> فتح المهلم ، ج: ١ ، ص: ٣٣٣ ، وعمدة القاري ، ج: ١ ، ص: ١ ١٨ . . .

# ایمان زیادتی اورنقصان کوقبول کرتا ہے یانہیں؟

اس سلطے کا ہم موضوع یہ ہے کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے یانہیں؟ اس میں بھی وہی اختلاف ہے جوعمل کے جزوا یمان ہونے میں تھا۔

بعض محدثین فرماتے ہیں که ''ا**لایمان یزید وینقص**'' لیخی ایمان کی حقیقت میں اضافہ بھی ہوتا ہے ورکی بھی۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر مشکلمین کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی وزیا دتی نہیں ہوتی ۔ ۳۳

امام مالک رحمداللہ سے بیمنقول ہے کہ زیادتی ہوتی ہے کی نہیں، حالانکہ اگر زیادتی ہوتی ہے، تو کی ہوتا اس کامنطقی نتیجہ ہے، کیونکہ زیادتی اور کی میں عدم ملکہ کا تقابل ہے، تو اس میں کہیں گے کہ زیادتی ہوتی ہی اس میں ہے جونقصان کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو بیر مجیب ساند ہب ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ بیرامام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، واللہ اعلم ۔ عظ

کین جومعروف نداجب ہیں وہ دو ہیں۔ایک محدثین کا کہ "بسزید و بینقص "جیسا کدامام بخاری رحماللہ نے کہدیا ہے کہ "هو قول و فعل و بسزید و بینقص "دومرامتکلین اور حنیہ کنزد یک کہ "لایزید ولا بنقص" ہے۔ "

٣٨ وقيض الباري ، ج: ١،ص: ٥٩ ، و فضل الباري ، ج: ١ ، ص: ٢٥٨.

سوال بی نہیں ، بیم سے کم درجہ جوجہنم سے نجات دلانے کے لئے کافی ہود واکی مختصر حقیقت ہے۔

اگرآپ ہیں کدوہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے تو مانا پڑے گا کہ بوزیادہ درجہ ہے، وہ موقوف علیہ ہے نجات کے لئے ،ہم گفتگو کررہے ہیں اس ایمان کے بارے ہیں جوموقوف علیہ ہے نجات کے لئے ، تو جو موقوف علیہ ہے نجات کے لئے ، تو جو موقوف علیہ ہے تو الکہ موقوف علیہ ہے تو الکہ موقوف علیہ ہے تو لازم آئے گا کہ جواس سے نئے والا ہے وہ نجات کے لئے کافی نہیں۔ اور اور چرجا ئیں گو والا موقوف علیہ ہے تو لازم آئے گا کہ جواس سے بنے والا ہے وہ نجات کے لئے کافی نہیں۔ اور اور چرجا ئیں گو کہ ہواں سے بید وہ ایمان کی اور زیاد تی کو تیول نہیں کرتا۔ الل سنت کے اس مسلک سے بحد ثین بھی انکار نہیں کریں گے کہ وہ ہوتا گو وہ ایمان کی اور زیاد تی کو تیول نہیں کرتا۔ الل سنت کے اس مسلک سے بحد ثین بھی انکار نہیں کریں گے ورجہ ہوتا کے بید اور نجا وہ نہیں اس سے او نچا ورجہ ہوتا کے بید نہیں اس سے او نچا ورجہ ہوتا کے اعتبار سے حنفیہ کے بین کہ ایمان کی زیاد تی کو تیول نہیں کرتا۔ اہل ایک مرتبہ وہ موقوف علیہ نہیں ہے گئی اس کے اعتبار سے حنفیہ کہ ایمان کی زیاد تی کو تیول نہیں کرتا۔ اہل ایک مرتبہ وہ موقوف علیہ درجہ حاصل ہوگیا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے آثار اور اس کے مقتضیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے آثار اور اس کے مقتضیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے آثار اور اس کے مقتضیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے آثار اور اس کے مقتضیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے آثار اور اس کے مقتضیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے آثار اور اس کے مقتضیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے آثار اور اس کے مقتضیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے آثار اور اس کے مقتضیات کو زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے آئار اور اس کے مقتضیات کے اندر اضاف نہ ، اس کے آئار اور اس کی مقتضیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے آئار اور اس کے مقتضیات کے ایک اس کے انوار

اگرایک آ دی ایک مرتبه ایمان میں داخل ہوگیا تو وہ درجہ مطلوبہ کو اختیار کر لینے سے کم سے کم درجہ
دزیادتی ونقصان کو قبول نہیں کرتا'، جب حاصل ہوگیا تو اب روز پر وز ترتی ہورہی ہے پہلے قرآن کریم کی ایک
آیت سیمی تھی اب دس سیم لیس، پہلے نماز سیحان اللہ بجان اللہ کہد کر پڑھا کرتا تھا، اب تلاوت کرتا ہے، پہلے ایک
نماز شروع کی تھی اب دو، تین یا پانچ کردیں، رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھنا بھی شروع کردیا، زگوة ویٹی بھی
شروع کردی، ج کا موسم آیا تو ج بھی کرلیا، تو جول جول آگے بڑھ رہا ہے اور عمل کے مواقع پیدا ہورہ ہیں تو
اس لحاظ سے مومن یہ کے اندراضا فہ ہورہا ہے اور اعمال کے ذریعے ایمان کے انوار و برکات میں اضافہ ہورہا
ہے اور اس ایمان کی کیفیات میں ترتی ہورہی ہے نہ کہ کمیت میں، یہ ساری ترقیات ہم بھی مانے ہیں، تو حقیقت
میں بیزاع بھی گفظی ہے۔

محدثین جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں آیات کا ڈھیرنگادیا ہے کہ دیکھوقر آن کریم جگہ جگہ کہدر ہاہے۔

" أَيُّكُمُ زَادَتُهُ طِلِمَ إِيْمَاناً ۚ قَا مَّا الَّلِيْنَ امَنُوا فَزَادَتُهُمُ إِيْمَاناً" أَ"

٣٩ التوبة: ١٢٣.

ترجمہ: کس کاتم میں سے زیادہ کردیااس سورت نے ایمان، سوجولوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان۔

تو زیادتی ایمان کی طرف منسوب کی گئی معلوم ہوا کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے، تو کہتے جیں بھائی آپ بیر کیسے کہتے جیں کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا ، حالا نکہ قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایمان زیادہ ہو گیا، تو جواب و ہی ہے۔

جس زیادتی کا ذکر ہےاس کا تو کسی نے اٹکارٹیس کیا،وہ کیا ہے؟اس کو میں نے اجمالی طور پر ذکر کیا تھا ابتفصیلی طور پر ملاحظہ فر ما ئیں۔

لعض جگه جهاں زیادتی ایمان کا ذکر ہے وہاں مؤمن پہ کی زیادتی مراد ہے، ایمان کی زیادتی مراد نہیں، قر آن کریم میں جہاں جہاں آیا ہے کہ جب کوئی آیت ٹازل ہوتی تو کا فر کہتے:

" أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلِهِ إِيْمَاناً \* فَأَمَّا الَّذِيْنَ امَنُوا

فَزَادَتُهُمُ إِيْمَاناً".

ان آیات میں ایمان کی زیادتی کا مطلب ہے کہ اگر پہلے دس آیوں پر ایمان تھا تو اب گیارہ آیوں پر ایمان تھا تو اب گیارہ آیوں پر ایمان ہے تو زیادتی ایمان ہے تو زیادتی ایمان ہے تو زیادتی ایمان ہے تو بیر فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ قر آن میں جگر جگر زیادتی ایمان کا ذکر ہے تو پھر آپ نے فرمایا '' حسال اجمعال و ذاک تعقیم سے پھر آئی کہ جہاں ایمان کی زیادتی کا ذکر آیا ہے اس سے تفسیل مراد ہے بین مؤمن بہ کی تفسیل ، جو نیا تھم آتا ہے اس برجمی ایمان لاتا ہے ، تو مؤمن بہ عقائدوا دکام کے اندراضا فہ مور ہاہے اس کیا ظریف ہے۔

دومرامعنی بیہ کدانوارو برکات میں اضافہ جیسے "لیبن دادو ا ایمانا مع ایمانهم" اس میں مؤمن بہ بھی مراد ہوسکتا ہے۔ ج

تقدیق کے درجات

مزید توجید بہ ہے کہ بعض جگد تقد این کے درجہ میں فرق ہوتا ہے جیسے یقین ، اگر چدا یک کلی ہے لیکن کلی مشکک ہے، اس کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا "حق المیدقیدن، عیدن المیدقین " اور "علم المیقین" تو یہ یقین کے درجات ہیں: ایک یقین کا درجہ ہم جیسے کمز ورول کو حاصل ہے اور ایک درجہ صحابہ کرام میں منع المعلم ، ج: ۱، من: ۲۵۷ - ۲۵۷ ، ولمن المبادی ، ج: ۱، من: ۲۵۹ - ۲۷۲ ولمن المبادی ، ج: ۱، من: ۲۵۹ - ۲۷۲ ولمن المبادی ، ج: ۱، من: ۲۵۹ - ۲۲۷

کو حاصل تھا، یقین ہونے میں تو دونوں مشترک ہیں، کیکن درجات میں زمین وآسان کا فرق ہے اس لئے ہم کہتے ہیں ان کا ایمان بوامضبوط تھا۔

### " ليس الخبر كالمعاينة "

ا کیک چیز ہے جس کا آپ کو پہلے یقین تھا، کیکن دیکھی ٹہیں تھی اب آ تھوں سے دیکھ لی تو یقین میں پھھ فرق ضرور پڑے گا، اس لئے کہ ''لیسس السخبو کا لمعاینة''آ تھوں سے دیکھنے کے بعد جو بات حاصل ہوئی وہ پہلے سے حاصل ٹہیں تھی۔

سب کومعلوم ہے کہ ایک شہر مکہ مکر مہے، کین اکثر نے ٹین دیکھا، یقین توسب کو ہے، کین جب وہاں پہنچ جاؤ گئے اور آنکھوں سے دیکے لوتو یقین کیا ہوجائے گا، یہ حنی ٹین ہے کہ پہلے یقین ٹین تھا اب پیدا ہوا، یقین پہلے بھی تھا، کین اب عین الیقین حاصل ہوگیا تو درجات ہوتے ہیں۔ بعض جگداز دیا دائیان سے مراد درجات میں اضافہ ہوتا ہے بعنی کم سے کم جومقد ارائیان کی مطلوب ہے اس سے آگے بڑھ کرا یسے مقام پڑتی گئے جومقد ارائیان محملاب ہے اس سے آگے بڑھ کرا یسے مقام پڑتی گئے جومقد ار

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عند نے اگر زہر کی شیشی "بسسم الملف الملدی لا به صورہ مع اسمه هی علی الله و من "المنع پڑھ کر پی لی تو کس لئے پی؟ الله پر ایمان تھا کہ اصل موت دینے والا بمر االلہ ہے، یہ شیشی کوئی حقیقت نہیں رکھتی ، اگر وہ نہیں جا ہے گا تو موت نہیں آئے گی ، اس سے بیں دعا کر دہا ہوں اور وہ بمری دعا ضرور سنے گا ، اور زہر کی شیشی پی لی ، کچی بھی نہیں ہوا۔ کر لوخم بھی برکام! کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا تھا اس لئے میں بھی کرتا ہوں ، تو کیا ہوگا؟ مرے گا ، اس لئے کہ یقین کا وہ مقام حاصل نہیں ۔ لیکن کیا تم ہے وہ مطلوب ہے کہ بیم مقام ضرور پیدا کر و، اس کے بغیر مؤمن نہیں کہلاؤ کے ، تو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس اوئی سے اوئی مقام کی جو نجات کے لئے ضروری ہے ، اس بیل زیادتی و تقصان نہیں ، لیکن جب اس سے آگے برحوتو ایمان کے درجات بیل ہو تا ہو ہو تو ایمان کے درجات بیل ہو تا ہو ہو۔

# امام صاحبٌ كاس جمله "إيماني كإيمان جبريل" كي تفسيل

اس پراشکال ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ نے تو کہا تھا "ا بسمانی کیابمان جبویل" امام صاحب کا بیمشہور مقولہ ہے کہ میرا ایمان جریل کے ایمان کی طرح ہے اور مقصود اس سے بیرتھا کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو تحویل کرتا ہو جو میرا ایمان ہے وہ جریل کا ایمان ہے ، دونوں میں کوئی فرق میں۔

كى نے امام صاحب رحمداللہ على كم حضرت! آپ نے يدكيا بات كهددى كرآپ كا ايمان اور

چر لل القلیخ کا ایمان ایک جیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹیس نے یہ کہا ہے ''ا یمانی کیا ہمان جبویل'' یہ پیس کہا کہ ''ا یمانی کیا ہمان جبویل'' بال اس بات کا قائل ہوں کہ ''ا یمانی کیا ہمان جبویل''،

### دونوں میں کیا فرق ہے؟

فرق بیہ کہ "کساف" مطلق تغیید کے لئے آتا ہے چاہے ادفیٰ سے ادفیٰ درجہ میں مشاہبت پیدا ہوجائے تو "کساف" تغیید کا اطلاق ہوجا تاہے اگر نٹانوے وجوہ اختلاف کی ہوں اور ایک وجہ اتفاق کی ہوت ہمی "کاف" استعال کر کتے ہیں۔ "ذید کالاسد" اس کے پنج، اس کے ہاتھ، اس کے دانت یوں فکلے ہوئے ، اس کے دانت خوبصورت، اس کے چرے پر بال نہیں، وہ ایک درندہ ہے، تو اتنی زیادہ وجوہ اختلاف ہیں صرف ایک ضعیف می وجہ مشاببت ہے کہ یہ بھی بہا در ہے، وہ بھی بہا در ہے، حالا نکہ بہا در کی کے درجہ میں بھی فرق ہوئی الجملدایک چھوٹی می چیز میں مشاببت پائی جارہی ہے، لہذا "کساف" کا اطلاق ہوگیا کہ "ذید فرق ہوئی الجملدایک چھوٹی می چیز میں مشاببت پائی جارہی ہے، لہذا "کساف" کا اطلاق ہوگیا کہ "ذید فرق ہوئی الجملدایک جھوٹی می چیز میں مشاببت پائی جارہی ہے، لہذا "کساف" کا اطلاق ہوگیا کہ "ذید

بخلاف 'دمثل' کے، کہ یہ کیفیات میں نما ثلت بتا تا ہے، اگر کس کو کہیں گے ''مشل م مشل ف لان ''تو کیفیات میں مما ثلت ہونی چاہئے اور اچھی خاصی ہونی چاہئے ، محض ادنی ورجہ کی مما ثلت کافی نہیں، تو امام صاحبؓ نے فرمایا''ا یمانی کیایمان جمویل'' نیہیں فرمایا''ا یمانی کیایمان جمویل''

مطلب اس کا میہوا کہ جریل النظامی کے ایمان کو اپنے ایمان سے تشیید دی مید فی الجملہ مشابہت ہے، وہ اد فی حد ہے می اد فی حد ہے جس کو میں بار ہار تجبیر کرر ہاہوں کہ اد فی ترین تقعد میں کا مصداق جس کے بغیرانسان ''نسجسات من المناد '' نہیں پاسکا، وہ اد فی مقداران کو بھی حاصل ہے جھے بھی حاصل ہے، اب اس اد فی مقدار کے بعدان کے اور در جات کتنے ہیں اور میرے کتنے ہیں اس میں زمین و آسان کا فرق ہے اور فرق ہوسکتا ہے اور فرق ہے۔

. جبریل الطیعی کوعکم مُشاہدہ علم عیان ملا اعلیٰ کا حاصل ہے اور ہماشا کوعکم مشاہدہ حاصل نہیں یعنی علم غیب علم غیب سے وہ مرادنہیں ہے کہیں مجھ پرفتو کی لگا دیں ، یہاں لوگ ایک دم سے مشرک ہونے کا فتو کی لگا دیتے ہیں ۔ مار

علم غیب سے مرادیہ ہے کہ ہم نے جوعلم حاصل کیا ہے وہ غیب کی باتوں کا ہے اور ہم بغیر مشاہدہ کے ایمان لارہے ہوادیم اینے مشاہدہ کے ایمان لارہے ہیں اور میہ بات واضح ہے کہ "لیس المنحسر کالعیان "لہٰ اان کو جوایمان کا درجہ حاصل ہے وہ تو ت کے اعتبار ہے ہم سے کہیں زیادہ ہوگا ،لیکن جوادئی درجہ "نسجیات مین المناد" کے لئے مطلوب ہے اس میں ہم دونوں میاوی ہیں ، یہ مطلب ہے"ا یمانی کا یمان جبریل"کا۔

بعديل امام ابوحنيفه رحمه الله ن اس تعبير كوجهي جهور ديا اوركها اب ميس ستجير كرتا مول" ١ بسمانسي

كايمان جبريل"ميراايان ان باتول كاوير بجن يرجريل ايمان لا عـاك

# ب<sub>ی</sub>زاع لفظی ہے

خلاصہ پر کہ جہاں جہاں ایمان میں زیادتی کا ذکر ہے اس سے مراد ایمان کی قوت میں پچنگی ، ایمان کی تازگی ، ایمان کی تازگی ، ایمان کی تازگی ، ایمان کی تازگی ، ایمان کے تازگی ، ایمان کے اندر در جات میں اضافی ، اس اعتبار سے ایمان بیٹ کے کہ بیزا کا فظی آئیں نہیں ، بلکہ ایمان کے بعد اس کی تقد بی اور تعیین کے در جات برح سے رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بیزا کا فظی ہے ۔ اس لئے اختلاف کا کوئی تمره مرتب ہوتا ، تر ماس وقت مرتب ہوتا جب کے کہ بیج ہم کہ میں جاتھ ہور ہا ہے ، کیکن اہل سنت کہتا ہے کہ نہیں جنتی ہے ، تب تمره مرتب ہوتا جس طرح معتز لہ اور خوراج کے ساتھ ہور ہا ہے ، کیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں خدا کے فضل سے الیمی کوئی ہات نہیں ہے ، نتائ کے کے اعتبار سے سب متفق ہیں ، لہذا زیادہ چوں و جہا کی کوئی حاجت نہیں ۔ ۲۳

# أصول تكفير

اُصولِ کلیمر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بڑی افراط وتفریط پائی جاتی ہے، ایک طرف بعض ایسے لوگ میں کہ جو ذرا ذراسے اختلاف کی بناء پر دوسروں پر کفر کے فتوے عائد کر دیتے میں اور بیٹبیں ویکھتے کہ تکلیمر یعنی کسی کو کا فرقر اردینا بہت ہی شکلین کا م ہے۔

اور دوسر بیعض لوگ، خاص طور پر جوجد بدتعلیم یا فته طبقہ ہے وہ دوسری طرف انتہا پر چلے گئے کہ کوئی مختص کتنا ہی کا فرانہ مجاس کے باوجوداگروہ اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے تو بہ کہتے ہیں کہ اس کو کا فرنہ کہو، چنا نچہ ان کے زدیک تھی مسلمان ہیں اور بیدان چنا نچہ ان کے زدیک تھی مسلمان ہیں اور بیدان سب کومسلمان قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ تق افراط وتفریط کے درمیان ہے۔

تثبيه

تکٹیر کے سلسلے میں پہلی بات بیر ہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ جو بھی شخص اپنے آپ کومسلمان کیے گا اسے وہ اور کا ۱۲۔ ومن آورد مزید التحقیق والتفصیل فلیراجع: فتح الملهم، ج: ۱،ص: ۵۱۳۔ ۵۲۳۔

کا فرنہ کہو، تو نتیجہ نُظے گا کہ اسلام کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اسلام کے کوئی لواز مات اور نقاضے ہیں، البذا جو مخص تو حید کو نہ مانے ، رسالت و آخرت کو نہ مانے لیکن اس کے باوجودا گروہ کیے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو مسلمان تصور کیا جائے ، تو یہ بات بالکل ہی باطل ہے۔ ص

### كفركي تعريف

حقیقت بیہ کہ جس طرح ایمان کی تعریف ہے کہ تصدیق "ماعلم مجی النہی کے بعد ضرور ہ" ا یا اس کا جواختصار کیا گیا ہے کہ ''قصد یق مالبت من اللہ بن ضرور ہ " تو اس طرح کفر کی بھی تعریف ہے کہ انگاد مالبت من اللہ بن ضوور ہ لینی دین کی جو بھی ہا تیں ضرور ہ ٹابت ہیں ان کے اٹکار کو کفر کہا جائے گا۔ ضرور ہ کے معنی بداحہ کے ہیں، بعض حضرات نے اس کی تغییر میرک ہے کہ جو چیز بھی قرآن وسنت سے ٹابت ہواور وہ قطعی اللہ وہ تجلی ہواہ وقطعی الدلالة بھی ہوہ ہضرورہ میں شامل ہے۔

سائل مسئلے جریدوضا حت کے لئے ملاحظہ فرمائیں: کی مسلمان کوکا فرکینے کے معالمہ بھی آج کل ایک جیب افراط وتغریط رونما ہے ، بعض لوگوں نے بین مصنط، فتیا رکرلیا ہے کداونی معاملات بیں مسلمانوں پر بھٹیر کا بھم لگا دیتے ہیں اور جہاں ڈرای کسی کی کوئی فلا فی بشرح حرکت و کھتے ہیں آئہ اسلام ہے فارج کینے گلتے ہیں۔ اور دوسری طرف توقیع یافتہ آزاد خیال بھاحت ہے جس کے بزدیک کوئی قول وہل خواہ کتنا می اسلام ہے کا صرتئ متنا علی ہو کفر کہلانے کا مستحق فیش ۔ وہ ہر مدمی اسلام کو مسلمان کہنا فرض کھتے ہیں، اگر چہاس کا کوئی مقیدہ اور عمل اسلام کے موافق نہ ہو، اور ضروریا ہے دین کا اٹکار کرتا ہو، اور جس طرح کسی مسلمان کوکا فرکھ تا ایک خت کہ فطر معالمہ ہے آئی طرح کا فرکو مسلمان کہنا بھی اس سے کم فیش، کے تک معدد کمٹر واسلام شی القیاس بھر و مصورت لازم آتا ہے، اس لئے علاء اُمت نے بھیشان دول معالموں شی نہاں ہے اس

مئل ذیر بحث عمد اس بات کا ہروقت خیال رکھنا ضروری ہے کہ بیمئل نہا ہے تا ذک ہے۔ اس عمل بیریا کی اور جلد بازی سے کام لین سخت خطر تا ک ہے۔ مئلہ کی دونوں جانب نہا ہے استیاط کی منتشق ہے، کیوکہ جس طرح کمی مسلمان کو کافر کینا و بال تنظیم ہے اور حسب نصرت صدیث اس کینے والے کے کفر کا اندیشیر قو ی ہے۔ آئ طرح کم کافر کومسلمان کونا یا مجھنا ہمی اس سے کم فیس۔

أى لئے ایک جانب تو بیا مقیاط ضروری ہے کہ اگر کی تھن کا کوئی بہم کام سائے آئے جو تلف وجرہ کو تھل ہواورسب وجوہ سے مقیدہ کر ہے قائل کا ظاہرہ وتا ہو کی مراب ایک بھی ہوجہ سے مسلطاتی متنی اور کی مطلب بن سے، گوہ وجہ مینے بھی ہوتو منتی وقاضی کا فرش ہے کہ آب وجر کا طاہرہ وتا ہو گئی کا فرش ہے کہ آب وجرکا طاب منتی کو مسلمان کے۔ (کسما صوح به طبی المنسفاء فی هدہ الصفحة و بمثله صوح فی المبحو و جامع المنسفولين و هيوه ) اوردومری طرف بدلازم ہے کہ جس فنس علی کی وجد کری ایستیا گابت ہوجادے اس کی تخفیر علی ہرگڑتا فیرد کرے اور شاس کے جمعین کو کا فرکنے علی ورفع کر سے بھی اس کی تحفیر علی ہوگڑتا فیرد کر کے اور شاس کے تعقیر کی واقع ہے۔ واللہ اطلم وعلم اتم واتح رجوا ہر الفقد ، تخفیر کے اصول بین ایستان کو اور کین ایستان کو اور کین کا فرکنے علی ورفع کر سے بھی کہ اس کی تعقیر کی دور کے اس کی تحقیر کی دور کے اور کین کی دور کے اور کی دور کین کی دور کے اور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کین کی دور کی در کی دور کی

# قطعی الثبوت کے معنی

قطعی الثبوت کے معنی بیر ہیں کہ وہ قرآن پاکی صدیث متواتر سے ثابت ہو۔ چاہے تواتر جس طرح کا بھی ہوئینی "مواتسر فی الاسناد، تسواتسر فی الطبقة، تسواتسر فی التعامل" یا" تسواتسر فی القدو المسمشعسر ک " ہوئینی چاروں بیس سے جو بھی تم تواتر کی پائی جائے گی تواس کو تم تعلی الثبوت اور ساتھ ساتھ تطعی الدلالہ بھی کہیں گے۔

# قطعى الدلالة كيمعني

اور قطعی الدلالة ہونے کے معنی بید ہیں کہ قرآن کی جس آیت یا جس صدیث ہے وہ مسئلہ تکل رہا ہے اس آیت یا صدیث ہے وہ مسئلہ تکل رہا ہے اس آیت یا صدیث کی ولالت اس مغہوم پر بالکل واضح اور بیٹی ہو یعنی اس میں کی دوسرے معنی کا اختال نہ ہو، بلکہ ایک بی معنی کے لئے وہ متعین ہواورا حتال ہے مراو "احت مال خالمی عن المدلیل" ہے، مثلاً قرآن مجید میں "اقید موا المصلوف" کا محم دیا گیا ہے تو بیقرآن کی آیت ہے، لہذا تعلی الثبوت ہے اور اس کی دلالت بھی واضح ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا نماز کی فرضیت قطعی الثبوت ہی ہوئی۔

بعض حفرات بيفرمات بين كه «مسالهت من المدين طسوودة» كمعنى بديس كه جوچز بحي تطعى الثبوت اورقطعى الدلالة بوان بين سيمكي چيز كا ا تكارموجب كفريد \_

بعض حضرات نے مزیداضا فہ کیااور کہا کہ ہر" قطعی النہوت" یا ہر" قطعی الدلالة" چیز کا اٹکار موجب کفرنیس ہوتا بلکہ ان قطعیات کا اٹکار کرنا موجب کفر ہے کہ جن کے بارے میں ہرعام و خاص مسلمان کو معلوم ہو کہ بیدین کا حصہ ہے، پھراگروہ اس کا اٹکار کرنا ہے تو یہ تفریدی ، لہذاا گر کوئی قطعی چیز ہے گر لوگوں کوعام طور سے معلوم نیس ہے تو اس صورت میں اس کا اٹکار کرنا موجب کفرنیس ہوگا آگر چہ موجب فیق ہوگا۔ \*\* اللہ فیصل

قول فيصل

اس میں تول فیمل بیہ بے کہ اگر کوئی مخص ایس چیز کا انکار کرتا ہے جو ''قسط معی المعبوت'' اور ''قسط معی المعبوت'' اور ''قسط می المسلالات'' ہے، لیکن عام طور سے لوگوں میں دین کا حصہ ہونے کی حیثیت ہے مشہور نیس ، تو اس کے اور تو فر را تھم بالکفر نہیں لگا ئیں گے بلکہ اس کو متوجہ کیا جائے گا کہ آپ جس چیز کا انکار کررہے ہیں وہ تعلی المبوت اور تطعی المدلالة ہے اور اس کی قطعیت کے دلائل بھی اس کے سامنے چیش کئے جائیں گے، اگروہ مان لیتا ہے تو وہ مسلمان رہے گا، لیکن اگر اس کے باوجود کہ اس کو قطعیت کے بارے میں خردے کردلائل بھی اس کے سامنے چیش کئے گئے

اس کے باوجودوہ اپنے اٹکار پرمصرر ہےتو پھراس پر کفر کا تھم لگا کیں گے۔

دوسرا أصول

کیفیر کے اُصول میں یہ بات بھی بجھنے کی ہے کہ کی فخص برقطعی بات کے اٹکار کرنے ہے اس پر کفر کا تھم بھی اس وقت لگائیں گے جب کہ اس فخص کی طرف ہے اٹکار بھی تعلی طور پر ٹابت ہو، لہٰذااگر اٹکار قطعی طور پر ٹابت نہ ہوگا تو اس کے او پر کفر کا تھم بھی نہیں لگائیں گے، مثلاً اس نے کوئی محتمل جملہ بولا جس میں اختمال ہے کہ اس سے ''مسافیت میں المدین صنوور ہی'' کے اٹکار کے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی دوسر مے معنی بھی ہو سکتے ہیں تو محض اس احتمال کی وجہ ہے اس کے او پر کفر کا تھم نہیں لگا باجائے گا۔

فقهاءكرام كى احتياط

فقہاء کرام نے اس موقع کے لئے بیاصول بتایا ہے کہ اگر کسی مخص کے کلام میں ننا نو ہے اختالات موجب کفر ہوں اور ایک اختال میں نبانو ہے انہاں ہوتو اس ایک اختال کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے اوپر کفر کا تھم نہیں لگائیں گئے بینی مطلب میہ ہے کہ کسی مختص نے کوئی ایسا جملہ بولا یا ایس عبارت لکھ دی کہ جس میں ننا نوے اختالات کفر کے میں اور ایک اختال ایمان پر محمول کیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر کفر کا تھم نہیں لگائیں گے۔

بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ننا نوے امور کفر کے بولے اور ایک جملہ ایمان کا بولا تو ایمان والے جملے کا اعتبار ہوگا اور اس پر کفر کا حکم نہیں گئے گا ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ننا نوے باتیں کفر کی کرےاور ایک بات ایمان کی کرے تب بھی وہ مؤمن ہی رہےگا۔

جملہ وفقرہ ایک ہی ہے چاہے زبانی بولا ہو یا تحریراً لکھا،اس میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ اس کی تشریح میں مختلف احتالات ہو سکتے ہیں، لیکن ترج اس احتال کودی جائے گی جومو جب ایمان ہو،مطلب یہ نکلا کہ اس کے کلام کی حتی الا مکان الی تشریح کی جائے گی جو کفر کی طرف نہ لے جانے والی ہو۔ البذا جب تک الیم کسی تشریح کا احتال ہوگا اس وقت تک ہم اس کے او پر کفر کا تحم نہیں لگا کیں گے، البتہ جب کی محض کے بارے میں قطعی طور پر میٹا بت ہوجائے کہ اس نے اپنے کلام کے ذریعے من مالدین صوور قو "کا انکار کیا ہے اور اس کی تشریح میں کی اور معنی کا احتال نہیں تو پھر اس کے او پر کفر کا تھم کی گیا جائے گا۔ میں تو تحریح میں کا دختال نہیں تو پھر اس کے او پر کفر کا تھم کی گیا جائے گا۔ میں

٣/ يبجب أن يعلم أنه إذا كان في المسئلة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم .....المنكاح المخ الفتاوى التالزخانية ، كتاب أحكام المرتدين فصل ... ، ج: ٥،ص: ٥٨٠ ، والفتاوى البزازية الموضوع على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهندية ، ج: ٢٠ص: ٣٥٨.

لزوم كفراورالتزام كفرمين فرق

فقہاء کرام فرمائے ہیں کہ لڑوم کفراور التزام کفر میں فرق ہے بینی کی شخص نے کوئی ایسا کلمہ بول دیا کہ جس سے کفرلازم آتا ہے، کیکن اس شخص نے اس کا التزام اپنے او پڑتیں کیا یعنی بے خیالی میں کلمہ کفر بول دیا اور یہ خیال ہی ندر ہا کہ میں کیا کہدر ہا ہوں، لہذا اگر چہ یہ کلمہ کفرتو کہہ چکا ہے، کیکن چونکہ اس نے اپنے او پر اس کا التزام نہیں کیا اس کے او پر کا کھم نہیں لگا کیں گے، بلکہ اس کو متوجہ کیا جائے گا کہتم نے بڑی خطرناک بات کہدی ہے اس سے تو کفری بات لازم آتی ہے۔

اب آگروہ کے کہ میرااس کلمہ ہے مقصد پینیس تھا، تو محض اس کلمہ کے بول دیئے ہے اس پر کفر کا اطلاق نہیں کریں عے، البتۃ اگر کوئی ہیر کہہ دے کہ میرا مقصد تو یہی ہے تو پھر اس نے التزام کرلیا اب اس بات کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کو کا فرکھا جائے، لہٰذااس پر کفر کا فتو ٹی لگا کیں گے۔

فقد کی کتابوں میں مثلاً فحاوی عالمگیری میں اس مسئلہ پر پورا باب قائم کیا گیا ہے جس میں بہت سارے جفلے کئے ہیں کہ اگرکسی نے یہ جملہ کہددیا تو وہ کا فرہوجائے گا۔ جبلے کئے ہیں کہ اگرکسی نے یہ جملہ کہددیا تو وہ کا فرہوجائے گا۔ اوران میں سے بعض جملے بطا ہر معمولی سے نظر آتے ہیں الکین ان پر بھی کفر کا تھم لگادیا گیا ہے۔ تو اس بات کا حاصل بھی یہ ہے کہ یہ کمات کفر ہیں الکین بیضروری نہیں ہے کہ ان کے بولئے والے پر کفر کا فتو کی لگایا جائے۔ اس میں مفتی کو بید کہ گئا پڑتا ہے کہ اس نے یہ بات کن حالات میں اور کس صورت میں اس ماحول میں اور کس ساق میں کہی ہے اوراس کی مراواس سے کیا ہے۔ ان سب باتوں کود یکھا جاتا ہے۔ ھی

عالم کی تو بین کرنے کا علم

فقها و کرام نے بیہ بات کسی ہے اور مشہور بھی ہے کہ 'عالم کی تو بین کفر ہے''۔

اس بات کو بحض لوگ بہاں تک لے جاتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو عالم ہونے کا فتو کی دیتے ہیں۔ پھر

اگر کسی نے ذاتی جھڑ ہے ہیں ان عالم صاحب کو برا بھلا کہد یا تو کہا کہ ہیں عالم ہوں اس نے میری تو ہین کی ہے

ہیں و لاحسمال آند آراد الوجد اللہ لا یہ بالتکفیر اللّٰهم إذا صرح بازادة موجب الکفر فلا ینفعه التاویل حینئلہ
کالمجاھل إذا تکلم بکلمته ولم یدرک آنها کفر قال بعضهم یکفر وقیل لا ویعلر بالجهل ومنها إذا تکلم بکلمته بلا
علم آنها کفر عن احتہار یکفر عند عامة العلماء خلافا للمن ولا یعلر بالجهل وقیل لا یکفر آما إذا آراد آن یتکلم
بکلمة مباحة فیجری علی لسانه کلمة خطا بلا قصد والعیاذ باللّٰہ لا یکفر لکن القاضی لا یصد قه علی ذلک الخ ،
الفتاوی البزازية علی هامش من الفتاوی العالمگیریة المعروفة بالفتاوی الهندية ، ج: ۲ ، ص: ۱۲۱.

اور عالم کی تو ہین کرنے والا کا فر ہے ،لبذا ہی کا فرہو گیا۔ یعنی اشنے سارے مقد مات لگا کران مقد مات کے نتیجے میں اس پر کفر کا فتو کی عائد کردیا۔

یہاں پہلی باًت تو بیہ کہا ہے اوپر عالم ہونے کا حکم لگانا یمی محل کلام ہے۔ دوسری بات یہ کہاں مخض نے تو بین بحثیت عالم ہونے کے نہیں کی، بلکہ ذاتی جھڑے کی بناء پر کی ہے، لہٰذااس کے اوپر کفر کا حکم ٹہیں لگ سکا۔ البتہ علاء کی پوری جماعت کو قبیجے وشنیج کلمات کہنا بدترین فسق و گمراہی ہے بلکہ ان کلمات سے کلمات کفریہ ہونے کا اندیشہے۔

#### ملامتى فرقته

میرے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محمد شخص صاحب فرماتے تھے کہ مولوی ' ملامتی فرقہ' ہے لیعنی ساری دنیا کی ملامت ہرحال میں اس پر عائد ہوتی ہے، مثلاً اگر بید مولوی بیچارہ مفلس وغریب ہے تو اس کے او پر بید ملامت ہے کہ بید نیا ہے کثا ہوا ہے اور اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ کہاں سے کھائے گا ، اور اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائے گا ، اور اگر کسی مولوی کے پاس چیے زیادہ آگئے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بید مولا نا تو بڑے مالدار اور رئیس ہیں، اس کے او پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں ، اور اگر مولوی محض دین کی بات سکھا تا ہے قرآن شریف اور میں مولوی نے کوئی و نیوی علوم بھی پڑھا تا ہے تو اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ بیس کر اللہ اللہ کرتے ، لیکن میتو دنیا کے چکروں میں مجھنے ہوئے ماصل کر لئے تو کہا جا تا ہے کہ ان کوچا ہے تھا کہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ، لیکن میتو دنیا کے چکروں میں مجھنے ہوئے ہیں ، اور طعنہ زنی کرتے ہیں کہ بیپر سے خراب ہوگئے ہیں۔

اب بیر طعنہ زنی صحیح ہویا غلط الیکن ہیدیا درہے کہ بیر طعنہ زنی بحثیت عالم دین ہونے کی وجہ سے ٹہیں ہوتی ، ہلکہ وہ ان کے معاشرتی خرابیوں کی وجہ سے طعنہ زنی ہوتی ہے جوان کے خیال میں خرابیاں ہیں اور عالم دین کی تو ہین اس وقت کفر ہے جب کوئی شخص اس بنا ہر پر عالم کی تو ہین کرے کہ بید دین کی با تنمی کرتا ہے۔ یعنی علم اور دین کی تو ہین کرے اس وقت وہ کفر بنے گا اور محض فقہ کی کتابوں میں ایک جزئید کھ کراس کو ہرا یک کے او پر منطبق کرنا بید درست نہیں ہے۔ ۲۳

٣٧ ﴿ الشامن في الإستخفاف بالعلم ﴾ والإستخفاف بالعلماء لكونهم علماء إستخفاف بالعلم والعلم صفة الله تعالى منحه فضلا على خريعته نباية عن رصله فاستخفاف بهذا يعلم أنه إلى من يعود ........ يكفر إن قصد به الإستخفاف بالدين وإن لم يردبه الإستخفاف بالدين لا يكفر ...... وشتم العالم أو العلوى لأمر خير صالح في ذاته وعدا وته لخلافه الشرع لا يكون كفرا ولا خطأ .. الغ ، الفتاوى البزازية على هامش من الفتاوى العالمكورية المعروفة بالفتاوى الهندية ، ج: ٢ ، ص: ٣ ٢ ٢.

ڈاڑھی کی تو ہیں کا حکم

اسی طرح آگر کوئی فخض آپ کھی سنت ہونے کی دجہ ہے ڈاڑھی کی تو ہین کرتا ہے اوراس سے بغض رکھتا ہے۔ الدیا ذباللہ۔ تو یہ کفرے النفات بی نہیں کہ بیسنت ہے یا نہیں، کیکن اس کو ڈاڑھی کے متعلق کوئی تو ہین آمیز الفاظ بول دیتا ہے۔ الدیا ذباللہ۔ تو آگر چہ یہ گئا ہے۔ لیکن اس کوڈاڑھی کے متعلق کوئی تو ہین آمیز الفاظ بول دیتا ہے۔ الدیا ذباللہ۔ تو آگر چہ یہ گئا ہے۔ لیکن کفر کی صد تک نہیں پہنچے گا۔

ید بات بھیشہ یا در تھیں کہ فقد کی کما ہوں میں جو بھی گفریدالفاظ کھے ہوئے ہیں ، ان کو جب بھی کسی مخض کے اندر دیکھوتو فورا فق کی نہیں لگانا چاہئے ، بلکہ بدد کھنا چاہئے کہ کس ماحول میں کس سیاق وسہاق میں اور کس مقصد کے تحت وہ بات کہی گئی ہے ، اس لئے کہ لزوم کفر سے التزام کفر لازم نہیں آتا۔

تيسراأصول

تیسری بات کلفیر کے اصول کی ہیہ کہ ہم طاہر کے مکلف ہیں کسی کے دل میں کیا ہے اس کے مکلف نہیں ہیں ۔ لینی دنیا کے اعتبار سے اگر ایک فض کسی بات کا اقر ارکرتا ہے تہ ہم اس کا دل چیر کرد کھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ البذا اگر کو کی فض سے کہتا ہے کہ میں عقیدہ کفر کا حال نہیں ہوں ، اور ہم کہددیں کہیں تو ضرور عقیدہ کفر کا حال ہے اس لئے کہ تیرے دل میں ہے۔ تو اب تک الیک کوئی مثین ایجا ڈیس ہوئی جودل میں پیدا ہونے والے خیالات کو دکھے سکے۔

البدا محض اس شبری بناء پر کداس کے دل میں تفریب اس کے او پر تفر کا تھم نہیں لگایا جائے گا، کین جب کو کی فخض ان سب چیز وں کو عبور کر جائے اور قطعی الثبوت وطعی الدلالة اور ''مسائیست من الله بین حضو ور 8 " کا صریح لفظوں میں انکار کرنے لگ جائے اور پھراس کا التزام بھی تعلم کھلا کرنے لگے تو پھراس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ اس کو کا فرکہا جائے ۔ اور بیکا فرکہنا کوئی گائی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ اس نے تفری بات کہی ہے، للہ ااس کی وجہ سے اس کوکا فرکہا جارہا۔۔۔

علاء کا فربناتے ہیں، بتاتے ہیں

اوگ اکثر کہتے رہے ہیں کہ علاء لوگوں کو کا فرہناتے رہے ہیں '۔

اسلیے میں حضرت علیم الامت فرماتے تھے کہ علاء کا فریناتے نہیں بلکہ کا فریتاتے ہیں، بیخی کفرلویہ لوگ خود کرتے ہیں، البتہ علاء اس کی نشاند ہی کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جائے اور ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے بعد بتائے کہ آپ کو کیشر ہے تو کوئی پینیس کہا گا کہ اسے ڈاکٹر نے کیشر کردیا ہے، بلکہ ڈاکٹر نے تو صرف کینسر کی نشاند ہی کی ہے، لہذا ہے کہنا کہ علاء کا فریناتے ہیں، یہ بات بھے نہیں ہے۔ البتہ جو حقیقت میں اپ افتیار وکمل سے کفر کی حد تک بچکی جائے تو اس کو پھر کا فرقر اردیا جاتا ہے۔

اوراگرید کیفیت نہ ہوتو چراس کے معنی میہوں مے گددین اسلام اور کفرایک دوسرے مے ملتبس ہیں

اورا گرکوئی خدا کی تو حید، رسالت، قرآن اورآخرت کا انکار کرتا ہے، کیکن وہ پھر بھی مسلمان کامسلمان رہ جائے گا، حالا نکداس نے سب حدود پایال کردیئے ہیں، اور پی ظاہر ہے کہ اسلام کی حقیقت پیٹیس ہے کہ آ دمی جو چاہے کہتار ہے اور کرتارہے پھر بھی اس کا اسلام برقر اررہے۔

قادیا نیوں کی ایخ آپ کومسلم کہنے پر پہلی دلیل

اس سلطے میں دوباتیں بکثرت کی جاتی ہیں اور جب پرویز کے اوپر کفر کا فتوی لگا تھا تو اس نے سب سے پہلے بیدلیل چیش کی تھی کہ قرآن کریم میں ہے کہ:

> لاتَقُولُوا لِمَنْ ٱلْغَى الكِنْحُمُ السَّلْمُ لَسْتُ مُوْمِعناً. يَسَ ترجمہ: اورمت کواس خش کو جوتم سے سلام علیک کرے کہ تو مسلمان نہیں۔

> > لین جوتبهارےاد پرسلام کرے تواس کو بیند کھو کہ تو مؤمن نہیں ہے۔

اس کا خلاصہ بید نکلا کہ جوسلام کرے وہ مسلمان ہے،البذااس نے اس کا مطلب بید نکالا کہا گرکوئی عیسائی یا یہو دی بھی آئے کرسلام کرے تو اس کو کا فرنہ کہا جائے گا۔

عالانکہ آیت سے بیمراد نہیں ہے، بلکہ آیت سے مرادیہ ہے کہ جو مخص تم کوسلام کر رہا ہے تو اس کا ظاہر بیہ ہے کہ وہ مسلمان ہوگا، البذائض اپنے قیاس سے اس کے باطن کے اوپر منافقت کے حکم لگانے سے منع فرمایا حمیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے مرادینہیں ہے کہ ایک مخص اپنے عیسائی یا یہودی ہونے کا اعتراف کررہا ہے اور پھر اگر وہ سلام کرتا ہے تو اس کو کا فرنہ کہا جائے۔ یکسی کے زدیک بھی مراد نہیں ہوسکتی ہے۔

لبندامعلوم ہوا کہ حقیقت میں اس سے مرادیہ ہے کہ چوشخص ظاہری علامات سے مؤمن ہوتو ظاہر حال پر اس کومومن بمجیس کے ،اورمحض اس بناء پر اسے کا فرنین کہیں گے کہ تمہارے دل میں پچھاور ہے۔

قاد ما نیوں کی اپنے آپ کومسلم کہنے پر دوسری دلیل

قادیا نیوں کی طرف سے دوسری دلیل جے وہ بڑی کوت سے پیش کرتے ہیں بیرصدیث معروف ہے کہ من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و آکل ذبیحتنا فہو مؤمن یا فہو منا "بی مختلف روایتیں ہیں۔ آج

ع البقرة: ٩٣

لین تین با تیں بیان کی گئیں، لپذااس مدیث کی وجہ سے بید حفرات کہتے ہیں کہ جو مخض بھی ایسا کرتا ہوگا اس کے او پر کفر کا تھم نہیں لگایا جاسکا۔

لبندا قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمارا قبلہ بھی وہی ہے جو تمہارا ہے اور تمہارا ذبیحہ بھی ہم کھاتے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ اس مدیث میں بھی ایک مسلمان کی ظاہری علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو ظاہری اعتبار سے وہ مسلمان ہے۔ لہذا جب تک اس سے قطعی طور پر اسلام کے معارض کوئی ہات ٹابت نہ ہوجائے اس وقت تک اس کو غیر مسلم و کا قرکہنا جائز نہیں، لیکن اس کا بیر مطلب نہیں کہ کوئی فخض آخرت کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، لیکن تیوں ظاہری علامات اس میں پائی جارہی ہیں تو اس کے باو جوداس کو مؤممن نہیں کہا جاسکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ بہال مؤمن کی جامع تعریف کرنامقصود ٹیس ہے، بلکہ ایمان کی ظاہری علامتیں بیان کرنا مقصود ہیں کہ بیظ ہری علامات ہیں آگریہ پائی جائیں گی تو اس وقت تک اس کومؤمن کہتے رہیں گے جب تک اس سے کوئی معارض بات قطعی طور پر ثابت نہ ہوجائے۔

ای صدیث کو مذظر رکھتے ہوئے یہ جملہ کائی مشہور ہے اور عقائد کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ "لانکفر اهل القبلة" بین ہم اہل قبلہ کی تلفیزیس کرتے۔

اس جملہ کودلیل بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جملہ سے صاف واضح ہے اور عقائد کی کتابوں میں بھی ہے کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ، لبذا ہم ان کومسلمان بھیں گے چاہان کے جو ہمی عقائد ہوں ، اور یہ جملہ خودا مام عظم تے ہمی منقول ہے۔

یہ بات یا در کھنی چاہے کہ یہ جملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکداس کے ساتھ ایک لفظ "بدل نب "کا اضافہ بھی ہے کہ "کا اضافہ بھی ہے کہ "لا نکفو اهل القبلة بدنب" یعنی ہم اہل قبلہ کوکسی گناہ کی وجہ سے کا فرنیس کمیں گے۔ اس

اوراس جملے سے معتر لدوخوارج کی تر دید مقصودتی جوانسان کو گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج قرار دیتے تھے اوراس بات پر بذنب کا لفظ صاف صاف والات بھی کرر ہاہے کہ اہل سنت کی گناہ کی وجہ سے کسی اہل قبلہ کی تغیر نہیں کرتے۔ ہے

۹۹ الل قبل کوکافرند کھنے سے کیا مراد ہاس سے محلق ایک جامع ماقع بہترین رسالہ ریکس الحد شین صعرب مواد تا سیدهی افورشاه صاحب مشمیری رحماللہ کا "اکسف او المسل صدیق" کے تام سے ہے۔ جو صعرات ان مسائل کو کمل دیکھنا چاہج ہیں اس کی مراجعت کریں ، و کصاب المعقور یہ و المعصوب و المعصوب و المعصوب و : ۲۲ سام.

٥٠ البحرالرائق، ج:٥،ص: ١٥١.

یہ جملہ بعدیس اوگوں کو اچھالگا، لہذا انہوں نے اس جملے سے "بہدنیب" کے لفظ کو بڑا کر لکھددیا اور جب بذنب بٹادیا تو بیا الی قبلہ کی ایک اصطلاح بن گئی اور یہی اہل قبلہ کمعنی ہوگئے، حالا تکداس کے اصطلاحی معنی بیہ بیں کہ جو "ما علم مجی النبی ﷺ به صرورةً" کی تقدیق کرتا ہو۔

اوراس كى دليل آپ فل كا و وارشاد ب جوسي مسلم شرم وى ب كد "أمسوت أن اقساقل النساس حسى يشهدوا أن لا الله الا الله و يؤمنوا بى بما جنت به" لين مجمع ديا كياب كرش قال كرتا ربول يهال تك كدلوگ لا الدالا الله كيس ، اور جي يحد ش لي كرآيا بول ، اس پرايمان لا كيس - اه

لبنداای مدیث سے بیتریف کہ " تصدیق ما علم مجی النہی ، به صوور ہ " نکالی گئی ہے۔ اور جواب اہل قبلہ کی اصطلاح بن گئی ہے اور اس مدیث کے معنی صرف پیٹیس میں کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے بلکداس کے معنی میہ ہیں کہ وہ نمی کریم گئی کی تمام تعلیمات پرائیان رکھتے ہوں تو ایسے اہل قبلہ کی کسی گناہ کی وجہ سے تلفیر نہیں کی جائے گی۔

## قا دیا نیوں کی دلیل

فقہاء کرام کی عبارتوں میں بیفترہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ''مشکر کا فر ہوتا ہے لیکن موؤل کا فر نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی فض قر آن یا سنت کے کسی عظم کا بالکل اٹکارکرد ہے تو وہ کا فر ہوگا، لیکن اگر اٹکارٹہیں کرتا بلکہ اس میں تاویل کرتا ہے تو بھر وہ کا فرنہیں ہوگا۔ چنا نچہ اس جملہ کو لے کرقادیاتی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کا اٹکارٹہیں کرتے بلکہ ہم میہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب میہ ہم کہتے ہیں کہ ختم ہوگئ ہے اور طلی و بروزی باتی ہے، لہذا ہم میتاویل کرتے ہیں ارسروئل کا فرنہیں ہوتا تو ہم بھی کا فرنہیں ہیں، بیان کی دلیل وعقیدہ ہے۔

## منكر كافر ہوتا ہے موؤل كافرنہيں ہوتا

اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فخض کی قطعی الثبوت نص میں کوئی الی تاویل کررہاہے جوتو اتر کے خلاف نہیں ہے تو خلاف نہیں ہے تو اس کو کا فرنہیں کہیں گے اگر چہوہ تاویل غلا ہو، لیکن اگر کوئی فخض الی تاویل کرتا ہے جو تاویل تو اتر کے خلاف ہے تو محض اس تاویل کی وجہ سے وہ محض کفر ہے نہیں چے سکتا ور شدونیا میں کوئی بھی کا فرنہیں ہوگا،

ا ........ حن رصول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا الله الا الله ويؤمنوا بي بما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا متى دماء هم واموالهم الا بحقها وحسابهم ، صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا الله الا الله محمد رسول الله ، رقم : ٢٩. بلکہ کوئی زندیق بھی کافرنیس ہوسکتا۔اس لئے کہ جرآ دی یہ بھے گا کہ بیس تو اس کا یہ مطلب لیتا ہوں مثلاً کوئی شخص یہ بھے کہ بیس" اقیسعہ وا المصلوفة " کااٹکارٹیس کرتا ہمین صلوفات کے معنی لغت بیس تحریب کیے صلویں لیمن ''کولیے منکانا'' کے ہیں،البذا"اقیسموا المصلوفة" کے معنی یہ ہیں کہ رقص وڈانس کے اڈے قائم کرو، تو بیتا ویل اگر کوئی کریے تو اس کی بیتا ویل اسے کفر سے نہیں بچاسکتی۔اس لئے کہ بیتا ویل تو امر کے خلاف ہے۔

لیکن اگر کوئی فخص نص میں ایس تاویل کرتا ہے جوتو اڑ کے خلاف نہیں ہے ، تو اس صورت میں اس کو کا فر نہیں کہا جائے گا۔ مثلاً قرآن میں ہے شیطان نے کہاتھا کہ:

" وَ لَا مُرَنَّهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلَقَ اللَّهِ ". <sup>@</sup>

ترجمه: ان كوسكملا ول كاكه بدليل صورتيل بناكي موكى اللدك \_

یعنی میں لوگوں کو تھم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ تغیر طلق اللہ سیہ شیطانی کام ہے۔

لبندااب اگر کوئی فض تغیر طلق الله کی بیتا و مل کرے کہ اس سے مراد چیرے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرتا نہیں ہے، بلکداس سے مراد اللہ کفطرت کو بدلنا ہے بعنی دین کوچھوڑ دینا ہے، لبندا بیدواصلہ، مستوصلہ وغیرہ افعال ناجا ترجیس، کیونکہ بیتا و میل تو الترکے ظاف نہیں ہیں۔ چونکہ بیتا و میل تو الترکے ظاف نہیں ہے، لبندا اس تاویل کی دجہ سے اس کوکا فرنہیں کہیں گے، البتہ گراہ کہیں گے اس لئے کہ وہ صدیف سیم کے اندر جو بات ہے اس کا اکا رکر راجے۔

للذاد موؤل کافرنیس ہوتا'' کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی نص کے اندرالی تاویل کرے جوتو اتر وضرورہ اُ کے خلاف نہ ہوتو وہ کفرے محفوظ رہے گا اگر چہ نست و تمراہی کے احکام اس پرلگا دیتے جائیں گے۔

٢ع النساء: ١١٩

<sup>© .</sup> تفسيس القرطبي ، ج: ٥،ص: ٣٨٩، والمبسوط للسرخسي ، ج: ٥ ا ، ص: ٣٣ ا ، ومصنف ابن أبي شبية ، ج: ٧ ، ص: ٣٢٣ ، ومصنف عبد الرزاق ، ج: ٣٠ص: ٣٥٤.

## اُصول وقواعد منطبق کون کرے؟

اُصول تکفیر کے سلسلے میں ایک اہم بات بی بھی یا در کھنی چاہے کہ اصول وقو اعد تو بیان کردیتے جاتے ہیں، کین مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ان اصول وقو اعد کو کسی جزوی صورت پر منطبق کرنے کی نوبت آئے یعنی اس خاص جزو مرکون سااصول منطبق ہوگا۔

مثلاً ہم نے کہا کہ اگر کوئی ایسے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة کا جو ہر خاص و عام کو جزودین ہونے کے اعتبار سے معلوم ہے اس کا اٹکار کرتا ہے تو وہ کا فرہوگا۔

لیکن اگرایک جزوی مسئله پیش آجاتا ہے قو چر پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقطعی الثبوت ہے بانیس؟ و اوردوسراسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقطعی الدلالہ ہے یا تجیس یا اس میں ایک سے زائد معنی کا اختال ہے یانیس یا سے درور ق "ہے یانیس؟ یہ "معاقبت من المدین به صورور ق"ہے یانیس؟

اگریددولوں باتیں ابت ہوجائیں تو تیسری بات سب سے مشکل ہے کہ اس بڑو کے بارے میں بید معلوم کرنا کہ آیا بیالی مشہورہے کہ ہر فاص وعام اور ہرکس وناکس کواس کے بارے میں علم ہو؟

ان مُدُورہ باتوں کے فیملوں میں بعض اوقات اختلافات ہوجاتے ہیں اور اختلافات کی وجر دو ہوتا ہے کہ ایک عالم کہتا ہے کہ داخل نہیں ہو کہ ایک عالم کہتا ہے کہ داخل نہیں ہے کہ ایک عالم کہتا ہے کہ داخل نہیں ہے ۔ لینی فیملر کرنے میں تر دو ہوا اور تر دوکی وجہ سے اختلاف بھی ہوگیا۔

اوراس سے زیادہ اختلاف کی وجہ بیہ وقی ہے کہ جس مخص کی طرف اٹکار "مسالیست مسن المدیسن حسورد ق" کی نسبت کی جاری ہوتی ہے تو سوال بیہ وتا ہے کہ آیا اس کے کلام سے واقعۃ اٹکار "مسالیست من المدیسن حضور و ق" ٹابت بھی ہور ہاہے یا نہیں یا اس میں اور کی معنی کا بھی احتمال ہے؟ لہٰذا بیفر ق و تر دوہوجاتا ہے اور پھراس کی وجہ سے اختلاف بھی ہوجاتا ہے۔ اور اگر بالفرض اٹکار کا معنی ٹابت ہورہے ہیں تو آیا لزوم ہے التزام ہے یا وہ محض جو تاویل کر رہاہے وہ تاویل تو اتر کے مخالف یا نہیں؟ لہٰذا ان ہا تو ل میں بھی بعض او قات اختلاف ہو جاتا ہے، لہٰذا سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر جب بیتر دویا اختلاف ہو کیا کیا جائے؟

اس سلیلے میں ایک عام آ دی کا کام بیہ ہے کہ اگر علاء کے اندر کسی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہوجاتا ہے تو سیدهی می بات بیہ ہے کہ وہ علاء میں سے جس کوزیادہ اعلم واتق سجھتا ہے اس کے فتو کی پڑھل کرے، ایسا اگر کرلے گاتو اس کی ذمد داری فتم ہوجائے گی۔

اورعلاء کا اگر کمی مسلد میں آئیں میں اختلاف ہوجائے تو ان کا کام یہ ہے کہ جس جانب جس مفتی کا رحجان ہوگیا ہے وہ اس پرعمل کرے اور دوسرے فقیہ پر جس کا رحجان دوسری طرف ہوگیا ہے اس پر ملامت نہ کرے، اگر چہاختلاف کرے، کیونکہ اختلاف کرنا الگ بات ہے، اور ملامت کرنا الگ بات ہے۔ البذا ملامت کرنا اس لئے جائز نہیں کہ وہ بھی کسی دلیل شرعی ہے متمسک ہیں۔

اورا گر کسی مخف کے دل میں رتجان ایک جانب نہ ہو بلکہ جانبین متساوی ہوں تو ایمی صورت میں وہ تو تف کرے لینی وہ نہا لیے فض کومسلمان کیج اور نہ کا فر کہے بیٹی وہ فخض کف لسان کرے ، البتہ چونکہ مسلمان ہوئے کا یقین نہیں اس لئے منا کت وغیرہ امور سے پر ہیز کرے اوراس کا ذبیجہ وغیرہ نہ کھائے ۔ اور چونکہ کا فرہونے کا بھی یقین نہیں اس لئے اس کے اوپر کفر کا فتو کی نہ لگائے اورار تھ اووز ندیقے کے احکام بھی جاری نہ کرے ۔

# حضرت حكيم الامت كاقول

حضرت تحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا توی رحمہ اللہ نے الدادالفتاوی بیس بیتح ریِفر مائی ہے کہ جہاں تر دد ہوجائے اور جانبین متساوی ہوں تو پھراس صورت بیس نہ اسلام کا تھم کرے اور نہ کفر کا تھم کرے ، بلکہ معاملہ اللہ تعالی کے حوالے کر دے ، البنۃ عملا احتیاط سے کام لے۔

بعض فرقے ایے ہوتے ہیں کہ جن کا کفر ہالکل واضح ہوتا ہے اور اس میں کوئی شہد کی بات نہیں ہوتی ، اب اگر کوئی اس صورت میں اختلاف کرے تو پھر وہ طامت کا موجب ہے، لیکن جہاں وضاحت نہیں ہوتی اور دونوں طرف کے دلائل ہوتے ہیں تو اس صورت میں اگر ایک مفتی کفر کا فتوی دیتا ہے اور دوسر امفتی ٹہیں دیتا تو اب نداس کو چاہیے کہ اِس پر طامت کرے اور نداس کو چاہیے کہ اس پر طامت کرے، بلکہ دونوں اپنے اپنے مسلک پر دہیں اور لڑائی جھڑ ہے سے پر ہیز کریں۔

اس باب میں اعتدال کی راہ بھی ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ ان ندکورہ باتوں پر جو کہ بتائی گئی ہیں معجع طور پر ہم سب کو قائم رہنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آئین قم آثین ۔

موال:شيول كے بارے يس كيا حكم ہے؟ وه كافر ب يانيس؟

چواب: شیعوں کا معاملہ بیہ کہ ان کے متعدد فرقے ہیں، جن کے عقائد میں الگ الگ ہیں۔ اس لئے علا وائل سنت کے قادی ان کے بارے ہیں قلف رہے ہیں۔ زیادہ تر اسلاف امت کا طریقہ بیدر ہاہے کہ "من حست السمجموع" تمام شیعوں پر کوئی تحم نہیں لگاتے ، بلکہ ان کے عقائد پر حکم لگاتے ہیں کہ جو بیعقیدہ رکھے گا وہ کا فرہے ، یا جو معاللہ جو بیعقیدہ در کھے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام ہوئی لانے میں تعلی ہوئی تی تو وہ کا فرہے ، یا جو معاللہ میں اللہ عنہ کی تو وہ کا فرہے ، یا جو معدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا افکار کرے یا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ با پر جمت لگائے تو بیسب عقائد رکھنے والے کا فرہوں گے ، اس لئے کہ بیر امروقطعیت کے ساتھ قرآن کریم کے اعدا گئے ہیں۔

چونکہ نیشیعہ فرقہ پہلی صدی میں پیدا ہو بچکے تھے گھر دفتہ بڑھتے بڑھتے زیادہ ہو گئے تو ان کا یہ مسئلہ ہر دور میں رہا ہے، اور ہر دور میں علاء امت کا بیطریقۂ کا ررہا ہے کہ بجائے بحثیت مجو گی پورے فرقے پر فتو کا لگانے کے عقائد پرفتو کی لگایا جائے ، کہ ان میں سے جو بیعقیدے رکھے گاوہ کا فر ہو گا۔ لیکن بیٹییں کہا کہ سارے شیعہ کا فر ہیں۔ اسی بناء پر بخاری شریف میں شیعہ راویوں کی تعداد بیبیوں ہیں اور وہ بھی کڑشیعہ ہیں۔ لیکن ان کے او پر کفر کا فتو کی ٹیس لگایا اس واسطے کہ ان سے عقائد کفریہ فارٹ ٹیس ہوئے تھے۔

اوراصول حدیث کے اندریہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جومبتد کا پٹی بدعت کی طرف دعوت دیے والانہ ہواوراس سے کوئی جموث بھی ثابت نہ ہوتواس کی روایت قابل قبول ہے۔

علامداین تیمیدر حمداللہ نے 'منهاج المنع' تالیف فرمائی ، اور دوشیعہ میں اس سے بہتر شاید کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، کیکن ساری تر دید اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی بحثیت مجموعی تمام شیعوں پر کفر کا فتو کی نہیں لگایا، بلکہ یہ کہا کہ جو بیعقید و رکھے و و کا فرہے۔

ہمارے حضرات اکا برعلائے ویو بند کا بھی بھی طریقہ کار رہا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو گئ حضرت مولانارشیدا حد کنگو ہی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانو گئان سب کے فتاوی موجود ہیں، جس میں انہوں نے بھی طریقہ افتیار کیا ہے۔

بعض حفرات کا بیموقف ہے کہ شیعدا ٹناعشری لا زمی تحریف قرآن کے قائل ہوتے ہیں بینی کوئی شیعہ اثناعشری این کی شیعہ اثناعشری الناعشری این کی ساس بات کی صراحت موجود ہے، اور '' اصول کافی'' میں تحریف قرآن کی روابیتی ہیں ، اور ان کے جود وسرے مآخذ ہیں ان سب کے اندر تحریف قرآن کا عقیدہ موجود ہے۔ اور شیعہ اثناعشری ان کتابوں کو مانتے ہیں، لہذا پھراس میں کوئی شہر نہیں کہ سب شیعہ اثناعشری کا فرہیں۔ ''گ

مولا ناعبدالشكورلكھنوك كاخلاصه كلام

حضرت مولانا حبدالشكورصاحب كلصنوى رحمداللد في بدبات سب سے پہلے تفصیل كے ساتھ تحريفر مائى اور پھراسى بات كوحضرت مولانا محمد منظور نعمانى رحمداللد في چلايا اوراس كے نتيج كے طور پريد كہا كہ اب بميں اس بيس احتياط كى ضرورت نہيں ہے كہ بم فرقے پر حكم نداگا ئيں، بلكہ عقائد پر حكم لگائيں، كونكہ اب بدبات كمل طور پر على احتياط كى خرود ہے كہ تمام اثنا عشر ميد من كمايوں كو مانتے ہيں ان كمايوں ميں تحريف موجود ہے، للمذا انہوں في كمد ديا كہ برشيعدا ثنا عشرى كافر ہے۔

مع ذر بحث موضوع بمعقراه ومحقق و جامع كلم ك ليح طاحقرما كين : جوابر المعد ، كافر كامول ، ن: امن : ٥٩ ، ملي كتيددار العلوم كرا جي -

لیکن حفرت مولا ناعبدالفکورصاحب نے جس زیانے کے اندریہ بات تجریر فرمائی تھی اور حفرات علاء دیو بند کے پاس فتو کی کے لئے بھیجی تو بہت سے حفرات نے ان سے اتفاق کر کے اس فتو کی پر دیخلافر مادیتے ،لیکن بہت سے حضرات نے اس فتو کی پر بعینہ دیخل نہیں فرمائے بلکہ یہ بات لکھ دی کہ جولوگ تحریف کے قائل ہیں یا فلاں فلاں باتوں کے قائل ہیں وہ کافر ہیں۔ کو یا انہوں نے اس موقف کو برقر ارر کھا جو شروع سے چلا آتا تھا اور اپنے او پر بیذ مدداری نہیں لی کہ ہم کہیں کہ ہرشیعدا شاعش کی ضروریہ عقائدر کھا ہے۔

مولا ناعبدالما جددريا بادي كاعتراضات

## اور حضرت تھا نوئ کے جوابات

اس میں دلچسپ بات بیہ کہ جب مولانا عبدالشكورصا حب تكفنوی قدس سره كافتو كی شائع بواتو مولانا عبدالشكورصا حب تكفنو عبدالما جددریا بادی نے اس پر پچھاعتر اضات كئے ،اوروہ اعتراضات اس تسم كے تقے جوجد يولعليم يافتہ لوگ تكفير كے او پركرتے رہتے ہیں مولانا عبدالما جددريا بادی صاحب قاديانی كی تكفير كے بارے بيں بھی تر وو وشبر كا شكار رہے تھے۔ تو انہوں نے حضرت تھا نوی كونط لكھا كہ مولانا عبدالشكور صاحب رحمداللہ كا بیفتو كی آیا ہے اور مجمیاس میں پچھا شكالات ہیں۔

حضرت تعانوی رحمہ اللہ نے ان کے تمام اشکالات کے جوابات دیے۔ اس لئے جانے تھے کہ ان کے ول میں جوشبہ پیدا ہور ہاہے وہ نوتعلیم یا فتہ طبقہ والا ہے، کہ کی کو کا فر کہنا می خیس ہے، لہذا اس وجہ دریا بادی صاحب کی بوے خت الفاظ میں تردید فرمائی، کیکن جب خود فوئی جاری کیا تو مولانا عبدالفکور کم منوی کے الفاظ میں نہیں کیا، بلکہ وہی الفاظ استعمال کے جو بمیشہ سے چلے آرہے تھے کہ جو بیتھیدہ رکھے وہ کا فرہے۔ ہے

بداختلاف قابل ملامت نبيس

یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ بعض اوقات تھفیر کے معاقب کی ملاء وفقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہوسکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ ہے کوئی بھی فریق قابل ملامت نہیں ہوتا اور جوجس رائے کو بھی ما پیندو بین اللہ ورست سمجھ اس کواختیار کرسکتا ہے۔

سوال

یرویز کے بعض مجینین کہتے ہیں کہ وہ (پرویز) تمام احادیث کا انکار نہیں کرتا تھا، بلکہ اور احادیث کا انکار هے حرید طاحظہ و: جواہر اللغہ مجینر کے اصول، ج: ۱، ص: ۱۲، مطبع کیتہدار اطوم کرا ہی۔ کرتا تھا جو بظا ہر قر آن کے مخالف ہیں ، اوران کے تبعین کا بھی یہی عقیدہ ہے ، کیاان پرمنکرین حدیث یا کا فرہونے کا فتو کی عائد ہوگایانہیں ؟

#### جواب

بدلوگ تلیس کرتے ہیں، پرویز کی کہایوں میں بہ بات صراحة ندکور ہے کہ احادیث جنتی بھی ہیں وہ ہمارے لئے جمت تیں، پرویز کی کہایوں میں بہ بات صراحة ندکور ہے کہ احادیث بھی ہیں وہ ہمارے لئے جمت تیں، کیکہ اصل چیز جو قابل اطاعت ہے وہ قرآن ہے کے لئے بحثیت "ولسی الاهمو" جمت تیں، کیٹیب رسول ہیں، ورنداصل اطاعت واجب اطاعت واجب ہوگی اور احادیث بھی اور حضورا قدس کے بعد جو بھی "ولسی الاهمو" آئے گا اس کی اطاعت واجب ہوگی اوراحادیث بھی سازش ہیں کہ ان کو محفوظ رکھ کر قرآن کے خلاف کا رروائی کی گئی ہے۔

## يرويز برحكم بالكفر

#### (١) باب قول النبي ﷺ: (( بني الإسلام على خمس ))

و هو: قول و فعل و يزيد و ينقص ، قال الله تعالى: ﴿ لِيَزْدَادُوْا إِيْمَانَا مَعَ إِلَيْمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٣] ﴿ وَيَزِيْدُ اللّهُ الَّذِيْنَ الْمَعَدُوا رَاكَهُمْ هُدَى ﴾ [الكهف: ١٣] ﴿ وَيَزِيْدُ اللّهُ الَّذِيْنَ الْمَعَدُوا رَادَهُمْ هُدَى وَ آتَا هُمْ تَقُوَاهُمْ ﴾ الْمَعَدُوا مُدَى وَ آتَا هُمْ تَقُوَاهُمْ ﴾ المَعْدُوا مُدَى وَ آتَا هُمْ تَقُوَاهُمْ ﴾ [المعدد: ٢٥] ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ أَيُكُمْ زَادَتُهُ وَاللّهُ وَالمعدد: ١٣] ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ أَيُكُمْ زَادَتُهُ مَانًا ﴾ [المعدد: ١٣] و قولُه جلّ ذكره : ﴿ فَاحْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِنْمَانًا ﴾ [ال عمران : ١٢] و قولُه تعالى : ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا عَمْنَ وَ تَسْلِيْماً ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

## ایمان کے کہتے ہیں؟

ا مام بخاری دحداللہ نے کتاب الا ہمان پی پہلا ہاب "بساب قول النبی بھ بسنی الا مسلام علی محمس" قائم فرمایا ہے، یعن " نی کریم کا ارشاد کہ: اسلام کی بنیاد پائی چیزوں پر ہے۔ "اس ارشاد کے بیان پس یہ باب قائم فرمایا ہے۔

امام بخاری رحماللہ نے اس کے بعد رجمہ الباب میں فرمایا کہ" وجو قول و فعل الم يہاں "جو" کی ميرايان کی طرف راجح بوری ہے ليني مطلب بيهو کا كرفيل اور هل كے مجموع كانام ايمان ہے۔

یہاں پر قول اور فعل دو چیزوں کا ذکر فرمایا اور تصدیق قلبی کا ذکر بظاہریہاں پرنہیں ہے۔ بنس سے بید معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک صرف قول یعنی اقرار باللمان اور افعال واعمال ایمان کا جزو میں اور تصدیق قلبی ایمان کا جزنہیں ہے۔

اس اشکال کے جواب میں بعض حضرات نے فرمایا کہ'' قول'' سے اقرار باللمان کی طرف اشارہ ہے اور دفعل'' عام ہے بعنی فعل قلب اور فعل جوارح دونوں کو شامل ہے۔ لہذا تقعد بین فعل قلب ہے اور اعمال فعل جوارح میں ۔ لبذا تقعد بین فعل قلب اور فعل کے جوارح میں ۔ لینی انہوں نے ایمان کو تین چیزوں کا مجموعہ قرار دیا ہے، لیکن قول بینی اقرار باللمان اور فعل کے اندر تقد بین کہ اندر تقد بین الرکان داخل میں ، گویا اس کا حاصل وہی ہو گیا جو حصرات محدثین فرماتے میں کہ اس کا خاص ہے۔ دائیان اقرار باللمان ، تقعد بین بالجنان اور عمل بالارکان' کا نام ہے۔

#### "يزيد و ينقص "

جو حضرات عمل کو جزوا بیان مانتے ہیں وہ ایمان میں زیادتی ونقصان کے بھی قائل ہیں، بیا ختلاف بھی اختلاف لفظی ہے۔ حقیقت یوں ہے کہ ایمان کی دوشمیں ہیں:

ایک وہ ادنیٰ سے ادنیٰ مقدار ایمان جس کے بغیرانسان مسلمان نہیں ہوسکتا ،اگروہ مستدھی ہوجائے تو ایمان منتھی ہوجا تا ہے ،اس کو' ایمان منجی'' کہتے ہیں۔ پہتم زیادتی ونقصان کوقبول نہیں کرتی۔

دومری وہ ہے جواس تصدیق کے مراجب ہیں کہ ادنی درجہ سے اوپر مزید تصدیق، پھراور تصدیق، اس کی تاکید، انوار وشرات یہ ''ایمان معلی'' کہلاتا ہے اور بید تمارے نز دیک بھی زیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے۔ گویا تصدیق کے مختلف مراجب ہیں: ایک ادنی درجہ ہے جو مسلمان ہونے کے لئے موقوف علیہ ہے۔ ایک اس سے اعلیٰ درجہ ہے جوزیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے، کی کے اندرزیادہ ہوتا ہے اور کسی میں کم ہوتا ہے۔ آگے امام بخاری نے بہت ساری آیات چیش کی ہیں جس میں ایمان کے ساتھ زیادتی کا لفظ قرآن میں تا كەمحابدكرام كے ايمان سابق ميس مزيداضا فد موجائے۔

یہ آیت کر پر غزوہ کو مدیبیہ کے موقع پر بی غزوے کے بارے پس تازل ہوئی، بدواقتہ تفصیل کے ساتھ "کھتاب السمفاذی " پس آئے گا کہ جب کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کر نے سے روکا تو اس وقت آنخفرت کا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غذاکرات کے لئے کہ کر مہ بھیجا، پھر بیعت رضوان کی گئی۔ بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ کرام رضوان کے کا جوش وخروش بواغیر معمولی تھا، اور وہ اس بات پر ہم تن تیار ہے کہ اگر کفار سے مقابلہ ہوگیا تو وہ جان وہ مال کی بازی گا تیں گے، خوب بے جگری سے لایں گا ور بہادری سے مقابلہ کریں گواس وقت محابہ کرام کی کی بات قابل تعریف تھی کہ فار سے مقابلہ کرام کی بات قابل تعریف تھی کہ کفار سے مقابلہ کرام کی کا بیجذ بہ کفار سے مقابلہ کران کا ایمان اس طرح سے کمل تھا کہ کفار سے مقابلہ کرنے کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے گئی جان قربان کرنے کے گواس سے مقابلہ کرنے نے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے بھی متار تھے۔

کیکن اس سے زیادہ قابل تحریف بات بیتی کہ جب انسان کو جوش وخروش ہو،اوروہ اپنی جان قربان

کرنے کے لئے تیار ہوجائے ،اور جذبہ جہاوا پے عروج پر ہواس وقت اپنے قائد کے کہنے پر اپنے جوش کو شنڈ ا
کر دیا ،آپ جذبات پر قابو پالینا،اورا پے جوش وخروش پڑل کے بغیر صلح کو قبول کرلین، بیاس سے زیادہ شکل
کام ہے۔لوگوں کو جوش دلانا، چڑھا دیا اتنا مشکل ٹیس ہوتا،کین چڑھے ہوئے جوش کو شنڈ اکروینا اور بھا دینا
جننازیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور آج کل کے لیڈروں میں بیات ہے کہ چڑھا تو دیتے ہیں لیکن اتارتے ٹہیں۔
جب او پر چڑھ گیا اب پھرخوداس کے آھے مجبور ہوجاتے ہیں کہ اگر ہم اب پیچھے ٹیس کے یا ان کو پنچ لانے کی
کوشش کریں گے تو ہماری جان کھا کیں گے ، ہمارے او پر جملہ آور ہوجائیں گے۔

میرے والد ماجد (حضرت مولا نامفتی محرشفی صاحب) قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ لیڈر درحقیقت وہ ہے جواگرا پیے تمبعین کوچڑھا سکے توا تاریمی سکے،اگراس کے ایک حکم پرلوگ جان کی بازی لگانے پر تیار ہیں تو

٧٥ الفتح:٣.

ایک علم پرخاموش بیشنے پر بھی تیار ہوں۔ قائد در حقیقت وہ ہے۔

ور نداگراپی پنتیعین کوچڑ ھاتو دیا اور چڑ ھانے کے بعدا تار نامشکل ہے اب قائد پریشان ہے ،سوچ رہا ہے کداگران کوکہوں گا کداڑو نہیں تو ہیر میرے میچھے پڑ جائیں گے ، نتیجہ بیہ ہے کدخود وہ بھی ان کے ہیچھے چل پڑتا ہے تو وہ قائد کہلانے کے لاکق نہیں اور بیہ بات عام طور پرقائدین میں ہوتی ہے۔

کیکن جناب رسول اللہ بھاکا مقام صحابہ کرام کے اندر جذبہ اطاعت کے ساتھ تھا کہ جہاں اٹنا جوش وخروش ہے کہ لڑمریں گے، جانیں دیدیں گے، سب پچھ تیار ہے، لیکن بظاہر صلح ہوئی دبتی ہوئی شرا کط پر۔ یہ بھی نہیں کہ باعزت شرا کط منوالی گئیں ہوں۔

جب شرائطِ صلح مطے ہو مھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوتحریر معاہدہ کا حکم دیا اور سب سے پہلے بھم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کھنے کا حکم دیا۔

(عرب كافديم وستورتها كه سرنامه پر "باسمك الملهم "كساكرت تے،اس بناء پر سيل نے كها ميں بم الله الرحل الحديم كؤيس جانتا۔ قديم وستورك مطابق "باسمك اللهم" كسو،رسول الله الله فرمايا اچها يمي كسو، اور پر حضرت على رضى الله عذب فرمايا كه يكسود" هذا ما قاضى عليه محمد وسول الله " يده عهد نامه جرب رمحمد الله كرسول ناسل كى به -

سہیل نے کہاا گرہم آپ کواللہ کا رسول تھے تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہی آپ سے الڑتے ، اس لئے محد رسول اللہ کے بچائے محمد ہن عبداللہ لکھئے۔

آپ کے نفر مایا خدا کی تئم میں اللہ کارسول ہوں اگر چہتم میری تکذیب کرو، اور حضرت علی سے فر مایا۔
کہ بیدالفاظ مثا کر اُن کی خواہش کے مطابق خالی میر انام لکھ دو۔ حضرت علی ٹے عرض کیایا رسول اللہ! میں تو ہرگز آپ کا نام نہیں مثا وَں گا، آپ کے نے فر مایا اچھا وہ جگہ دکھلا وجہاں تم نے لفظ رسول اللہ لکھا ہے، حضرت علی ٹے ن انگل رکھ کروہ جگہ بتلائی تو آپ کے نے فودا پنے ہاتھ سے اُس لفظ کومٹایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جمہ بن عبداللہ لکھنے کا تھم دیا۔)

دېتى بونى شرا ئط صلح حسب ذيل تھيں:

- ا۔ دس سال تک آپس میں اثرائی موقوف رہے گی۔
- ۲۔ اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پرتلوار نداٹھائے گااور ندکوئی کسی سے خیانت کرے گا۔
- س تریش کا جو خض بغیرای ولی اور آقاکی اجازات کدینه جائے گا وہ واپس کیا جائے گا،
  - اگرچەدەمسلمان بوكرجائے۔

محمد (صلی الله علیه وسلم) اس سال بغیر عمره کئے مدیندوالپس ہوجا کیں، مکد داخل نہ ہوں، آئندہ
 سال صرف تین دن مکہ میں رہ کر عمر ہ کر کے واپس ہوجا کیں، سوائے تکوار دں کے اور کوئی
 ہتھیا رساتھ نہ ہوں، اور تکواریں بھی نیام یا غلاف میں ہوں۔

۲- قبائل متحدہ کو اختیارہ کہ جس کے معاہدہ اور سلے میں شریک ہونا چاہیں شریک ہوجائیں۔
ان دبتی ہوئی شرا لط کا بان لیٹا یا وجود یکہ صحابہ کرام یہ میں دلیری بھی تھی بہا دری بھی تھی، بیدواضح دلیل
ہے کہ ان کے دل میں آنخضرت کی عزت وعظمت کا مل تھی ، حضور اقدس کے نے فرمایا کہ احرام کھول دو، مگر
کوئی بھی احرام کھولنے کے لئے آ می بیس بڑھا، یہاں تک کہ حضور کا کوتشویش ہونے گی ، حضور کے نیرواقعہ حصارت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ کوئی بھی احرام کھولنے کے لئے تیار نہیں ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ کوئی بھی احرام کھولنے کے لئے تیار نہیں ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بڑا عاقلانہ جواب دیا کہ آپ (گھ) خود سامنے جا کر حلق کروانا شروع کرد ہے ، جب صحابہ کرام کے آپ کھی کو حلق کروالیں گے۔

جب آپ (ﷺ) نے طلق کروانا شروع کیا تو دیکھتے ہی ویکھتے صحابہ کے نجمی شروع کردیا۔

كياصحابه كرام الله مين اطاعت كى كمى تقى؟

صحابہ کرام ﴿ کوامیدیں گلی ہوئی تھیں شاید کہ احرام کھولنے کا بیتھ منسوخ ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیتھم آجائے کہ شک کومت مانو اور حملہ کردو۔ای امید کی ایک کرن پراحرام کھولئے سے رکے رہے۔ جب آخضرت ﷺ کوطل کراتے ہوئے دیکھا تو یہ جان لیا کہ اب کوئی عنجاکش ہاتی نہیں رہی۔لہذا صحابہ کرام جسی اس امر کی تقیل کے لئے آمادہ ہوگئے۔

# آیت کریمه میں ایمان کی زیادتی سے مراد

قرآن كريم نے اس كيفيت كوان الفاظ ميں بيان كيا ہے كه:

" هُوَ الَّـذِى ٱنْوَلَ الْسُكِيْنَةَ فِى قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيُنَ لِهَزُدَادُوُا لِيُمَاناً مَّعَ إِيُمَانِهِمُ " <sup>هِي</sup>

ترجمہ: وہی ہے جس نے اتار ااظمینان دل میں ایمان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے ان کوایمان اسے ایمان کے ساتھ۔

الله تعالى نے ان كے دلول ميں سكيت وال دى ورنہ جوش وخروش كى فرا دانى تقى اوراند يشه تھا كہ وہ اس

جھم کے خلاف لڑنے پرآ مادہ ہوجا کیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پراس لئے سکینت ڈال دی تاکہ ان کے پہلے ایمان میں عزید اضافہ ہوجائے ، یا یہ کہ یہاں دو چیزیں تھیں ایک تھا نی کریم کے کہ یہاں دو چیزیں تھیں ایک تھا نی کریم کے کہ مصدافت ورسالت پرایمان کہ جس نے جہاد پرآ مادہ کیا "مع ایسمالهم" میں ایمان سے یہی مراد ہے، گویا مومن بہ کا عتبار سے زیادتی ہوئی ، یا پھر زیادتی کا مطلب ہے ایمان معلی میں زیادتی ۔ اور "بهزدادوا ایسمالیا" میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ چذبہ جہاد سے معور ہونے کے باوجودا پ جو ش کو شعد اکرویا اور مصالحت پرآ مادہ ہوگے، البذاایمان "مد جسی" تو پہلے سے تعاداب ایمان" معلی سیم بھی بھی اضافہ ہوگیا۔

#### "و زدناهم هدی" ش برایت سےمراد

اس آيت من ايمان كالفظائيس بلكه "هدى" كالفظ بـ

اس لفظ سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہیہ ہے کہ ہدایت والیمان ایک ہی چیز ہے، اگر ہدایت میں اضافہ ہوسکتا ہے تو ایمان میں بھی اضافہ ہوسکتا ہے۔

اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اول تو ایمان اور ہدایت ایک چیز نہیں ہیں۔ ' ہدایت' عام ہے، اور '' ایمان' خاص ہے، '' ایمان' خاص ہے، '' ایمان' نام ہے'' تقدیق قبی ' کا جو'' ہدایت' کا ایک فرد ہے۔ ہدایت کے اور بھی بہت سے افراد ہیں مثلاً اعمال صالحہ اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں وہ ہدایت کے افراد ہیں اور ایمان بھی ہدایت کا فرد ہے، تو جب بید کہا گیا کہ ہم ان کی ہدایت ہیں اضافہ کرتے ہیں تو اس کے متی لاز ما بینہیں ہیں کہ ایمان میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کے متی ہوں تو استدلال صحیح نہیں رہتا، اور کرتے ہیں ، اگر یہ متی ہوں تو استدلال صحیح نہیں رہتا، اور اگر بالفرض بیشلیم کرلیا جائے کہ ہدایت سے مراد ایمان ہی ہے تو اس صورت میں ایمان کے اضافے سے مراد '' کا اضافے ، الہذا اس سے استدلال تام نہیں۔ '

"وَيَزِيُدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوُا هُدًى" . ^ @

ترجمه: اور بزها تا جا تا ہے اللہ سوجھنے والوں کوسوجھ۔

جولوگ بدایت پر بین الله تعالی ان کی بدایت نین مزیداضا فدکرتے بین۔اس آیت بین بھی'' ایمان'' کالفظ نیس ہے، بلکہ'' بدایت'' کالفظ ہے،اس بین بھی وہی تقریرہے جوابھی ''ز دناھم ھدی'' کے تحت گزری۔ وَالَّذِيْنَ الْمُعَدُّوا زَادَهُمُ هُدِّی وَاَتَاهُمُ مَقُوْاهُمُ. اُھ

۵۸ مریم: ۳۱،

<sup>14: 400 69</sup> 

ترجمہ: اور جولوگ راہ پرآئے ہیں ان کواور بڑھ گئی اس سے سوجھاوران کواس سے ملا پچ کر چلنا۔

يهال اس آيت شي بهي زيادتي مرايت مرادب، يهال بهي وبي كلام ب جوآيت سابقد شي گزرار "وَيَوْ دَادَالْلِدِيْنَ آمَنُوا إِيْمَاناً". "ل

آیت کاسیات سیے کر آن کریم میں آتا ہے: فیھا تسعة عشو جہنم کے اندر ۱۹ افر شتے ہوں گے، ۱۹فرشتوں کی کیا ضرورت ہے! اگر ایک ہی عذاب دینا ہے تو عذاب کے لئے ایک فرشتہ بھی کافی ہوتا، ۱۹ کہاں سے آگئے۔

اور کسی نے کہا''19''میں ہے'' پانچ'' کوتو میں قابو کرلوں گااور'' پانچ'' کوفلاں قابو کرلے گااور باقی کو فلاں قابو کرلے گا،اس طرح اس نے حساب لگایا اور نہاق اڑایا، تو گویا کہ یہ'' اُنیس'' کا عدد جوآیت میں ہے (معاذ اللہ) قابل استہزاء چیز ہے تو اللہ جل شانہ نے اس پر بیآیات نازل فرمانمیں:

"وَمَا جَعَلْنَا أَصُحْبَ النَّارِ إِلَّا مَلْنِكَةً مَ وَمَا جَعَلْنَا عِلْمَةً عَلَيْكَ مَ وَمَا جَعَلْنَا عِلَمَةً مَعُلَمَا اللَّهِ فَيْ وَمَا جَعَلْنَا اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْلِلْلُلِلْ الْمُنْ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ الْلَّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلِلْمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللَّلِمُ الْمُلْكُمُ اللَّم

ايمان دارول كاايمان

کہ ہم نے گئتی ای لئے بتائی ہے تا کہ ہم ان کو آز ما ئیں کہ آیا وہ اس کو ماختے ہیں یا اس کا نداق اڑا ہے ہیں ، اور اس لئے بھی بیعدد بتایا تا کہ اہل کتاب کو یقین آجائے، چونکہ پچھلی کتب مقدرہ میں بھی عذاب جہنم کے فرشتوں کی تعداد '' 19' ، بی ندکورتھی ۔ تو جب قرآن مجید میں بیہ بتایا جائے گا کہ عذاب کے فرشتے 19 ہیں تو اہل کتاب کو یقین آتا چاہئے گا کہ عذاب کے فرشتے 19 ہیں تو اہل کتاب کو یقین آتا چاہئے کہ بیر (مجمد تھے) ایک ایک ایسے ای شخص ہیں جنہوں نے بھی پچھلی کتب مقدسہ کا مطالعہ نہیں کیا، ندان کاعلم حاصل کیا، ان کی زبان پر بھی یہی بات جاری ہور ہی ہے کہ فرشتے 19 ہوں گے، ''و پسنو دا د اللہ بن آمنو 1'' 19 درمسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا کہ ایمان کو مزید تقویت ملے گی۔

ول المدار: ١٣.

ال المداور: ١١٠.

#### ایمان میں اضافہ سے کیا مراد ہے

اضافہ ہے کمیت میں اضافہ مرادنہیں، بلکہ کیفیت میں اضافہ ہے، جو درحقیقت اس کی تقید این قلبی کے مرتبے میں اضافہ ہوگا۔

> "أَيُّكُمُ زَادَتُ هُ هُـذِهَ لِهُمَاناً ۚ فَأَمُّاالُّـذِيْنَ امْنُوُا فَزَادَتُهُمُ لِهُمَاناً ". "ل

ترجمہ: کس کاتم میں سے زیادہ کردیا اس سورت نے ایمان ، سوجو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کازیادہ کردیا اس سورت نے ایمان ۔

ہمارے نی کے اور کتاب نے ایسی بات فرمائی کہ اس کی تقیدیتی تجیملی کتابوں ہے بھی ہور ہی ہے۔ یا ''مومن بہ'' میں اضافہ مراد ہے، لہذا اس سے فد بہ حنیه پر کوئی اثر نہیں پڑتا، که'' ایمان معلی'' میں اضافہ ہوتا ہے'' ایمان نجی'' میں اضافہ ہوہی نہیں سکتا۔

جب بھی قرآن کی کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو کفار کہتے کہ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور بیاس آیت کے جواب میں کہتے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل فرماتے ہیں تو مسلمانوں کے دل میں ایمان کے اعمد اضافہ ہوتا ہے۔ اور بطور مذاق کہتے کہ کون ہے تم میں سے جس کے ایمان میں اس آیت نے اضافہ کیا، توباری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

" فَلَمَّاالَّلِيْهُنَ المَنُوا فَوَّادَتُهُمُ إِيْمَاناً" يهال بَى زيادت دى مزاد ب جو تَحِيل آيت يل گزرى البذاس آيت سي بحي امام بَعَارِيُّ كاستدلال تا مُهيں موتا۔ قوله:

"فَاخُشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَاناً". "لَا

ترجمه: سوتم ان سے ڈرو پھراورزیادہ ہواان کا ایمان۔

اس آیت کالی منظریہ ہے کہ یہ آیت غزوہ حمراءالاسد کے بارے میں نازل ہوئی۔

غزوة حمراءالاسد كالمخضرخاكه

واقعہ بیک نو وہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو عارضی طور پر پچھ فکست ہوئی ،کین بعد میں ابوسفیان اپنے لشکر کو لے کرخو د فرار ہو گئے ، اس کو آپ بوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ معاملہ برابر رہایا مشرکین کو فکست ہوئی اور بھا گنا پڑا، کیکن بیابات مہم رہی کہ فکست کس کو ہوئی اور فتح کس کو ہوئی ،تو کفار جب مدینہ چھوڑ کر واپس چلے

سل آل عمران: ١٤١١.

آئے اور دور کہیں پڑاؤڈ الا اور سوچنے کا موقع ملاتو دیاغ میں یہ خیال آیا کہ ہم تو اچھی خاصی جیتی ہوئی جنگ ہار کرآ گئے بعنی ہم نے مسلمانوں کو اچھی خاصی شکست دیدی تھی ، اگر پچھے دریے ڈٹ جاتے اور ٹابت قدمی دکھاتے تو مسلمانوں کو واضح شکست ہوتی ، یہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم اس حالت میں ان کو چھوڑ کرآئے ، اس وقت بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ چلو پلٹ کرحملہ کرتے ہیں۔

ان کی عالت الی تھی جیسا کہ سر دار جی (سکھوں) کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ وقت گزرنے کے بعد سوچتے میں ، یہی کچھان کے ساتھ ہوا۔

اس موقع پران کے دلول میں بیتجویز آئی کہ کسی آ دمی کو مدیدہ بھیج دواور وہاں بیافواہ بھیلا دو کہ کفار کا عظیم الشان لشکر حملے کی تیاری کررہا ہے، چنا مجید وہاں سے ایک آ دمی چلا اور آ کر اس نے مسلمانوں کو ڈرایا کہ تمہارے خلاف بڑا عظیم لشکر اکٹھا ہور ہاہے اور عقریب دوبارہ حملہ کرنے والا ہے۔ سترصحا بہرام بھی کی شہادت کی وہہ سے مسلمانوں کے دل تو پہلے ہی ٹوٹے ہوئے تھا بھی پہلی جنگ کی تھکن امر نے نہ پائی تھی کہ دوسرا بڑالشکر تیارہ وگیا، اس آ دمی نے جواعلان کیا تی اس اعلان کوان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

"إِنَّ النَّاسَ قَلْجَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ ". "كَ

ترجمه: كه مكدوالي آدميوں نے جمع كياسامان تمہارے مقابلہ كو۔

عام حالات میں جبایے موقع پراس طرح کی کوئی اطلاع ملے تو اس سے لوگوں کے دل شکتہ ہوجاتے ہیں۔ ہستیں ٹوٹ جاتی ہیں، ایکن قرآن کریم کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی ہمت شکتہ ہیں ہوئی بلکہ ان کو جب پی خبر ملی کہ مقابلہ کے لئے اور لوگ جمع ہوگئے ہیں تو "فوادهم ایمانا" تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا:
"وَقَالُوا حَسْمُنَا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيلُ" . 20 ، 20

٢ آل عمران: ١٤٣.

۵٪ آل عمران: ۱۷۳.

ترجمہ: اور بولے کافی ہے ہم کواللہ اور کیا خوب کارسازے

جہاں ایمان (مُعلی) میں اضافہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے او پرتوکل میں بھی اضافہ ہوا، نی کریم ﷺ کی صداقت رسالت پر ایمان میں اضافہ ہوا، یا بیمراد ہے کہ مراتب تصدیق میں اضافہ ہوا، یا ایمان کے انوار و برکات میں اضافہ ہوا، لہذا اس آیت ہے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال تام نہیں وقولہ:

" وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَاناً وَّ تَسْلِيماً ". كُلَّ

ترجمه: اوران کواور بره گیایقین اوراطاعت کرنا۔

عرب كساد في قاكل تتحده وكرد يدموده پرحمل آود بوع اوداس وقت بدعالم تفاكد: '' وَهَدَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْسَحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ السَظُنُونَا ۞ هُسَسَا لِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَذُلُولُواوَلُوَالًا هَدِيْدا". ^ِلاَ

ترجمہ: اور پنچے دل گلوں تک اوراٹکلیں کرنے گئے تم اللہ پر طرح طرح کی اٹکلیں ، وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جمز جمرائے گئے زورکا جمز جمریا۔

اس موقع پردش پورى طاقت كے ماتھ حمله آور مواقعا، جب احزاب كود يكما لا كهداشے: " وَلَهُمّا رَاَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَصَدَق اللّهُ وَ رَسُولُهُ دِوَمَا وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَصَدَق اللّهُ وَ رَسُولُهُ دَوَمَا وَادَهُمُ إِلّا إِنْهَاداً وَ وَسُلِهُماً". "لا " " ك

على احزاب:۲۲.

٨ل احزاب: ١١،١١.

ول احزاب: ۲۲.

<sup>•</sup> ے قائدہ: پکے مسلمانوں نے جب و یکھا کہ تفری فوجس اکمٹی ہوکر چاردل طرف سے ٹوٹ پڑی ہیں تو بجائے قد بذب یا پریٹان ہونے کے اُن کا اطاحت شعاری کا جذب اور اُن کا لیتین اللہ ور سول کے وعدول پر اور زیادہ پڑھ گیا۔ وہ کہنے گئے کہ بیاتو وی منظر ب جس کی تجراللہ اور رسول نے پہلے سے دے رکی تھی اور جس کے محلق اُن کا وعدہ ہو پہاتھا، جیرا کہ سود ایقرہ شرایا سے ام حسبتم اُن تد محلوا المجنة و لما یات کم مثل اللہ یہ نے معلق مستم المباساء و العدر آء و زلز لوا حتى يقول الرسول و اللہ بن امنوا معه متى نصر الله الآ ان نصر الله قریب ، بقرة: آیت: ۱۱ مراسول میں جو کہ سے فرمایا تھا۔ جسد ما هنالک مهزوم من الاحزاب، آیت: ۱۱ در تخریر علی نے دی دی کو میں ا

ترجمہ: اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیس بولے بیہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کواللہ نے اور اس کے رسول نے ، اور بچ کہااللہ نے اور اس کے رسول نے ، اور ان کواور بڑھ گیا یقین اور اطاعت کرتا۔

اس موقعہ پر کہنے گئے کہ یمی وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، ہونا تو بیہ چاہیئے تھا کہ اٹناعظیم الثنان لٹکر دکیے کر گھبرا جاتے اور پریثان ہوجاتے ، اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول کے وعدے پران کے ایمان میں پختگی آئی۔

حاصل یہ ہے کہ خبر تو پہلے دے دی گئی تھی ، اس خبر پر یقین پہلے بھی تھا، لیکن اس خبر کے مشاہد ہے نے تصدیق کردی ، چونکہ ''لیسس النحبو کا اسمعایفہ'' لہذا جب آنھوں سے مشاہدہ ہوگیا تو اس نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ، تو ظاہر ہے کہ اس سے مرادم حبر تصدیق میں اضافہ ہے ، بایں طور کہ پہلے تصدیق کی تھی غیب پر اور اب معائد پر ، تو مشاہد ہے کی صورت میں تصدیق کے اندر توت پیدا ہوئی بیاضافہ ''فسی المکیف'' ہے نہ کہ ''فلی الم بخاری رحمہ اللہ کا استدلال درست نہیں ۔

# "الحب في الله والبغض في الله من الإيمان"

امام بخاری رحمداللہ نے اپنا قول فرمادیا کہ: "حب فی الله" اور "بغض فی الله" بي بھی ايمان كا حصرے -اس سے اشاره كرنا چاہتے ہيں اعمال كے جزوايمان ہونے كى طرف، اور "حب" اور "بغض" ميں چونكد درجات ميں تفاوت ہوتا ہے، اس سے لازم آتا ہے كہ ايمان ميں بھی زيادتی وقص ہو۔

امام بخاري كاس استدلال كاجواب يه بكداول تويه جمله "المحب في الله والبغض في الله من المدين" يكونى حديث نبيس، بكدامام بخاري كانها قول ب جوقابل جمت نبيس.

ان کایی قول لکلا ہے اس حدیث ہے جس میں ٹی کریم کی کا یہ ارشاد فدکور ہے کہ "من احب للہ ومن ابعض رکھے قو من ابعض میں گئی کریم کی کا یہ اور اللہ ہی کے لئے بغض رکھے تو اس کا ایمان کا میں ہوا ہے۔ اور اللہ ہی کے لئے بغض رکھے تو اس کا ایمان کا میں ہوتا ہے۔ بواس سے امام بخاری اس طرف اشارہ کرنا جا ہے جیں کہ "است کے مل إیمانه" کے معنی کہ ایمان زیادتی و نقصان کو قبول کرتا ہے وگر نہ اس میں کمال وقعی کا موال ہی نہیں ہوتا۔

اس کا جواب بھی یہی ہے کہ کمال ایمان کا تعلق ہے کیفیت کے ساتھ نہ کہ کیت کے ساتھ، لہذا یہاں مراد ایمان مُعلی کا اضافہ ہے، جو کہ کیفیت سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو کمال ایمان سے تعبیر کیا گیا، چنانچہ بیر حدیث بھی حفہ و تعکمین کے خلاف نہیں۔ وكتب عسر بن عبدالعزيز الى عدى ابن عدى: إن للإيمان فرائض و شرائع وحدوداً وسنناً، فمن استكملها استكملها الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكملها الإيمان، وحدوداً وسنناً، فمن استكملها استكملها الإيمان، ومن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها ، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص ، وقال إبراهيم : ﴿وَوَلَكُن لِيطَمِئنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦] وقال معاذ: إجلس بنا نؤمن ساعةً وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله ، وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى لا يبدع ماحاك في الصدر ، وقال مجاهد: ﴿شرع لكم ﴾ [الشورى: ١٣] أو صيناك يا محمد وإياه دينا واحدا ، وقال ابن عباس ﴿شِرُعَةٌ وَمِنْهَاجاً﴾ [المائدة : ٢٨] سبيلا وسنة.

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمداللد نے عدی بن عدی کی طرف بینط کلھا۔ (عدی بن عدی بی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے عراق کے موصل نا می جزیرے کے گورز تنے، بداب بھی اس نام سے مشہور ہے۔)"ان للاہمان فوائض و شوائع و حدوداوسننا"ایمان کے پھورائض ہیں اور پھی شرائع اور حدود وسنتیں ہیں۔ فرائض سے مراد نماز وروزہ وغیرہ ہیں۔

شرائع ہے مرادعقا کد ہیں یا فرائض کے علاوہ دوسرے احکامات مراد ہیں ، لینی کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے وغیرہ وغیرہ ۔

حدود سے مراد حدعقوبت ہیں مثلاً حدسرقہ ،حدزنا ،حدشرب وخمر وغیرہ ، یاحدود سے مرادیہ ہے کہ کون سا کام کس حد تک جائز اور کس حد تک نا جائز ، جیسے' اطاعت والدین' سیا ایک تھم ہے جس کی ایک حدمقرر ہے کہ جب تک کسی معصیت کاعلم نیدیں اطاعت والدین ضروری ہے۔

''و مسننا'': اوراس کی کچھنٹیں ہیں، یعنی نبی کریم کا اشریعت پڑمل پیرا ہونے کا کیا طریقہ کارتھا، اس کا نام'' سنت'' ہے، پس ایمان میں سب چیزیں داخل ہیں فرائض، شرائع ، حدود اور سنن بھی۔امام بخارگُ اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں، کہ عمر بن عبدالعزیزُ ایمان کومر کب مانتہ تھے۔

اس کا جواب بیہ که "للایمان" فرمایا، لفظ "ایمان" پر "ل" جاره داخل ہے۔ لہذا مابعد چیز وں کا جزواییان ہوتا الزم کھیں آتا ہے۔ اگر ہم کہیں "ان لسن یہ دارا" کہ زید کا ایک گھر ہے، "ان لسن یہ دارا و دکانا و بنین و بنات و زوجة" تو کیا یہ مطلب ہے کہ گھراور دکان، اولا داور یوی اس کا جزو ہیں "نیس، بلکہ متعلقات ہیں۔ تو "لام" کا لفظ لگانے سے ان متعلقات کا ذکر مقصود ہے، اس میں جزئیت کے مسئل سے کوئی بحث ہی نہیں، کہ جزئیت ہے کہ نیس۔ البت بعض اوقات "لام" کا اطلاق جزئیت ہے کہ نہیں۔ البت بعض اوقات "لام" کا اطلاق جزئیت پر بھی ہوجا تا ہے، مثلاً "ان للصلوق و مسجدة و قیاما و قعودا، و تسبیحا و تکبیرا" جزئیت پر بھی اطلاق ہوجا تا ہے، لیکن جب جزئیت پر اطلاق ہوتو اس میں اجزاء ترکیبیہ بھی مراد ہوتے تک جبیرا" جزئیت پر بھی اطلاق ہوجا تا ہے، لیکن جب جزئیت پر اطلاق ہوتو اس میں اجزاء ترکیبیہ بھی مراد ہوتے

ہیں اور اجز اء تز بمدیہ بھی مراد ہوتے ہیں۔

اجزاء ترکیبیہ کی نفی ہے وہ چیز منتفی ہوجاتی ہے۔ گراجزاء تزیمینی کنفی ہے وہ چیز منتفی نہیں ہوتی۔ مثال فیکورہ بالا میں سب اجزایعنی قیام بقعود، بجدہ یہ جزوتر کیبی ہیں کہ (مثلاً) قیام نہ ہوتو صلوۃ منتفی ہوجائے گی، کیکن اگر تھبیر (تھبیر تحریم برخیر برخیس ہے) یا تبیع نہ کہتو، نماز منتفی نہ ہوگی۔ اگر چیکامل نہ ہوگی اور زینت سے خالی ہوگی۔

آ گےامام بخاری رحمداللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمداللہ کامقولہ تمام فرمایا" فسمسن است کم ملھا است کم مل الإیمان "جوان سب کو پورا پوراادا کرے اس نے ایمان کامل تہیں۔ کا ایمان کامل تہیں۔

اورای سے امام بخاری استدلال کرنا چاہتے ہیں زیادتی اور نقصان پر، جواب بالکل ظاہر ہے کہ یہاں کمال کا ذکر ہے، اور کمال کا ذکر ہے، اور کمال کیفیت ہے نہ کہ کیت۔ ''فلان اعش ''حضرت عمر بن عبدالعزیزُ فرماتے ہیں کہ اگر میں زندہ دہا ''فسسا بین بھا لکم'' تو میں ان سب کوتہا رے ساخے بیان کروں گا کہ کیا کیا فرائض وشرا مُطاوسن و حدود ہیں۔''حسی تعملوا بھا و ان احت''اگر میں ان کو بیان کرنے سے پہلے مرکبا۔

"لمما الله على صحبتكم بحريص" توجيح تمبار ب ساته دنيا ميس ربخ كا تناشو تنيس ب\_اكر ميس يملي مركميا توالله ما لك بي الله تعالى كاكوني اور بنده آكربيان كرد بي كا

## مشامده كامطالبها شتياق كي وجهسة تقا

"وقال ابراهيم:وَلَكِنُ لِيَطُمَئِنُ قَلْبِيْ". الح

بظاہر مناسب بیتھا کہ اس آیت کو بھی کہلی آیات کے ساتھ ہی ذکر فرما دیتے" والسلسمہ اعسلسم بالصواب" آیت کے اس کمڑے میں اگر چہا کیان کا ہراہ راست ذکر نہیں ،لیکن واقعہ وہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا:

'' وَ اِذْ قَسَالَ اِبْسَرَاهِمُ رَبِّ اَرِنِـيُ كَيْفَ تُحَـي الْمَوْتَىٰ \* قَـالَ أَوْلَمُ تُؤمِنُ \* قَـالَ بَالَى وَ لَكِنُ لِيَطْمَئِنَّ قَلْمِيُ ''.''

ترجمہ: اور یاد کرو جب کہا اہرائیم نے اے پروردگار

اك البقرة:٢١.

٢٤ البقرة:٢١.

میرے، دکھلا وے جھے کو کہ کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے، فرمایا کیا تونے یقین نہیں کیا، کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کرتسکین ہوجاوے میرے دل کو۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیفر مائش کی کہ آپ جھے دکھائے کیسے زندہ کرتے ہیں، تو پروردگار نے فرمایا، کیا جہیں ایمان نہیں؟ عرض کیا ایمان تو پا ہے، بس اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ یہاں سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں ''الع**یاذ ماللہ**'' کوئی کمی تھی (کہ اللہ تعالیٰ احیاء عوتی پر قادر ہیں!) کہ اس کو مزید پکا کرنے کے لئے میسوال کیا۔

می تونیس تھی، اصل بات ہے کہ ''لیس العبر کا لعیان ''کوئی بات کتی بی یقینی کیوں نہ ہو، کین مشاہدے میں آنے کے بعد جواطمینان پیدا ہوتا ہے وہ پچھلے بقین کے او پر مزید تاکید کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اس میں شک وشبہ کی کوئی وجہ نہیں ہوتی بلکہ آ دمی اپنے قلب کے انشراح واطمینان کے لئے دیکھنا جا ہتا ہے۔

مثلاً آپ کا کوئی نہایت قابل اعتراد استادیا شخصے، وہ آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہے کہ'' آج میں نے الی چیز دیکھی جو مجیب وخریب قسم کی ہے اس کے اوصاف بھی نہایت عجیب ہیں''اگر وہ آپا استاذہ ہے آپ اس پر مجروسہ کرتے ہیں تو اس کے کہنے ہی سے یقین آجائے گا، کین ساتھ ہی آپ یہ کہیں گے کہ''دکھائے'' یہ مطالبہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو استاذک تول میں شک ہے بلہ اشتیاق ہوتا ہے کہ اسی عجیب چیز ہم بھی دیکھیں۔

## امريكه كاايك واقعه

ابھی پھیلے دنوں میں امریکہ میں تھا، ایک کار میں سوار ہوا، اس میں کمپیوٹر لگا ہوا تھا۔ ہمارے میز بان نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کوفلاں جگہ جانا ہے ہیکمپیوٹر ہمیں راستہ بتائے گا، کہ گا دائیں مڑو، بائیں مڑو، اور جب دائیں بائیں مڑا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بتا تا کہ اب عقر یب دائیں یا بائیں مڑنا ہوتا ہے اور جب آجاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب مڑجا و ۔ جب میز بان نے یہ بتایا کہ میں روزانہ بیکام کرتا ہوں، کمپیوٹر لگا ہوانظر بھی آ رہا ہے، لہذا شک کو کی بات نہیں رہی ۔ کیک میں نے کہا کہ یہ کسے بول ہے، اب اس کو کی بات نہیں رہی ۔ کیک جا کہ یہ کسے بول ہے؟ اس نے وہ نٹ کردیا، اب وہ جہاں بھی جاتا راستہ بتا تا۔ اس نے رہنمائی کرتے کرتے ہمیں ٹھیک ای جگہ کہ پہنچادیا۔ چونکہ یہ کمپیوٹر ایک ٹی چیز تھی جو پہلے نہیں دیکھی تھی ، لہذا اس نے رہنمائی کرتے کرتے ہمیں ٹھیک ای جگہ کہ پہنچادیا۔ اشتیاق کی ای تعموں سے دیکھوں اس بھی اشتیاق کی اسکین مطلوب تھی جس کی بنا ء پر حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے "ارنسی تکیف تعمی المعوتی" فرمایا، اشتیاق کی تسکین مطلوب تھی جس کا نام اطمینان قلب ہے، الہذا اس تشریح سے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی و نقصان کا سوال بی پیدائیں ہوتا۔

"وقال معاذ: إجلس بنا نؤمن ساعة " حضرت معافظه كاس الركويها ل تعليمًا نقل فرمايا - منداحداور مصنف ابن الى هبية بل بياثر فدكور ب- ان ك شاگرداسود بن بلال المحاربي ايك مرتبدان ك سامة آكو آپ كان فرمايا" اجلس بنانؤ من ساعة " ( افظى معنى تويه بين ) كرآ و بمار ساتر بيش جاد تا كريم كچهدريا يمان كي با تيس كريم يا تعوري دير ك لئ ايمان تازه كريس على

امام بخاری رحمالله کااس اثر کو یہاں لانے سے منشاء یہ ہے کہ یہاں پر ''فو من' سے مراد ذکر ہے ذکر، الله اور الله کے رسول کا یاان کی باتوں کا۔ شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ذکر الله اور ذکر رسول یہ ایمان کا جزو ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوگئی کہ ایمان مرکب ہے نہ کہ بسیط ، یا پھر امام بخاری کی کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ بن جبل پہلے سے ہی مومن شخصہ جب المحلس بغانؤ من مساعة فرمایا ، تواس سے مرادیت و ہوئیس سکتا کہ پہلے تو مومن نہ تصاب ایمان کا کئیں گے ، لہٰذالا زما مرادیہ ہے کہ پہلے ایمان میں اضافہ کریں ، پس اس سے زیاد تی ایمان ثابت ہے۔

لیکن اگر پہلی بات مراد ہے کہ ایمان سے مراد ذکر ہے، تو یہ ایک مجاز ہے، کیونکہ ذکر مسبب ہے اور ایمان اس کا سبب ہے۔ اس کے کہ ایمان دل میں ہے، لہذا دل چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں۔ یا پھر پہلے یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ زیادتی ایمان سے مراد تصدیق ہے۔ ایمان مجنی کی زیادتی نہیں، بلکہ ایمان معلی کی زیادتی ، ایمان کے اندر قوت، یا ایمان کے انوار و برکات کا حصول ، کہمی ہم سب دنیا کے دھندوں میں گے رہے ہیں اکثر و بیشتر غفلت طاری ہوجاتی ہے۔ اس غفلت کو دور کرلیں اور ایمان تازہ کرلیں، اس کے اندر قوت پیدا کرلیں قریفیت میں زیادتی ہے نہ کہیت میں۔

"وقال ابن مسعود الإيمان اليقين كله" امام بخاريٌ في دوسراا رُّعبدالله بن مسعود كالقل كيا همان الميقين جديد الله بن سعود كالقل كيا مات بين من سعود كالقين جديفا برزيادتي ونقصان كے مناسب يهال كوكي بات نبين -

امام بخاری رحمہ اللہ کا مثنا بیہ ہے کہ لفظ ''محسله'' ولالت کرر ہاہے کہ ایمان کے اجزاء ہیں ،اگراجزاء نہ ہوتے تو لفظ ''محله'' کا اطلاق صحح نہ ہوتا۔

یہاں شاید نشاء یہ ہے کہ عبداللہ بن مسودگا آ دھا ار نقل کیا ہے، جبکہ دوسری جگہ یہ اڑ پورانقل فر مایا ہے کہ "المصبو نصف الإیمان "کلہ" تواشارہ پہلے جزء"الصبو نصف الإیمان "کل طرف ہے۔ امام بخاری رحمہ الله طلباء سے معمول کرانے کے لئے بکٹر ت ایسا کرتے ہیں کہ ہیں نے آ دھانقل کردیا ہے اس کی مناسبت تو نظر نیس آر بی اس لئے تلاش کروکہ پوراکیا ہے؟ یہ جزوا قل صری ہے اس بات پر کہ ایمان مجزی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک جزو ہے لیکن جزوتز کینی ہے نہ کہ جزوتر کیلی۔

س) مصنف ابن أبي شبية ، رقم : ۳۰۳۹۳ ، ج: ۲ ، ص: ۲۲۳ ، ومسند أحمد ، رقم :۱۳۸۲۲ ، ج:۳،ص:۲۷۵ ، مطبع مؤسسة قرطية ، مصر ، وعمدة القارى ، ج:، ص: ۱۸۱ . "وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى لا يدع ماحاك في الصدر".

عبدالله بن عمر رضی الله عنهائے فرمایا کہ بندہ تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ دل میں کھکنے والی بات کو نہیں الله عنها ہے۔ دل میں جو بات کھنک رہی ہے چہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط، جب تک اس کو نہیں چھوڑ ہے گا اس وقت تک تقوی کی حقیقت حاصل نہیں ہوگی ، یہاں بھی بظاہر ترجمۃ الباب ہے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کیکن شایدا مام بخاری کی فرمایا :

"هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ". "كَ

ترجمين راه بتلاتي ہے ڈرنے والوں کو جو کہ یقین کرتے ہیں

بے دیکھی چیزوں کا۔

تقوی ان کنزدیک ایمان کے مترادف ہے، بیایک لحاظ سے مجم بھی ہے کیونکہ تقوی کی تین قسمیں ہیں: ایک تقوی عن الشرک جوابیان کے مترادف ہے۔

وومراتقوى عن المصية -

تيسرا تقوى عن الصغائر.

اور چوتما تقوى عن الشبهات بـ

امام بخاری رحمہ اللہ تقوی کو ایمان کے ہم معنی قرار دیتے ہوئے فرمارہے ہیں کہ بندہ اس وقت تک تقویل کی حقیقت نہیں پاسکا جب تک کہ دل میں پیدا ہونے والے تر دوکو بھی نہ چھوڑ دے، جس چیز کے لئے دل میں تر دوہواس کو بھی نہ چھوڑ دے، جس کو تقویل میں الشبہات کہتے ہیں۔ تو امام بخاری کے کہنے کا حاصل بیہ تقویل میں تر دوہواس کو بھی نہ چھوٹ تک حاصل بیہ تقویل ایمان ہے۔ اور ایمان کی حقیقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو تھی جب تک کہ انسان شبہات کو ترک نہ کردے، شبہات کا ترک کہ انسان شبہات کو ترک نہ کردے، شبہات کا ترک ایک عمل جا ورعمل جزوا کیان بنتا ہے۔

جواب طاہر ہے کہ اگر جزو بنا تو جزو تز کینی بنا ، نیز کوئی بھی اس بات کا قائل ٹبیں کہ جوشبہات کو نہ چھوڑے وہ مومن ٹبیں ہے کا فرمے ۔ کا فرتو کجا اس کو فاسق بھی ٹبیں کہا جا سکتا ، اس لیے محض جزوتز کینی ہے۔

وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً

مجاہد مشہور تا بعین میں سے ہیں۔عبداللہ بن عمر کے خاص شاگرد ہیں۔ وہ اس آیت کر یمہ کی تشریح کرتے ہیں کہ:

"هَرَعَ لَكُمُ مِّنَ الدَّيُنِ مَاوَصْى بِهِ نُوْحَاً". ٥٠

٣٤٢ البقره: ٣٤٢.

۵کے خوری: ۱۳.

#### ترجمہ: راہ ڈال دی تبہارے لئے دین میں وہی جس کا عظم کیا تھا نوح کو ۔

الله تعالى في تمهار على اليادين مقرر فرمايا بجس كى وصيت حفرت نوح عليه السلام كوك تقى ،اس كى تفيير كرت مورد عليه السلام كوك تقى ،اس كى تفيير كرت مورد كالم الله كالمين المورد كالمين كال

دوسري جكةرآن مين فرمايا:

"لِحُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرُعَةً وَمِنْهَاجاً". ٢٦ ترجمه: " اور برايك كوتم بل سے ديا ہم نے ايك دستور اور داؤ" -

كه بهم نے تمہارے لئے الگ الگ راستے مقرر كئے ہيں''شرعاً'' كہتے ہيں بڑے راستے كو اور "مسنھاج" كہتے ہيں چھوٹے راستے كو،تو ہم نے چھوٹے اور بڑے الگ الگ راستے مقرر كرد يے مطلب بے شريعت كے احكام وقوانين ۔

"مبيلا و صنة" عبدالله بن عباس رضى الدعنهاني اس كآفير كى به "مبيلا و صنة" تو دونوں باتوں كوملاكرا تندلال كررہے ہيں -ايك طرف فر ماياكه ہم نے تم كوا درنوح عليه السلام كوايك ہى دين ديا تما ده ہے ايمان ،كيكن برايك كے لئے "هوعة و منهاج" الگ بنايا -

بعض فروی احکام دونوں کے لئے الگ الگ تھے، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کددین تو ایک ہے، کیکن اس کے احکام مختلف ہیں۔ کسی احکام حقف کی احکام حقف ہیں۔ کسی کے اندرا حکام کم ہیں اور کسی کے اندرزیا دہ، تو ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے اب یہ بدا دوراز کارفتم کا استدلال ہے۔ کیونکہ فروق احکام کے اندر کسی اور زیادتی ہے ایمان کے اندرزیادتی اور اس کے شخصان لازم نہیں آتا، ایمان بنی ایک ہی ہے۔ البتہ اس کے متعلقات، نتائج اور اس کے شمرات مختلف احکام کی صورت میں آتے ہیں، وہ احکام کہیں کم ہیں، کہیں زیادہ ہیں۔ اس سے بیکہنا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے، یہ یہن ہی دور کی بات ہے۔

# (۲) باب: دعاؤ کم ایمانکم ایان تحکیم ایمانکم ایان این کانیر برس می فرمایا ہے کہ:

#### **''قُلُ مَا يَعْبَوُ ابِحُمْ دَبِّى نُوُلَادُعَاؤُ كُمْ''**. <sup>22</sup> ترجمہ: تو کہہ پروانہیں رکھتا میرارب تمہاری اگرتم اس کونہ پکارا کرو۔

تنهارا پروردگارتمباری پرواه بھی نہ کرتا اگر تنهارا پکارنہ ہوتا یعن اگرتم الله تعالی سے دعائیں نہ کرتے تو تنہارا پروردگار پرواه بھی نہ کرتا آگر تنہارا پروردگار پرواه بھی نہ کرتا۔ آیت کریمہ کامنہوم بھی ہے آ گے اس کی تغییر "دعاؤ کم ایمانکم" سے کی ہے کہ اگر تنہارا ایمان نہ ہوتا تو پروردگار تنہاری پرواہ نہ کرتا۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ بیاستدلال کرنا چاہتے ہیں کہ ''دعاق کم ''سے''ایسمانکم'' مرادلینا بطور مجازی ہوسکتا ہے۔ اور علاقہ یک ہے کہ دعا جزو ہے اور ایمان کل ہے۔ تو ''تسسمیة السکل بساسم المجزء'' ہوگیا، یہ چلا کہ دعا

ایمان کا جزو ہے۔ پس ایمان بسیطنہیں مرکب ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ "دھاؤ کم "کی تغیر" ایسمانکم" سے کرنا اگر چہ بے شک منقول ہے گریکی تغیر متعین نہیں ، یہاں مجازی طرف جانے کی ضرورت نہیں ۔ اگر حقیقت مراد لیتے ہوئے یوں کہا جائے کہ اگرتم اللہ جل بطالہ کو بکار فہیں ، دعا کیں نہ کروتو اللہ تعالی تہاری پرواہ نہ کریں گے ، اس معنی میں کوئی بھی خرابی نہیں ۔ حقیقی معنی مراد لین نہمرف یہ کھمکن ہے بلکہ واضح ہے ۔ نیز علاقہ ہمیشہ "قسمیة المکل ہاسم المجزء" بھی نہیں ہوتا ، بلکہ اور بھی علاقے ہوتے ہیں ، ان علاقوں میں سے ایک علاقہ "قسمیة المکل ہاسم المجزء" بھی ہوتا ہے ۔ ایک المنا اللہ بھی ہوسکتا ہے ۔ یہ بھی دعا کا ایک حصر ہے ۔ کو بکارنا مختلف جہوں ہے ہوسکتا ہے ۔ ان میں سے ایک لا اللہ الا اللہ بھی ہوسکتا ہے ۔ یہ بھی دعا کا آیک حصر ہے ۔ و اس صورت میں دعا کل جواورا کیان جزوہوا تو ایمان کا مرکب ہونا لازم نہ آیا ، بلکہ دعا کا مرکب ہونا لازم آیا ، للہ دعا کا مرکب ہونا لازم نہ آیا ، بلکہ دعا کا مرکب ہونا لازم آیا ، للہ دا اس سے استدلال درست نہیں ۔ جب کوئی علاقہ نہیں ہوتا تو جاز کا علاقہ بھی ادنی ملابست ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ پر کردیا جاتا ہے ۔ تو عین ممکن ہے کہ مراد یہ ہوکہ ایمان کے تقاضوں اور دتائج میں ہے۔ تو اس کی ملابست ایمان سے موجود ہے۔ دعا ایمان کے تمراد یہ ہوکہ ایمان کے تقاضوں اور دتائج میں ہے۔ تو اس کی ملابست ایمان سے موجود ہے۔ دعا ایمان کے تمراد یہ ہوکہ ایمان کے تقاضوں اور دتائج میں ہے۔ تو اس کی ملابست ایمان سے موجود ہے۔ دعا ایمان کے تمراد سے ہو تو کہ ایمان کے تقاضوں اور دتائج میں ہے۔ تو اس کی ملابست ایمان سے موجود ہے۔ دعا ایمان مقصود نہیں ۔

خلاصہ یک امام بخاری رحمہ اللہ کے استدالالات میں سے کوئی بھی ایمانہیں جو حنیہ اور منظلمین کی بات کو رد کرتا ہو۔ ہاں مرجہ ، جمیہ ، معتز لہ اورخوارج کی ان دلائل کے ذریعے سے تر دید ہوجاتی ہے۔

**عے الفرقان: 24.** 

آ گے حدیث نقل فرمائی:

بناءاسلام

یہ معروف حدیث ہے کہ اسلام کی بناء پانچ چیزوں پر ہے۔ اس میں شہادت اور ارکان اربعہ کا ذکر فرمایا، گویا کہ اسلام کواکیک خیمہ سے تشبیہ دی۔ جیسا کہ خیمہ پانچ عمودوں پر قائم ہوتا ہے، اس طرح اسلام کا خیمہ پانچ عمودوں پر قائم ہے۔ پانچ کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا کہ بیاہم الفرائفل ہے، اگر چہ تمام فرائف ان میں مخصر نہیں، احکامات اور بھی ہیں کین بناای پر ہے۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ کامقصوداس حدیث کولانے سے بیہ کہ اسلام منی ہے ان پانچ پر ، تو وہ کہتے ہیں اس سے پیتہ چاتا ہے کہ بیر پانچوں چیزیں جزوہیں ایمان کا ، اورایمان بسیط نہیں بلکہ مرکب ہے۔

جواب بہ ہے کہ بیاستدلال اولا موقوف ہے اس بات پر کہ ایمان اور اسلام مترادف ہوں، چنانچہ امام بخاری اس کے قائل ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ یہاں ایمان کا لفظ نہیں آیا بلکہ اسلام کا آیا ہے۔ کیکن حقق بات ہمارے بزدیک بیے ہے کہ یمان اور اسلام کا آیا ہے۔ کیکن حقق بات ہمارے بزدیک بیے ہے کہ ایمان فصد ایق قلبی ہے اور اسلام اقرار باللہ ان والالتزام بالارکان ہے، بیدالتزام انتیاد ہے اندر سارے احکام آجاتے ہیں۔ تو اس طرح بید باللہ ان والالتزام بالارکان ہے، بیدالتزام انتیاد ہے اندر سارے احکام آجاتے ہیں۔ تو اس طرح بید بھی آجا ہے اور اسلام مختلف اشیاء سے مرکب ہو، تو اس سے ایمان کا مرکب ہونالاز مرتبی آتا، اور اگر بالفرض بیت ایمان کا مرکب ہونالاز مرکب ہونالوزم ہونال

A کے وقی صبحیت مسلم ، کتاب الإیسمان ، بناب بینان ارکنان الاسلام و دعائمة الاسلام ، رقم : 19 - ۲۲، وسنن الترمسلی، کتاب الایسمان عن رمسوالله ، بناب مناجاء بنی الاسلام علی خمس ، رقم : ۲۵۳۳، وسنن النسائی ، کتاب الایسمان و شسرالعه ، بناب عسلی کم بنی الاسلام ، رقم : 19 ۵، ومسند احمد ، مسند المکثرین من الصحابه ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رقم : ۲۵ ۲۵ ، ۲۵ ۲۵ ، ۲۵ ۲۹ ، شراح مدیث نے اس میں بہت چوں چرا کی ہے، اس کوذکر کرنے کی ضرورت نہیں اورکوئی خاص فائدہ نہیں۔واللہ اعلم۔

#### (٣) باب أمور الإيمان،

وقول الله عز وجل: ﴿ لَهُ سَ الْبِرَّ اَنْ تُولُوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْدِقِ وَ الْمَكْرِبِ وَ لَكِنَّ الْبَيَّيْنَ وَ الْمَكْرِبِ وَ لَكِنَّ الْبِيَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَكَارِكَةِ وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِيَّيْنَ وَ آتَى الْمُعَلِيْنَ وَ الْمَسَاكِيْنَ وَ اَبْنَ الْسَيْلِ وَ الْسَائِلِيْنَ وَ فِي الْمَسَاكِيْنَ وَ ابْنَ السَّيْلِ وَ السَّائِلِيْنَ وَ فِي السَّائِلِيْنَ وَ الْمَعْرَابِ وَ الْمَالِكِيْنَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِ هِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ الصَّابِرِيْنَ فِي النَّاسِ أُولِئِكَ الْمُؤْمِنَ فِي النَّاسِ أُولِئِكَ الْمُؤْمِنَ فِي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١]

#### باب"أمورالإيمان"

حدیث باب میں امام بخاری رخته الله علیہ نے امور کی اضافت ایمان کی طرف فرمائی ہے۔ اس میں دواحمال ہیں:

ایک اختال برکداضافت بیانیه بواور مرادیه به در باب الامودالتی هی الایمان " یعنی ان امور کا ذکر جوائیان کا حمداق بین اس صورت می اس ترجمت الباب کا مقصدیه بیان کرنا بوگا کدائیان اسیط تیس به ذکر جوائیان کا ذکر آگے آرہا ہے۔ بلکد مرکب ہے اور مختلف اموراس کے اجزاء بین ان میں بہت سے اعمال بین جن کا ذکر آگے آرہا ہے۔

وومراا حمال بیہ ہے کہ بیاضافت باللام ہولیتی "باب الامود التی هی شاہت للایمان" تواس صورت میں اس کا بیرے کہ بیاضافت باللام ہولیتی "باب الامود التی هی شاہت للایمان" تواس صورت میں یا تو مرحد کی تر دید مقصود ہوگی جوا عمال کو گھن لغو تیجھتے ہیں اور ایمان کے لئے ندصرف یہ کہ اعمال موقوف علیہ قرار نہیں دیتے بلکہ ان کواجر او ترسید یا اجر او تکسیلیہ بھی نہیں مانتے ، تو اس سے ان کی تر دید مقسود ہوگی کہ نہیں ایمان کے لئے پکھامور تا بی جوابیان کا تقاضہ ہے۔

## حضرت گنگوہی کی رائے

حصرت مولا نا رشیدا حمد کنگوہی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ الله بخالفین کی تر دید اور اپنا مؤتف واضح کرنے کے بعد اب ایک عام بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان کے بہت سے نقاضے ہیں ، ان نقاضوں کو بیان کرنامقصود ہے، کسی خاص فریق کی تر دید مقصود نہیں۔

#### آیت کے ذکر کا مقصد

ای ایمان پرعطف کیا "وقول الله عزوجل" کالینی یه باب ایمان کے متعلق ہے اور اللہ جل جل اللہ کے اس ارشاد کے متعلق ہے، اور وہ جلالہ کے اس ارشاد کے متعلق ہے، یہ ارشاد اس لئے ذکر کیا گیا کہ اس میں امور ایمان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ارشاد ہے:

" لَيُسَ الْبِرَّ آنُ تُولُوا وُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَهُوبِوَلِكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيَّيْنَ ......أوالِيُكَ هُمُ الْمُتَقُونُ ٥"

## تھم باری تعالی ہی تقدس کا حامل ہے

یہ آیت کر بیر درحقیقت اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی کہ جب قبلہ کی تحویل کا تھم آیا تو چونکہ بیت اللہ سے قبل بیت المقدس کی طرف تحویل قبلہ کا تھم کیا گیا تھا پھر بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کی طرف حول کا تھم دیا گیا، اس لئے اس وقت بہت سے لوگوں نے اس قتم کے اعتراضات اٹھائے کہ بیمسلمان کسی ایک جہت پر قائم نہیں رہے بہم کستے ہیں، بیت المقدس قبلہ ہے اور بھی کہتے ہیں بیت اللہ قبلہ ہے۔

ان اعتراضات کے جواب میں بیآیت کریمہ نازل ہوئی کہ اصل بات بیہ کہ کم بھی قبلہ کے اندراپی ذات کے اعتبار سے پھیٹیس رکھاوہ بیت المفدس ہویا بیت اللہ ہو، اپنی ذات کی دجہ سے، پھروں کی دجہ سے یا اپنی تغیر کی دجہ سے سی نقلس کا حامل نہیں ہے، اس میں نقلس اللہ تبارک وقعالی کے تھم اور اللہ جمل جلالہ کی نسبت کی دجہ سے آیا ہے، اللہ جمل جلالہ جس چیز کوقبلہ قرار دیدیں وہ قبلہ ہوجائے گا، اور مقصود ہی اس سے بیہ ہے کہ اسلام کو بت پرتی سے ممتاز کیا جائے ، کیونکہ بت پرتی میں لوگ خود بت کو مقدس تجھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔

پی سے عزیہ بات میں میں اس کے بیر ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف قبلے کو بار بار تبدیل کر کے بیاشارہ دیا جار ہاہے کہ اصل چیز اللہ تارک وتعالیٰ کے تھم کی اتباع ہے، تا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا تھم آ جائے اس کی اتباع اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

توفرايا: " لَيْسَ الْمِوَّانُ تُولُوا وُجُوْهَكُمْ فِهَلَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ" يَكَل يَهْمِي بِهِ كَمَّ مَ اسِبُّ چِرے كوتبلد كاطرف بچيره، بذات نودنه شرق پي بچه دكھا ہے نه خرب پيں ۔ "وَللْكِنَّ الْمِسِوَّ مَنْ آمَنَ بِساللْسِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِعَابِ وَالنَّبِيَّيْن....."الخ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِعَابِ وَالنَّبِيَّيْن....."الخ

#### اصل اس محض کافعل پر ہے جواللہ پراور یوم آخرت پرایمان لائے۔

## امام بخاريٌ كامنشا

امام بخاری رحمداللداس آیت کر میرکویهال اس لئے لائے ہیں کدان کے نزدیک "بسق"ایمان ہے،
کیونکہ "بست" کا فرد اعظم ایمان ہے، تو انہوں نے گویا" بست" کوایمان کا مرادف قرار دیا اور بیکها که آ گے جو
تفصیل آرہی ہے وہ سب ایمان کا تفصیل ہے، "بیست" کی تفصیل کویا ایمان کی تفصیل ہے اوراس میں صرف
تصدیق قبلی کا ذکر ٹیس بلکہ بہت سے اعمال کا ذکر ہے۔

تو پہلے فرمایا:

"وَلَكِئُ الْهِوَّ مَنُ آمَنَ بِساللُّهِ وَالْهَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيَّيْن".

جوالله، يوم آخرت، ملا تكداورهيين برايمان لائے -تو يملے ايمان كاذكر فرماياس كے بعد فرمايا:

" وَأَثْنَى الْمَسَالَ عَلَى حُبَّهِ ذَوِى الْقُرُبَى وَالْيَعَامَى وَالْمَسَسَاكِهُنَ وَابُنَ الْسَيِهُلِ وَالْسَّائِلِيُنَ وَفِي

الرَّقَابِ".

جومال خرج كرك" فوى المقومي" ير، "على حبد"كامعنى بكر يجبت كم با وجود مال خرج كرتا بالله كراسته ميس، اور "فوي القومي" يتا في اور مساكين كوديتا ب-

اور دوسری تغییر بیہ ہے کالی سپیہ ہے اور ''حسبہ''کی خمیر اللہ جل جلالہ کی طرف راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے '' فوی القوبی''' اور مساکین کو مال دیتا ہے۔

آ گے فرمایا،" وَاَقَعَامَ الْصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوَكُونَ بِعَهَدِهِمْ إِذَا عَاهَلُوا" اوروه اوگ ك جبكونى عهد كرين تواس كاايفاء كرين -

سبب يهلم متقدات يعنى ايمان كاذكر پرمعاشرت كادكام كاكه "فوى القويلي يساملى" اور ماكين كومال دينا، پرعبادات كاذكركيا" واقام الصلواة و آتى الزكواة " پرمعاملات كا"المعوفون بعهد هم". پرآ فريس ذكركيا: "وَالصّابِوِيْنَ فِي البّاسَاءِ وَالصّرَاءِ وَحِيْنَ الْبَاسِ" يَها ظلانَ كاذكرب، کیونکہ صبر اخلاق میں سے ایک خلق ہے، جس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح یہ آیت تمام هعبهائے ایمان اور تمام صحبہائے اسلام کو جامع ہے، اس میں عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق بھی ہیں، تو ایمان کے یانچوں شعبوں کا اس میں ذکر آگیا۔ آخر میں ذکر ہے، ''والصابوین فی الباساء والصواء''.

"صابوين" منصوب ب"على صبيل المدح" ورنة اعدى القاضاة بيقاكه بولكه المعدوف " برعطف بال كفر " والمصابوون " بونا چائه الكوفن تويين منصوب "على سبيل المدح" كمت بين بعض اوقات اس كواخصاص كهددية بين كد" المحص بالذكو" كامفعول بيد تواس بين سب چزين" بين البذاان كو" بيو" برحل كيا گيا بيدام بخاري كنزد يك "بيو" سيم ادايمان ب، فرات بين ايمان ان سب چزون سيم كرك بيد واست مركب ب

## آیت، حنفیہ کے مسلک کے خلاف نہیں

اگر حفیہ جواب دیتا جا ہیں تو دے سکتے ہیں کہ "من آمن بالله" کوالگ ذکر کیا اور پھر "والمی المال علی حید "اس کو وا کو عطف کے ساتھ الگ ذکر کیا، الہٰذااس سے معلوم ہوا کہ "مین آمن بالله" الگ چیز ہے اور "والی السمال علی حید" الگ چیز ہے اگر چی شروری ہے، لیکن ایمان کا جزوتر کیبی ٹیس زیادہ سے زیادہ جزوتر کیبی کتے ہیں۔ جزوتر کیبی کتے ہیں۔

دوسرى آيت ذكرى: " قَدْ أَفْلَحَ الْمُومِنُونَ".

بیان کے منہوم پرزیا دہ صرت ہے، کیونکہ اس میں ایمان کا لفظ موجود ہے، اس سے آگے والی آیات میں۔
ان اوصاف کا ذکر ہے جومؤمن کے لئے ضروری ہے، اس سے بھی بیہ بتانا مقصود ہے کہ بیا ایمان کے تقاضے ہیں
کہ آ دی نماز میں خشوع اختیار کرے، زکوۃ اداکرے، اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرے، احسانات اور عہد کی
رعایت کرے اور دیگر شرقی احکامات کی یا بندی کرے۔ پھر آگے حدیث ذکر کی:

9 - حدث عبدالله بن محمد: حدثنا أبو عامر العقدى قال: حدثنا سليمان ابن بلال، عن عبدالله بن دينار، عن أبى صالح، عن أبى هريرة عن النبى ققال: ((الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان)). أك

93 و في صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان عدد شعب الإيمان وافضلها وادناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان ، وقي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان عن رسول الله ، باب ماجاء في إستكمال الإيمان وزيادته ونقصانه ، وقم: ٢٥٣٩ ، وسنن أبي ٢٥٣٩ ، وسنن أبي النسائي ، كتاب الإيمان و هرائعه ، باب ذكر شعب الإيمان ، وقم : ٣٩٠ ، ٣٩١٩ ، ٣٩٠ ، وسنن أبي داؤد، كتاب السنة ، باب في الإيمان ، وقم : ٣٥٠ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة ، باب في الإيمان ، وقم : ٣٥٠ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة ، باب في الإيمان ، وقم : ٣٥٠ ، وسنداحمد ، يافي مسند المحكوين ، باب باقي المسند السابق ، وقم : ٨٥٠ ، ٨٥٤ ، ٨٩٣٣ ، ٩٣٣١ ، ٩٣٠ ، ٩٣٠ .

...........

عبدالله بن محدامام بخاری رحمه الله کے استاذین اوران کی تیسری پشت میں بیان ہیں، جن کا ذکر شروع میں گزر چکا ہے کہ ادادار مغیرہ) ان ہی کی وجہ سے مشرف بااسلام ہوئے تھے۔ کے مسید نا ابو ہر مردہ دیا ہے کہ مرویات کی تعداد

میر حضرت ابو ہریرہ کے کہ پہلی حدیث ہے جو تھے بخاری میں آئی ہے، محابہ ہیں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کے کہ اس کے کہ اگر چہوہ نبی کریم گئی کی صحبت میں تقریباً تین سال رہے جو کہ بہت کم زمانہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کوتمام مشاغل سے فارغ کردیا تھا اور حضورا کرم گئی کی سنت کو حاصل کرنے میں لگ گئے تقے، اس لئے ان کی احادیث کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور مند جی بن مخلایی ان کی پانچ ہزارتین سوچو ہر (۵۳۷۷) احادیث مروی ہیں، جو کسی بھی صحابی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔

امام بخاری رحمه اللدنے ان میں سے تقریباً چار، پانچ سواحادیث سجے بخاری میں روایت کی ہیں۔ ایم

ابو ہر رہ ہ کا نام

ابو ہریرہ درحقیقت ان کا لقب تھا ،کنیت نہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بلی رہتی تھی جس سے پیکھیا کرتے تھے اس کے حضور اقدس تھے نے ان کو ابو ہریرۃ اور بعض جگد ابو ہر کہ کر خطاب فر مایا ، دونوں القاب روایات سے ثابت ہیں ، ابو ہریرۃ بھی اور ابو ہر بھی ، پھر بیٹا م اتنا مشہور ہوگیا کہ لوگ اصل نام بھی بھول گئے۔ یہاں تک کہ اس میں بہت اختلاف ہوا ہے ، ان کے نام کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں کہ ان کا نام کیا تھا ؟

علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے جالیس نام ذکر کئے ہیں، کیکن زیادہ تر لوگوں کا ربحان اس طرف ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الفسس تھا، اور اسلام لانے کے بعد ان کا نام عبد الرحمٰن ہوا، اس طرح ان کا نام عبد الرحمٰن ہن حجر اور ابو ہر پر قاعد لقب مشہور ہوگیا۔ آگ

"عن النبى الله الاسمان بصع وستون شعبة ": ني كريم الله في ارشادفر ما يا كه ايمان ساتھ سے پھر زياده شعبوں كا نام ہے، تو يہال شعبة كا ايمان پر حمل كيا، امام بخاري يبى كهنا چاہتے ہيں كه ايمان بہت سارى چيزوں سے مركب ہے۔

• ١٨ ، ١٨ ، ٣٨ هذا أول حديث وقع ذكره فيه . ومجموع ما أخرجه له البخارى من المتون المستقلة أربعمائة حديث وستة و أوبعمائة و أوبعمائة على التحزير . وقد اختلف في إسمه اختلافا كثيرا قال ابن عبد البر : لم يختلف في اسم في السجاه لمية و الإسلام مثل ما اختلف في اسمه ، اختلف فيه على عشرين قولاً ، فتح البارى ، ج: ا ، ص: ١٥ ، وعمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ١٩٣ .

نی کریم افظ نے لفظ استعال فرمایا'' ہے جہ "'اس کے لغوی معنی شاخ کے ہوتے ہیں ، لیعنی ایمان کی شاخیس ہیں اور اس سے بدیات معلوم ہوتی ہے کہ جز وتزئینی ہے ، جیسے کی درخت کی شاخیس کٹ جا بمیں تو وہ درخت کی منفعت نہیں رہتی ، اس کی زینت ، فائدہ اور اس کے ثمرات ثتم ہوجاتے ہیں۔ اس طرح اگر اعمال ''منتھی'' ہوجا کیں تو ایمان کی زینت جاتی رہتی ہے اس کے فوائد اور ثرات جاتے رہتے ہیں۔

فرمایا که ایمان کے ساتھ سے زیادہ شعبے ہیں، اس دوایت میں "بسط و مستون" ہے، اور مسلم کی ایک دوایت میں رادی نے شک کا ظہار کیا ہے کہ "بضع و سعون" فرمایا" بسط و صبعون" فرمایا بحض دوسری دوایت میں رادی نے "بضع و صبعون" پر بر م کیا ہے۔ تواختلاف ہوا ہے اور تین طرح کی روایات ہیں: بسط ع مسعون جرم کے ساتھ کہ "بسط و صبون جرم کے ساتھ کہ "بسط و مستون " فرمایا ہے۔ مستون "فرمایا ہے۔

# روایات میں تطبیق کے بجائے ترجیح کی صورت بہتر ہے

بعض حضرات نے ان تینوں روایات میں اس طرح تطیق دینے کی کوشش کی ہے کہ کسی لحاظ سے "مستون" ہیں اور کسی لحاظ سے "مستون" ہیں۔

کیکن بینطیق دینے کا موقع نہیں ہے، اس لئے کہ روایات میں وہاں تطیق دی جاتی ہے جہاں آپ ﷺ نے ایک ہی بات ایک سے زائد مرتبدار شاد فرمائی ہو، تو کہد سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کا مقصد بیرتھا اور دوسری مرتبہ مقصد دوسراتھا۔

اور بیاس وقت بھی ہوتا ہے جب دونوں روا توں کے صحابی مختلف ہوں، روایت کرنے والے مختلف ہوں، روایت کرنے والے مختلف ہوں، تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ تھانے ایک راوی کے سامنے اور سالفظ بولا اور دوسر رے راوی کے سامنے دوسر الفظ بولا اور ایک وقت میں دوسری مرادشی، لیکن جہاں صحابی ایک ہی ہو (اس کو محد شین اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ ''مسخوج المحدیث واحد'' حدیث کا خرج ایک ہی ہے، مخرج ایک ہونے کا معنی بیہ ہے کہ صحابی ایک ہی ہے اور آپ تھے نے ایک ہی واقعہ میں بیہ بات ارشاد فر مائی ہے) تو ظاہر ہے وہاں ایک ہی لفظ بولا ہوگا، اس لئے وہاں تطبیق کا کوئی سوالی پیدائہیں ہوتا، وہاں تو ترجے ہی دینی پڑے گی کہ کون سالفظ استعال کیا تھا، لہذا تطبیق کے بجائے یہاں ترجے کا موقع ہے۔

بخاریؓ کے نزد یک یہی روایت راج ہے۔ <sup>20</sup>

## بيان عدد سے تحد يدمقصورنہيں

ایک توجید رہی کی گئی ہے کہ درحقیقت یہاں جو ''مستون''یا''مسیعیون'' کا عدد ندکور ہےاس سے تحدید مرادنہیں کہا تھا عددمحد دوکر کے بیان کرنامقصود ہو بلکہ اس کا مقصد تکثیر کا بیان ہے، جیسے عام طور پرلوگ کہتے ہیں'' ستر مرتبہ کہددیا'' اس سے تکثیر مراد ہوتی ہے۔

لبذا نبی اگرم کا مقصد بھی عدد کے بیان سے تکثیر تھانہ کہ تجدید۔ راویوں نے اصل مفہوم لین تکثیر کوتو برقر ارر کھا، پھراس آکثیر کو بیان کرنے کے لئے کسی راوی نے ''مسعسون'' کالفظ استعمال کیا اور کسی روای نے ''مسسعسون'' فرمایا تھایا ''مسسعسون'' فرمایا تھا، بیکن اتنی بات یا درہ گئی کہ جو بھی لفظ استعمال فرمایا تھا اس کا مقصد بیان تکثیر تھا، تو اس لئے ''مسعسون'' اور ''مسبعون''کافظ استعمال کیا۔ ''مسعون'' اور ''مسبعون''کافظ استعمال کیا۔

## تحدید مراد لینے میں تکلف ہے

بعض حفرات جنہوں نے اس عد د کوتحدید پر محمول کیا انہوں نے گنتی کی کہ قر آن وحدیث میں ایمان کے کیا کیا شعبے بیان ہوئے تو گنتی کر کے بیعد دبنانے کی کوشش کی ۔

چنا نچ قرآن کریم میں جن اعمال پر ایمان کا اطلاق کیا گیاہے یا ایمان کے متعلقات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہیں ان کوشار کیا، مگر وہ عدد ساٹھ تک نہ پھنی سکا، پھر حدیث میں ایمان کے ساتھ جوالفاظ استعال ہوئے ہیں ان کوشار کیا وہ بھی ساٹھ تک نہ پھی سکے، پھر دونوں کوجع کیا قوساٹھ تک بلکہ ساٹھ سے او پر پھنی گئے، امام ابن حبان نے ریکا م کیا، دوسر بے لوگوں نے بھی ریکوشش کی کہ ان کوشار کیا جائے۔

کیکن مجھے بیذوقا ایبالگتاہے"والملہ مسبحانہ اعلم "کریجتنی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں ان میں پچونہ پچونتکف ضرورہے، تعداد منطبق کرنے کی جوکوشش کی ہےوہ تکلف سے خالی نہیں۔اس لئے ظاہر یہی ہے کرعدد تکثیر کے لئے ہے، تحدید کے کہیں۔

یمی وجہ ہے کہ امام ابن حبان نے جتنے شعبے بیان کئے ہیں، نینیں کہا جاسکتا کہ ان پر اضا فینیں ہوسکتا بلکہ ان پر اضافہ بھی ممکن ہے، مراد تو اسلام کے سارے احکامات ہیں جوستر کے اندر مخصر اور محد و دنہیں۔ای واسطے بہت سے علائے کرام نے شعب الا بمان پر مستقل کتا ہیں کہی ہیں۔ ''فلواللہ المعندہ ہے'' امام طیمی رحمہ

۸۳ فتح الباری، ج: ۱،ص: ۵۱،

الله كى كتاب ہے، امام يہ بقى رحمه الله كى كتاب "شعب الايمان" ہے، بياس حديث كى تشرت ہے كه ايمان كشعب كياكيا بيں؟

اس میں جواعمال بیان کئے گئے ہیں ان کوا گرشار کیا جائے تو بقیناً ستر ہے بھی پڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہے۔ لہذا زیادہ چیج بات پیرے کہ اس عدد کو تکثیر برمحمول کیا جائے۔

یهال حدیث مختفر بعض روایتول میں اضافہ ہے کہ "اعلاها شهادة أن لاإلله إلا الله وادناها المساطة الأذى عن السطريق" بيتا يا كهال میں اعلیٰ ترین شعبه توشهادتین ہاوراد فی شعبه بيه که كراسته میں اگر كوئی تكليف ده چيزوں سے بچالین اورالي چيز كوز اكل كردينا ،معلوم مواكريكي كايمان كا حصه ہے۔

# ایذائے مسلم کفر کے شعبہ میں سے ہے

اگراس کے برعکس ہوگا تو وہ ایمان کا شعبہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی ضد ہوگی لینی کفر کا شعبہ ہوگا، چاہے تنہا اس عمل پر کفر کا اطلاق نہ کیا جائے کیکن شعبہ کفر کا ہوگا، تو جہاں بھی مسلمان کو تکلیف مین پنے کا اندیشہ اوراحمال ہو، ایسا کام کرنا یا ایسی کوئی چیز راستہ میں کھینک دیا، یہ سب کفر کے شعبے ہیں۔ ۵۸

لوگوں نے آج کل اس کو بالکل دین سے خار کی کردیا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق بی نہیں ، اچھے خاصے پڑھے لکھے ، اہل علم اس میں مبتلا ہیں ، چھلکا راستہ میں پھینک دیا ، لوگوں کی گذرگاہ میں پھینک دیا یہ کتنے ہی افسوس کی بات ہے ، مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے۔

حياء كمتخصيص

#### آ گفر مایا: "والحیاء شعبة من الایمان".

٥٥ ماقيل: المفهوم منه أنه إذا لم يسلم المسلمون منه لا يكون مسلما ، لكن الإتفاق على أنه إذا أتى بالأركان المحمسة فهو مسلم بالنص والإجماع. وأجيب: بأن المراد منه المسلم الكامل كما ذكرنا ، وإذا لم يسلم منه المسلمون فلا يكون مسلما كاملا ، وذلك لأن الجنس إذا أطلق يكون محمولا على الكامل الغ ، عمدة القارى ، ج: ١ ، ص : ٢ ٠ ٢ .

حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اس کو خاص طور پر الگ ہے ذکر کیا حالا نکہ جو "مصنع و معون "شیع ذکر کئے گئے میں ان میں یہ بھی شامل ہے اس کو الگ ہے ذکر کرنے کی دود جہیں ہو علی ہیں:

ایک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ بیدارشاد نبی اکرم ﷺ نے کسی ایسے موقع پر فرمایا ہوجس موقع پر لوگوں کے سامنے حیاء کی اہمیت ذکر کرنامقصود ہو، تو موقع اورکل کی مناسبت سے اس کوالگ سے ذکر فرمایا۔

دوسری وجہ ریجی ممکن ہے کہ شعبے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں حیاء ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے شعبوں کو جامع اور شامل ہے چونکہ حیاء کی تعریف کی گئے ہے "انقباض المنفس عن الامود القبیحة" بعنی بری باتوں سے نفس کے اندران تباض پیدا ہوجائے۔ بری باتوں سے نفس کے اندران تباض پیدا ہوجائے۔

اگرآ دمی کو بیر حال حاصل ہوجائے کہ تمام فتیج امور سے دل میں انتباض پیدا ہوجائے تو پھر ہرشم کی مصنیوں مئرات اور گنا ہوں سے بیخ میں بے حدید دگار مصنیوں مئرات اور گنا ہوں سے بیخ میں بے حدید دگار ثابت ہوگی اور بیفوت ہوجائے السحیاء فاقعل ثابت ہوگی اور بیفوت ہوت السحیاء فاقعل ماشفت". اس لئے بیر چیز بنیا دی اہمیت رکھتی ہے اور اس کو حاصل کرنے میں انسان کو بیک وقت بہت سے شعبے حاصل ہوجاتے ہیں۔ اس لئے اس کا خاص طور پر ذکر کیا۔

یہاں می بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جیسا کہ پہلے گذراہے کہ حیاء اُمور قبیحہ سے نفس کے انقباض کا نام ہے، لیکن امور قبیحہ یہ ایک اضافی چیز ہے بینی بعض امووا لیے ہیں جنہیں بعض فریق فتی سمجھتے ہیں اور بعض نہیں، اس لئے حیاء بھی اضافی ہوگئی کہ ایک چیز ایک فریق کے نزدیک حیاء کا نقاضہ ہے اور دومرے کے نزدیک نہیں، تو حیاء بھی اضافی ہوگئی، اس لئے عام طور پر حیاء کی چارتھیں بیان کی جاتی ہیں:

حياءك اقسام أربعه

(۱) حياء شرعي، (۲) حياعقلي (٣) حياء عرفي (٣) حياء طبعي \_

حیا وشرکی کامعنی بیہ ہے کہ جوا مورشر عافتیج ہیں ان سے انقباض ہونا۔ یہاں اصل مقصود یہی ہے۔ حیا متعلی کا مطلب ہے جوا مورعقلاً فتیج ہیں ان سے انقباض ہونا۔

حيام وفي وه كه جوچيزي عرفا فتيح بين ان سے انقباض مونا۔

حیاطیعی کہ جو چیز نہ شرعافتی ہے نہ عظافتی ہے بلکدانسان طبعی طور پراس کا عادی نہیں ،اس لئے حیاء آتی ہے۔ مثلاً ایک آ دمی ہے اس نے بھی جلسہ سے خطاب نہیں کیا۔ پندرہ ہیں ہزار کا مجمع ہواوراس سے کہا جائے کہ کھڑے ہور کرو، تو اس کو ضرور حیاء آئے گی، لیکن یہ حیاء نہ شرعا ہے نہ عظلا ہے نہ عرفا ہے بلکہ یہ حیاء طبعی ہور سے ،اس طرح حیاء کی یہ چا و تسمیں ہو گئیں۔

ان میں سے پہلی دوقعموں (حیاءشری اور حیاء عقلی) کا اعتبار ہے، ان دونوں میں تعارض نہیں ہوتا، بشرطیکہ عقل عقل سلیم ہو، کیونکہ شریعت کا کوئی تھم عقل سلیم کے خلاف نہیں اور عقل سلیم کا کوئی تھم شریعت کے خلاف نہیں، لہذا دونوں میں تعارض نہیں ہوسکتا، جہال کہیں تعارض محسوں ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سلیم نہیں۔ اور حقیقت میں وہ عقلی حیاء نہیں دوعرف یاطبع ہے جس کوانسان عقل تجھر ہاہے، یہ بردی نکتہ کی بات ہے۔

### نکته کی بات

اگر کہیں عقلی حیاءمعلوم ہور ہی ہواورشرعی حیاء نہ ہو، یا شرعی حیاء ہواورعقلی حیاء نہ ہو،تو وہ حقیقت میں عقل کا دھو کہ ہے۔اصل میں عرف وطبیعت کو انسان نے عقل سمجھ لیا، اس لئے اس کی حیاءعقلی، حیاءشرعی کے معارض ہوگئی۔

ا کیک داڑھی منڈوں کا مجمع یا ان کی آبادی ہے، اب وہاں آ دمی داڑھی رکھتے ہوئے شر مار ہا ہے، اور شر مانے کی وجہ یہ ہے کہ سارا مجمع ہی دوسر ہے لوگوں کا ہے، تو جہاں پرعرف ہوجا تا ہے وہاں عقلی دلیل بھی بڑی پٹن کی جاتی ہے کہ: چہرہ تو صاف تھرا ہی اچھا اور خوبصورت لگتا ہے، یہ عقلی دلیل ہے، کیکن در حقیقت یہ عقلی نہیں عرفی دلیل ہے، عرف پرعقل کا دھو کہ ہوگیا ہے، اس واسطے شریعت کے معارض معلوم ہور ہاہے۔

ای طرح بھی حیا طبعی شریعت کے معارض ہوجاتی ہے، تو وہ بھی مطلوب نہیں ، مثلاً کسی کو ایسا مسئلہ پیش آگی جو بظا ہر شرم کا معلوم ہوتا ہے، اب اس مسئلہ کو اگر مفتی کے سامنے بیان کرے تو طبعًا شرم آتی ہے یا شخ کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم محسوں کرتا ہے، ایسے موقع پرشریعت کا تھم میہ ہے کہ پوچھ کراس کے مطابق عمل کرو، کین جہاں شرعی حیاء یا معلوم ہوو ہاں شرعی حیاء کو ترجی ہوگی ۔ لہذا ''المسحیاء شعبة مسن المجیمان "جس کو کہا گیا ہے وہ حیاء شرعی ہے، اور جو بھی حیاء اس کے معارض ہووہ قائل ترک ہے۔

# غيرشرى حياءكي كوئي حقيقت نهيس

اور حیاء کواگر شرعی نہ مانا جائے تو پھر حیاء کی کوئی حقیقت نہیں۔اس لئے کہ ہر معاشرے، تہذیب و ملک کے اندراس کامنہوم جداہے، دارالعلوم میں اگر کوئی آ دمی گھٹنے ہے او پرلباس پہن لے تو اس کو حیاء آئے گی اس کئے کہ یہاں حالت ہی ایسی ہے اور مغربی ملکوں میں انگریز دن اور غیر مسلموں کو دیکھو بالکل ننگے پھریں تو بھی حیا نہیں۔
حیا نہیں۔

معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں ایبا علاقہ بھی موجود ہے جہاں داخل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ نگے (بالکل ثلاثی مجرد) ہوکر داخل ہوں اگر کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو نکال دیتے جائیں گے۔ تو وہاں حیاء کا

تصوریہ ہے کہ کیڑا پہنے سے حیاء آتی ہے۔

اس کئے آگر حیاء کوشر می نہ مانا جائے تو پھر اس کی حقیقت ہی نہیں رہتی پیرمعاشرہ عرف اور عادات کے لع ہے۔

### (٣) باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

 ا - حدثشا آدم بن أبى إباس قال: حدثنا شعبة، عن عبدالله بن أبى السفر وإستماعيال، عن الشعبى، عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم من سلم المسلمون من لساته ويده، والمهاجر من هجر مانهى الله عنه)).

قال أبو عبدالله : وقال أبو معاوية : حدثنا داود عن عامر قال : سمعت عبدالله بن عسرو عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال عبدالأعلى : عن داود ، عن عامر ، عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم . [انظر: ٢٣٨٣] ٢٨

# بچھلے ابواب سے ربط، سیاق وسباق کی ترتیب

حدیث نمبر (9) میں ذکر کیا گیا کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں ، امام بخاری رحمہ اللہ ان میں سے بعض شعبوں کو الگ الگ بیان کرنا جا ہے ہیں اور ان کے متعلق جوا حادیث ہیں ان کو لانا چاہتے ہیں۔

یہاں سے آگے پانچ، چھابواب تک امام بخاری رحمہ اللہ کی جوز تیب ہے وہ پہیں بھے لینا چاہئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ مسلمان کی قوت ایمانی کے مختلف در جات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات قو پہلے سے طے ہوگئی ہے کہ بہت سے شعبے ہیں جس میں عقائد، معاشرت، معاملات اور اخلاق بھی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ تھین چیز وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کیونکہ حقوق اللہ اگر چہ مرتبہ کے اعتبار سے بلند ہیں لیکن اس لحاظ سے ان کا معاملہ آسان ہے کہ اگر کسی وقت اللہ جل جلالہ اس کوندامت اور قویہ کی توفیق دے دیں تو

توبكرنا آسان بصرف دل ساقوبكر كوعقوق الله معاف بوسكت بي-

 کین حقوق العباداس وقت تک معاف نہیں ہوسکتے جب تک صاحب حق معاف ندکر ہے یا اس کے حق کی الله فی ندکر ہے، اس واسطے امام بخاری ؓ نے آ گے حقوق العباد کے متعلق کچھا بواب ذکر کئے ہیں، اور ان میس ترتیب یوں قائم کی ہے کہ ایمان کے تقاضوں کا سب سے اونی درجہ رہے کہ کم از کم اپنی ذات ہے کی کو تکلیف نہ پہنچے، اس سے اعلی درجہ رہے کہ زمروں کی ہمدردی اورغم خواری کرے۔

چنا نچه پہلے درجہ کو"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده" کے در اید بیان کیا۔

اور پھرآ گے ای کودوبارہ "من لسانہ ویدہ" کے ذریجہ ایک خاص فائدہ کے تحت بیان کیا جس سے داشج ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے جے افضل الاسلام قرار دیا گیا۔ پھراس سے اگل درجہ بیہ کہ کدوسروں کو فائدہ پنچے وہ"اطعام الطعام من الاسلام" سے بیان کیا کہ مصرف بیکہ تکلیف نہ پہنچا کی بلکہ کھانا کھانا کھانا یہ اس کو فائدہ پہنچا یا ، یہ "مواساہ" ہے، دوسروں کی غم خواری ہدردی ہے۔

اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ صرف یڈییں کہ دوسروں کوفائدہ پہنچائیں بلکہ اس کے لئے بھی وہی بات پند کریں جواپنے لئے پندکریں۔ پہلا درجہ «مواصاة» تھا اور بیدرجہ «مساواة» ہے اور «مساواة» میں بیھی ہے کہ جواپنے لئے پندکرتا ہے وہی دوسروں کے لئے بھی پندکرے۔ ایسانہ ہوکہ خودتو پلا و زردہ کھایا اور اس کو دال کھلائی، توباب قائم کیا « ان محب لا حمیہ ما محب لنفسه» اپنے بھائی کے لئے وہی پندکرے جواپنے لئے پندکرتا ہے۔

اس سے اگلا درجہ ہے کہ کی کے ساتھ محبت اپنی جان ہے بھی زیادہ ہوجائے گویا اس کو اپنے آپ پر ترجیح دینے گلے تو ید "حب الموسول" کے ہے کہ آدی نمی اکرم کا کواپی جان سے زیادہ محبوب رکھے۔ اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ ندصرف رسول اکرم کا کواپی جان سے زیادہ محبوب رکھے بلکہ آپ کی وجہ سے آپ کے تعلقین سے بھی محبت رکھے، تو آگے "علامة الإیمان حب الانصاد" ہے۔ توامام بخاریؓ نے آگے جے ،سات ابواب میں برتر تنیب رکھی ہے۔

ان ميں سے پہلاباب:"المسلم من صلم المسلمون من لسانه ويده" ب-

#### حدیث کی معجزانه بلاغت

اور بیده ترجمة الباب ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عین حدیث کوتر جمة الباب بنادیا، کیونکہ جو بلیغ عبارت حدیث کی ہے اس کو کسی اور عبارت میں تعبیر کرناممکن نہیں تھا، اس واسطے اس کوتر عمة الباب بنادیا۔ مسند کی تحقیق ق

"عبد الله بن أبي السفر".

"عبد الله بن أبي السفر" يركوني اور تقديس-

"السفو" جہال بھی بطورنام آیا ہے، فا کے سکون کے ساتھ ہے، اور جہال کہیں "ابو السفو"كنيت كے طور پر آیا ہے وہان فاكفتر كے ساتھ ہے اور يہال بھى فاكفتر ہے۔

"اسماعيل"

"اسماعیل بن ابی حالد احمسی بجلی" کونی بین اور بہت سے مخابر کرام سے حدیثیں سین،اصول ستہ میں ان کی حدیثیں مروی ہیں۔ کے

"عبد الله بن أبي السفو" اوراسمعيل دونول شعبه كاستاذي به بشعبدان دونول سروايت. تعين-

#### **«شعبى" كاتعارف**

عامر بن شراحيل فعمى: يركبارتا بعين من سي بين امام ابوطنيفه رحمه الله كاستاذ، حديث اورفقه من ان كا بلند مقام ہے اوركوفه كے رہنے والے بين بيان لوگوں ميں سے بين جنبوں نے ابتدائى دور مين فقبى ابواب پراحادیث مراتب فرمائس، ''أبواب الشعبى'' كنام سے ان كى كتاب مشہورہے۔

وه روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر وی ہے کہ نبی کریم کے نے ارشادفر مایا"المسلم من مسلم السلمون من لسانه ویده"مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

### مسلمان کے مادہ اشتقاق میں بھی سلامتی ہے

یہاں نبی کریم ﷺ نے بردی بلیخ تعبیرارشادفر مائی کہ مسلمان کے مادہ اہتقاق بیس میہ بات داخل ہے کہ وہ دوسروں کے لئے سلامتی کا باعث ہیں تعلیف کا باعث نبیں ہیں ، کیونکہ اسلام کا مادہ اہتقاق ہے، ''سام ، سلم ، یسلم کا معنی ہوتا ہے سالم رہ جاتا ، سلامتی حاصل کرتا ، محفوظ رہنا ، اور جب یہ باب افعال میں چلاگیا تو اس کے معنی ہوئے کسی کے آگے جھک جاتا ، در حقیقت بہی معنی اسلام میں مقصود بھی ہیں ۔ کین اشارہ اس طرف ہے کہ اس لامتی داخل ہے۔

لبذا اگر کوئی مختص دوسرے کونقصان یا تکلیف پہنچائے تو وہ اپنے مادہ اشتقاق کے خلاف کام کرتا ہے، اس لئے بیفر مایا: "السعسلم من صلم المسلمون من لسانه ویده" کرسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔

"المسلمون" جمع كاصيغه بإوراس برالف لام داخل ب،جمع كصيغه برجب الف لام داخل بوتو

اس میں اصل استغراق ہے، کیامعنی ؟ معنی میں کہ تمام مسلمان محفوظ ہوں، کسی ایک فردکو بھی اس کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ علمائے کرام نے فرمایا کہ ''المسلمون ''کا لفظ باعتبار غالب کے آیا ہے ، کیونکہ گفتگو دارالاسلام میں ہور ہی ہے اور دارالاسلام میں رہنے والے عام طور پر مسلمان ہوتے ہیں، لہذا مسلمان کا لفظ استعال فرمایا ورنداس تھم میں غیرمسلم بھی داخل ہیں۔

غيرمسلمون كي دونتمين

غیرمسلموں کی دوقتمیں ہیں:ایک محارب دوسری مصالح۔

محارب كوغير مخطور تكليف يبنجإن كاحكم

محارب: محارب کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان سے لڑا کی ہے، لہذالڑا کی کے دوران ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، جان تک لے سکتے ہیں تو تکلیف پہنچا نا تو بطریق اولی جائز ہوگا، بشر طیکہ ایس تکلیف نہ ہو جوشر عامحظور ہو جیسے آگ سے جلادینا یا مثلہ کردینا وغیرہ کیکن تکوارسے مارنا ، گولی مارنا بیسب جائز ہے۔ ^^

مصالح: وہ مصالح جن کے ساتھ ہماری صلح ہے، چاہے اہل ؤ مہ کے ساتھ ہویا ہمارے ملک میں رہنے والے ہوں یا ملک سے باہر ہوں ،لیکن ملک سے باہر ہونے کے باوجو دان کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوتو وہ سب اس میں داخل ہیں،البذا ان کوچم تکلیف نہ پہنچاؤ۔

شريعت ميں جانوروں کو بھی تکليف پہنچانا جائز نہيں، تو جب جانوروں کو تکليف پہنچانا جائز نہيں تو انسانوں کوبطریق اولی جائز نہيں۔

خلاصہ بیدنکلا کہ کسی بھی انسان کو ،سوائے محاربین کے ، زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچانا یہ اسلام کی شان کےخلاف ہے۔

# ایذاءمسلم ہرطرح ممنوع ہے

سان اور بدك بارے ش علاء غرما یا كہ به كا على الله و الكاديات الله الله على اعتبار سے ہے كہ عام طور پر يكى و و تكليف هم و منها: ماقيل: ما يقال في إقامة الحدود ، و إجراء التعازير ، و التأديبات إلى آخره ؟ و أجيب : بان ذلك مستنى من هذا العموم بالإجماع ، أو أنه ليس إيذاء بل هو عند التحقيق إستصلاح وطلب للسلامة لهم ولو في المآل؟ ومنها: ماقيل : إذا آذى دَميا ما يكون حاله ؟ لأن الحديث مقيد بالمسلمين أجيب : بأنه قد ذكر المسلمون هنا بطريق الفالب ، ولأن كف الأذى عن المسلم أهد تأكيدا لأصل الإسلام ، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا ، وإن كان فيهم من يجب الكف عند . كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ١ ، ص ٢٠٠٠.

پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، زبان سے اس طرح تکیف پہنچتی ہے کددل تکنی کی، برا بھلا کہددیا، طزوتعریض کردی اور ہاتھ سے تکلیف بیتے کہ ماردیا، دھکا دے دیا، یا ہاتھ سے کوئی الی تحریر لکھ دی جس سے ایڈ ایپنچی، تو چونکہ عام طورسے تکلیف پہنچنے کے ذرائع بھی ہوتے ہیں یعنی ہاتھ اور زبان۔ اس لئے ان کوذکر کیا ورنداس میں حصر مقصود نہیں بلکہ جس طریقہ سے بھی تکلیف پہنچ وہ مع ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔

#### شربعت اسلامي كاانداز

بیر حدیث اسلامی معاشرت کے احکام کے لئے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ساری معاشرت کے احکام اس پر متفرع میں ، غور کریں تو شریعت نے اس معالم میں اتنی باریک بنی سے کام لیا ہے کہ جس کی کوئی حدو نہایت نہیں ہے۔

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بڑی فضیلت کی چیز ہے اور اس کی بہت تاکید ہے، لیکن اگر ایک آدی بیار ہے، لیکن اگر ایک آدی بیار ہے، لیکن بیار کے لئے کے البتہ اس کی بیاری لوگوں کے لئے کر اہت کا باعث ہے، مثلاً اس کو جذام ہے یا اس کے جسم سے ہروقت پیپ بہتی رہتی ہے جس سے لوگوں کو کر اہت ہوتی ہے، تو ایسے مخص کے لئے مجد میں جا کر نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کے لئے تھم ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا وائز نہیں، اس کے لئے تھم ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا وائز نہیں، اس کے لئے تھم ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، تو دور وں کو تکلیف سے بچانے کے لئے جماعت ترک کروادی۔

تجرِ اسودکو بوسد یناعظیم فضیلت کی چیز ہے، فرمایا کہ جو مض جراسودکو بوسد دے، وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ تبارک وتعالی سے مصافحہ کیا ، اور سارے گناہ معاف، اس سے بوھ کر اور کیا بات ہوگی ، کیکن فرمایا کہ اگرا تنا جوہ مہوکہ کسی کودھا دینا پڑے تو چر اسود پر جانا جا تر نہیں '' و المنساس عند خافلون '' جراسود پر وہ دھینگا مشتی کیاتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ، جس کا نتیجہ سے کہ جراسود کی فضیلت تو کیا حاصل ہوتی الٹا گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔

توشريعت نے ہرقدم پراس بات كى رعايت ركھى ہے كدائي ذات ہے كى دوسرے كو تكليف ند پنچے۔ بيات دين كا اتابر احصدہے كدآپ نے "المسلم" كافظ كو "من صلم المسلمون من لسانه ويده" پر عمل كيا كەسلمان وه ہے جس كا غاہرى مفهوم بيہ اورجواييان كرتا ہووه سلمان نہيں۔

حضرت علامدانورشاه شیری فرماتے ہیں کداس کا مطلب بو "است وبال النساق میں بسنولة المستعدوم" کداگر چدمفتی اس پر کفر کا فتو کی شدے اور اس پر کفر کے احکام جاری شرک ایکن اس کا اسلام بحز لد مدروم ہے، کو یا ہے، تیس کے م

<sup>19</sup> فيض البارى، ج: ١،ص: 49.

### ذراغورتو شيحيّ!

اس پر ذراغورکر کے دیکھیں کہ اس مدیث کے مطابق کیا ہم سی معنی میں مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس چیز کواپٹی عادات، اطوار اور اخلاق سے خارج کر دیا ہے، اور اس کو دین کا حصہ بی نہیں بی بھتے ، مشلاً گندگی پھیلا دی، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، مید میں اس کی جگہ نماز کی نیت با ندھ لیتے ہیں کہ لوگوں کے لئے گزرتا اور لکانا مشکل ہوجا تا ہے با جود نیکہ آ گے بوی جگہ موجود ہے، ستون موجود ہے لیکن وہ بچ میں کھڑے ہوکر اللہ اکبر کہہ کر نیت با ندھ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فقیاء کرائم نے لکھا ہے کہ جو بھی آ گے سے گزرے گا اس کا وبال خود مصلی بر ہوگا اس لئے کہ وہ تکلیف پینجار ہا ہے۔

عشل خانہ میں گئے اور نجاست پر پانی بہائے بغیروالی آگئے جب دوسرا آ دمی جائے گا،اس سےاس کو تکلیف ہوگی تو بیگناہ کبیر ہے مغیرہ نہیں۔

یسب باتیں ایس ہیں جوہم نے دین اور زندگی سے خارج کردی ہیں، جس کا متیجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو دعوت و تبلیغ کے طور پر پیش کرنے کے بجائے لوگوں کے لئے باعث نفرت بنادیا ہے اور بعض غیر مسلم قو موں نے انہی اسلامی معاشرت کے احکام کو اختیار کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کم اذکم دنیا میں ترتی ویدی۔

# غيرمسلم اقوام كيعروج كاسبب

میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمشفیع صاحب) رحمة الله علیه بؤی بلیغ اور بیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں تو ابجرنے کی طاقت بی نہیں: ''ان المساطل کان ذھوقا'' للذااگر کی باطل قوم کو ابجرت اور تی کرتے دیکھوتو سجھلو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو ابھارا ہے، اگر حق ساتھ ندلگا تو اس میں ابجرنے کی طاقت نہیں تھی۔

آپ دیکھر ہے ہیں کہ مغربی ممالک امریکہ، برطانیہ انگریز اورغیر مسلم ہیں۔ انہیں جتنی چاہیں گالیاں دیں۔ ان کاعروج اور ترقی کچھاوصاف کی بنیاد پرہے، وہ اوصاف تق محنت جدو جہد، علم (دنیاوی علوم) اوراس کے حاصل کرنے میں کوشش، اور اپنی حد تک امانت و دیانت (دیانت سے مراد خیانت کی ضد بلکہ کرپشن سے دوری ہے) اور دوسرے حن اظل ق ، یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو ابھارا ہے۔ ان کے باطل نے اور ان کے کافرانہ عقائد، بدا عمالی، فحاثی اور عریانی نے نہیں ابھارا، بلکہ ان افعال جن نے ابھارا ہے۔

اقبال بعض اوقات بری حکمت کی باتیں کرتا ہے۔اس نے کہا کہ

قوت مغرب نه از چنگ و رباب نے زرقص دخران بے حجاب نے زرقص دخران بے حجاب نے زعریان ساق و نے از قطع موست کی اورانه از لادینی است نے فروغش از خط لاغینی است قوت افرنگ از علم و فن است از جمیں آتش چراغش روثن است کست از قطع و برید جامہ نیست مانع علم و بخر عمامہ نیست تویہ جو چھوقت نظر آرہی ہے وہ ان کی بدا عمالیوں کی وج سے نہیں ہے بلکہ قوت افرنگ از علم و فن است تویہ جو ہان کی بدا عمالیوں کی وج سے نہیں ہے بلکہ از علم و فن است و تویہ افرنگ از علم و فن است افرنگ از علم و فن است ویت افرنگ از جمیں آتش چراغش روثن است ویت است و است ویت است ویت است و است ویت است و ا

یہ بات نہیں کہ کوٹ پتلون پہننے کی وجہ سے یا رقص کرنے کی وجہ سے یا عریانی پھیلانے کی وجہ سے ترقی
کرلی، بلک علم ون، جہد وعمل اور امانت ودیانت سے ترقی کی ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے،
انہوں نے ان چیز وں کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کو دیا میں ترقی وے دی، کیونکہ نفر کی وجہ سے آخرت میں ان کا
کوئی نصیب نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بیسب چھوڑ دیا تو اس کا متیجہ ہے کہ ذلیل وخوار ہیں اور لوگوں کے اسلام کی
طرف آئے میں رکا وٹ ہیں، بوے افسوں کی بات ہے جس تو م کو "المسلمون من مسلم المسلمون من
لسانہ ویدہ" کی ہدایت می ہے وہ اس سے کتنی محروم رہی۔

#### أيك عبرت آموز واقعه

ایک مرتبہ میں برطانیہ میں ٹرین سے ایڈ نبرا جارہا تھا، راستہ میں جھے حمام (عشل خانہ) جانے کی ضرورت پیش آئی، دیکھا تو وہاں ایک عورت کھڑی ہے، میں سمجھا کدانظار کررہی ہے، واپس آ کر بیٹھ گیا، تھوڑی در کے بعد دیکھا چھڑ وہ عورت کھڑی ہے، میری نظر حمام کے اوپر پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا ''خالی ہے اندر

و کلیات اقبال (فاری)، جادیدنامه من ۲۱۱ ک

کوئی نہیں'' میں نے جا کراس عورت سے کہا کہ جانا ہے تو چلی جائے ورنہ پھر ہٹ جائے ،اس نے کہا میں کسی اور وجہ سے کھڑی ہوں، میں اس کواستعمال کر چکی ہوں، پیشاب سے فارغ ہو چکی ہوں کیکن ہوا یہ کہ میں جوں ہی فارغ ہوئی، گاڑی اشیشن پررک گئ، چونکہ پلیٹ فارم کے او پراس کو بہانا، فلیش کرنامنع ہے اس لئے میں اس کوصاف نہ کرسکی ، بہانہ سکی۔

یہ جو گاڑی پر لکھا ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم پراس کو استعال نہ کریں بیاس لئے کہ اس سے پلیٹ فارم پر گندگی ٹھیلتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے گئی کہ میں اس انتظار میں باہر کھڑی ہوں کہ گاڑی چلے تو میں اس کو بہا دوں۔ پھروا پس جاؤں ،اب ایک طرف قو قانون کا بیاحتر ام کہ گاڑی چونکہ پلیٹ فارم پر کھڑی ہے اس لئے میں فاش نہیں کرستی اور دوسری طرف یہ کہ بغیر بہائے چلی جاؤں اور جا کرا پی سیٹ پر بیٹھ جاؤں یہ گوارہ نہیں ، کیونکہ جب دوسرا آدی آئے گا اس کو تکلیف اور کرا ہت ہوگی اس لئے کھڑی ہوں۔

جھے اتی عبرت ہوئی کہ دیکھویہ غیر مسلم ہے،اورغیر مسلم ہونے کے باوجوداس کواتناا حساس ہے،ایک تو اس بات کا کہ پلیٹ فارم گندانہ ہواور دوسرا میر کہ آنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، میں نے کہا میہ غیر مسلم ہے اوراس کو اتناا حساس ہے۔

### مقام افسوس

اور ہمارے عسل خانے ہیں فر داکوئی جاکر دیکھے، کیا عالم ہے؟ العیافہ باللہ کیا حال ہوتا ہے اور خاص طور پر جومشرک عسل خانے ہیں ان ہیں فر داکوئی جاکہ اس کو استعال کیا جا تا ہے اور اس کو استعال نہر ہیں ہیں کھا ہوتا ہے کہ گاڑی جب تک کھڑی ہے اس کو استعال خار ہیں ہیں کھیا ہوتا ہے؟ العیافہ با تا ہے اور اس کو ایک ہزسجھا جا تا ہے کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ابتی کون پو چھتا ہے؟ العیافہ باللہ العیافہ باللہ النہ النہ ان غیر مسلموں نے چونکہ یہ وصف حق حاصل کر لیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کوان کے اس ہبری وجہ سے کم از کم دنیا میں عروج دیا ہے۔ یہ بوی دل سوزی اور سوچنے کی بات نہیں ، ان چیز وں نے ہم کو تباہ کرویا ہے۔ یہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاز کے خسل خانہ میں وضو سے اور نہ بھی نماز سے روکا ، غیر مسلموں کی ایئر کون کرتا ہوں ، وہاں بھی وضو کرتا ہوں اور نماز پر حستا ہوں جہیں کیوں روکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس لئے روکتے ہیں کہ ماشاء اللہ جب وضو کرتا ہوں اور نماز پر حستا ہوں جہیں کیوں روکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس لئے روکتے ہیں کہ ماشاء اللہ جب وضو کیا اور پانی فرش پر بہدر ہا ہے اور شیشہ وغیرہ الگ ایبا منظر چیش کرتا ہے ۔ اندر ایک سیا ب بہدر ہا ہے اور شیشہ وغیرہ الگ ایبا منظر چیش کرتا ہو گیا ہوئی ہوئی ہے۔ وضو کیا اور پانی فرش پر بہدر ہا ہے اور شیشہ وغیرہ الگ ایبا منظر چیش کرتا ہو گیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

اگر وضو کرنے والا ڈھٹک ہے ، نسو کرے ، اگر پانی بھیل گیا تو اسے خٹک کرے ، صاف کرے تا کہ آنے والے کو وحشت نہ ہو، تو پھر کون منع کرے ، اللہ جہاز میں لکھا ہوا ہے کہ براہ کرم صاف کر دیجئے گا مگراس پڑعمل نہیں کرتے ۔ بیسب اسلام کی تعلیم ہے گرآج کل اسلام نام رکھ دیا ہے صرف نماز ، روزہ ، داڑھی ، کرتے کا ، بس ۔ اس کے آگے دین نہیں ۔ العیاذ ہاللہ۔

ان سب باتوں کو جھنا چاہئے، معاشرت کے احکام بہت ہی اہم ہیں اس کا ایک بنیادی اصول "الممسلم من سلم الممسلمون من لسانه ویده" ہے۔اس کااہتمام پیدا کرنا چاہئے کہ اپنی ذات سے کسی بھی انسان بلکہ جانورکو بھی تکلیف نہنچے اور نہ کی ٹل سے تکلیف پنچے۔

مثال کے طور پرمشترک جگہ پر وہ رہ رہ ہے ہیں، کرے میں وو چار طالبعلم ہیں ،استعال کی چزیں مشترک ہیں، بعض اوقات ان کی ایک جگہ مقرر ہے ،آپ نے ایک چیز الشاکر دوسری جگہ پر رکھ دی، اب دوسرے آدی کوضر ورت پیش آئی تو وہ پریشان ہے، تو آپ نے اس کو تکلیف پنچائی، یہ ''السمسلم من مسلم السمسلمون من لسانہ ویدہ'' کے خلاف ہے۔ ان باتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اور حدیث کا اصل منشاء یہی ہے۔

# علم ہے مقصود عمل ہے،مباحث یا دہوجانا کافی نہیں

یہ بحث ہے کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ اور زیادتی ونقصان کوقبول کرتا ہے یانہیں؟ آخرت میں آپ سے بیہ بحث ہے کہ بیان سے یہ بحثین نہیں بوچھی جا کیں گی، نہ قبر بیس، نہ حشر میں، لیکن بہ جات پوچھی جائے گی کہ جو حدیث میں پڑھا تھا۔ اس پر کتناعمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

ای مدیث کا دوسراحصه "السمهاجی من هجوما نهی الله عنه "بے مهاجروه ہے جوان چیزوں کو . چھوڑے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ لینی گنا ہوں،منہیات اور مصیح ن کوچھوڑ دے۔ اس کے دومعنی ہو سکتے ہیں:

ایک معنی بیہ ہیں کہ آپ کا نے بیہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب بجرت فرض تھی اوراس بات پر تلقین فرمائی کہ لوگ بیہ نہ بجمیس کہ تنہا بجرت کرے وہ ایمان کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ جس طرح اللہ کے لئے اپنے وطن کو چھوڑ نا باعث اجروفضیلت ہے اس طرح بیبھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں یعنی معاصی کو ترک کردیں۔ گویا اس سے مہاجرین کو تنبیہ کرنا مقعود ہے کہ صرف بجرت کافی فہیں ہے بلکہ یہ بیک مناصی کو ترک کردیں۔ گویا اس سے مہاجرین کو تنبیہ کرنا مقعود ہے کہ صرف بجرت کافی فہیں ہے بلکہ یہ بیک مناصی کو ترک کیا جائے۔

دوسرے معنی میر می ہو سکتے ہیں کہ آپ کے نہ بات اس وقت ارشاد فرمائی ہو جب ہجرت کی فرضیت فتم ہوگئ تھی یعنی فتح مکہ کے بعد "لا معجو ق بعد الفتح" کی کو یہ خیال نہ ہو کہ مہا جرکی جو فضیلتیں پہلے بیان ہوئی

تھیں، اب فتح مکہ کے بعد وہ فضیلتیں کیے حاصل کریں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب بھی اس کا درواز ہ کھلا ہوا ہے۔اگر چہ جمر ۃ الوطن تو منسوخ ہوگئی ،کین کوئی بھی آ دمی اس فضیلت کو اللہ تعالیٰ کی منہیا ت کوترک کر کے حاصل کرسکتا ہے۔گویا میہ چیز آج بھی ہے۔

بعد میں فقہ عکرام نے فرمایا کہ امامت کے سلسلے میں جوتر تیب نی کریم کانے ارشاد فرمائی تھی کہ سب سے مقدم ہوا مامت میں بھی اس سے پہلے "اقوا" " کھر "اقلم" کھر "اقلم" کھر "اقلم" کی فرضیت ختم ہوگئ تو اس کی جگہ "ودع" کورکھا۔ کیونکہ جمرت ہجرة الوطن میں تو منسوخ ہوگئ ہے، لیکن جو جمرت اس مدیث میں بیان کی گئے ہے وہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔

اب جو مخص الله كى منهيات سے زيادہ بيخ والا ہواور "ورع و مقوى" اختيار كرنے والا ہواس كو اس جگه پرر كھ ديا جومها جركى جگتھى - بير عديث يهال پرختم ہوگئ -

## مزيد طرق كاذكراورامام بخاري كاس يےمقصد

آ گام بخارى رحمالله ن قمرها إ: "قال أبو عبدالله: وقال أبو معاوية : حدثنا داؤد عن عامر قال : سمعت عبدالله بن عمرو عن النبي الله "-

اوپروالی حدیث کی ایک دوسری سندامام بخاریؓ نے تعلیقا ذکر کی ہے اور وہ ابومعاویہ کے طریق سے ہے اور ابومعاویہ سے پہلے سند ند کورنہیں ،الہذا اول سند نہ ہونے کی وجہ سے پیعلق ہے۔

امام بخاريٌّ استعلیق كولانے سے تين فائدے حاصل كرنا چاہتے ہيں:

**ایک فائدہ یہ ہے ک**ہاں سند کی تصدیق دوسری سند سے ہوگئی اگرا یک سند کی مزید روایت مل جائے تو اس کی مزید توثیق اور تاکید ہوجاتی ہے۔

دومرا فائدہ پیاصل ہواہے کہ سند میں اساعیل سے پہلے اشعمی لکھا ہوا تھا، کیکن ان کا نام نہ کورٹبیں تھا نبست بیان کی گئی تھی اور اس طریق میں ان کا نام نہ کورہے کہ ان کا نام عامر بن شراحیل اضعی ہے۔

تغیرا جواہم فاکدہ مطلوب ہوہ ہے کہ ماتل میں "دھسعیی" خضرت عبداللہ بن عمر وہ ہے ' عن' کے ذریعے روایت کر رہے تھے،اس میں احتمال ہوسکتا ہے کہ "دھ عبی" نے اس حدیث کو براہ راست عبداللہ بن عمر و سے سنا ہوا دریے احتمال بھی ہے کہ وہ میں کوئی واسطہ ہو، کیونکہ "دھسعیی" کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کثر ت سے ارسال کرتے ہیں، تو عین ممکن تھا کہ بچ میں کوئی واسطہ ہوا دریہ بات تھے بھی ہے کہ بعض روا یتوں میں یہ حدیث واسطہ سے مروی ہے۔ مثلاً حافظ ابن مندہ نے ایک وایت تھل کی ہے جس میں یہی حدیث "دھسعیے" نے "عن دجل عن عبد الله بن عمرو" کے طریق سے تھل کی ہے۔ جس سے یہ علوم ہوتا ہے کہ بی حدیث

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

انہوں نے براہ راست حضرت عبداللہ بن عمر و سے نہیں نی بلکہ ج میں واسطہ ہے، جس کا اس میں نام نہیں لیا۔ لہٰذاامام بخاری رحمہ اللہ کا اس تعلق کولانے کا مقصد ہے کہ یہاں عامر "شعبی" نے صراحت کی ہے کہ "مسمعت عن عبد اللّٰہ بن عمرویحدث "کہ میں نے عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا کو بیحد بیث ساتے ہوئے براہ راست سا۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کولا کراس بات کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ جب'' ہے۔ صراحت کردی کہ میں نے عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما کو سنا ہے تو معلوم ہوا کہ براو راست سنا ہے ، کیونکہ ان کے ثقہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔

آ مے دوسری تعلیق نقل کی ہے:

"وقال عبدالأعلى : عن داؤد، عن عامر، عن عبدالله عن النبي هي"\_

لینی عبدالاعلیٰ اس کوداؤ دین ہند ہے روایت کرتے ہیں اور وہ شبعسی ہے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر وؓ ہے، یہاں بھی عنعنہ ہے، کیکن اس تعلق کولانے کا منشاء بیہ ہے کہ عن عبداللہ کہا۔

ادر عبداللہ نام کے بہت سے صحابہ ﷺ ہیں مثلاً عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن اللہ عبداللہ بن اللہ عبداللہ بن ذہبر ﷺ والدی طرف نسبت کئے تو اس سے عام طور پر عبداللہ بن مسعودٌ میں تو اس روایت کولا کر عبداللہ بن مسعودٌ میں تو اس روایت کولا کر بنایا کہ بیصدیث ایک ہی ہے، لہذا کی کوشہ نہ ہو کہ عبداللہ سے اس حدیث میں عبداللہ بن عمر ڈے علاوہ کوئی اور جس راس کے اس تعلق کو لے کر آئے۔

#### (٥) باب أي الإسلام أفضل؟

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں اس سوال کو ترجمۃ الباب بنایا ہے جو حضرت ابوموی کے کی روایت میں حضور اقدس ﷺ ہے کیا گیا تھا۔

ا ا ـ حدثنا سعيسه بن يسحيى بن سعيد القرشى قال : حدثنا أبي قال : حدثنا أبو بردة بن عبدالله بن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ﴿ قال : قالوا : يارسول الله

ال عمدة القارى، ج: ١،ص:٣٠٣.

#### أى الإسلام أفضل ؟ قال: ((من سلم المسلمون من لسانه ويده)). ال

### افضل خصلت

حضرت الوموی علیہ سے ان کے صاحبر ادر اور پھران کے لوتے روایت کررہ ہیں۔
حضرت الو بردہ بھرہ کے شہور قاضی تھے اور حضرت الوموی اشعری کے سے حصاحبر ادر اور فقہاء میں سے
ہیں وہ حضرت الوموی علیہ سے روایت کررہ ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا "یا دسول اللہ ای الاسلام افضل؟"
اس سوال میں ایک مضاف محذوف ہے یعنی "ای خصلة من خصال الاسلام افضل؟" اسلام کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت افضل ہے؟

کیونکہ اسلام تو ایک ہی ہوتا ہے اس کی مختلف قشمیں نہیں ہیں ، البتہ اسلام کی خصلتوں کی قشمیں ہیں۔ اس لئے مطلب پیرہے کہ اسلام کی خصلتوں میں ہے کونی خصلت افضل ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا"من مسلم المسلمون من لسانه ویده" یہال بھی مضاف محدوف ہے۔ "أی حصلة من سلم المسلمون" الخ.

جس شخف کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے اس کی خصلت اور اس کا اسلام زیادہ اولی اور بہتر ہے۔ بید وہی مضمون ہے جو چھیلی حدیث میں گذرا۔ البتہ اس حدیث میں حضرت ابوموی اشعری کھی کی روایت سے بیان کیا ہے۔

یہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشاء بیہ ہے کہ ان کے نزدیک ایمان اور اسلام ایک چیز ہے جس طرح کچیلی حدیث میں ایمان کے بہت سے شعبے قرار دیئے تھے، یہاں بھی ایمان کی بہت ی خصلتیں مذکور ہیں اور "ای الاسلام افسط لیا"اس بات پر دلالت کررہاہے کہ اسلام کے بہت سے اجزاء ہیں، پس یہاں اجزاء تزیید کا ذکر ہے۔

#### (٢) بات: إطعام الطعام من الإسلام

1 1 - حدث عصرو بن خالد قال: حدثنا الليث ، عن يزيد عن أبى الخير ، عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبى ﷺ : أى الإسلام خير؟ فقال: و في صحيح مسلم كتاب الايمان ، باب بيان تفاصل الإسلام و أى أموره أفضل ، وقم : ٥٩ ، و سنن الترملى ، كتاب صفة القيامة والرقائق و الورع غن رسول الله ، وقم : ٣٠٢٨ و كتاب الإيمان عن رسول الله ، باب ماجاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، رقم : ٣٥٥ ، وفي سنن النسائي ، كتاب الإيمان و شرائعة ، باب أى الإسلام أفضل ، رقم : ٣٩١٣ .

#### ((تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)). [أنظر: ٢٨، ٢٣٣] ٥٣

### عدیث کی تشر<sup>ت</sup>

حفرت عبدالله بن عمرورض الله عنها سے روایت ہے کدا کی شخص نے رسول الله ﷺ سے بوچھا کہ کونسا اسلام بہتر ہے؟ یہاں بھی وہی مراد ہے کہ ''ای خصلة من خصال الإسلام حیر؟ ".

آپ کانے فرمایا کہ سب سے بہتر حصلتیں میہ ہیں کہتم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ہراس شخص کو جس کوتم نتے ہویا نہ پہچانتے ہو۔

دوخصلتوں کوافضل قرار دیا، ایک اطعام الطعام اور دوسراسلام کو پھیلا نا، اور اطعام الطعام بیں کوئی قید نہیں لگائی کہ فقراء کو کھلا نا یا مساکین کو کھلا نا۔ اس واسطے علاء کرام نے فرمایا کہ بیاعام ہے، فقراء اور مساکین کو کھلا نا بھی اس میں داخل ہے۔ اور کوئی مہمان آیا ہے تو اس کو کھلا نا بھی اس میں داخل ہے اور خودا پنے اہل وعیال کو کھلا نا بھی اس میں داخل ہے۔ اگر چد تو اب کے اندر مرا تب ہو سکتے ہیں کہ جس کو طعام کی زیادہ ضرورت ہوگ اس کو کھلانے کا تو اب بھی زیادہ ہوگا، تو اس واسطے مدارج ہوں گے، لیکن اطعام الطعام کی فضیلت عام ہے۔

و وسری چیز ذکر کی کہ جرائ محض کو جس کو پہچانتے ہو یانہیں پہچانے سلام کرو، یعنی بیدنہ ہو کہ صرف جان پہچان والے کو ہی سلام کیا جائے ، اور جن کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے ، ان کوسلام نہ کیا جائے ، بلکہ جس مسلمان سے بھی ملاقات ہواس کوسلام کرنا جاہے ۔ اور اس واسطے نی کریم ﷺ نے اس کی بزی فضیلت بیان کی ہے۔

### السلام عليم كامطلب

و السلام عليم ، و يكما جائي توبي تيمونا ساجمله به الكن بدالى وعاب كداكر دوسر يحتى بين قبول الموجوات السلام عليم ، و يكم الموجوات الموجوات

ر ہو۔ تو کسی ایک چخص کے بارے میں ایک مرتبہ بھی کسی اللہ کے بندہ کا پیکلمہ قبول ہو جائے تو بیالیں دعا ہے کہاس کا بیڑا ایار ہو جائے ،اس لئے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔

"على من عوفت و من لم تعوف" يبي بيكدويا كداس مل ضرورى نبيل بكر مرف يبيان والله على من عوف و من لم تعوف الله الم واليكوي سلام كرو، بلكه عام مسلمان كويهى كرلينا مناسب بهاوراس كى بهى فضيلت ب-البنة بيضرور بكه شريعت فسلام كرة داب ركم بين بعض حالات اليه بين جن مين سلام كرنا مكروه اورنا جائز ب-

مثلاً جب کوئی آ دمی کسی کام میں مشغول ہوا دراس کام کی طرف متوجہ ہو، جلدی میں جارہا ہے، تو ان تمام حالات میں سلام کرنے سے اس کو تکلیف اور رکاوٹ پیش آ سکتی ہے، اس واسطے وہاں سلام سے منع کیا گیا۔

ای طرح جب دوآ دمی توجہ کے ساتھ آپس میں بات گردہے ہوں ،ان کے نیچ میں آ کرسلام مت کرو، ان کو بات کرنے دو،ورنہ نیچ میں رکاوٹ ہوسکتی ہے۔ای طرح کوئی سبق پڑھار ہاہے یا وعظ کرر ہاہے تو اس حال میں سلام نہ کریں، آ کرویسے ہی بیٹھ جا ئیں۔

سوال

یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ جن صحابہ کرام شنے آپ شکسے بوچھا کہ سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ آپ شکسے نے محتاف جو ابات دیے ہیں۔ اس صدیث میں فرمایا ہے؟ آپ شکسے انسانه ویدہ "اور دوسری حدیث میں فرمایا: "تعطعم انطعام وتقوا السلام" اور کی حدیث میں:

و ((وتقرىء السلام)) واستثنى منه فقهاؤنا مواضع عديدة لا يقرأ فيها السلام وليراجع له (الدرالمختار) من ((باب المحتسر والإباحة))، فيعش البارى، ج: ١، ص: ٨١، و مطلب المواضع التي يكره فيها السلام، حاشية ابن عابدين، ج: ١، ص: ١١٢، دارالفكر، بيروت، سنة النشر ١٣٨٧ه.

"برالوالدين "اوركى حديث من :"المصلوة لوقتها "اوركى حديث من :"جهاد فى صبيل المله" اوركى حديث من :"جهاد فى صبيل المله" اوركى حديث من ذكرالله كوافض الاعمال قرار ديا ہے تواس سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، كونكه افضل الاعمال تواكب بى موقا اور تقديم مطلق تواكب بى كو حاصل ہوگى، كيكن احاديث ميں مختلف اعمال كوافضل الاعمال قرار ديا عيا ہے، اس كى كيا وجہ ہے؟

#### جؤاب

جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے مختلف مواقع پر مختلف باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف افعال کو افضل الاعمال قرار دیا ہے۔ لیخی بعض مرتبداس میں سائل کی کیفیت کو محوظ رکھا یعنی سائل کے نقط نظر سے اور سائل کے حالات کے پیش نظراس وقت جوافضل الاعمال تھاوہ بیان فرما دیا۔ مثلاً ایکے مخص نماز میں کوتا ہی کرتا ہے تو آپ ﷺ نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے نماز کی تاکید کرنی چاہئے ، لہذا فرمایا: ''الصلواۃ لوقتھا''.

# افضل الاعمال مين حيثيات كافرق

کی خض کے بارے میں دیکھا کہ والدین کے ساتھ اس کا سلوک اچھانیں ہے تو اس کے تی میں فرمایا کہ: "جھاد فی سبیل کہ: "ہو الوالدین" ای طرح کوئی آ دی جو جہادہ کر تا ہے تو اس کے لئے فرمایا کہ: "جھاد فی سبیل الله" کویا سائل کی کیفیات کو مذظر رکھتے ہوئے جوابات دیئے گئے اور اس وجہ ہے بھی فرق واقع ہوا کہ وقت کی خصوصیت کے لحاظ ہے جوابات دیئے گئے۔ لیمن کی خاص عبادت کے لئے ایک وقت مخصوص ہے تو اس وقت میں وہ کا ما فضل ہوگا۔ اگر چہا فضل ہوگا۔ اگر چہا فضل کی زیادہ ہو۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ: "وسداد میں العلم مساعة من اللیل خور من احیاتھا" لیمن اگر کوئی خص رات کے وقت علم کی بات کر ہے تو یہ ساری رات جاگئے سے افضل ہے۔ یہ مطلق افضیات ہے۔ جو تد ارس علم کوا حیاء اللیل کے او پر حاصل ہے۔ لیکن شب قدر آئے گی تو شب قدر کے اندر عبادت کرنا بہت تو اب ہے۔ لہذا اب اس رات میں آ دی کو احیاء اللیل کرنا چہا۔ اگر چہتد ارس انعلم کو اضل قر اردیدیا گیا ہے، لیکن ہے لیک رات ہے جو ہر وقت نہیں آتی اور تد ارس انعلم ہر رات میں کرسکتا ہے۔

## دعوت وتبليغ مين ايك غلطهمي

دعوت وتبلیغ کے موقعہ پر ہمار بیعض بھائی افراط وتفریط سے کام لیتے ہیں وہ اس طرح کہ حرم میں آ دمی جج کرنے گیا تو وہاں بعض اوقات اس کوتر غیب دی جاتی ہے کہ یہاں نماز پڑھو گے یا طواف کرو گے تو ایک لاکھ کے برابر تو اب ملے گا اور اگر ہمارے تبلیغی مرکز میں پڑھو گے یا جماعت میں فکل کر پڑھو گے تو انجاس کروڑ کے برابر ثواب ملے گا۔اس لئے تمہارے لئے بہتریہ ہے کہ یہاں پڑھنے کے بجائے سدروزے میں نکلو۔ بیہ بات سی نہیں ہے اس لئے کہاولا کروڑوالی روایت ایک روایت نہیں ہے بلکہ ٹی روایتوں کو ملا کر بنائی گئی ہےاور وہ بھی کی نظرہے۔

اگر بالفرض ہوتو ہروقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس وقت کے تقاضے کے مطابق کام کرنا چاہئے۔ اب سالوں میں محنت مز دوری کرکے کسی طرح جج کے لئے یہ پیچادا پہنچا، اب اسے حرمین شریفین کی فضیلت ہروقت حاصل نہیں ہوسکتی، اور تبریغ کا کام ہر جگہ کرسکتا ہے کہ سروزہ لگائے، چلد لگائے اور پوری عربی گاسکتا ہے، لیکن اس وقت وہ اس کام کے لئے آیا ہے کہ حرمین شریفین کی فضیلت حاصل کر ہے۔ لہٰڈ ااس کو اس وقت حرمین شریفین کی چھوڑ کر کہیں جانے کی ترغیب دینا مناسب نہیں ۔ البتہ جولوگ وہاں رہبے ہیں اور ہروقت حرمین شریفین کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں ان وتبیغ کے لئے لگلنے کی ترغیب دینا درست ہے۔

ای طرح رمضان المبارک کا عثکاف جو که ای ماه کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور دنوں میں نہیں ہوسکتا، اس سے بیکہنا کہتم اعتکاف کر نا سے بیکہنا کہتم اعتکاف کر نا ہے بیکہنا کہتم اعتکاف کر نا ہے بیکہنا کہتم اعتکاف کر نا ہے بعض اوقات اعمال کی فضیلت اوقات کے فرق سے بدل جاتی ہے بینی کسی وقت میں آپ نے ایک عمل کو افضل قرار دیا اور دوسرے وقت میں وسر عمل کو افضل قرار دیا ۔ بعض اوقات اس میں حیثیت کا فرق ہوتا ہے کہ ایک حیثیت سے افضل عمل ہوا حیثیت سے افضل عمل ہوا ہوتا ہے کہ ایک حیثیت سے افضل عمل ہوا اور جہال " المصلوق فو قتل "فر مایا تو وہ حقوق اللہ کے لیاظ سے افضل عمل ہوا۔ تو یہ تین بنیادی فرق ہیں یعنی سائل، اوقات اور حیثیات کا فرق ۔ اس وجہ سے مختلف جوابات ہوتے ہیں اور اس میں تعارض نہیں ہے۔

#### (٤) باب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه

ا حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله
 عنه عن النبى . وعن حسين المعلم قال : حدثنا قتادة ، عن أنس عن النبى . قال : ((لا
 يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)). 20

96: وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخينه ، رقم : ٢٣، ٢٥ ، و سنن النسائي ، كتاب السرن ، كتاب الإيمان و شرائعه ، باب علامة الإيمان ، رقم : ٣٩٣ ، ١٩٣٠ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة ، باب في الإيمان ، رقم : ٢٥٠ ، و مسئد أسر ، مسئد أنس بن مالك ، رقم : ٢٣٠ ، ١١٥ ٢٣٠ ١ ، ٢٣٢١ ، ٢٣٣٨ ، ٢٣٣٨ ، ٢٣٣٨ ، ٢٣٣٨ ، ٣٥٥٢ ، و سنن الدارمي ، كتاب الرقاق ، باب لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، رقم : ٣٢٢٧ .

بیرجدیث امام بخاری رحمه الله نے دوسندوں کے ساتھ روایت کی ہے:

ایک بچیٰ بن سعید قطان سے جو کہ جرح و تعدیل کے امام اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے شاگر دہیں ۔ وہ شعبہ سے روایت کررہے ہیں اور وہ قتادہ سے اور وہ حضرت انس تھا ہے۔

اوردوسری روایت حسین المعلم ہے جو یجی کے استاذ ہیں وہ اس کو قادہ سے روایت کررہے ہیں۔ دونوں میں فرق میہ ہے کہ شعبہ نے عن قادۃ عن انس سے روایت کیا ہے اور حسین المعلم کے طریق میں ''حدثنا'' کی صراحت موجود ہے۔اس سے بیافائدہ حاصل ہوا کہ ''ین معلم نے بیصدیٹ براہ راست قادہ سے سی تھی اس طرح اس کی وضاحت ہوگئی۔

حفرت انس ﷺ ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا''تم میں سے کوئی شخص مؤسن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہ بات پندنہ کرے جووہ خودا پنے لئے پند کرتا ہے۔''

# لڑائی اور فسادختم کرنے کا بہترین اصول

نی اکرم ﷺ نے بیہ بڑا ہی اہم اصول بیان فرمادیا کہ اگر مسلمان اس اصول پڑکل بیرا ہوجا کیں تو ان کے آپ کے بھگڑے اور تنازعات ہمیشہ کے لئے ختم ہوجا کیں ، کیونکہ عام طور پر جھڑے اور تنازعات اس بنا پر پیدا ہوتے ہیں کہ آ دمی نے دو پیانے بنائے ہوتے ہیں اپنے لئے پچھاور دوسروں کے لئے پچھے یعنی اپنے لئے جو بات پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے پسند نہیں کرتا اور اپنے لئے جو بات ناپسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے ناپسند نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں زیادتی کر لیتا ہے۔

اگرآ دمی اس اُصول کو پیش نظر رکھے کہ جو بات جھے ناگوار ہے وہ دوسر ہے کو بھی ناگوار ہوگی، البذا جس طرح میں اس کو ناپند کرتا ہوں کہ میر ہے ساتھ کوئی اس طرح معا ملہ کر ہے اس طرح وہ بھی ناپند کرتا ہوگا، البذا بیس سے بیس اس سے بچوں۔ اس لئے اس حدیث کا مقتفی یہ ہے کہ جب بھی کسی ہے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہوتو آپ آپ کو اس سے کیا تو قع کرتا، جوتو قع اس سے میں کہ بڑھ اگر وکدا گراس کی جگہ میں ہوتا اور میری جگہ وہ ہوتا تو میں اس سے کیا تو قع کرتا، جوتو قع اس سے میں کرتا ہوں جھے اس سے کیا تو قع کرتا، جوتو قع اس سے میں کہ تا ہوں جھے اس کے ساتھ وہ بی کام کرنا چا جے ، یہ بیس کہ ہر حال میں اپنا ہی مفاد پیش نظر رہے کہ جب تم ہمارے ہاں آ و گے تو کیا کھلاؤ گے؟ بیمومن کی ذہنیت ہمارے اور وہ بی معالمہ روا رکھے جو اپنے گئے دوسر ہے سے تو قع رکھتا ہے۔ کہنے کو یہ چھوٹی می بات ہے لیکن یہ ساری تعلیمات معاملہ روا رکھے جو اپنے گئے دوسر سے سے تو قع رکھتا ہے۔ کہنے کو یہ چھوٹی می بات ہے لیکن یہ ساری تعلیمات معاملہ روتا تو بھی پرکیا گزرتی ، اگر آ دمی یہ سوچتا رہے تو بھی کسی کی حت تلفی نہیں کرسکا۔ اللہ تعالی ہم سب کواس پھل کرنے کی تو فیق عطافر ما تیں۔

.......

یماں اس روایت کولانے کا منشاء میہ کہ "لایٹو من احد کم " یعنی گویا ایمان اس پرموتوف ہے، اور موتوف ہے، اور موتوف ہے، اور موتوف ہمیشہ کی رکن پر یا کسی جزو پر ہوتا ہے، تو گویا میسی ایمان کا ایک جزو ہے۔ اگر چہ جزوتز کینی ہے، اور "لایؤمن" کا بیم حقی نہیں کہ جو بینہ کریں وہ بالکل مؤمن ہی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ حنفی حضرات یا دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ "لا"نفی کمال کے لئے ہے، جومنطقی اعتباز سے تو ٹھیک ہے، کیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث کا جوز ور اور تا ٹیر ہے اس میں یہ بات ڈھیلی ہے۔ بیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث کا جوز ور اور تا ٹیر ہے اس میں یہ بات ڈھیلی بیات ڈھیلی ہے۔ کہ "لا" بنفی کمال کے لئے ہے۔

سیمنے کا مقصود خشرا میہ ہے کہ مؤمن سے یہ بات سرز دہونی ہی نہیں چاہئے ،مؤمن کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ایسا کرے،اس واسطے نبی کریم ﷺ نے بینیس فرمایا کہ مؤمن کامل وہ نہیں ہوتا بلکہ صاف کہدیا کہ مؤمن نہیں ہوتا۔ چاہے اس کا نام مسلمانوں کی مردم شاری میں واخل ہے اور چاہے کوئی مفتی اس کے او پر کفر کا فتو کی ندلگائے ،لیکن حقیقت ایمان جواللہ تعالیٰ کومطلوب ہے وہ نہیں ہے۔ ابھ

#### (٨) باب:حب الرسول ﷺ من الإيمان

١ - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج،
 عن أبى هريرة النبى قل قال: ((والله عن نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده))

### حدیث کی تشریح

رسول الله و کی محبت بھی جزوا ہمان ہے۔ اس میں بیرحدیث نقل کی کہ حدثنا ابو الیمان النے بیری مفہوط سند کی حدیث ابو الیمان ، تم بن نافع مفہوط سند کی حدیث جی محبر بین ، اس میں سارے او نچے در ہے کے محدیث بیں۔ ابوالیمان ، تم بن نافع اور شعیب بن ابی تمزہ جوز ہری کے مشہور شاگر دہیں اور ان کے اور برا بوالونا و عن الاعوج عن ابی هر بوق الاسانید بیدہ طریق ہے جس کے بارے میں امام بخاری کا مقولہ مشہور ہے کہ: ابو ہریرہ کا کی اسانید میں بیاضح الاسانید ہے، بلکہ حافظ ابن جم عسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التبذیب میں امام بخاری کی طرف بیم تقولہ منسوب کیا ہے کہ امام بخاری نے مطلقا اس حدیث کواصح اسانید قرار دیا ہے۔ ۹۸

٩٤ فيض النارى ، ج: ١ ، ص: 49.

<sup>26</sup> وفي صنن النسائي ، كتاب الإيمان و شرائعه ، باب علامة الإيمان ، رقم : ٢٩٢٩.

٩٨ وقال البخارى: أصبح أسانيد أبي، هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة روى له الجماعة ، تهذيب التهـ أبي و من التهـ أبي التهـ أبي

ابوالزنا دان کی کثیت ہے اوران کا نام عبداللہ بن ذکوان ہے۔ بیہ حضرت عثان عظم کی اہلیہ حضرت رملہ رضی اللہ عنہا کے مولی ( آزاد کردہ غلام ) تھے۔ان کی اصل کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی ،کیکن لوگوں نے ان کو ابوالزناو کہنا شروع کردیا۔ 99

یکہنا کیوں شروع کیا؟ واللہ اعلم ،لیکن روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس کنیت سے خوش نہیں تھے۔ اگر ان کوکوئی ابوالز تا دکہہ کر پکار تا تو اس سے نا راض ہوتے تھے کہ جھے ابوالز نا دکیوں کہتے ہو لیکن رفتہ ان کی پیکنیت اتنی مشہور ہوگئی کہلوگ ان کواسی کنیت سے جانئے لگے اور پھر کتا بوں میں بھی بہی کنیت چلی۔

کیکن اتنی بات پرسب کا اتفاق ہے کہ حدیث میں ان کا پاپہ بہت بلند ہے۔ سینکٹر وں طلبہ ان سے حدیث عاصل کیا کرتے تھے۔ وقل

بعض حضرات نے اس وجہ سے کلام ضرور کیا ہے کہ یہ بنوامیہ کے مولی غلام تھے اور بنوامیہ کی حکومتوں میں مثنی کا کام کرتے تھے۔اس لئے جولوگ بنوامیہ کے نتالف تھے وہ اس وجہ سے ان پرعیب لگاتے تھے۔ لیکن میر عیب کوئی قابل جرح چیز نہیں ہے۔ اس واسطے ان کوئما محقق محدثین نے ثقة قرار دیا ہے، ان کے بیٹے عبدالرحمٰن بی ان الزناد بھی محدث ہیں، آپ ان کی روایتیں جگہ دیکھیں گے۔

یدوایت کردہ ہیں اعرج ہے، اعرج لقب ہے، ان کا نام عبدالرحمٰن بن هرمز الاعرج ہے۔حضرت ابو ہریرہ ہے کے راوی ان کو تا ہے، لیکن سعید بن المسیب کے اور کا اور پیر معید بن المسیب کے بعد ،سعید بن المسیب پہلے پر ہیں اور بیدوسرے نمبر پر ہیں۔ اس واسطے امام بخاریؒ نے ابوالز ناوی الاعرج کی اسانید و ''اصح الا سانید'' قرار دیا ہے۔

وه حفرت ابو جريره على سے روايت كرتے جي كدرسول الله كان فرمايا:

"والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده".

تم میں سے کوئی فخص مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے زدیک اس کے والد اور اولا و سے بھی زیادہ مجوب نہ ہوجا کل ۔ اگلی حدیث جو حضرت انس کا جس سے مردی ہے اس میں اضافہ ہے والد اور والد سنسا اس مجوب نہ والد سے ، والد اور والد اور والد کا اجسے میں انسان کی اپنی جان بھی شامل ہے ، والد اور والد کا ذکر اس لئے کیا کہ والد اور ولد سے انسان کو عجت ان کی کہ وضاحت آگئی کہ "والد اس اجمعین" تمام انسانوں میں سے نی کریم کی سے مجت سب سے میں اس کی وضاحت آگئی کہ "والد ساس ہوسکتا۔

<sup>99</sup> الطبقات الكبرى ، ج: ٨،ص: ٢٣٩.

<sup>\*</sup>ول وقبال أبو حالتم: هو لقة صاحب سنة وهو مسمن تبقوم بسه الحجة إذ روى عنه الثقات الخ، عملة القارى ، ج: ١ ،ص: ٢٢٠ ، و الجرح و التعليل ، ج: ٥،ص: ٣٩.

### کون سی محبت مدارایمان ہے؟

اس میں کلام ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی جس محبت کو مدار ایمان قرار دیا گیا ہے اس محبت سے کون سی محبت مراد ہے؟ آیا محبت طبعی مراد ہے یا محبت عقلی ؟

اوراشکال کی وجہ رہے کہ اگر محبت طبعی مراد ہے تو وہ عام طور پر غیرا ختیاری ہوتی ہے۔ایک کے ساتھ محبت زیادہ اور دوسرے کے ساتھ کچھ کم ہے تو ہیآ دی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس واسطے نبی کریم ﷺنے خودا پٹی از واج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ:"اللّٰ ہم ہذا قسمی فیما اُملک فلا تلمنی فیما لا اُملک".

اے اللہ! جو کچھ میرے اختیار میں ہے اس کے اعتبار سے تو اپنی از واج مطہرات کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوں، کیکن جو چیز میرے اختیار سے باہر ہے اس میں آپ مجھے ملامت نیفر مائیے گا۔

تو اس سے مراد ہے محبت قلب، میلان قلب، جوانسان کے اختیار سے باہر ہے، اگر محبت طبعی مراد لی جائے تو یہ غیرا ختیاری چیز ہے اور غیرا ختیاری چیز کا انسان مکلف نہیں۔

اورا گرعقلی محبت مراد لی جائے کہ طبعاً تو اس درجہ کی محبت نہ ہو، لیکن عقلی طور پرانسان میں مجھتا ہو کہ نبی کریم ﷺ تمام دنیا میں سب سے زیادہ قابل محبت اور قابل تعظیم ہیں ۔اس پر میاعتر اض تونہیں ہوتا کہ غیراختیاری چیڑ ہے کیونکہ ہیا ختیاری ہے۔

### حضرت عمره الله كي حديث مشهور برا شكال وجواب

كنا مع النبي ﴿ وهو آخل بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله ، لأنت أحب إلى من كل شئى إلا من نفسى ، فقال النبي ﴿ :((لا والله نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك )). فقال له عمر: ((فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى . فقال النبي ﴿ : الآن يا عمر)). أنا

امل صبحيح السخاري ، كتاب الأيسمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي ، وقم : ٧٧٣٢ ، ص:١٣٩٥ ، دارالسلام ، الرياض.

#### اشكال

اشکال بیہوتا ہے کہ اگر محبت عقلی مراد ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتداء میں کینے ٹی کی کہ جھے اپنی جان سے بھی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے، کیونکہ میہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عمر بھی کی عقل محبت تو اپنی جان سے بھی زیادہ تھی اور بیاعتماد بدرجہ اتم موجود تھا کہ آپ ملکسا سے زیادہ تابل اطاعت ہیں اور ایسا بھیٹا نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے محبت عقلی کی نفی کی ہویقیٹا وہ محبت طبعی کی نفی کی تھی۔ اس پر آپ تھانے فرمایا کہ جب تک میں محبوب نہ ہوجاؤں اس وقت تک تم مؤمن نہیں ہو سکتے۔

#### توجيهات

اس اشکال کے جواب میں شراح حمران ہیں اور مختلف تو جیہات کی گئی ہیں:

ا کیک تو چیہ یہ ہے جومتعدد شراح نے بھی اختیار کی ہے اور حضرت کیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوگ نے بھی انے بھی انے بھی ان بھی تھا نوگ نے بھی اپنے مواعظ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ محبت سے محبت عقلی مراد ہے، کیونکہ محبت طبعی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، اور حضرت فاروق اعظم معطم نے جونئی کی تھی وہ محبت عقلی کی نہیں تھی بلکہ محبت طبعی کی تھی اور یہ بچھتے ہوئے کی تھی کہ اس حدیث میں جو محبت مطلوب ہے وہ محبت طبعی مجھے حاصل نہیں ہے اس درجہ کی جومطلوب ہے، اس واسطے پیاشکال ہوا کہ میں مؤمن ہوایا نہیں ؟

لیکن جب نبی کریم صلی ﷺ نے دوبارہ دہرایا لیعنی جب تک مجھ سے اپنی جان ہے بھی زیادہ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے تو اس وقت فاروق اعظم ﷺ کو حنبہ ہوا کہ یہاں اس حدیث میں محبت طبعی مراد نہیں، بلکہ محبت عقلی مراد مجب عقلی مراد نہیں، بلکہ محبت عقلی مراد مجسے عقلی کا حصول مطلوب ہے اور المحمد للدوہ مجھے حاصل ہے۔ اس واسطے میرا اشکال حل ہوگیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ "الآن" ابٹر فیلی تھا نوی ؓ نے بیان فرمائی اور متعدد شراح حدیث کے کلام سے بھی مؤید ہے جو علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی ؓ نے بیان فرمائی اور متعدد شراح حدیث کے کلام سے بھی مؤید ہے۔ علامہ خطابی ؓ ، قاضی عیاضؓ بیسب حضرات یمی فرماتے ہیں۔ آئ

دوسری اقد چیہ جوبعض حضرات نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مجت طبعی ہی مراد ہے، اوراس پر بیاشکال کہ بید غیرا ختیاری ہے تو بید درست نہیں۔ اس واسطے کہ محبت طبعی کا وہ درجہ مراد ہے جوابیخ اختیار سے حاصل ہوتا ہے لینی اس محبت کے اسباب پرغور کریں، تو اسباب پرغور کرنے سے جو محبت پیدا ہوگی وہ محبت طبعی ہی ہوگی۔ اوراس درجہ میں محبت طبعی کا حصول ہوجائے گا۔

٢٠٢ عمدة القارى، ج: ١، ص:٢٢٢.

#### اسباب محبت

کوئی انسان میسوچ کہ جب کی ہے محبت ہوتی ہے وہ وہ کس بنا پر ہوتی ہے؟

اس کے اسباب متعدد ہوتے ہیں ، بھی کمی کے جمال سے مجت ہوتی ہے، بھی کمی کے کمال سے محبت ہوتی ہے، بھی کمی کے کمال سے محبت ہوتی ہے۔ بھی کمی کے نوال (عطاء) سے ہوتی ہے۔ بعنی نین اسباب جمال ، کمال اور نوال فوال جس کے معنی ہیں احسان وعطا۔ مید تیوں اسباب نمی کریم ﷺ کی ذات مبارک میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ جمال بھی اعلیٰ درجہ کا درخوں المجمل اعلیٰ درجہ کا درخوں کا درجہ کا اور نوال بھی اعلیٰ درجہ کا۔

جب آ دمی میسوچ گا تواس سوچنے کے نتیج میں مجت پیدا ہوگی اور وہ محبت طبعی ہوگی اور جب آ دمی ان اسباب کا دوسروں سے مواز نہ کرے گا کہ کیا آپ کے علاوہ کسی اور میں اتنا کمال ہے؟ کیا آپ کے علاوہ کسی اور میں اتنا جمال ہے؟ کیا آپ کے کے علاوہ کسی اور میں اتنا نوال ہے؟ جب جواب نفی میں آئے گا تو پھر وہ مجت طبعی بھی جواسباب سے پیدا ہوتی ہے سارے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔

# جوش وخروش حقیقی محبت کی دلیل نہیں.

یہ بھی لینا چاہیے کہ محبت طبعی کا زیادہ ہونا اور چیز ہے اور جوش وخروش ہونا دوسری چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ محبت طبعی زیادہ ہو، کیکن جوش وخروش اتنا نہ ہو، اکثر وبیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے باپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت ہیوی کے ،لیکن ہیوی میں اس کا جوش وخروش زیادہ نظر آتا ہے، باپ میں نظر نہیں آتا۔

بعض اوقات ماں باپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور اولا دسے بھی اتی ہی ہوتی ہے، کین اولا دیس جوش وخروش زیادہ نظر آتا ہے ، اس کو چمٹار ہاہے ، پیار کرر ہاہے ، گود میں لئے پھر رہاہے ، کین باپ کوتو گود میں نہیں لے سکتا اس کواس طرح چمٹا کر پیار نہیں کر سکتا ۔ اگر چہ فی نفسہ والدین سے محبت زیادہ ہے ، جس کی دلیل میہ ہے کہ اگر میہ اختیار مل جائے کہ بیادہ یوہ لودونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا تو بعض اوقات انسان اپنے والد کو اولا دیر بھی ترجیح دے دیتا ہے ، لیکن والد کے ساتھ جوش وخروش کا اتنا اظہار نہیں ہوتا جتنا اولا دے ساتھ ہوتا ہے ، تو بیہ جوش وخروش غیر اختیاری ہوتا ہے اور بیں طلوب نہیں ۔

اور اس کا مامور بہ اس درجہ میں نہیں ہے کہ آ دمی مؤمن نہ ہو، کیکن وہ حب طبعی جو ناثی ہوتی ہے استحضار اسباب محبت سے، اس حب طبعی کے اندر زیادتی وافضلیت مقصود ہے۔ وہ محبت طبعی نبی کریم ﷺ سے زیادہ ہونی جا سئے ۔ اگراس پہلوے دیکھا جائے تو آ دمی کتابی کیا گزراہو، فاس ہو، فاجر ہواور گناہوں میں جتلا ہو، شرائی کہانی ہو، لیکن جب سروردوعالم علی کے تاموس کا ستلہ آ جائے گا تووہ اپنی جان دیدےگا۔

# ایک شاعر کی محبت طبعی اورایمان کی چنگاری

ماضی قریب کا ایک مشہور اردو کا شاعر تھا عشقی تظمیس کہا کرتا تھا، اللہ بچائے پینے پلانے کا بھی عادی تھا۔ دین ہے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، شاعری بھی فاسقانہ تھی اور چونکہ مشہور ہوگیا تھا اس واسطے اس کوغرور بھی بہت تھا۔ کس کو اپنے آئے نہیں مانیا تھا تو کسی بڑے شاعر، بڑے ادیب اور صحافی کا نام لیا جاتا تو اس کے اوپر دوجا رفقرے کس دیتا تھا۔

دیکھنے میں بظاہرا پیانمیں لگتا کہدین اور ند ہب ہے کوئی ادنی تعلق ہوگا، کین سرور دوعالم ﷺ کے اسم گرامی آنے کے بعدا کیک مسلمان جس کے اندرا بمان کی چنگاری ہے وہ بھی بھی سر کار دوعالم ﷺ کی محبت میں پیچیئیں رہتا۔

یہ حب طبعی بعض اوقات طاہر نہیں ہوتی ،لیکن وہ مجت طبعی جو اسباب محبت کے استحضار سے ناشی ہوتی ہوتی ہے، وہ ہرسلمان کے اندر موجود ہے۔اس لئے بیفر مایا جارہا ہے کہتم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوگا جب تک کداس حب طبعی کو افتیار نہ کرے، جو اسباب محبت میں غور کرنے سے اور اس کے استحضار سے پیدا ہوتی ہے اور وہ حب طبعی بی ہے، لیکن اس کا راستہ استدلال اور افتیار میں ہے۔

علامدانورشاه کشمیری فی و دو فیض الباری ، میں اس کے قریب قریب تعبیرا فتیار فرمائی (بعینم یمی تعبیر ق

نہیں بلکہ قریب قریب ہے۔ میں نے اس کی تشریح کردی)، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حب عقلی قرار دینا ہے اس حدیث کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ ۳ نا

خاص طور پراس وقت جب لوگوں نے حب عقلی کی مثال یوں دی کہ جیسے ایک آ دمی دوا پیتا ہے، تو دوا بظاہر کڑوی لگ رہی ہے، کیکن عقلا سمجھتا ہے کہ میرے لئے بینا فع ہے اس لئے وہ پیتا ہے۔ سر کا ردوعالم کھی کی محبت کواس دواسے تشبید دینا بیہ بات مناسب نہیں ، غلط ہے، گو یا اصلاً تو پسند نہیں آ رہی ہے، کیکن عقل سے سوچ کر اچھی لگ رہی ہے، اس لئے اس کوافقیا رکیا۔ رعنوان احجھانہیں۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حب طبعی ہی مراد ہے، (لیکن حب طبعی اس طرح ہے جس طرح میں نے عرض کیا) اور جب حب طبعی کی اس طرح تشریح کی جائے جس کو حضرت تھیم الامت نے حب عقلی قرار دیا اس میں اور اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ اس لئے کہ یہ حب طبعی بھی استحضار اسباب محبت سے پیدا ہور ہی ہے، اور بیطریقہ استدلالی ہوا۔

اور جوطریقہ استدلالی ہواس کوآپ عقلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ عقلی ہےسب کے درجے میں اور اسباب پرغور کرنے کے درجے میں ، اور طبعی ہے نتیج کے درجے میں کہ عقلی استدلال کے ذریعیاس تک پہنچ رہے ہیں اس واسطے عقل ہے ، اور نتیجہ حب طبعی ہے۔ یہ چیز جب حاصل ہوجائے تو ایمان کامل ہوگیا۔

1 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبن علية ، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس عن النبي الله ح وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال: قال رسول الله ق : ((لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)). "ك

یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے بھی روایت ہے جو پہلے گز ری ہے اور یہاں حضرت انس ﷺ سے ہے اور اس کو دوطریق سے روایت کیا ہے ایک یعقوب بن ابراہیم کی روایت سے اور دونوں کامنتہا انس ﷺ پر ہے کہ اس میں الناس اجمعین کا اضافہ ہے۔

٣٠٤ فيختار ماهو أدخل في العمل ، فلو قدر الكمال في مثل هذه المواضع يقوت غرضه ، ..... يحف الأمو فيفقد العمل ، فيض البارى ، ج : ١ ، ص : ٢ ٨

مه ي و في صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، ياب وجوب محبة رسول الله اكثر من الأهل والولد والوالد الغ ، رقم : ٢٢ ، ٣٣٠ وسنن النسائي ، كتاب الإيمان و شرائعه ، ياب علامة الإيمان ، وقم : ٣٩ ٢٨ ، ٣٩ ٢٨ ، ومنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة ياب في الإيمان ، وقم : ٢١ ، و مسئد احمد ، باقي مسند المكثرين ، ياب باقي المسئد السابق ، وقم : ٣٢ ٢ ، ١٣٣٠ ، و سنن الدارمي ، كتاب الوقاق ، ياب لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه ، وقم : ٣١ ٢٨ ٢ .

#### (٩) باب: حلاوة الإيسمان

#### ايمان كامزه

٢ | - حدثنا محمدبن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى قال: حدثنا أيوب، عن أبى قلابة ، عن أنس على عن النبى الله قال: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار)). [انظر: ٢١، ١٩٠١، ١٩٣١] ٥٠٤

### حدیث کی تشریح

حضرت انس ﷺ نمی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کسی انسان کے اندر ہوں تو ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔

ائیان کی حلاوت کے کیامعنی؟ حلاوت کے لفظی معنی ،مشاس کے ہوتے ہیں۔اور مشاس سے مراد چینی اور گر والی مشاس نہیں ہوتی۔مراد ہیہ ہے کہ ایمان کے نقاضے پڑل کرنے سے عام طور پر جوشقتیں ہوتی ہیں وہ مشقتیں اس کے حق میں لذیذ بن جاتی ہیں۔مشقتوں کو برداشت کرنے میں لطف آئے گا ، لذت آئے گا ، اور وہ لذت ایمان اللہ پھلائی طاعت میں وہ کیف وسر وراور مسرت حاصل ہونے گلے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں اور یہ مرتب اللہ پھلائی طاعت میں وہ کیف وسر وراور مسرت حاصل ہونے گلے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں اور یہ مرتب اللہ پھلائی طاعت میں وہ کیف وسر وراور مسرت حاصل ہونے گلے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں اور یہ مرتب اللہ پھلائی اللہ بھلائی میں میں دوں کو عطافر مادیتے ہیں۔اس کو حلاوت ایمان اور لذت ایمان کہتے ہیں۔

# اپنی مشیت کوفنا کرنا قربِ حق کا ذریعہ ہے

حضرت سفیان توری رحمدالله قرمات بین کداگران با دشا بول کواس لذت کا پید چل جائے جوالله تعالی فی بید چل جائے جوالله تعالی فی سیمطافر مائی توبیت مسلم ، کتاب الایمان ، باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان ، وقم: ۱۲۰ و مسنن المسرمدی ، کتاب الایمان ، باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان ، وقم: ۱۲۰ و سنن المسرمدی ، کتاب الایمان عن رصول الله ، باب ماجاء فی ترک الصلاة ، وقم: ۲۵۳۸ ، ومنن المسالی ، کتاب الایمان و شوائعه ، باب طعم الایمان ، وقم: ۱۲۰ ۲ ۹ ۹ ، ۳ ۰ ۹ ۳ ، و سنن ابن ماجد ، کتاب الفتن ، باب الصبر علی البلاء ، وقم: ۳۰۲۳ ، و مسند احمد ، باقی مسند المکثرین ، باب مسند آنس بن مالک ، وقم: ۳۵۲۸ ا ۱ مسند المکثرین ، باب مسند آنس بن مالک ، وقم: ۳۵۲۸ ا ۱ ،

ایمان کے تقاضوں برعمل کرنے میں اتنی لذت عطافر مائی ہے۔

فرمایا تمین باتیں پیدا ہوجا کیں تو بیطاوت انسان کوحاصل ہونے لگتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟

میلی بات بیر کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو ہر ما سوا سے زیادہ محبوب ہوجا کیں۔ اور یہاں مراد ہے مجت طبعی ، کہ جب بیر پائی جائے گی تو انسان کو حلاوت ایمانی نصیب ہوجائے گی ، کیونکہ پھر کوئی مشقت ، مشقت نہیں رہتی ۔ اس کی وجہ بیر ہے کہ آ دمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی خواہشات کوفنا کر دیتا ہے ، نہ صرف بیر کہ اطاعت بلکہ اللہ سے تکوینی امور میں بھی اپنی تجویز کوفنا کر دیتا ہے۔ حالانکہ بعض تکوینی فیصلے تو بہت ہی مجیب اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کو تکست ہوگئ اور کفار کو فتح ملی ،مسلمان کواس سے ٹم وصد مہ ہوتا ہے، مگر چونکہ سب خواہشات و تجاویز کواللہ کی مشیت میں فنا کر دیا ہے،الہذااس سے پریشانی کی حد تک بھی صدمہ نہیں ہوتا۔

حصرت ذوالنون مصریؓ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فر مانے گئے اس بندہ کا حال کیا پوچھتے ہوکہ کا نئات کا کوئی بھی کام جس کی مرضی کے خلاف نہ ہوتا ہو، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو وہ کتنے عیش وعشرت میں ہوگا۔

ان سے پوچھا گیا یہ بات تو انبیا مرام کوبھی نصیب نہیں ہوتی ، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی کواللہ کی مشیت میں فنا کر دیا ہے۔ جومیر االلہ چاہتا ہے وہی میں بھی چاہتا ہوں ، اس لئے جھے اس کے کسی فیصلے پر کوئی تشویش وغم نہیں ، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ میری مرضی سے ہور ہاہے۔

جس مختص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس قدر رائخ ہو جائے کہ وہ ان کے فیصلوں میں اپنی آرز وؤں اورتمنا وٰ کوفٹا کردے، اس کوحلاوت فعیب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔

میرے بڑے بھائی جناب زکی کیفی صاحب شعر بہت اچھا کہا کرتے تھے،اوران کے شعرا کثر تصوف کے مضامین پرمشمل ہوا کرتے تھے،انہوں نے اس بات کوشعر میں یوں بیان کیا ہے۔

سکون ترک تمنا میں پالیا میں نے قدم اُٹھے تھے کہ مزل کو جالیا میں نے

ترک تمنا میں سکون حاصل ہوا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اس پر راضی ہو گئے اور اس کو میں نے بھی ایک شعر میں کہا تھا۔

دو گام چلے تھے کہ نظر آگئی منزل مرکب کوئی بہتر نہ ملا ترک طلب سے مینیآ دی اپنی تمناؤں کو چھوڑے اس سے بہتر کوئی سواری نہیں ۔ قو منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اپنی خواہشات و آرز وؤں کو اللہ تعالیٰ کی مثیت کے تالع بناد یجئے ، پھر دیکھیں کیا لطف آتا ہے۔اس لئے فریایا کہ ایمان کی حلاوت اس ونت نصیب ہوتی ہے جبکہ دل میں محبت طبعی ہر چیز سے زیادہ ہوجائے۔

دوسری بات بہ ہے کہ انسان اللہ کے سواکس سے محبت نہ کرتا ہو، اور اگر کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہو، اور اگر کسی دوسرے انسان سے محبت کی ماس طرح دنیا میں جنتی ہمی محبتیں ہیں وہ سب اللہ کے لئے ہوجاتی ہیں۔ سب اللہ کے لئے ہوجاتی ہیں۔

ماں باپ، میاں بیوی ، اولاد، رشتہ داروں ، دوست واحباب سب کی محبتیں اللہ ہی کے لئے ہوجاتی میں میں جومجت کرر ہا ہوں اس لئے کہ میرے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اورا تیاع سنت کی وجہ سے کرر ہا ہوں۔

تمام تحبیس فنا ہوکرایک محبت بن گئی،اس کے سواکوئی نظر نہیں آتا، محبت ہور ہی ہے تو اللہ بھی کے لئے ہور ہی ہے۔ یہ مقام در حقیقت انبیاء علیم السلام کا مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ،انبیاء کے وارثوں کو یہ مقام عطا فرمادیتے ہیں۔ یہ غیراضیاری نہیں بلکہ کسب ومثق سے حاصل ہوتا ہے،کسب ومثق کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطافر مادیتے ہیں۔

تيريبات ذكرفرائي "وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار".

کفرکی طرف عود کرنے کو اتنائی براسمجے جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو براسمحتنا ہے۔ پہلی دوباتوں کا مخرف موجہ کے بھراس سے بری کوئی بات نظر نیس آتی کہ العیا ذباللہ دہ کفر کی طرف لوٹ جائے ، کفر کی طرف لوٹ او مخراک اللہ دہ کفر کا ایس حالت میں زبان پر جبکہ شریعت نے اجازت دی ہے دہ گوارہ نہیں کرتا۔ اگر'' حالت اضطرار''یا'' اکراہ مجبئی ، پیش آجائے تو قر آن کہتا ہے ''الامن ابھوہ و قلبہ مطعنی بالا بعمان المیکن حلاوت ایمان جودل میں جاگزیں ہوگئی ہے اس کی وجہ سے زبان پر کلمہ کفر جاری کرنے کو گوارہ نہیں کرتا، چاہے وہ ظاہر بی پر کیوں نہ ہو۔ جب بیرحالت پیدا ہوجاتی ہوتے تیل میں حذافہ حدے ساتھ چیش آیا کہ کھکھ کفر کو اداکرنا گوارہ نہیں کیا آتی ہوجانے کو گوارہ کرلیا۔ کھو لتے ہوئے تیل میں خذافہ حدے ساتھ کو گوارہ کرلیا، جانے کو گوارہ کرلیا۔ کیو کا کہ بیکن کلمہ تفر جاری کرنے کو گوارہ نہیں کیا۔

### ( • 1 ) باب: علامة الإيمان حب الأنصار

انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے

٤ ا ـ حداثنا أبو الوليد قال: حداثنا شعبة قال: أخبرني عبدالله بن عبدالله بن جبر

قال: سمعت أنسام، عن النبي ، قال: ((آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار). [أنظر: ٢٨٤٣] كل

### ایمان ونفاق کی علامت

امام بخاری رحمه الله نے باب قائم کیا که "انسار کی محبت ایمان کی علامت ہے۔" اور اس میں روایت نُقَل کی ہے کہ''حضرت انس بن ما لک کھفر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺنے فرمایا کہ:''انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہےاور انصار سے بغض رکھنا پینفاق کی علامت ہے۔''

انصار وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم 👪 اور تمام مہاجرین کوایئے شہر میں تشہرایا اوران کے ساتھ بڑی قربانی اورایٹار کا معاملہ فرمایا ،لہٰذا اس واسطے نبی کریم 🕮 نے ان کی محبت کوایمان کی علامت اوران ہے بغض رکھنے کونفاق کی علامت قرار دیا۔

# حب، بعض اوراجتها دی اختلاف میں فرق

یہاں پر بیہ بات سمجھ لیتی چاہئے کہ حب اور بغض الگ چیز ہوتی ہے اور اجتہادی اختلاف دوسری چیز ہوتی ہے، یعنی کسی ہے اجتہادی اختلاف رکھنا اس کی محبت کے منافی نہیں ہے، جیسے ہم امام شافعیؓ ہے بہت ہے مسائل میں اجتہادی اختلاف رکھتے ہیں ،کیکن ان سے مجت میں پچھکی نہیں ، بالکل ای طرح اگر سمی انصاری صحابی ہے اجتہادی اختلاف ہوجائے توبیاس کی محبت کے منافی نہیں ہے۔

یہاں سے اس سوال کا جواب بھی نکل آتا ہے کہ جن صحابہ کرام کے درمیان بعض اوقات جنگیس اور مشاجرات ہوئے تو پھر جن حضرات صحابہ رضوان الله علیہم اجمعینے کسی دوسر ہے صحابی کے خلاف جنگ لڑی تو العیا ذ باللَّهُ کیاوہ آیت نفاق کےمصداق ہوں گے!۔

### اجتهادي اختلاف محبت كےمنا في تہيں

مذکورہ سوال کا جواب یہی ہے کہ صحابہ کرام 🚓 کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ سب اجتہادی اختلاف کی وجہ سے ہوئیں ہیں اور اجتہادی اختلاف محبت کے منافی نہیں ہے۔ای لئے تمام ترجنگوں کے باوجود ٢٠١ و في صبحيح مسلم ، كتباب الإيمنان ، بناب الدليل على أن حب الأنصار وعلى من من الإيمنان ، وقم: ٨ • ٩٠١ • إ، وسنس النسبالي ، كتاب الإيمان و شرائعه ، ياب علامة الإيمان ، رقم : ٣٩٣٣ ، و مسند احمد ، مسند المكثرين، باب مستدانس بن مالك ، وقم: ١٨٦٤ / ١٩٢١ / ١٣١١ . جب صحابہ کے درمیان معاشرت کی بات آتی تھی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ عول

#### (١١) باب:

1 مدائنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى أبو أدريس عائذ الله بن عبدالله أن عبادة بن الصامت على وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله على قال وحوله عصابة من أصحابه: ((بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) فيا يعناه على ذلك. [انظر: ٣٨٩٣، ٣٨٩٣، ٩٩٩٩، ٣٨٩٣، ٢٨٩٣، ٣٨٩٣، ٢٨٩٣، ٢٨٩٣، ٢٨٩٣، ٢٨٩٣، ٢٨٩٩، ٢٨٩٣، ٢٨٩٩، ٢٨٩٩، ٢٨٩٩، ٢٨٩٩، ٢٨٩٩، ٢٨٩٨، ٢٨٩٠، ٢٨٨٩٠)

ترجمهالباب قائم نهكرنيكي وجه

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں باب قائم فرمایا ،لیکن اس پرکوئی تر جمہ قائم نہیں فرمایا ،اس کا مطلب بعض اوقات ماقبل کے باب کی فصل ہوتا ہے ،اور بعض اوقات وہ برسیل تذکرہ ایک فائدے کے طریقے پر ہوتا ہے ، اگرچہ اصل موضوع سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا ،لیکن بطور فائدہ کے ذکر کردیا جاتا ہے۔

یہاں بید دونوں با تنیں ہوسکتی ہیں ، اس لئے کہ پچھلے باب میں انصار کی محبت کا ذکر تھا اور اب یہاں بید بتلایا گیا ہے کہ انصار ، انصار کیوں کہلائے اور انصار کی نضیلت کی بنیا دی دچہ کیا ہے؟

# انصاری وجه فضیلت ، حدیث کی ماقبل سے مناسبت

انسار کی وجرفشیلت بیہ ہے کہ ان حضرات نے آپ سے سلیلۃ العقبہ میں بیعت کی تھی اور حضوراقد س سے کواس وقت اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تھی جب اہل مکہ آپ اور آپ سے کے ساتھیوں کو سخت اذبیوں کا نشانہ بنار ہے تھے۔اس مدیث کی ماقبل سے مناسبت یمی ہے۔

اوراس حدیث کے درمیان میں بیدذ کر ہے کہ بیابیت اس بات پر کی گئی تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کمی کو شریک نہیں گھرا کیں گے، یعنی ایمان پر بیعت کی تھی۔لہذااس کا تعلق فی الجملہ ایمان سے بھی ہے۔

### حضرت عباده بن صامت ظله کی خصوصیت

حضرت عبادہ بن صامت عظادانصاری صحابی ہیں۔ یہاں ان کی دوفضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں: مہلی تو بیہ ہے کہ بید بدر میں شریک تھے اورغز وہ کبدر میں جومحابہ شریک رہے ہیں ان کا مقام سب صحابہ میں ممتاز تھا۔اوراہل بدر کے متعلق قرآن کریم نے منفرت کا اعلان کیا ہے۔

دومری نفسیات بدہ کہ بیلیلة العقبہ میں نقباء میں سے تھے۔اور بیعت عنبداولی اور اندودولوں میں شریک رہے ہیں۔

#### بيعت "ليلة العقبة"

بیعت لیلۃ العقبہ مکہ محرمہ ش اس وقت ہوئی جب حضورا کرم گاکھار مکہ نے پریٹان کرنے میں کوئی دقیۃ نہیں چپوڑا تھا، قائل عرب ہرسال ج کے موقعہ پرتع ہوتے تھے اور آنخضرت گامعمول تھا کہ ان کواسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، ایک سال بیڑب سے پھے لوگ جج کرنے کے لئے آئے تو آپ کا نے جب کران کو اسلام کی دعوت دی کہتم شرک کرنا چھوڑ دواور تو حید کو اختیار کرواور میں اللہ کا نبی ہوں، لہذا میری بات مان لو،
آپ کے نے جن لوگوں کو دعوت دی ان کے دل میں کچھ بات آگئ کہ آپ کی جماعت سی ہے، لہذا انہوں
نے آپ میں مید مشورہ کیا کہ بیودی میڑ ب میں کڑت سے آباد ہیں اوروہ اکثر ید ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آخری
زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہی وہ نبی ہیں ۔ لہذا ہمیں ان کی طرف سبقت کرنی
چاہئے اور ان کی میز بانی کا شرف حاصل کرنا چاہئے اور ہم لوگ جو یہود یوں کے ظلم وستم کا شکار ہیں اب ان
بیود یوں پرغلبہ حاصل کرنے کا اچھاموقع ہے، کیونکہ جب نبی ہی جارے پاس آجا کیں گے تو ان کی حکومت قائم
ہود یوں پرغلبہ حاصل کرنے کا اچھاموقع ہے، کیونکہ جب نبی ہی جارے پاس آجا کیں گے تو ان کی حکومت قائم
ہوگی اور ان کی حکومت قائم ہونے کے نتیج میں ہم یہود یوں کے ظلم وستم سے محفوظ رہیں گے۔

چنانچہ بیمشورہ ہوا اور اگلے سال ہارہ حضرات آئے اور آپ کے دست مبارک پر دات کے وقت بیعت کی ، اس کولیلۃ العقبہ اولی کہتے ہیں۔ پھرا گلے سال ستر حضرات بڑب ہے آئے اور انہوں نے نبی ہے ہے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کو اپنے ساتھ لے جا کیں گے ، اس پر حضرت عباس کے نجو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ، اس کے باوجودان سے بہت مصوک بجا کرمحا ملہ کیا کہ بیا ہے قبیلے کے اندر بہت معز زو کرم ہیں ، سب ان کی حفاظت کرنے کو تیار ہیں اگرتم وعدہ کروکہ ان کے اور کو کی آئے نہیں آئے گی اور کوئی تھیا ہیں ورنہ انجی بتا دو ہم نہیں کوئی تھیا ہیں ورنہ انجی بتا دو ہم نہیں کوئی تھیا ہیں ورنہ انجی بتا دو ہم نہیں کے ساتھ ہیسے ہیں ورنہ انجی بتا دو ہم نہیں گے۔

ستر آ دی سب کے سب کہاں بیعت کرتے ، البذااس بات پران ستر حضرات میں سے بارہ آ دی مختب کے محتے جن کو نقباء کہا جاتا ہے اور فقیب کے نفطی مغی تکہبان کے ہوتے ہیں، کیکن یہاں مرادان کے نمائندے ہیں، البذاانہوں نے بارہ آ ومیوں کو اپنا نمائندہ بنادیا، انہوں نے آپ کا کے دست مبارک پر بیعت کی اور اس کے بعد آپ کا حد آپ کا حد آپ کا سے میں میں میں میں کے بعد آپ کا حد آپ کا بعد آپ کا حد آپ کا بعد آپ کی بعد آپ کا بعد آپ کی بعد آپ کا بعد آپ

#### ترجمه حديث

"هـصابة" عامطور براس جماعت كوكت بين جوياليس سيم بوادر جوي ليس سي زياده بوان بر "لهة عصابة" كااطلا قريس بوتا أكر چه "توسعاً" كباجا تاب-

اس وقت آپ علی نے لوگوں ہے کہا کہ جھے اس بات پربیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک

نیٹھبراؤ کے اور چوری ، زنا اوراپٹی اولا دکوتل ٹبیں کرو مے اور کسی کے خلاف کوئی بہتان ٹبیں لگاؤ گے۔

"بین ایدیکم و ارجلکم" اس سے مراد ہے کہ جان یو جھ کریعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے تعلم کھلا افتر انہیں کرو گے۔

"ولا تعصوا فی معروف" یعن نی کرنیم کا کی کسی نیکی کے کام میں نافر مانی نہیں کروگے، یہاں بالمعروف کی قیدلگا کرمنکر کوخارج کرویا۔

# معروف کی قیدلگانے کی حکمت کیاہے؟

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم ﷺ کی اطاعت ہمیشہ معروف ہی میں ہوگی ، کیونکہ آپ ﷺ معروف کے علاوہ کسی مشکر بات کا حکم ہی نہیں دے سکتے پھر پالمعروف کی قید لگانے کی دجہ کیا ہے؟

# حاكم ياا ميركي اطاعت معروف ميں واجب ہے منكر ميں واجب بيں؟

اس کا جواب ہیہ ہے کہ اگر چہ نبی کریم ﷺ کے بارے میں ہیہ بات متھور نہیں کہ آپ ﷺ معروف کے سوا
کسی اور بات کا عظم دیں ، کیکن آپ ﷺ نے آنے والے حکمرانوں کو بیقتلیم دیدی کہ ( کیونکہ بیعت ان حکمرانوں کو
بھی اپنی رعایا سے لینی ہوتی ہے ) وہ بیعت کے اندر بالمعروف کا لفظ شامل کریں اور پہلے دن سے اس بات پر
متنبہ ہوجا کیں کہ ان لوگوں پر جواطاعت ہے وہ معروف میں ہے اور اگر کسی مشرکا حکم دیں گے تو ان کے ذمے
اطاعت واجب نہیں ۔ گویا نبی ﷺ کے معاطم میں تو یہ قید واقعی ہے اور دوسرے حکمرانوں کے معاطم میں
احتر ازی ہے۔

"فسن وفسى منكم "الغ يعنى من عي جوكونى اس عبدكو پوراكر يكاتو الله تعالى اس كا جرعطا خرماكيں كے۔

# "عَلَى اللهِ" كَمِعْن

اس بیس بظا برصیغدالزام کا ہا ورمعتر لدای سے استدلال کرتے ہیں کداللہ پراحسان لازم ہے، کیکن حقیقت رہے کہ لئیں ختیقت رہے ہے۔ کہ کا لئیر کوئی چیز لازم نہیں، "لایسٹ ل عسایہ فعل و هم یسئلون" جو کچھ ہے اس کی رحمت ہے، البندا یہاں"علی "کا لفظ الزام کے لئے نہیں ہے، بکداللہ نے اپنی رحمت کا لمدسے اس امر کوا تناطیقی کردیا ہے کہ وہ لازم جسی ہوگئ ہے، "کشب علی نفسه الموحمة" یعنی اپنے او پر فودر حمت کی لئی ہے، یہ "عکمی المله" کے معنی ہیں۔

"ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فهو کفارة له" لینی جو خض ان بل سے کی چیز (گناه) کاارتکاب کرے گادواس کوونیا پس سزادے دی گئی توبیاس کے لئے کفارہ ہے۔ "فیسا یعناہ علی ذلک" پس ہم نے نبی کریم کا سے ان تمام ہا توں پر بیعت کرلی۔

### حدودمعصیت کا کفاره بیں یانہیں

اس بیت میں صحابہ کرام میں سے شرک ومعاصی کے ارتکاب سے اجتناب کاعمدلیا گیا ہے اس بیعت میں ایک جملہ ہے کہ "من أصاب من ذلک شیعا فعوقب فی الدنیا فھو کفارة له".

يهال دوباتيل سمجھ ليٽا جا ہے كه:

پہلی بات بید کہ یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں شرک بھی داخل ہے، یعنی کوئی آ دمی جو کہ مسلمان ہے العیاذ باللہ کسی وقت اگر شرک کا ارتکاب کر ہے تو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس پر مرتد کی سزالینی قتل جاری ہوجائے گی۔ تو بیسزا بالا تفاق ساتر نہیں ہوگی ، بلکہ تھن زاجر ہوگی ، کیونکہ کفر پر معافی نہیں جب تک تو بہ نہ کی جائے۔

ووسری بات یہ ہے کہ باتی گناہوں کے ارتکاب پر جب دنیا میں سزامل گئی اور اس نے تو بہجمی کر لی تو یالا تفاق وہ گناہ معاف ہوجائے گا۔

کیکن محل اختلاف وہ صورت ہے کہ جب کس ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جو کفر کی حد تک نہیں پہنچتا ہواور اس گناہ پراس کو دنیا میں سزابھی مل گئی یا حد جاری ہوگئ یا تعزیر جاری ہوگئ تو اب آیا اس حدیا تعزیر سے اس کے گناہ معاف ہوجائیں گے یانہیں ہوں گے؟ <sup>لل</sup>

"من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له"اس جيك سفقهاء احناف اور شوافع كدرميان ايك بدامعركة الآراء مسكرزير بحث آيا م كد مدود، الم معصيت كاكفاره بن سكتى بيل يا فيس كرجس كى بنابر بيحد كلى به؟

### شافعيه كامؤقف

سواتر ہیں اور سواتر کے معنی گناہ کو چھپا دینے کے ہیں یعنی ایک فخض نے چوری کی اور سز اکے طور پر اس کا ہاتھ کا ف کاٹ دیا گیا، لہذا ہاتھ کے کٹ جانے ہے اس کے چوری کا گناہ معاف ہوگیا، اس طرح ایک فخض نے زنا کیا العیاذ باللہ اب اس کوسوکوڑے یار جم کی سزاد بدی گئی تو اس سز اکے ہونے سے اس کا گناہ معاف ہوگیا جا ہا لگ سے اس نے تو یہ نہ بھی کی ہو۔ للہ

#### احناف كامؤقف

احناف کامؤ قف بیہ کے کہ حدود کفارات نہیں ہیں، بلکہ زواجر ہیں، یعنی ان کا اصل مقصود لوگوں کوعبرت دلانا ہے کہ دیکھواس فخض کوسز االی ملی ہے اگرتم بھی کرو گے تو تہہیں بھی الی ہی سزا ملے گی، لہذا بیصدود بذات خود گناہ کی معافی کی صانت نہیں ہیں بلکہ اس کے لئے تو بہ ضروری ہے، لہذا جب تک تو بنہیں کرے گا اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ

# حضرات شوافع كااستدلال

شافعید حفزات کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوجائیں گے اور بید حفزات ای حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس بیل صاف کھا ہوا ہے کہ "فہو کھارۃ له" یعنی جب دنیا بیس سزائل گئی تو یہ سزااس کے لئے کھارہ ہوگی، لہذا حدود کھارہ ہیں۔"لل

## احناف كااستدلال

احناف حضرت الوہريره دايت كواستدلال كے طور پرپيش كرتے ہيں كه نبى كريم كان نے فرمايا كُدْ يَجْمِعَ پِيَةُ بِيْن كه حدود كفاره ہوتے ہيں يانبيس ہوتے۔ "كها أخوجه الحاكم في المستدرك" "الله

# حافظا بن حجرتكا قول

حافظ ابن مجرعسقلانی رحمہ اللہ نے حضرات شافعیہ کی تائید کرتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ بھی کی روایت کا حدیث باب سے کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ متدرک حاکم والی حدیث میں آپ کے نے فرمایا کہ 'میرے علم میں نہیں ہے کہ حدود کا فارہ ہوئے ہیں یانہیں ۔' معنی اس کے بیہ ہیں کہ اس وقت تک آپ کا کو حدود کا فارہ ہوئے کا علم عطانہیں کیا گیا تھا اور یہاں حدیث باب میں حدود کے کفارہ ہوئے کا اثبات ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ بات آپ کا خاص عطا کردیا گیا تھا اور عام طور سے کہ بیہ بات کا علم عطا کردیا گیا تھا اور عام طور سے

ہوتا یہ ہے کہ عدم علم پہلے ہوتا ہے اور علم بعد میں ہوتا ہے تو عدم علم والی روایت پہلے تھی اور پہر ترم والی روایت بعد میں تھی ،البذا سے ابو ہر روں معلم کی حدیث کے لئے تاشخ ہے۔ اللہ

## علامه عيني كاقول

------

علامہ بدرالدین العینی رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر کے اس ندکورہ قول کی تر دید فرمائی ہے کہ یہ کہنا کہ
ابو ہریرہ کے کی حدیث مقدم ہے اور بیحدیث مؤخر ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ یہاں بیعت عقبہ کا ذکر
ہور ہا ہے اور بیعت عقبہ کمہ میں ہجرت سے پہلے ہوئی اور متدرک حاکم میں جو روایت ندکور ہے جس کے راوی
الو ہریرہ کے ہیں، جو کہ سات بجری تک اسلام لائے ہیں، اس کا مطلب بیہوا کہ آپ کے نیار شاد ہجرت کے
سات سال بعد فرمایا یعنی حدیث باب کے کم از کم آٹھ سال کے بعد، الہذا بیحدیث باب مقدم ہے اور ابو ہریرہ کے
والی روایت مؤخر ہے تو پھراس کونا تح ہونا جا ہے اور حدیث باب والی روایت کونا تح نہیں ہونا جا ہے۔

شوافع علام مینی کے ارشاد کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا متاخر الاسلام ہونا اس روایت کے متاخر ہوں سا اوقات ایہ ہوتا ہے متاخر ہونے کے دلیل نہیں ہے، کیونکہ بسااوقات ایہ ہوتا ہے کہ اگر چداوی خودتو اسلام بعد میں لا یا ہے، کیکن جس صدیث کو وہ روایت کرتا ہے وہ آپ کے نے پہلے بیان فرمائی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو بیروایت کسی اور صحافی کی معرفت سے حاصل ہوجاتی ہے تو وہ مرسل صحافی ہوتی ہے اور صحافی ہوتی کے مرسل بالا تفاق جمت ہے، البذاعین ممکن ہے کہ ابو ہریں ہوتی ہے۔ البذاعین ممکن ہے کہ ابو ہریں کا اور میں اور صحافی سے سنا ہو۔

احناف اس کے جواب میں بیر کہتے ہیں کہ حضرت ابد ہریرہ کا کی ایک روایت الی بھی موجود ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ''سمعت النبی تھی یقول'' یعنی یہاں پرساع کی تصریح ہے، لبذا یہاں بیا حمّال نہیں ہوسکتا کہ بیاحدیث سی اور سے نی ہوگی ، اس کئے بیروایت نائے ہے اور دوروایت منسوخ ہے۔

جب شافعید کی بہ بات نہ چل کی تو بعض شافعید نے دوسر سے طریقے سے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ آپ بہ کہتے ہیں کہ بید صدید باب کی دور کی ہے اور بہاس بات پرموقو ف ہے کہ آپ ان الفاظ کو بیعت عقبہ کے ساتھ نسلک بجھ رہے ہیں کہ بیعت عقبہ کے موقع پر آپ کے نے بیعت کی تھی، عال تکہ یہ بیعت، بیعت عقبہ کی نیس تھی بلکہ عقبہ کا ذکر تو حضرت عادہ بن صاحت کی تعارف کے طور پر آیا ہے کہ بہ لیات العقبہ میں نقباء میں سے نیس تھی بھر آگر دوایت میں ہے کہ آپ کے فرمایا کہ "با بعد نے سو بھوا باللہ شیاء میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ بیعت بعد وار جلکم "المنع تو اس میں بہتری نہ کور نہیں کہ آپ کے نے یہ بات لیات العقبہ میں فرمائی تھی، المذابہ بیعت بعد وار جلکم "المنع تو اس میں بہتری نہ کور نہیں کہ آپ کے نے یہ بات لیات العقبہ میں فرمائی تھی، المذابہ بیعت بعد کی بھی ہو کتی ہے۔

حافظ ابن جرعسقلانی رحمه الله نے توبید خیال ظاہر کیا ہے کہ بیہ بیعت حدیبیہ کے بعد کی ہے، کیونکہ اس بیعت کے الفاظ بعینہ وہ ہیں جو بیعت النساء کے سلسلے میں قرآن مجید نے سورۃ متحدہ میں بیان کئے ہیں کہ:

مرجمہ: اے نبی جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو، اس بات پر کہ شریک نہ تھیرائیں اللہ کا کسی بیعت کرنے دوری نہ کریں ، اور اپنی اولا و کو نہ مار ڈالیں ، اور طوفان نہ لائیں باندھ کراپے ہاتھوں اور پاؤں میں ، اور تیری نافر مانی نہ کریں کسی بھلے کا میں توان کو بیعت کرلے اور معانی مانگ ان کے واسطے اللہ سے ، بے شک اللہ بخشے والا مہر بان ہے ۔

اس بیعت میں بھی بالکل وہی الفاظ ای ترتیب سے ہیں ،لہذا جب بیہ حدید کے بعد کی ہے تو بیر کہنا کہ بیہ عقبہ کی بیعت ہے، درست نہیں ہے۔

#### احناف كاجواب

احناف حافظ ابن جمرعسقلانی رحمہ اللہ کے اس قول کا جواب مید سے ہیں کہ اگرہم میہ مان بھی لیس کہ میہ بیعت حد بیبی کے بعد ہوئی تو حد بیبین چھ جمری میں ہوئی ہے اور خیبر س سات جمری میں ہوا تو ہمارا جواب اور اشکال پھر بھی برقم ارر ہتا ہے، اس لئے حافظ ابن جمر کے کہنے کے باوجود ان کی بات بنتی ہیں اور مید مدیث پھر بھی محقد م قرار پاتی ہے، اور حدیث کے سیاق ہے بھی لگتا ہوں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت بھی لیلۃ العقبہ بی کی بعث بیان فرمار ہے ہیں اگر چہ صراحت اس کی نہیں ہے اور اگر بالفرض ظاہر کو بھی چھوڑ دیں اور کہد یس کہ بیت بیلے کی ہے تو پھر بھی پہیں ہو تی ۔
بیعت مدیبیے کے بعداور خیبر سے پہلے کی ہے تو پھر بھی پہیں ہو تی ۔

الل مبورة الممتحنه: ١٢.

حافظائن مجڑاس پر پھر کہیں دورہے ایک اور روایت لے کرآئے جس میں بیدذ کر ہے کہ آپ گھٹے فی خ مکہ کے بعد ایک بیعت بعض صحابہ کرام کھے ہے لی تھی ، تو حافظائن مجڑ کہتے ہیں کہ وہ یمی بیعت تھی ، البدا فی مکہ آٹھ ہجری میں ہوا اور حضرت ایو ہر پر ہ تھا نے اسلام سات ہجری میں قبول کیا تھا، لہذا ایو ہر پر ہ جا والی روایت پہلے کی ہے اور حدیث باب والی روایت بعد کی ہے ، لیکن اس بات پر حافظ سے پاس کوئی دلیل تہیں ہے۔ علا

# دونوں روایتوں میں تعارض نہیں

## احناف کے مضبوط دلائل قرآن سے

احناف کے پاس اپنے موقف کے لئے بہت مضبوط دلاکل ہیں، وہ یہ کداللہ تعالی نے فرمایا: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَالْسَارِقَ فَالْمُطَعُوْرَ اللهِ يَهُمَا جَزَاءً ؟ بِسَمَا كَسَبَا لَكَالاً مِّنَ اللهِ ﴿ وَاللهُ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ ٥ فَسَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَإِنَّ اللهُ يَعُوبُ . عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللهُ خَفُورٌ رَّحِمَةٌ. [المالد:٣١,٣٨.]

بهای دلیل

اس آیت میں "فسمن قاب" میں"ف" تعقیب کے لئے ہے جس کے معنی یہی ہیں کہ پہلے حدجاری

ہو پی ہاوراس کے ہاتھ کائے جا بچے ہیں اوراس کا فائدہ لین بدلہ دینا اوراس کو دوسروں کے لئے سامان عبرت بنانا، وہ حاصل ہو چکاہ، اب اگر وہ اپنظم کے بعد توبہ کرے اورا پی اصلاح کرے واللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں اور اگر شوافع کی بات مانی جائے کہ صرف مجر دا قامت حدسے وہ گناہ معاف ہوجاتا ہو تو کہ محرد اقامت حدسے وہ گناہ معاف ہوجاتا ہو تو پھر «فَمَنَ قَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلُمِهِ وَ اَصْلَحَ "کاکوئی موقع نہیں تھا، لیکن یہ آیت کر بر صاف وصرت کو تفاوں میں بتارہی ہے کہ مجرد حدسے تو بنیں ہوتی بلکہ حد کے بعدالگ سے توبض وری ہے۔

دوسری دلیل

احناف كى دوسرى دليل بحى قرآن كريم كى آيت سے به جس پس قطاع طريق كى صدييان كى گئ ہے:

اِسْمَا جَزَوْا الَّهِ يُنَ يُحَادِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ

يَسْسَعَوْنَ فِي الْآرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ

يُسْعَوْنَ فِي الْآرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ

يُطَّلُهُوْآ أَوْ تُقَطَّعَ آيَدِيْهِمُ وَ آرْجُلُهُمْ مِّنُ

يَكُولُ اَوْ يُنْفُوا مِنَ الْآرْضِ اللهِ

لیتی بیرجو پھی ہم حد بیان کررہے ہیں کہ ان کو آل کرو، سولی پراٹکا ؤیا ان کے ہاتھ پاؤں کا ٹویا ان کو جلاوطن کروتو بیرسب دنیا میں اس کی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم پھر بھی باتی ہے اور عذاب آخرت اس وقت تک معاف نہیں ہوسکتا جب تک کہ تو یہ نہ ہو۔ چنانچیار شادہے:

ذلِکَ لَهُم حِوَى فِي اللهُ نَهَا وَلَهُمْ فِي اللهُ نَهَا وَلَهُمْ فِي اللهُ نَهَا وَلَهُمْ فِي اللهُ نَهَا وَاللهُمْ فِي اللهُ اللهُ وَقَالَتُهُمْ اللهُ اللهُل

ید دوآیتیں حفید کے مسلک پر صرح اور واضح دلیلیں ہیں اور ان کی موجودگی ہیں اگر حدیث باب کو پر حمیں تو اس کے سواکوئی چار فہیں کہ یہاں پر ''محفار قالد "کو کفارہ سیئات کے معنی ہیں لیا جائے یا پھر یوں کہیں کہ میصدیث غالب پر محمول ہے یعنی غالب یہ ہے کہ ایک آ دی ہے او پر ان خت سرا جاری ہوگئی ہے تو وہ تا بسب بھی ہوگا کہ اس کے ہاتھ ، پاؤں کٹ گئے اور وہ کیے کہ ہیں ہمی ہوگا کہ اس کے ہاتھ ، پاؤں کٹ گئے اور وہ کیے کہ ہیں آئندہ بھی ضرور بیحرکات کروں گا ، اور ایک آ دی کو جہ سے سوکوڑ ہے لگ گئے اور وہ پھر کیے کہ زندگی ہوئی تو دوبارہ (العیاذ باللہ) بیحرکت کروں گا تو ایس بیا شخص شاذ و نا در بی کوئی ہوگا ۔ البندا اس لئے اس سے مراد یہ ہے کہ عام خالات ہیں جب کی کرچکا ہوگا اور تا تب ہو چکا عام خالات ہیں جب کی کرچکا ہوگا اور تا تب ہو چکا

ہوگا ، تو یہاں اس مخض کے حق میں "کھاد **ہ له "کہ**ا جار ہاہے کہ جب صدلگ کی ہے تو وہ کفارہ کر ہی لے گا۔ بیقول مجھے زیادہ تو می اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ <sup>۱۱۸</sup>

ماثير ال = مال ك في الطراكي:

وفي هذه المستبلة معركة للقوم ولم يتحقق عندى ما مذهب الحنفية بعد ؟ ففي عامة (كتب الأصول) أنها 
زواجر عندنا، وصواتر عند الشافية ، وفي (الدر المختار) تصريح بأن الحدود ليست بكفارة عندنا ، وفي (رد المحتار) 
في الجنايات ، من كتاب الحجة عن (ملفقط الفتاوى) أنه لو جني رجل في الحج ، وأدى الجزاء صقط عنه الآم ، بشرط 
أن لا يمعد فإن إعتاد بقى الآم ، وكذا صرح النسفي في التيسير من أنه لو أقيم عليه الحدثم الزجر يكون الحد كفارة 
له ، وإلا لا . وفي العيام من الهداية أيعنا إضارة إلى أن الكفارة ساترة ، والكفارة والحدود من باب واحد ، وفي العزير 
من (البدائع) أينسا تصريح بأن الحدود كفارات. وتكلم (الطحاوى) على مثل هذا الحديث في (مشكل الآثار) ولم 
يتكلم حرفا بالمعلاف ، وكذا بحث (العيني رحمه الله تعالي) بحث وسكت عن عدم كرنها كفارات ، وأقدم النقول فيه 
من صلماء المائة الرابعة تلميذ للقدورى فلعل ما في كتب الأصول يني على المسامحة فا لإعتلاف إنما كان في 
من صلماء المائة الرابعة تلميذ للقدورى فلعل ما في كتب الأصول يني على المسامحة فا لإعتلاف إنما كان في 
الأنطار ، فجعلوه إحتلافا في المستلة ، فنظر الحنفية أنها نزلت للزجر ، و إن إهتملت على الستر أيضا ونظر الشافعة 
الها للسعر بالذات ، وإن حصل منها الزجر ، أيضا قلت : إن كان الأمر كما علمت فالأصوب نظر الحنفية وإليه يرشد 
القيات وهير واحد من الأحاديث كما لا يخفي الغ ، فيض البارى ، ج: ا، ص: ٢ - ١٩٠٩.

وصلى كل حال ، فللفريقين في هذه المسئلة كلام طويل ، واشتهر عن الحنفية أنهم قاتلون بأن الحدود ليست يكفارة ، ولكن رده شيخ مشالعنا الأنور رحمه الله في فيض البارى ، بأن هذه البسبة مبنية على المسامحة ، ولذلك لم يذكر الإمام الطحاوى فيه خلافا ، وصحح العيني في العمدة حديث عبادة ، ورجحه على حديث أبي هريرة عند الحاكم ، ورد على من أثبت بينهما تعارضا .

و حملاصة مما يصحصن بعد اللتبا والتي : ما لخصه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره يقوله : (( إن ألأحوال بعد إقسامة السحد ثلاثة : فإن تاب المحدود بعده صار الحد كفارة له بلا خلاف ، وإن لم يتب ، فلا يخلو : إما أنه الزجر هنه ، واعتبريه ، ولم يعد إليه ، فقد صار كفارة أيضا . وإن لم يبال به مبالاة ولم يزل فيه منهمكا كما كان ، وهاد إليه ثانيا ، فلا يعسير كفارة له )).

## (٢ ) باب: من الدين الفرار من الفتن

ماقبل میں دین کے ایجائی شعبے بیان کئے گئے تھے یعنی فلاں فلاں کا م کرووغیرہ، آب دین کے اجزاکے سلبی پہلوؤں کا ذکر ہے کہ کون ساکا م مت کرو۔ای وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ ''ہاب من الله ین الفواد من الله عن " یعنی فتوں سے بھاگ جاتا دین کا ایک حصہ ہے۔

1 9 - حدث عبدالله بن مسلمة، عن مالک ، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدرى أنه قال : قال رسول الله 
 : ((پوشک أن يكون غير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن)). [انظر: ٠٠٣٣، ٥٠٣٠، ٢٣٩٥ ، ٢٣٩٥] 
 الله عن الفتن).

## عبداللد بن مسلمه كاحصول حديث كاذربيه

عبدالله بن مسلمه كوالقعنبي بهى كيت بين اس وجه بهين عبدالله بن مسلمة كام سود كركياجا تا ب اوركيين "قعنبي" كام سود كركياجا تاب، ابوداؤو" قعنبي" كانام بى بولتے بين ـ

یہ مشہور محدثین میں سے ہیں اور ثقتہ ہیں۔ شروع میں بدا پے علاقے کے بہت بڑے غنڈے تھے لیخی ہر قتم کے ناجائز کا موں میں مبتلا، دین سے بیگا نہ اور آزادروش میں مشہور تھے بختھر بید کہ غنڈوں کے جوشعار ہوتے ہیں وہ سب ان میں موجود تھے۔

الله تعالى كى طرف سے بجیب و غریب لطائف ہوتے ہیں امیر المؤمشن فی الحدیث شعبہ این تجاج كا الله تعالى من ان يعود فی شنی الله اكرم من ان يعود فی شنی قد عفا عنه الله اكدم من ان يعود فی شنی قد عفا عنه الله فهذا الحدیث مشیر إلى ان كون الحد كفارة لیس بحكم ، ولكنه امر مرجو نظرا إلى عدله تعالى ، كما أنه مرجو فى حال معره العنا ، نظرا إلى كرمه تعالى )) . وعلى هذا تنطبق جميع الروايات ، والحمد لله . كذا ذكره القاضى محمد تقى العثمانى حفظه الله ، فى تكملة فتح الملهم ، ج : ٢ ، ص : ١٥ ٥ .

زمانہ تھا، ان کے درس کا علقہ بہت بڑا ہوتا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ علم حاصل کرنے کی خاطر آتے ہتے تو حضرت قعنی بھی انہیں دیکھتے ہوئے گزرجاتے ہتے کہ شعبہ پڑھا رہا ہے، کین پھی خاطر میں نہیں لاتے ہتے۔ ایک دن تعنی اپنی جگہ خاطر میں نہیں لاتے ہتے۔ ایک دن تعنی اپنی جگہ رکھڑے ہے گھر کی طرف جارہے ہے کہ نہ جائے عبد اللہ بن مسلمہ الفتعی کے دماغ میں کیا آیا کہ آگے بڑھے اور حضرت شعبہ کے گھوڑے کی باگ کہ نہ جائے کا ور راستہ روک کر گھڑے ہوگے، کہنے گئے کہ شعبہ اتم بہت سے لوگوں کو حدیث سناتے ہو جھے بھی سناؤ؟ اب بدایک فرات قیا، کیونکہ حدیث سناتے ہو جھے بھی سناؤ؟ اور دک لواور راستہ روک کر گھڑے ہوئے کو روک لواور راستہ روک کر گھڑے ہوئے کو روک لواور کے کہ نہیں ہے کہ راستے میں چھوڑ وں گا۔ اس کے حضرت شعبہ نے کہا کہ پیطر یقہ حدیث سننے کا نہیں ہے۔ حضرت تعنی کہنے کے کہ سناؤ، ورنہ میں نہیں چھوڑ وں گا۔ اس پر حضرت شعبہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ کھائے فرمایا ہے کہ:

#### "إذا فاتك الحياء فافعل ماشئت".

بس بے مدیث سنتے ہی دل پر آیک چوٹ گی کہ ٹس کیسا بے حیا ہوں کہ اب تک دین کا کام کرنے کی تو فیق تو ہوئی نہیں اور اوپر سے بیں ایسے جلیل القدر محدث کے ساتھ زیادتی بھی کررہا ہوں! اس وقت حضرت شعبہ آکے ہاتھ پر تو بہ کرلی کہ بیں اپنی ساری زندگی سے تو بہ کرتا ہوں اور اب اپنی زندگی دین بیں لگاؤں گا۔ چنا نچہ اس کے بعد بہت بڑے محدث ہے۔ کلے

## حديث كامفهوم

حضرت ابوسعید خدری کے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کانے فرمایا کہ'' قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین بال وہ بحریاں ہوجا ئیں جن کو لے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے اور بارش بر سنے کی جگہوں پر چلا جائے اور اپنے ویا کو لے کرفتوں سے بھاگ جائے۔'' یعنی عظریب وہ وقت آئے والا ہے جب انسان کے لئے بہترین طریقہ کاریہ ہوگا کہ وہ بستیوں اور آباد یوں میں رہنے کے بجائے اپنی بحریوں کا گلہ لے کر پہاڑ کی چوٹی برجا کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے اورفتوں سے بھاگ جائے اورا پنے دین کی تھا طت کرے۔

# فتوں کے زمانے میں علاءاور تمام مسلمانوں کے لئے حکم

ہوئے انسان کواپنا دین بچاناممکن ندہو، یا ہے دینی اس کثرت سے پھیل گئی ہواوراندیشہ ہو کہ میں بھی اس میں مبتلا ہوجاؤں گا۔

الی صورت حال کا ایک موقع تو وہ ہے کہ جب مسلمانوں ہی کے درمیان آپس میں کوار چل رہی ہو، مسلمان باہم دست وگریبال ہوں اورا کیک دوسرے کو ماررہے ہوں ، اور حق واضح نہ ہو لہذا اگریہا نہ یشہ ہو کہ یہاں موجود رہا تو کمی نہ کمی فریق کا ساتھ دینا پڑے گا اور کمی نہ کسی مسلمان کے خون سے میرے ہاتھ رنگے جا کیں گے ، تو الی صورت میں اس کو خاہیے کہ یہاں سے بھاگ جائے اور جنگل میں جا کر بیٹھ جائے۔ (انشاء اللہ اس کی تفصیل ''محتاب المفعن'' میں آئے گی )۔

لیکن یہ کنارہ کھی اس عام محض کے تن میں ہے کہ جوآبادی میں رہ کرلوگوں کو تن بات کی دعوت ندو ہے سکے۔ لیکن اگرایک خض عالم اور مقتدا ہے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ، اس کی بات سنتے اور مانے ہیں تو ایسے خض کے لئے کنارہ کئی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو اس جگہ پر رہنا پڑے گا تا کہ تن کی بات لوگوں تک پہنچا سکے، ان کی اصلاح کی فائر کرسکے۔ چاہے وہ جگہ اس کو جہنم معلوم ہو، لہٰذا مولوی کی چھٹی نہیں کہ وہ بکریاں لے کر بھاگ جائے ، البتہ جس محض کو خیال ہو کہ میں یہاں رہ کر کھے بھی نہیں کرسکتا اور الٹا اپنے ایمان کو ضررہ پہنچنے کا اندیشہ ہے وہ کا رہ گئے۔ اللہ اللہ ہو کہ میں یہاں رہ کر کھے بھی نہیں کرسکتا اور الٹا اپنے ایمان کو ضررہ پہنچنے کا اندیشہ ہے وہ کیا۔ اندیشہ ہے تو پیشک وہ کارہ کئی اضار کرے۔

# "فواد من المفتن"ربها نيتهبيل

ا پنے دین کو لے کرفتنوں سے بھاگ جانا اور کنارہ کٹی اختیار کرلینا بیر رہانیت نہیں ہے، کیونکہ عیسائیوں نے جور ہبانیت نہیں اس کا حاصل بیقا کہ عام حالات میں بھی دنیا کے دھندوں سے منہ موڈ کر جیسائیوں نے جنگل میں جا بیھنا، نہ نکاح کرنا، نہ لوگوں سے ملنا جانا، نہ تھے وشراء کے معاملات کرنا، بیر رہبانیت انہوں نے اختیار کر کی تھی جس کا اختیار کر کی تھی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

اس لئے عام حالات میں تھم ہیہے کہ اس دنیا میں رہوا وراہل دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کی ان تعلقات کا حق بھی ادا کرواور ساتھ کا حق بھی ادا کرواور ساتھ ساتھ ایک ادا کرواور ساتھ ساتھ اپنے آپ کومعصیت سے بھی بچاؤ۔ بیسب اصل تھم ہیں لیکن جب واقعۃ دین کی خرابی کا اندیشہ ہوجائے تو پھر بیٹک بھاگ جائے۔

# (١٣) باب قول النبي ﷺ: ((أنا أعلمكم بالله))

و انّ السعرفة فعل القلب لقول الله تعالىٰ ﴿ وَ لَكِنْ يُوّا خِذْكُمْ بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ والبقره: ٢٢٥]

حضور الله كافر ماناكه: من تم سب سے زیادہ الله كاجائے والا مول

بیرته الباب می بخاری کے فامض دقیق ترین تراجم میں سے ہے۔جس کی تفریح میں شراح حدیث فی تعقید الباب کا جو پہلاحصہ ہاں میں نمی کریم اللہ کا ارشاد منقل سے اسلام کا درائد اللہ کا اسلام کا معلوم نہیں ہوتا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب العلم کا حصہ ہوتا جا ہے۔

پرفرمایا ''وان السمعوفة فعل القلب'' اس کا ''ان اعلمکم بالله'' سے کیاتعلق؟ یہ بات غور طلب رہی ہے۔

"كَا يُمُوَّا عِلْكُمُ اللَّهُ بِاللَّفُو فِي آيُمَانِكُمُ وَ لَكِنُ يُمُوَّا عِمْدُكُمُ بِمَا كَسَبَتُ قُلُوْيُكُمُ \* وَ اللَّهُ غُفُورٌ خَلْتُهُ 0

ند کد ایمان سے۔ان وجوہ سے شراح بخاری رحمہ اللہ کے درمیان اس ترجمۃ الباب کی تشریح و تفصیل بیں بوا ہی خلجان واقع ہوا ہے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے بڑی پر تکلف تسم کی تو جیہات کی می ہیں۔ عام طور سے جس مشہور تو جیہ کوشراح نے اختیار کیا ہے وہ بیہ ہے کہ ترجمۃ الباب کے دوجھے ہیں:

يبلاحمد "انسا اعسلمكم بالله" ب-اوردومراحمد"ان السعوفة فعل القلب" ب-اور دونون حصول كامتعمدالك الكب-

# ترجمه سے امام بخاری کا مقصد

ان حضرات کا کہتا ہے کہ پہلے صفے سے امام بخاری رحمہ اللہ مرجدی تردید فرمانا چاہتے ہیں، جوهل کو ایمان کا جزونہیں مانتے، اور ایمان کے اندرزیادتی اور نقصان کے قائل نہیں۔ انہوں نے ان کی تردید کرتے ہوئے نئی کا جزونہیں مانتے، اور ایمان کے اندرزیادتی اور نقصان کے قائل نہیں۔ انہوں نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہ باللہ ایمان کا احمد کھم باللہ ان کو پیش کیا کہ حضورا قدس کے ارشاد کیان کا استعمال کیا استعمال کیا گیا جو اس بی صیف اس تفضیل کا استعمال کیا گیا جو اس بی صیف اس تفضیل کا استعمال کیا گیا جو اس بات پردلالت کرتا ہے کہ اس میں لوگوں کے درجات متفاوت ہیں کسی کا علم زیادہ اور کسی کا کم ، اور جب علم ایمان کا مترادف ہوا تو ایمان کو درجات بھی مختلف ہوئے ، تو بیا ایمان کی ذیادہ اور نقصان پردلالت کردہی ہے اور ساتھ ساتھ علم کی کی وزیادتی انسان کے جزور ساتھ ساتھ علم کی کی وزیادتی انسان کے جو ارساتھ ساتھ علم کی کی وزیادتی انسان کے جو ارساتھ ساتھ علم کی کی وزیادتی انسان کے دورساتھ ساتھ علم کی کی وزیادتی انسان کے خوالوں کے دورساتھ ساتھ علم کی کی وزیادتی انسان کے دورساتھ ساتھ علم کی کی دوربات میں دورساتھ ساتھ علم کی کے دوربات کی دارساتھ ساتھ علم کی کی دوربات کی دوربات کیں دورساتھ ساتھ علم کی کی دوربات کی دوربات کی دوربات کی دیا دورساتھ ساتھ علم کی کی دوربات کی دو

عمل سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ بعض آ دمی علم کم حاصل کرتے ہیں اور بعض آ دمی زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں، گویا ان کے علم کا حصول بیان کا ایک عمل ہے، جوابیان کے اندر داخل ہے۔ لہٰذا اس فقرے کے پہلے جھے ہے مرجہ کی براہ راست تر دید ہور ہی ہے جو کہ ایمان کی کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتے۔ اور ضمنا اس میں اعمال کے جزو ایمان ہونے پر دلالت بھی ہوگئی ، اور زیادتی اور نقصان کے قبول ہونے پر صیفہ تفضیل سے استدلال ہوا ، اور بیہ استدلال اعلم باللہ کو ایمان کے متر ادف قرار دینے پر موقوف ہے۔ جب اس میں تفضیل ہے تو ایمان میں بھی تفضیل ہے۔

اوردوسرے فقرے ''ان المعوفة فعل القلب'' ہے کرامیہ کی تر دید مقصود ہے، کیونکہ کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان فقط اقرار باللمان کا نام ہے، لہذا ''ان السمعوفة فعل القلب'' سے ان کی تر دیداس طرح کررہے ہیں کہ جب ہم نے پہلے فقرے میں علم باللہ کو ایمان کے متر ادف قرار دیدیا۔ تو علم باللہ کا دوسرانام معرفة باللہ ہے اور معرفت ورحقیقت قلب کا فعل ہے۔

لبذامحص اقرار باللمان كرنے سے ايمان كى حقيقت حاصل تہيں ہوتى، بلكه معرفت قلبى جوتصديق قلبى كے مترادف ہے دہ فرورى ہے، جس كى دليل ميں بيآيت پيش كردى كه "وَ للْكِنْ يُموَّا حِدْ تُحُمْ بِمَا حَسَبَتْ فَلُونِهُ حُمْ" يعنى مؤاخذه انسان كے اعمال قلب سے ہوتا ہے۔ فَلُونِهُ حُمْ" يعنى مؤاخذہ انسان كے اعمال قلب سے ہوتا ہے۔

اس سے اشارہ کردیا ایک اثر کی طرف جوزیدا بن اسلم (تا بعی) سے مروی ہے، جس کو حافظ ابن مجڑنے بعض کی تال ہوئی ہے، کہ اگر کوئی مختص اس طرح کی تشم مجمی فقل کیا ہے کہ یہ آیت ایک خاص مسئلے کو بیان کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے، کہ اگر میں فلاں عورت سے تکا ح کھائے کہ فلاں کام کروں تو میں کا فر ہوں۔ العیاذ باللہ مثلاً کوئی مختص سے کہ کہ اگر میں فلاں عورت سے تکاح کروں تو میں کا فر ہوا ہے اگروہ اس عورت سے تکاح کر لے تو کیا واقعی کا فرہوجائے گایا نہیں؟

آیت کریمہ میہ بتارہی ہے کہ اگر بغیر کسی نیت کے محض ویسے ہی کہددیا تب تو نکاح کرنے سے کا فرنہیں . ہوگا۔لیکن اگر با قاعدہ میسوچ سمجھ کر کہا اور نیت بھی یہی ہے کہ نکاح کی صورت میں کفر افقیار کرلوں گا تو کا فر ہوجائے گا،اوراگر عقد قلب نہیں کیا ویسے ہی بے خیالی میں کہددیا تو کا فرنہیں ہوگا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے اس اثر کی طرف اشارہ کرنے سے مطلب ہیہ ہے کہ اس اثر میں کفر کو عقد قلب پر موقوف کیا ہے کہ جب دل سے کا فر ہونے کا ارادہ کرے گاتو کا فر ہوجائے گا۔لہذا جب کفر عقد قلب پر موقوف ہے تو ایمان بھی عقد قلب پر موقوف ہوگا،لہذا معرفت قلب ضروری ہے ۔محض اقر ارباللمان ضروری نہیں جیسے کہ کرامیہ کہتے ہیں۔ الله

بعض حضرات نے بید کہا کہ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں بلکہ فعل قلب ہونامحض ایک نظیر کے طور پر

ال فعع البارى ، ج: ١ ، ص: ٥٠.

آیت پیش کی ہے کہ آیت میں "کسست قلوبکم" کالفظ آیاہے کھل کرنا افعل کرنا ، توکسب کی نبست قلب کی طرف کی گئی ای طرح تلب کی طرف کی گئی ای طرح معرف کی نبست بھی قلب کی طرف ہوگئی ہے بعض شراح نے تیوں حصول کی اس طرح تفریح فرمائی ہے۔

کیکن اس تشریح پر کچھانشراح نہیں بلکہ کچھ تکلف سالگتا ہے،اوربعض حضرات نے اورتو جیہات پیش کی ہیں وہ اور پر تکلف ہیں،کیکن مجھے قریب تر دوتو جیہات معلوم ہوتی ہیں:

میلی توجیدتو وہی ہے کہ اس مصفود مرجہ کی تر دید ہے اور وہ ایمان کے اندر زیادتی اور نقصان کو بتانا چاہتے ہیں اور ''ان العسلم کم باللہ'' کے معنی ہوئے کے علم ایمان باللہ ہے۔اس میں صیغہ تفضیل ولالت کرتا ہے کہ علم میں زیادتی ہوتی ہے کویا کہ ایمان میں زیادتی ہو، تو مرجہ کی تر دید مقصود ہے۔

#### اشكال

جب امام بخاری رحمہ اللہ کا بیاستدلال موقوف ہے اس بات پر کہ علم باللہ ایمان ہے۔ تو آپ نے جو ایمان کی تحریف کا اللہ ایمان کی تحریف کا ایمان کی تحریف کا اللہ ایمان کی تحریف کا اللہ ایمان کی تحریف کا لفظ ہے، آپ نے تو علم کو ایمان کی تحریف میں ذکر کیا بی نہیں اور یہاں کہدرہے ہیں کہ علم ،عین ایمان ہے اور اس بناء پر اس استدلال کی بنیا دزیا دتی اور نقصان میں رکھ رہے ہیں۔ اگر علم ،عین ایمان بھی تو آپ نے اس کی تحریف میں ذکر کیون نہیں کیا؟

#### جواب

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ''وان المعوفة فعل القلب" ہم نے ایمان کی تعریف میں جونفل کہا تھا وہ خل عام ہے۔خواہ وہ جوارح کا ہویا قلب کا ،اور معرفت اگر چہ جوارح کافٹل تو نہیں ،کین قلب کافٹل ہے اور جب تک قلب اس کا ارادہ ٹہیں کرے گا اس وقت تک معتر ٹہیں پھراس کی نظیر کے طور پر آیت ذکر کی ''و لکھی پُوَ اعِداُ کُھُم مِسَمَّا حُسَمَت فُلُو ہُکُمُ " اس میں قلب کی طرف کسب کی نبست ہے، تو معلوم ہوا کہ جس طرح کسب جوارح سے ہوتا ہے اس طرح قلب سے بھی ہوتا ہے۔

یعن اس آیت کے لانے کا صرف اس بات پر استدلال مقصود ہے کہ فعل جس طرح جوارح کا ہوتا ہے اس طرح قلب کا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی کسب کی نسبت قلوب کی طرف کی ہے۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ کسب قلوب کا بھی ہوتا ہے۔

تم نے جب بعل كها اوراس سے بعل قلب مرادليا ہے تو اس ميں كوئى اشكال كى بات نہيں۔ يو جيد نبيتا

زیادہ بہترمعلوم ہوتی ہے۔

ووسری توجید میری سجھ میں بیآتی ہے کہ اس ترعمة الباب سے امام بخاری رحمہ الله مرجعیه و کرامید کی تردید کرنائیس جا بتے بلکہ جمید کی تردید مقصود ہے۔

کیونکہ جمیہ کا ند جب یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق منطق کا نام ہے، اور وہ تصدیق قبی کو ضروری نہیں سیجھتے لینی وہ محرومت یا مجرع کم کوائیان کہتے ہیں۔

ایک وجہ یہ ہے کہ تقدیق منطقی میں درجات نہیں ہوتے بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہوتا ہے۔لہذا اگر محض تقیدیق منطقی مراد ہوگی تو اس میں تقصیل نہ ہوگی۔

ووسری وجہ سے کہ ٹی کر کی افسانے بیہ جملہ معرض مدت میں ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ کرام فہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا جا ہے ہیں ، تو اس کے جواب میں آپ کا نے فرمایا کہ بیزیادہ تعید کرتا جا ہے ہیں ، تو اس کے جواب میں آپ کا نے فرمایا کہ بیزیادہ تعیداں طور پراگر کی محض کوکوئی میں اعلم ہوں اور مدح ہمیشاں فعل پر ہوتی ہے جوانسان کے اختیار سے ہودہ قابل تعریف ہے ، اور تصدیق منطق میں اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا ، بلکہ اختیار کا دخل تھد ای قبلی کے اندر ہوتا ہے۔ اس واسطے "الملمکم بالله" میں صیفہ تفضیل کے اندر ایک مخفی استدلال تھا اور اس کے معرض مدح میں بیان ہونے کے اندر اس کی مراد میں انتہ انتہ ای مراد ہے۔

اس کوم پیر مراحت کے ساتھ آگے فرادیا کہ ''وان السمعوفة فعل القلب'' کر معرفت محض قلب کافعل ہے، انفعال تہیں ہے کہ خود بخو دول میں بات آ جائے ، بلکہ فعل ہے جس کے اندرافقیار کا ہوتا ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے جومعرفت ایمان کے لئے ضروری ہے وہ معرفت بمنی تصدیق منطق نہیں بلکہ بمعنی تصدیق قلی ہے۔ اس برم پیداستدلال ''و للیکن پُدو اجسانی کھی ہم انکستیٹ فلو بہ کھی " سے فرمایا کہ اللہ تعالی تم پر مواخذہ کرتے ہیں اس چیز سے جو تبہارے قلوب کسب کریں۔ یعنی اختیار سے کسب کریں قوموا خذہ جو پچھ ہے وہ مراخذہ کرتے ہیں اس چیز سے جو تبہارے قلوب کسب کریں۔ اینی اختیار سے کسب کریں قوموا خذہ جو پچھ ہے وہ در حقیقت علم کسب ہر بوری ہوگی تو پہلے '' انسا اعسلہ کے مہاللہ '' میں جو مدح ہورہی ہے وہ در حقیقت علم کسب ہر بوری ہو جو قلب کے ادادے اور فعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمہیے کی تر دید ہوا۔ ساتھ افقیادی معرفت ضروری ہے جو قلب کے ادادے اور فعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمہیے کی تر دید ہوا۔ سیاتھ اختیاری معرفت ضروری ہے جو قلب کے ادادے اور فعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمہیے کی تر دید ہوا۔ سیاتھ افتیاری معرفت ضروری ہے جو قلب کے ادادے اور فعن ہے۔ اس واسط میں نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اس

كے بعدامام بخاري نے باب كے تحت مديث ذكر فرمائى ہے كه:

٢٠ ـ حدثنا محمد بن سلام البيكندى قال: أخبرنا عبدة ، عن هشام عن أبيه عن صائشة قالت: كان رسول الله ه إذا أسرهم أسرهم من الأعمال بما يطيقون ، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله ، إن الله قد غفرلك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فيفضب حتى يعرف الفضب في وجهه ثم يقول: ((إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا)). "الله الله عنى يعرف الفضب في وجهه ثم يقول: (إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا)).

# مديث كي تشريح

حضرت ما کشر صی الله عنها فرماتی میں کہ رسول اللہ جب جب محابہ کرام کو تھم دیے تو ایسے اعمال کا تھم دیے جن کی وہ طانت رکھتے ہوں۔ (جولوگوں کی طاقت میں داخل ہوں اور لوگوں کے طاقت سے باہر نہ ہوں اور ان میں ساتھ ساتھ میں مفہوم بھی داخل ہے کہ لوگوں سے اتنی مشقت اٹھانے کو آپ کے پندٹیس کرتے تھے جوان کی طاقت سے باہر ہویا زیادہ ہو۔) اور مدیث میں فرمایا گیا کہ ایسے عمل کروجن کی تمہارے اندر طاقت ہو۔

#### "قالوا: انا لسنا كهيئتك يا رسول الله" الخ

اول تو آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوئی نہیں اللہ تعالی نے آپ کے آھے پیچے سب گناہ معاف فرمادیے ہیں۔ (لیمن اول تو آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوئی نہیں سکا۔ اگر بالفرض کوئی بھول چوک ہو بھی جائے تو اللہ تعالی معاف فرمادیں گے، لہٰذا آپ کو آئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارے لئے معافی کا اعلان کیا ہو کہ '' تہمارے آھے پیچے سارے گناہ معاف ہیں' لہٰذا ہمیں نجات پانے کے لئے آپ کا معافی کا اعلان کیا ہو کہ '' تہمارے آھے بیچے سارے گناہ معاف ہیں' لہٰذا ہمیں نجات پانے کے لئے آپ کا سے بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے )۔ جب سحابہ کرام کا اسک بات فرمائے تو آپ کا نارائم کی کا اظہار فرمائے میں سب سے زیادہ تنوی حتی کہ خصہ آپ کا کے چیزہ الور پر ظاہر ہونے لگنا پھر آپ کا نے فرمایا کہ بیشک تم میں سب سے زیادہ تنوی رکھنے والا اور اللہ تعالی کی سب سے زیادہ تنوی کی زیادتی اور کئی کی زیادتی کی دیادہ تو تا ہوں تو تہمیں تو بطریق اول اعتدال کو پند کرتا ہوں تو تہمیں تو بطریق اول اعتدال کو پند کرتا ہوں تو تہمیں تو بطریق اولی اعتدال کو پند کرتا ہوں تو تہمیں تو بطریق اولی اعتدال کو پند کرتا ہوں تو تہمیں تو بطریق اولی اعتدال کو پند کرتا ہوں تو تعہمیں تو بطریق اولی اعتدال کو پند کرتا ہوں ہوئے ۔ ۔

# اعتدال، حفظ حدود دین کا نام ہے

وين است شوق كو يوداكر في كانام تيس ، إنى دائر كوچلاف كانام تيس يلكوين رسول كريم كانام كانام تيس يلكوين وسول كريم كانام كانام

نام ہے۔ لبذا چتنا رسول کہدر ہاہے بس ای پڑھل ہونا چاہیئے ، اس میں ہی نجات ہے اور اس میں ہمارے لئے ذخیرہ آ خرت ہے۔

صدیث کا بنیادی منہوم یہ ہے کہ عبادت میں بھی اعتدال سے کا م لیا جائے۔ابیا نہ ہو کہ اتی عبادت میں لگ جائے کہ دوسر دن کے حقوق ضالع ہونے گئے۔

مثلاً بیوی، بچوں اور نفس کے حقوق ہیں اور اگر آ دی اتی محنت کرے کہ اس کے نتیج میں بیار پڑجائے یا بیوی بچوں کے حقوق پامال ہونے لکیں ۔ تو بیٹھ کے نہیں ہے، بلکہ شرایعت نے ہر چیز کی حدود مقرر کی ہیں: ' مسلک حدود الله ومن متعد حدود الله فقد ظلم نفسه''

بیاللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں اور دین نام ہے انہی حدود کی تفاظت کرنے کا یعنی کون سا کام کس حد تک آ دگی کوکرناہے۔حفظ حدود، دین کا نام ہے۔

حفرت عرفاروق فی کی تعریف میں کہا گیا کہ "کان وقافاً عند حدودالله" الله کے صدود کے آئے کھڑے ہونے والله" الله کے صدود کے آئے کھڑے ہونے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ کونسا کام کس صد تک کرنا ہے، عبادت کس صد تک کرنی ہے، جہاد کتا اور بچوں سے محبت کس صد تک کرنا ہے، جہاد کتا کرنا ہے، جہاد کتا کرنا ہے، تین کتی کرنی ہے، میسب چیزیں صدود کی پابندیاں ہیں۔ اور شریعت نے ان صدود کو ذکر فرمایا ہے، اگر ان صدود سے آدی تجاوز کر جائے تو اس کا نام تحدی اور ظلم ہے لینی ایک حق میں تجاوز کردیا اور دوسرے کا حق پامال کردیا، ای کا نام ظلم ہے۔

## حفاظت حدود شرعیہ کے لئے اولیاء اللہ کی صحبت ضروری ہے

حفاظت حدود دھن کتاب پڑھنے ہے نہیں آتی بھن حروف دنقوش ہے حاصل نہیں ہوتی ،اس کے لئے کی بزرگ کی صحبت ضروری ہے اور بہی سنت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیبر کوای لئے بھیجتے ہیں کہ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو بتا تاہے کہ کون ساکا م کس حد تک کرتا ہے۔ای کی صحبت میں رہ کراس کے تبعین ان حفظ حدود کو بھیجتے بھی ہیں اور ان کی مشق بھی کرتے ہیں ، پھر ان کے بعد تا بعین کھرتی تا بعین اور اس طرح پیسلسلہ صحبت کے ذریعے منتقل ہوتا کیا۔

لہٰ ذااگر کوئی محف یہ چاہے کہ میں حفظ حدود کو تحض الفاظ سے مستجھوں یاریاضی کے فارمولے کے تحت سجھ لوں ، تو حمکن نہیں۔ اس کا آسان طریقہ نہیہ ہے کہ کسی کی معبت میں پیٹھ جائے اور ان میں بیدد کیلھے کہ کون سا کام بیصا حب کس حد تک کرتے ہیں۔

میدکنته خدا کرے ذہن نشین ہوجائے کددین کی فہم ان حدود کو سمجھے ہوئے بغیر نہیں آتی اوراس فہم کے اوپر

عمل بغیر محبت کے حاصل نہیں ہوتا ، ای لئے کہتے ہیں کہ کی شخ سے تعلق قائم کرو، پید پیری مریدی اصل میں ای کام کے لئے ہے۔ پید ظیفوں کے لئے ، خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے اور کشف وکر امت حاصل کرنے کے لئے نہیں ہے، بلکہ حدود کی حفاظت کے لئے ہے کہ کوئی چیز کس درج میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپٹی رحمت عطا فرما کیں۔ ہمین۔

#### اشكال

اس روایت بین ایک جمله آیا ہے کہ "ان اللّٰه قد غفولک ماتقدم من ذنبک و ماتا عو" اس پرمشپوراشکال بیہے کہ جب نی کریم عصوم ہیں تو ذنب کا تصور کیا، پھریہ کیوں کہاہے؟

#### جواب

اس کے بہت سے جوابات دیئے گئے ہیں ۔لیکن زیادہ بہتر جواب دو ہیں:

يہلا جواب يرب كديهال ذنب كاجوذكر بوه "على مسبيل الفوض والعسليم" بكرآپ سكوئى ذنب بوت تونيس اگر بوتا بھى تو اگلا چيلاسب معاف تھا۔

دومرا جواب ہے کہ جب کی فئی کو دوسری فئی کی طرف مضاف کیا جاتا ہے قومضاف بھی مضاف الیہ
کی شان کا ہوتا چاہئے تب تو اضافت درست ہوگی۔ ذنب کی نسبت جب نبی کریم کی کی طرف کی جائے تو ذنب
سے مرادوہ ذنب ہے جو نبی کریم کی کی شان کا ذب ہوا وروہ ذنب ایمانییں ہے جیسا میر ااور تنہا را اہوتا ہے جو
گناہ کہلاتا ہے، بلکہ وہ ذنب ہے جو بعض امور میں نبی کریم کی سے کوئی تباع ہو، جو حقیقت میں گناہ نہیں تھا۔ کیکن
سرکار دوعا کم کی شان اور رہنے کے حساب سے اور ''حسنسات الا ہواد وسیسنسات المعقوبین "ک
تا عدے ہے اس کے اور دنب کا اطلاق کیا گیا۔ لیتی اجتہا دی لغزش ہو کئی ہے، لیکن وہ گناہ کے درجے تک
نہیں پہنچتی۔ اس کے ان کے بلندمقام کے لئا ظ ہے ذنب کا اطلاق کردیا گیا۔

لبندااس نبی کریم کی عصمت پرکوئی حرف نبیں ہے بلکہ عارفین نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جب نبی کریم کی استغفار فرماتے ہو بعض نبی کریم کی استغفار فرماتے ہو بعض عارفین نے بید کہا کہ ستغفار فرماتے ہو بعض عارفین نے بید کہا کہ سرکار دوعالم کے درجات میں پہم ترتی ہوتی تھی اور جب آگے درج پر چینچ تو پچھلا درجہ آپ کو درجہ آپ کے درجات میں پہم ترتی ہوتی تھی اور جب آگے درجا تا ماس سے آپ کی استغفار فرماتے تھے۔ تو ہمارے کی ظرسے وہ اعلیٰ درجہ جس پرہم نبیس پہنچ سکتے لیکن سرور دوعالم کی ای کو ذنب تصور فرماتے تھے اور استغفار فرماتے تھے ہو اللہ تبارک و تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کو تم ذنب کہدر ہے ہو۔ اگر وہ ذنب ہے تو اگلے پچھلے سب معان ہیں۔ لبندا اس سے عصمت

يركوكي حرف بيس آتا\_

#### اشكال

دوسراا الحال بہے کہ آپ ﷺ نے یہاں پرفر مایا کہ ''ان انسق کم واعلمکم باللہ انا'' کہ ش تم سے زیادہ مقی ہوں بتم میں سب سے زیادہ اعلم میں ہوں ، توکی کوشبہ ہوسکتا ہے کہ بی فخر ہے یا بیا پی تعریف ہے۔

#### جواب

اس کا جواب واضح ہے کہ آپ اور بیف بی اس بات کے لئے لائے تھے کہ لوگوں کو تھا کُتی کی اس بات کے لئے لائے تھے کہ لوگوں کو تھا کُتی کی تعلیم دیں یا حقا کُتی کا علم دیں ،اور بیا کی۔ حقیقت ہے ،اور اس کی تبلغ آپ کی پرفرض تھی ، تو بیلور مدر اور فخر سند اس لئے فر مایا۔ '' انسا صید و للہ آدم و لا فعو '' تو یہاں پرجی بیر بات ہے اور اس سے بیجی پھ چانا ہے کہ اگر کو کی برا اپ چھوٹوں کے سامنے اپنی کو کی فضیلت بیان کر بے قو بطور فخر و نام و فمور نہیں ، بلکہ بطور تعلیم و تلقین ہے تا کہ وہ ان سے سبق حاصل کریں۔ اگر اس سے تعلی برائی مراونہ ہو ، بلکہ مقصود دوسروں کی فیرخوا بی ہو تو بہ جا کردہ اس کے فیر خوا بی ہو تو بہ جا کردہ ۔

کیکن کہاں یہ بات خیرخوابی ہے کہی گئی یا تعلیم و تلقین کی غرض ہے کہی گئی، اور کہاں فخر و غرور کی غرض ہے اور اور کہاں تعلیم و تلقین کی غرض ہے کہی گئی۔ اور کہاں فخر و غرور کی غرض ہے اور کہاں تعلیٰ و تکبیر کے طور پر کہی گئی ہے۔ ان دونوں میں اتمیاز آسان کا منہیں۔ دونوں میں باریک فرق ہے اس باریک فرورت ہوتی ہے۔

یکی تو حدود بیں کہ کہاں می غرور کی حد میں داخل ہوگئ ہے اور کہاں میتحد یے نقمت اور حقیقت ہے۔ و یکھنے میں دونوں ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں اور حقیقت میں دونوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ کس چیز کو کہیں کہ تحد یہ فیصت، اور کس چیز کو تعلیٰ اور تکبر کہیں۔ ان دونوں میں خط انتیاز کھینچیا ہر ایک کے اس کا کا منہیں، بلکہ اس کے لئے منے کی کر ہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

# تعلى بشكل تحديث نعمت

حضرت علیم الامت اشرف علی تعانوی رحمة الله علیه ایک مرتبه وعظ فر مارے سے اور وعظ کرتے کرتے درمیان میں ایک مضمون قلب پر وار د ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بات قلب پر اہمی وار د ہوئی ہے اور آپ یہ بات جمدی سے سنی کے کی اور سے نہیں سنو کے اور یہ میں تحد بہ فیمت کے طور پر کہتا ہوں۔ آپ نے یہ جملہ کہہ دیا اور اس کے بعد آ تکھیں بند کیں اور سر جھکا یا اور فرمایا کہ میں نے یہ کیا کہ دیا کہ جھ دی سے سنیں مے کسی اور

سے نہیں سنو گے۔ تقریری وعظ میں یہ فرمارہ ہیں کہ میں نے یہ کیا کہددیا! میں نے یہ تعلی کا جملہ کہااوراس کے اور تحدیث نیمت کا پردہ اللہ تعالی ہے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالی جھے معاف فرمادیں۔ بجرے جمع میں کوئی اس طرح کرسکتا ہے! بلکہ وہی کرسکتا ہے ملہ وہ سنتخار فرمایا۔ بجرے جمع میں کوئی اس طرح کرسکتا ہے! بلکہ وہی کرسکتا ہے کہ جس کو ہروقت اپنے مرنے کی فکر گلی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کی اور اللہ کی حدود کو محفوظ رکھنے کی فکر گلی ہوئی ہو۔ انہوں نے پہچان لیا کہ بیتحدیث نیس تھی بلکہ تعلی اور تکبر ہے۔ اس لئے بی جعفر کی ضرورت ہوتی ہے۔

قر برحال میں بر کہنا چاہتا ہوں کہ بہی نظرہ کہ "القاکم واعلمکم باللہ انا اور فی فض کے مثلاً میں الے انا اور اتباع سنت کے فرض سے کہتا ہوں کہ اللہ انا" اور اتباع سنت کے فرض سے کہتا ہوں کہ نی کریم کے نے فرمایا تھا تو یہ بات درست نہیں، اس لئے کہ ہم سب امراض باطنہ میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس واسط اس کلمہ سے پر ہیز ہی کرنا چاہئے ، کہ بھی کہدویں کہ شیطان تم کودھوکدد سے جائے کہ بیتم تحد می نعمت کے طور پر کہدر ہے ہوئے تھا ہو۔

"اعلمكم بالله" يس علم عمرادورهقيقت معرفت ب-

# لفظاعكم ومعرفت كي حقيقت

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے علم کا لفظ حقیق معیٰ میں درست نہیں، بلکہ معرفت کا لفظ استعال کریں، کیونکہ علم کا لفظ کی چزی کرکھ وجائے کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے «هلمت محلا" یعنی میں نے اس کی کہ جان کی دات کا کہ کا جانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ البتہ یوں تو کہہ سکتے ہو کہ «هو فت الله "کہ کا خانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ البتہ یوں تو کہہ سکتے ہو کہ محوفت الله "کہ کہ اللہ کا کہ خالات کے بیونکہ اللہ کے کہ خاصل کرنا کسی معمومات ما اعظم بھی محقوق کے لئے محال ہے۔ کیونکہ اللہ کا محل ما اعظم بھی ما اعظم ما اعظم ما اعظم ما اعظم انسان کے بس سے باہر ہے۔ "مسبحان ما اعظم ما اعظم استعال ہوئیں سکا البد معرفت کا ہوسکا ہے۔ لبذا جہاں کہیں لفظ اللہ کو علم کا مفعول قرار دیا ہوتو وہاں علم سے مراد معرفت ہے۔

# علم اورمعرفت میں فرق

علم اورمغرفت میں فرق بیہ ہے کی علم اس کی کنہ کے جانے کا نام ہے اور معرفت کی چزکی علامتوں کے پہلے نے کا نام ہے۔ مثلاً اگر آپ کو کی محض کی علامتیں پتہ ہیں۔اب اگروہ علامتیں اس میں پائی گئیں تو بیمعرفت

ہوگئی، کیکن بیضروری نہیں کہ اس کی کنہ کا پینہ بھی لگ جائے۔اس واسطے باری تعالی کی معرفت تو حاصل ہو عتی ہے لیکن علم حاصل نہیں ہوسکتا۔اس لئے جہاں کہیں علم کالفظ آیا ہے وہ معرفت کے معنی میں ہے۔

۔ ای وجہ سے امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے جب" آن اعلمکم بالله" کاتر یک کی تو وہاں پرعلم کالفظ استعال نہیں کیا، بلک فرمایا کد "وان المعوفة فعل القلب" کعلم سے مرادمعرفت ہے۔ کیونکہ باری تعالیٰ کا علم حقیق ممان بی نہیں ۔۔

تودل میں تو آتا ہے سجھ میں نہیں آتا بس جان عمیا میں تیری پیچان یہی ہے

بس علامت و می<u>صند بین توالله جل جلاله که "بکل همی له آیه قدل علمی انه و احد"لیکناس کی کنه</u> سمجھ میں نہیں آتی۔ اکبراله آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ:

> خدا کے باب میں یہ غور کیا ہے خدا کیا ہے؟ خدا ہے اور کیا ہے؟

مطلب ریہ ہے کہ اگرتم اس کی حقیقت کو پیچاننا چا ہواور اس کی کنہ کو جاننا چا ہوتو ریتمہارے بس سے باہر ہے بس خدا،خداہے اس کےعلاوہ اور کچھنیں کہہ سکتے ہیں۔

# (۱۳) باب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان

11 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس الله عن النبي التبي التبي الله قتال: (( ثالات من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مسما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار)). [راجع: 1] الله كما يكره أن يلقى في النار)). [راجع: 1] الله كما يكره أن يلقى في النار)).

بیحدیث ماقبل میں گذر چی ہے، کین امام بخاری اس کودوبارہ اس لئے لائے ہیں کہ یہاں انہوں نے دوسرا ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ:

#### "من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان"

اس ترجمة الباب مين "من الإيمان "من مسبيه" باين ايمان كي وجه الإيمان عودكرن كرابيت بيدا موجائد الي كرابيت جيس كرآ ك مين والي جاني سي الموجائد الي كرابيت جيس كرآ ك مين والي جاني سي الموجائد الي كرابيت جيس كرآ ك مين والي جاني سي الموجائد الي كرابيت جيس كرآ ك مين والي الموجائد الموجائ

امام بخاری رحمداللد من الایمان کهدکرید بتلانا چاہتے ہیں کد کیفیت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے کہ آ دی کے اندراییا مضبوط ایمان ہوجائے۔ اس لئے اس حدیث کودوبارہ لے کرآئے ہیں۔ کیس مشبوط ایمان ہوجائے۔ اس ملے اگر چہ بیچے بھی بیحدیث حضرت الس ملے کرکے ذکر ہے آئی تھی ،کیلن وہاں پر روایت کرنے والے ابوقلا بہتے اور یہاں قادۃ ہیں تو پوری سند بدلی ہوئی ہے اس لئے تکرار نہیں ہے۔

یہاں اس دوایت میں "احب إلیه مما صوا هما" کی خمیر الله اور رسول کی طرف اوٹائی گئی ہے، جبدایک دوایت میں آتا ہے کہ خطیب ہوں کہ رہاتھا" و من معصد ما فاند لا بطنو الانفسه" تواس پر آپ علی نظیم فراند اور سول کوایک بی خمیر ہے جمع کرنا تھیک نہیں، کیونکہ مرا تب کا فرق رکھنا جا ہے، البذا الله اور رسول کوالگ اگ ذکر کرنا جا ہے۔ کیکن یہاں"مواهما" کے اندردونوں کواکھا کردیا ہے۔

اس اشکال کے جوابات شرّ اح نے مختلف طریقوں سے دیے ہیں الیکن ان سب میں جانے کی حاجت نہیں ہے۔البتہ ایک جواب بڑالطیف دیا گیا ہے کہ ''احب الیہ معا سو اہما'' میں محبت کا ذکر ہور ہاہے۔ لہذا ان دونوں میں جمع کرنے میں کوئی مضا نقة نہیں ، کیونکہ دونوں لازم وطروم ہیں۔ نبی کریم کا کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت نبی کریم کی کی محبت ہے۔

## حضرت رابعه بصري كاخواب

حضرت رابعہ بھریہ کا مقولہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بھریہ کو خواب میں اللہ جل جلالہ کی زیارت ہوئی۔ (بعض اللہ کے بندوں کو اللہ کی زیارت خواب میں ہوتی ہے ) تو کہے گئیں کہ اے اللہ جھے کچھ معاف فرماد بھے گاکہ میری کیفیت کچھ الی ہے کہ آپ کی مجب قلب پر اتنی زیادہ غالب ہے کہ آپ کی محبت بھی تو میری عاجب ہوتی ، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی محبت بھی تو میری عی محبت ہے۔ تو حقیقت میں سر کا رود عالم کی محبت اللہ کی محبت کی اللہ کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی اللہ کی محبت کی

یہ! گرچەلطیف بات ہے لیکن بظاہر ریہ جواب ہر جگہ نہیں چل سکنا کہ بہت ی جگہوں ہر دونو ں کوخمیر واحد

سے جمع کیا گیا، اس لئے زیادہ میچ بات یہ ہے کہ آپ اللہ نے جوئیر فرمائی تقی وہ غالبًا ابتداء اسلام کا واقعہ تھا، جب عقائد اسلام قلوب میں رائخ نہیں ہوئے تھے۔اس لئے اس بات پر تئید فرمائی کہ ایبانہ ہو کہ اللہ ورسول کو ایک ہی بچھ لواور دونوں کو ایک ہی درجہ دیے لگو کیکن جب بعد میں عقائد اسلام رائخ ہو گئے تو اس تم کی تعبیر کو گوار اکر لیا گیا۔واللہ اعلم۔

# (١٥) باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال

# ایمان دارون کا عمال کی وجہ سے ایک دوسرے پرفضیلت

امام بخاری رحمداللہ کا اس ترجمۃ الباب سے بدیمان کرنامقصود ہے کہ اہل ایمان اعمال میں ایک دوسرے سے متفاضل ہوتے ہیں لین کی کاعمل زیادہ اور کسی کاعمل موتا ہے۔

لوگوں نے یہاں بھی ترجمۃ الباب میں اس کو منطبق کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو مذا ہب ہے ایمان کی تعریف وغیرہ کے سلسلہ میں ای فتم کی کسی میں تبدیلی کسی میں توثیق اس سے مقصود ہے۔

لیکن اعمال کے اندر نفاضل ہوتا ہے کہ کسی کاعمل زیادہ اور اچھا ہے تو اس کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے اور دوسر سے کواس کے مقابلہ میں کم فضیلت ہے تو اس سے خود بخو دمر جنہ کی تر دید ہو بی جائے گی کہ جواعمال کو کوئی درجہ دینے کو تیار بی ٹیس ہیں ۔

۲۲ حدثنا اسماعيل قال: حدثنى مالک، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن البه، عن أبى سعيد الخدرى على عن النبى الله قال: ((يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النبار ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون فى نهر الحياء أو الحياة ، شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة فى جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟)). قال وهيب: حدثنا عمرو: ((الحيدلة)). وقبال: ((خردل من خير)). [أنظر: ١٨٥١، ١٩٩٩، ٢٥١٠،

Treations . YOUR

يهال حضرت الوسعيد خدري لله كل روايت ميس آپ الله في خرمايا جنت والي جنت ميس على جائیں کے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں سے ہراس شخص کو تکال لاؤجش کے دل میں رائی کے دانے کے وزن کے برابریھی ایمان ہو، تو ان کوجہنم سے نکالا جائے گا، اس حالت میں کہ جل جل كروه سياه هو يحكے ہوں گے ۔العياذ باللہ العياذ باللہ۔

"فیلقون فی نهو المحیا أو الحیاة" پران كوايد دريايس ڈالاجائے گاجس كنام يس راوى كو شك بكر "نهر الحياة" إ"نهر الحيا" كبار

اگر نبرالحیاۃ ہوتو مراو دریائے زندگی ہے یعنی ایبا دریا جس کا پانی آب حیات ہوجو اپنے اندر غوط لگانے والوں کونی زندگی بخشے۔

اوراگر حیا ہو بغیرتاء کے تو حیابارش کو کہتے ہیں تو شہرالحیا کامعنی ہے کہ بارش کے تازہ پانی سے نہر بنی ہو۔ توفر مایا کدان کواس دریا میں ڈالا جائے گا۔

امام ما لك رحم الله وشك م "الحياة" يا"الحيا" كما كيا" في نبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل" جبان كودريايس والدياجات كاتو كروه اسطرح أكيس كي جيان كجم بران ك اعضاء وغیرہ ،اس طرح أعمنا شروع ہوجا كيں كے جس طرح جنگلى دانەسيلاب ميں أكتا ہے۔

## "الحبة" كي وضاحت

ا يك لغت مين "المحبة" باورايك نخر مين "المحبة" ب، اگر "حَبه" هوتومطلق دانه بادراگر "جبه" بوقوياس داندكوكت بي جوجتكى بوتاب،ادراس كى خاصيت يدموتى بكدز راسابهى بإنى يرجائة ١٣٣ و في صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب معرفة طويق الروية ، وقم : ٢٦٩ ، ٢٦٠ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٢٨٠ ، و صنن العرصذي ، كتساب صفة القيسامة والرقساق والورع عن رصول الله ، بياب ماجاء في الشفاعة ، رقم : ٢٣٥٨ ، و كتساب تقسيرالقرآن عن رسول الله ، باب ومن صورة بني اسوائيل رقم : ٣٤٣ ، وسنن النسائي ، كتاب التطبيق ، باب موضع السجود، رقم: ١٢٨ ا ، ومنن ابن ماجة ، كتاب الزهد، باب ذكر البعث ، رقم : ٢٢٥٠، ٢٢٩٩، و مسند أحمد ، ياقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هويرة ، وقم : ٢ ٩٣٩ ـ ٩٠ م ١ م ١٥ ١ م ١٠٤٠ ، ١٠٤٠ م ١٠١١ - ١ ١ م ١١٠٠ ، و منن الدادمي ، كتاب الرقاق ، باب في مسجود المؤمنين يوم القيامة ، رقم : ٣٢٩ ٢٠٢٨٣. بدایک دم پھوٹ کرنکل آتا ہے، تو جیسے وہ جنگلی دانہ پانی کا ایک تظرہ پڑجانے سے پھوٹ لکتا ہے ای طریقہ سے جب بدلوگ اس نبرالمیاۃ میں ڈالے جائیں گے جس مرح دانہ سلاب کے پانی سے اگئے لگیس کے جس طرح دانہ سلاب کے پانی سے اکٹے لگتا ہے۔

ای طریقہ سے اللہ تعالی ان کے جلے ہوئے اور سخ شدہ جم کو از سرنو زندگی اور تازہ حیات عطا فرمائیں گے۔ تو اس مدیث میں پیلفظ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا ، اس کو نکا لئے کا تھم ہوگا۔ اس کے معنی بیہ ہوئے کہ ایمان رائی کے برابر ہے، تو کسی کا چنے کے برابر ہوگا ، اور کسی کا اور زیادہ ہوگا۔ تو اس میں اہل ایمان کا نفاضل طابت ہور ہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی گویا امام بخاری نے حفیہ کے قول کی تا ئید کردی کہ پینفاضل نفس ایمان میں نہیں ، بلکہ اعمال میں ہے اس لئے فی الاعمال کا لفظ بر معادیا کہ پینفاضل ، اعمال کی وجہ سے ہوگا تو اس سے نفاضل طابت ہور ہا ہے۔

## نهرحيات بانهرحيا

اس میں آ گے فرمایا کہ "قال و هیب حدثنا عمرو: الحیاة" کتے ہیں کہ بیرمدیث دہیب نے بھی روایت کی ہے۔ امام بخاری اس کوتعلیقا نقل کررہے ہیں۔

یہاں پردوایت کرنے والے امام الگ ہیں اور امام الک" کوشبہوگیا تھا کہ لفظ حیاہ یا حیاۃ ہے۔ لیکن وہیب بن خالد نے "عن عسوو بن یعییٰ المماذ نی" سے جوروایت تقل کی ہے اس میں کہا، الحیاۃ۔ لینی جزم کیاہے کہ وہ نہر، نہر الحیاۃ تھی نہر الحیانہ تھی۔ 216

"وقال: خودل من خير" لين و بال و "خودل من حية من ايمان" كها باوراس روايت من "هسودل من حية من ايمان" كها باوراس روايت من "هسودل من خيرو" بين جمل كول من دره برا بريمى خير بواس كولكال لا دَوو بال خيركا لفظ ايمان كري بال خيركا لفظ ايمان كري بالم بخاري في ديري و بيب والى حديث "كتاب الاوب" من ذكرك بالمان بي كالفظ به والى حديث الموجيب سي بكى دوروايت بين ايك خيرك اور دوريان كي دوروايت بين ايك خيرك اور دوريان كي دواويت بين ايك خيرك اور دوريان كي دوروايت بين ايك خيرك اور

٣٣ ـ حدثنا مسحمد بن عبيدالله قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح ،عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله ﴿ (بينا

<sup>2] ،</sup> ۲۲ مدة القارى ، ج: ١٠ص: ٢٠٠.

أناناتم رأيت الناس يعرضون على وعليهم قمص منها ما يبلغ الفدى ، ومنها ما دون ذلك، وصرص صلى صمرين الخطاب و عليه قميص يجره))، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال : ((الدين)) [أنظر: ١٩١١، ٨٠٠٥، ٩٠٠٩] علا

#### حديث كالرجمه

حضرت ابوا مامدین بهل سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوسعید خدری در کا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول الله 🕮 فے فرمایا کہ " میں سور ہاتھا کہ اس دوران میں نے لوگوں کو دیکھا جو مجھے پر پیش کئے جارہے تھے، اوران کے اور قیصیں ہیں، بعض فیصیں ان کے بہتا نوں تک پہنچ رہی ہیں اور بعض اس سے بھی کم ہیں۔

عمر بن خطاب و و مرساد پر چش کیا گیا اوران پرالی قیص تحی جس کوه و افکائے ہوئے جارہے تھ ( یعنی بہت زیادہ کمی می محابر کرام 🚓 نے ہوچھایار سول اللہ ا آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی ، تو آپ 🕮 نے فر مایا میں نے اس کی تعبیر ' دین' کی لی ہے۔

لینی لوگوں میں جو تفاوت نظر آ رہا ہے وہ دین میں تفاوت ہے، اور تفاوت سے مراد اعمال دیدیہ میں تفادت ہے، لہذا اگر کسی کے اعمال کم ہیں تو اس کی قیعل بھی چھوٹی ہے ادر کسی کے اعمال زیادہ ہیں تو اس کی قیعل بھی کمی ہے اور حضرت مرج کی قیم بہت زیادہ لکی ہوئی نظر آئی اس کے معنی بیہوئے کہ اللہ نے ان کے دیل ا جمال کی دوسرے کے مقابلے میں بہت پڑی فضیلت عطافر مائی ہے۔

يهال پريدا فكال پيدا موتا م كه حضرت الديمر مدين كا ذكر كون بيس موا مالا كله وه افضل بين؟ جواب یہ ہے کہ آپ 🛎 نے جس موقع پر بیہ بات ارشاد فر مائی اس وقت حضرت عمر 🖚 کا بی ذکر مقصور موگاجس کی دجہ ہے آپ 🖚 نے صرف اٹمی کا ذکر کیا اور صدیق اکبر عصاف ذکر سے سکوت اختیار کیا۔ بدکوئی ضروری نیس کدمدین ا کر اے بھی بوی ان کی قیص تھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ 🛎 نے اس خواب ش صديق اكبري وكيا ويكا مو بكن اس وقت ان كاذ كرنيس كيا كداس ونت فاروق اعظم عله كاذ كرمتصود تعااوريد 21/2 وفي صحيح مسلم كتاب فصائل الصحابة ، باب من فصائل همر ، رقم : ٣٠ ٥٣ ، ومنن العرمذي ، كتاب الرؤيا صن رصول الله ، ياب في دؤيا النبي الملين والقمص ، وقم : • ٢٣١ ، ومثن النسائي ، كتاب الإيمان وشرائعه ، ياب زيادة الإيمان ، وقم : ٣٩٢٥ ، ومستد احمد ، باقي مستد المكثرين ، باب مستد أبي سعيد العدرى ، وقم : ١٣٨٤ ا ، وستن المغارمي ، كتاب الرؤيا ، ياب في القعص والبتر واللبن والعسل والسسن والثمر وخيره، رقم : ٥٠ ٥٨ . بھی ہوسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے خواب میں صدیق اکبرگود مکصابی ندہو۔

#### (١١) باب: الحياء من الإيمان

## امام بخاري كامنشاء

امام بخاری رحمه الله في "المحصاء من الإيمان" كاتر همة الباب قائم فرمايا به امام بخاري كاس ترهمة الباب سے اوراس باب كے بعد آ مع جوتر اجم آ رہے ہيں ان سب تراجم سے مرجد كاذكركر تامقصود بے، كونكم رجد بيكتے ہيں كما عمال كا ايمان سے كوئى تعلق نہيں ہے اوراعمال سے ايمان پركوئى اثر نہيں پڑتا۔

لہٰذا امام بخاریؒ بیرّاجم قائم کرکے میہ تلانا چاہتے ہیں کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کوقر آن و حدیث میں ایمان کا حصدقر اردیا گیاہے۔اگر چہدوہ حصد تزیمنی ہے،لیکن بہر حال ایمان کا حصہ ہے، تو امام بخاریؒ نے بعید آپ ﷺ کے الفاظ کو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے۔جس کی تفصیل حدیث شریف میں آرہی ہے۔

٢٣ ـ حدث عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله ، عن أبيه أن رسول الله همر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله ه : ((دعه فإن الحياء من الإيمان)) [أنظر: ٨ ١ ١ ٢] ٢٠١

#### حدیث کا ترجمه

حضرت عبداللہ بن عمرٌ دوایت فرماتے ہیں کہ بمی کریم گا ایک مخض کے پاس سے گذر ہے جوانصار میں سے تھے وہ اپنے کسی بھائی کو حیاء کے بارے میں نفیحت کررہے تھے ( کہتم بہت زیادہ حیا دار ہواتی حیا کرتا بھی اچھی بات نہیں گویاان کے زیادہ حیا کرنے پر کئیر کررہے تھے کہ اتن حیانہیں کرنی چاہے نو نبی کریم گانے جب سنا کہ دہ یہ فیسحت کردہے ہیں) تو نبی کریم گانے فرمایا کہ''ان کوان کے حال پر چھوڑ دو (اس لئے کہ حیاء کو کم کرنا ہے اچھی بات نہیں) کیونکہ حیاء بھی ایمان کا حصہ ہے''۔

//١٤ وفي صحيح مسلم، كتاب الإيمان ، باب بيان عدد شعب الإيمان وافضلها و ادنا ها وفضيلة ، رقم: ٥٢ ، وسنن التسرمندى ، كتاب الإيمان عن رسول الله ، باب ماجاء أن الحياء من الإيمان ، رقم: ٢٥٣٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الإيمان وشيراتعه ، بياب الحياء ، رقم: ٣٩٣١ ، وسنن أبي ذاؤد ، كتاب الأدب ، باب في الحياء ، رقم: ٣٢٢١ ، ٢١ ، ٢ ، ٢ ، ٥ ومسند أخمد ، مستند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم: ٣٣٣١ ، ٣٣٣١ ، ٢٩٣١ ، ٢٥٥٠ .

حياء كامطلب

حیاء کا مطلب مدہ کفس کا کسی ایسی چیز سے رکاوٹ محسوں کرنا جواس کے او پرعیب لگانے والی ہو یعنی کوئی ایساعمل جوانسان کے لئے عیب کاباعث ہو، حیا کہلاتا ہے۔

حياءكياقسام

حیا بعض اوقات شرعی بعض اوقات طبعی بعض اوقات عقلی اوربعض اوقات عرفی ہوتی ہے۔

حياءشرعي

حیا شرعی وہ ہے کہ جوانسان کوشر لیت کے خلاف عمل کرنے سے رو کے لینی اس سے دل میں القباض پیدا ہواور یہی مطلوب ہے۔

حياء طبعي

حیاطبعی وہ ہے جوانسان کے کسی بھی کا م میں رکا وٹ پیدا کرنے والی ہوجواس کی طبیعت کے خلاف ہو۔ حیاطبعی کامحمود یا ندموم ہونا اس بات پر موتوف ہے کہ طبیعت کا نقاضا کیا ہے۔ اگر طبیعت کا نقاضا شریعت کے مطابق ہے تو اس صورت میں حیامحمود ہوگی، کیونکہ طبیعت انسان کوایسے کا م سے روک رہی ہے، جو شریعت میں ندموم ہے۔اس صورت میں حیاطبعی اور شرعی ایک ہی ہوجائے گی۔

اور بعض اوقات انسان کی طبیعت کسی ایسے کام سے روکتی ہے جوشریعت میں مطلوب ہے تو بید حیاطبعی ہوگی ،لیکن شرعی نہیں ہوگی ،للذا بیہ مطلوب ومحمود نہیں ہے۔شلا کوئی شخص نماز پڑھنے کا عادی نہیں ،الہٰذا اسے نماز پڑھنے ہوئے شرم آربی ہے تو بیش موجود ومطلوب نہیں بلکہ ندموم ہے یا کسی شخص کوکوئی ایسا مسئلہ یا واقعہ پیش آگیا جس میں اس کوشری مسئلہ معلوم کرنے کی حاجت ہے اور کسی عالم یا فقیہ سے مسئلہ معلوم کرنا ہے تو اس مسئلے کے معلوم کرنے میں کوئی الی بات ذکر کرنی پڑتی ہے جس سے طبعًا اس کوشرم محسوں ہوتی ہے تو اسی صورت میں بھی حیا کرنا نہ موم ہے۔

ئياء عقلى

حیاعقلی کی صورت میہ ہے کہ اگر عقل سلیم ہے تو وہ ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوگی ،لہذا جو عقل سلیم سے حیا ناشی ہے وہ حیاش علی ہے اور اس میں کوئی مضا کقتر نہیں بلکہ عین مطلوب ہے۔

لیکن اگر عقل سلیم نه ہوا ورعقل انسان کوشر بعت کے خلاف عمل کرنے کی طرف لے جارہی ہوتو پھروہ حیا عقلی نہیں بلکہ حقیقت میں طبعی یا عرفی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کی اپنی طبیعت عقل پراس طرح عالب آجاتی ہے کے طبعی نقاضے کوعقل نقاضہ بنا کر پیش کردیتی ہے یا عرف و عادات اس طرح اس پر غالب آجاتے ہیں کہ اس کو عقلی بنا کر پیش کرتے ہیں۔

نزول وی کی وجہ

شریعت نے ای وجہ سے وقی تا زل فرمائی کہ انسان کی عقل اکثر و پیشتر طبیعت کے تالع ہو جاتی ہے یا عرف کے تالع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے تالع ہو کر فیرعقلی بات کو عقلی بنا کر پیش کرتی ہے، لبذا شریعت نے وقی تا زل فرمائی میہ بات بتانے کے لئے کہ جس بات کوتم عقلی کہتے ہو وہ عقلی نہیں ہے۔

صدیث میں جس حیا کوائیان کا حصر قرار دیا گیا ہوہ حیا کی اقسام میں سے حیا شری ہے، اس میں آپ ہیں ۔
خاالعصاء من الإیمان " کے الفاظ استعال فرمائے ہیں۔ اگر یہاں پر "من " کوجھنے قرار دیا جائے تو امام بخاری کا دعویٰ ثابت ہوجاتا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا گھراس صورت میں مرجہ کی بھی تر دید ہوتی ہے اور فی الجملہ حندی کی بھی تر دید ہوجاتی ہے، اور اس سے پھر شکلمین کی بھی تر دید ہوتی ہے جو رہے کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جر ونہیں ہیں۔ لیکن ان کی طرف سے اس صورت میں جواب یہ ہوگا کہ ہم الکار جزو و تر کمپید کا کرتے ہیں اور تر بیدی کا کرتے ہیں اور تر بیدی کا کا تکار ٹیس کرتے۔

بیمی ممکن ہے کہ "من"کوسید قرار دیا جائے کہ "إن السحیاء نسانسی بسبب الإیمان" لیمی حیا ایمان کے سبب (ایمان کی وجہ) سے پیدا ہوتی ہے،اس صورت بی اس حدیث سے حیا کے جزوا یمان ہوئے پر استدلال درست نیس ہوگا کیونکہ بیرتو محض سبب بیان کیا جارہا ہے اور سبب و مسیب بیں تغایر ہوتا ہے، لہذا اس صورت بیں امام بخاری کا استدلال پورائیس ہوگا۔لہذا یہاں پر دونوں صورتی مکن ہیں۔

(١١) باب: ﴿ فَإِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلُوةَ وَالْوُا الزَّكُوةَ فَعَلُوْا سَبِيْلَهُمْ ﴾ [العربة: ٥] بابكي آيت سے مناسبت

ا مام بخاری رحمداللہ نے ندکورہ بالا باب قائم فر مایا یہاں لفظ "باب" کا تعلق آیت کر بھر کے ساتھ واضح نہیں ہے، لہذا بعض حضرات نے فر مایا کہ "باب" ساکن ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ''باب'' کو پڑھنے میں تمن احتالات ہو سکتے ہیں کہ یا تو ساکن پڑھیں یا توین کے ساتھ باب پڑھیں یا بھر مابعد کی طرف مضاف کر کے باب پڑھیں۔

علامہ عَنی رحمہ اللہ کا رتجان بہال پر بیہ کہ یہ باب ساکن ہاور باب کا لفظ محض شرط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور ترجمۃ الباب میں آیت کر بہدؤ کرفر مائی گئی ہے۔

ياحال بمى بكريمضاف بين "باب قول الله تعالى" اورياحال بمى مكن بكريبات

توین کے ماتھ ہوکہ "ہاب ہفسو فیہ قول الله تعالی "لینی یہاں پرتیوں اخال موجود ہیں۔ اسلامی کے ذکر سے امام بخاری کا منشاء

امام بخاری دحمه الله في ترحمة الباب بين سورة توبية يت ذكرى ب: " فَإِنْ قَالِمُوا وَ أَضَاهُوا الصَّلُوةَ وَ اتَوُا الْمُرْكُوةَ

" فإن كابوا و افاموا الصنوة و الوا الورو فَخَلُوا سَبِينَكُهُم ".

ترجمہ: پھراگر وہ تو بہ کریں اور قائم رحمیں نماز اور دیا کریں زکا ۃ تو چھوڑ دوان کارستہ۔

لیمی تم قبال کرتے رہو پھراگر وہ کفر ہے تو بہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور ز کو ۃ ادا کریں تو ان کا راستہ مچھوڑ دو، قبال بند کردو۔

امام بخاری رحمدالله کااس آیت کریدکولانے کا مقصد مرجہ کی تردید کرنا ہے کہ اگر تھا ایمان کافی ہوتا تو چر "فان تابوا" کے معنی ہوباتی یعنی دسیابوا عن کے فوھم و امدوا" کے معنی ہوں گے، کین اللہ تارک وتعالی نے مرف "مابوا" کے لفظ پر اکتفائیس فرمایا بلکداس کے بعد "اقسا موا المصلاة و آفوا المؤوّة" بھی فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ قال کا نقط انتہا ایمان ٹیس ہے، بلکداس کے ساتھ "اقلمة المصلوة" اور "ابعاء المنوکوة" بھی ہے۔ لہذا مرجہ جن اعمال کو ایمان لانے کے بعد غیر ضروری قراردیت ہیں ہی آیت کریداس کی تردید کررہی ہے: امام بخاری رحمداللہ نے اس مناسبت سے حدیث بھی ذکر فرمائی ہے۔

۲۵ ـ حدثت عبدالله بن محمدقال: حدثتا أبوروح الحرمى بن عمارة قال: حدثتا شعبة ، عن واقد بن محمد قال: صمعت أبى يحدث عن ابن عمر أن رسول الله الله الله: ((أمرت أن أقباته المساس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماء هم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله). \*\*!

حديث كالرجمه

حضرت عبداللہ بن عمروضی الله عنها سے مروی ہے کہ آپ شے نے فرمایا کہ '' جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کرتارہوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس اور جمہ شاللہ کے رسول ہیں 174 مید: ۱، می: ۲۷۸.

٣٠] . وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، ياب الأمر يقتال الناس حتى يقول لا اله الا الله ، وقم : ٣٣.

اورنماز قائم کریں اور ز کو ۃ ویں ، جب بیکام وہ کرلیں گے تو وہ میری طرف سے اپنی جانوں اور اپنے اموال کو بھی محفوظ کرلیں گے۔

"إلا بحق الإصلام": لین اگروہ ایسا کا م کریں جس پراسلام نے ان کی جان یا مال لینے کا تھم دیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دوبارہ ان کی جان اور مال غیر معصوم ہوجائے گا۔ مثلاً اگروہ قل کردیں تو اللہ کی طرف سے تھم ہے کہ ان کا ہاتھ کا ث دیا ہے کہ ان کو قصاص کے طور پر قبل کیا جائے ، یا وہ چوری کریں تو اللہ کی طرف سے تھم ہے کہ ان کا ہاتھ کا ث دیا جائے یا کسی کا مال غصب کرلیس تو ان پر بیر صد ہے کہ ان کو تعزیر بھی دی جائے اور مال بھی لیا جائے۔

"وحسابهم على الله": يعنى بيمعاملة ونيايس بوگا، ليكن آخرت بين ان كامعامله الله كساتھ كالله تعلى الله كساتھ كيامعامله فرمائيں گے۔

امام بخاری رحمه الله نے مدیث ترجمة الباب میں مذکورہ آیت کریمہ کی تفصیل وتفیر کے طور پر ذکر فرمائی ہے کدوہاں بیذکر ہورہاتھا کر تقال کرتے رہو، کین اگروہ تو بکرلیس اور " إقدامة المصلاة و ایتاء المذکونة" کریں تو پھران کے راستہ کو چھوڑ دواور ان کو محفوظ کرلو۔

اور یکی کھودیث میں کہاجارہا ہے کہ جھے قال کا تھم دیا گیا ہے جب تک لوگ" لا الله الا الله و ان محمدر سول الله " کی شہادت ندرے دیں اور "إقامة الصلاة و ایناء الزکوة" ندکرلیں۔

قابل ذكرمسائل

اس مذكوره بالاحديث مين چندمسائل قابل ذكرين:

مسكداول - كفارك كئے تين رائے

پہلامسکاریہ ہےاں حدیث میں بیرکہا گیا کہ جب تک لوگ شہا دنین پرایمان ندلا ئیں گے گویامسلمان نہ ہوں گے،اس وقت تک مجھے قال کا حکم دیا گیا ہے۔اب اس حدیث میں جزید کا حکم نہیں ہے۔

کتاب الجبہا ووالسیر میں ندکور ہے کہ قرآن وحدیث کی روسے جواحکامات ہیں ان کے تحت کا فروں کے لئے تین راستے ہیں کہ: وہ اسلام لائیس یاوہ جزیدادا کریں یا پھر قبال کے لئے تیار ہوجا کیں۔

لیکن یہاں اس فدکورہ حدیث میں جزیر کا ذکرٹہیں ہے۔ای بناء پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تکوار کے ذریعہ پھیلایا گیا ہے اس حدیث کواستدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ قال کا مقصد لوگوں کومسلمان بنانا تھا، کیونکہ اس حدیث میں صاف صاف کہا جارہا ہے کہ جھے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہوجائمیں۔

اس مدیث کا ظاہر قرآن وحدیث کے دوسرے احکام سے بظاہر متعارض نظر آتا ہے اس لئے کدوسری

جگہوں پرجزید کا حکم صراحة موجود ہے اور یہاں جزید کا حکم نہیں ہے۔

ا كثرشراح مديث في اس كرجوابات ديتے بين ان مين دوجواب زياده بهتر بين:

پہلا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو بیکہا گیا کہ "آموت أن اقاتل النام "قیہال"النام "میں الف لام استفراق کا نہیں ہے، بلکہ عہد خارجی کا ہے اور اس سے مراد شرکین عرب ہیں اگر چدعام تھم تمام دنیا کے کا فروں کے لئے یہ ہے کہ ان ہے جزید کی اجاء اور اگروہ جزید دیا قبول کرلیں تو ان کوان کے دین پرچھوڑ دیا جائے گا۔
لئے یہ ہے کہ ان سے جزید تھول کیا جائے گا۔ اور اگروہ جزید دیا قبول کرلیں تو ان کوان کے دین پرچھوڑ دیا جائے گا۔
اس میں بی تھم دیا گیا کہ یہاں کوئی مشرک بحیثیت مستقل شہری کے نہیں رہ سکتا، بلکہ یا تو وہ مسلمان ہوجائے یا پھر

لبذا بیر حدیث صرف جزیرہ عرب کے انسانوں کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور تمام دنیا کے انسانوں کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور تمام دنیا کے انسانوں کے بارے میں پیم تم تیں ہے۔ اور "أمسوت أن أقساتيل مشر کین العوب " کے بوں گے، لینی مجھے مشرکین عرب کے ساتھ قال کرنے کا تھم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اور اگرائیان لے آئیں گے وہ اپنے آپ کو تھو قائر کیں گے۔

یہ جواب میرے نزد یک زیادہ پندیدہ ہے۔ اسلا

الا ہے جربے مرب کی مدیدے: اُردن کی سرمدے یمن تک لبائی عمد اور چاڑائی عمل مجراح تیج فارس تک ۔ اس وقت جربے محرب کے اعمد تقریباً ایک درجن موشل میں جیر حضور اقد س کے ذمانے عمل یدا یک محومت تھی۔

الله (أقاتل الدام)): إنسا ذكر باب المفاعلة التي وضعت لمشاركة الإثنين، لأن الدين إنما ظهر بالجهاد، والمجهاد لا يكون إلا بين إثنين، والألف واللام في: الناس، للجنس يدخل فيه أهل الكتاب الملتزمين لأداء الجزية. قلت: هؤلاء قد خرجوا يدليل آخر مثل ﴿ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةُ ﴾ [التوبة: ٢٩] ونحوه ، ويدل عليه رواية النسائي بلفظ: ((أمرت أن أقاتل المشركين)). قال الكرمائي: والناس قالوا: أريد به عبدة الأوثان دون أهل الكتاب ، لأن القتال يسقط عنهم بقبول الجزية. قلت: فعلى هذا تكون اللام للعهد، ولا عهد إلا أي المخارج ، والتحقيق ما قلناء ولهذا قال الطبيعي: هو من العام الذي عص منه البعض ، لأن القصد الأولى من هذا الأمر حصول هذا الميظوب ، لقوله تعالى: ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) [المذاريات: ٢٥] .......قلت: بل المظاهر أن العديث المذكور وضع المجزية أن يضطروا إلى الإسلام ، وصبب السبب سبب ، فيكون التقدير : حتى يسلموا ، أو يعطوا الجزية ، ولكنه وضع المجزية أن يعتطروا إلى الإسلام ، وصبب السبب سبب ، فيكون التقدير : حتى يسلموا ، أو يعطوا الجزية ، ولكنه أكتفى بما هوا المقصود الأصلي من خلق الخلائق ، وهو وقوله عزوجل : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ ، أو نقط المقدود هو القتال ، أو ما يقوم مقامه ، وهو : أحد الجزية ، أو المقصود هو الإسلام منهم ، أو ما يقوم مقامه في دفع المقتال وهو إعطاء الجزية ، وكل هذه التأويلات لأجل ما ثبت بالإجماع صقوط القتال بالجزية فافهم . سنن النسائي ، كتاب تحريم الدم ، باب تحريم الدم ، باب تحريم الدم ، باب تحريم الدم ، رقم : 1 1 1 من : ١٤ ٢ من : ٢٥ ٢ ا ه ، وعتمدة القارى ، ج: ا ، ص : ٢٥ من ٢٤ ٢ ا ص : ٢٥ ا من ٢٤٠٠ ا من : ٢٥ ا من ٢٤٠ ا من : ٢٥ ا الماد و فتح الباري ، ج: ا ، ص : ٢٥ ا من تك ، وفتح الباري ، ج: ا ، ص : ٢٥ من الكناء المناولة على المناولة على المناولة على المناولة على المناولة على ، ومنا المناولة على المن

دومرا جواب بعض حفزات نے بید یا ہے کہ یہاں پر قال سے تلوار والی الرائی مراد نہیں ہے، بلکہ قال سے مراد جد و جمد ہے اور جہاد جس طرح بالسیف ہوتا ہے اس طرح بالسیف ہوتا ہے۔

محربیجواب کمزورہاں لئے کہ حدیث میں بیجملہ بھی آ مے موجود ہے کہ "فسافا فسعیلوا ذلک عصموا منی دهاء هم واموالهم" یعنی اگروہ اسلام لے آئیں تواٹی جانوں اور مالوں کو دہ محفوظ کرلیں گے۔ لہٰذا بیجواب بہاں پڑئیں چل سکتا اس لئے کہ یہاں سے صاف بیر پینہ چلنا ہے کہ قبال سے مرادیہاں پر جہاد بالسیف ہے، جہاد بالقلم و جہاد باللمان مراذبیں ہیں۔

صدیث فرکورہ ش فر مایا گیا کر قال مرف ایمان لانے پڑیس رے گا بلکداس کے لئے "إقامة الصلاة و ایعاء الذکولة" بحی ضروری ہیں پھر قال رے گا۔

مسّله ثانى ـــ اجمّا عى طور پر "تارك الصلاة و ايتاء الزكواة" كاحم

"إقدامة الصلاة و إيتاء المزكولة" كواكربطورفرض مان لين اورشليم كرلين كدم فردكاعملاً "إقامة الصلاة و إيتاء المزكولة" كرنام ادب-

"بقیموا و پوتوا" دونول جمع کے صیفے ہیں کہ پوراجموعہ "إقعامة المصلاة و إيعاء الزكواة" كركيعن"إقامة الصلاة و إيعاء الزكواة" كوبلورايك فريفه شرعيد كے قول كرليس اوراس كو ضرورى كام سجميں پراگر كى آدى سے تكاسل موجائے تو وہ اس علم ميں داخل نہيں ہوگا۔

اس سے بیاستعملال کیا حمیا ہے کہ اگر کمی بہتی کے لوگ اجٹا می طور پرنماز اورز کو ۃ کوترک کردیں کہ ایک بھی خض نماز نہیں پڑھتا اورز کو ۃ نہیں دیتا اور متوجہ کرنے کے باوجود بھی نہیں پڑھتے تو پھراس صورت میں ان سے قال کیا جائے گا۔

## قال كا قاعده وقانون

قال کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ جس سے قال کیا جار ہاہے وہ ضرور غیر مسلم ہواور کافر ہو، بلکہ بہت کی صورتوں میں قال اس کے علاوہ بھی واجب یا جائز ہوجا تا ہے۔ مثلاً باغی کے اوپر کفر کا فتوی تو نہیں ہے، کین قال مشروع ہے، ای طرح آگر کی بہت کے لوگ اجتماعی طور پر 'مخارک الصلاۃ'' یا'محارک المؤکوۃ'' ہیں اوران کی فرضیت کے محرفییں ہیں تو آگر چدان کے اوپر کفر کا فتو کی ٹیمیں گلے گا ایکن قال ان سے بھی کیا جائے گا۔ اوران کی فرضیت کے محرفییں ہیں تو آگر چدان کے اوپر کفر کا فتو کی ٹیمیں گلے گا کہ کی دیں ، مثلاً اذان ہے کہ جو فی نفسہ نہ اس طرح آگر کو فی شعائر کو بالکلید ترک کردیں ، مثلاً اذان ہے کہ جو فی نفسہ نہ فرض ہے نہ دا جب بلک میں اگر اس کو اجتماعی طور پر بالکلید کو فی ترک کردی تو آگر چدان پر کفر کا تھم نہیں

#### ككے كا كر قال كيا جائے گا۔

اس لتے اس حدیث کا بیم تصدفیں ہے کہ قال کورو کئے کے لئے ہر برفرد کا نمازی اور ز کو 5 ادا کرنے والا ہونا ضروری ہے، بلکم مقصد بیہ کے دوہ اجماع طور پرنماز اورز کو ق کی فرضیت کوتسلیم کریں اور اپنے او پراس کو

## مسّلہ ٹالٹ ۔ تارک الصلاۃ کے بارے میں احکامات

اگرکو فی مخص اس بناء برنماز کوترک کرتا ہے کہ نماز کوفرض ہی نہیں سجھتا تو وہ بالا جماع کا فر ہے، کیکن اگر کوئی تکاسل کی وجد سے نماز کوترک کرتا ہے تو اس کے بارے میں اختان نے۔اس مسلم میں فتہا مرام کے غراب كالخفرى تفيل مندرجدد يل ب:

# امام ما لكُّ اورامام شافعيٌ كام ملك

ا مام ما لک اور امام شافعی فرمات میں کہ مجروز کے صلاۃ سے کوئی مخص کا فرٹیس ہوتا ،البذااس کے اویر ارتداد کا تھم نیں لگایا جائے گا، کین ترک صلاۃ ایباجرم ہے کہ اس ک سزائل ہے جیسے لل کی سزائل ہے، زنا کی سزا قل ہای طرح ترک صلوق کی سرا بھی تی ہے، البذا تارک صلاق اس بناء پر واجب القتل ہے کہ اس نے ایک الی معصیت کا ارتکاب کرلیا ہے، جس کی سر آئل ہے نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے۔ اسلا

# امام ما لك وشافعي ملا كالسندلال

امام مالك وشافئ فرمات بين كه تارك صلاة مرتداس لينبيس موتا كرزك صلاة ايك معسيت ب اورمعصیت کی وجہ سے کوئی ایمان ہے خارج نہیں ہوتا، البذااس برحكم بالكفرنہیں كر بس مے، ليكن حديث باب بعى یہ کہ ری ہے کہ قال کرتے رہوجب تک نماز قائم نہ کریں۔

اورمدیث می جو "فقد بوقت منه الذمة" كالفاظ بين اس كمعنى يه بين كراس د دمرى ہے یعنی اس کے جان و مال کے تحفظ کی ذ مدداری مسلمانوں پڑہیں ہے۔

٣٣٠ قال السووى: يستدل به صلى وجوب قتال مانعي الصلاة والزكاة وغيرهما من واجبات الإسلام قليلاً كان أو كهراً. قلت: فعن هذا قال محمد بن الحسن: إن أهل بلدة أو قرية إذا اجتمعوا على ترك الأذان ، فإن الإمام يقاتلهم، وكذلك تُحل شئى من شعالوالإسلام . عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣٤٣ .

٣٣ كتاب الأم، ج: ١،ص: ٢٥٥، وطبقات الشافعية، ج: ٢٠ص: ٢٣.

# امام احمد بن عنبال كامسلك

اما م احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان ہو جھ کرنماز ترک کرتا ہے تو وہ کافر ومرتد ہوجائے گا اور کافر ومرتد ہونے کی وجہ ہے وہ مستوجب قتل ہوگا اور ترک صلاۃ بذات خود موجب کفرہے۔ ۱۳۵

ا مام احمد بن حنبل ؓ نے اس مسلد میں حدیث باب سے ہی استدلال فر مایا ہے کہ حدیث میں قال کورو کئے کے لئے جوغایت مقرر کی گئی ہے اس میں اقامۃ الصلاۃ بھی ہے۔

دوسرا استدلال مسلم شریف کی اس حدیث سے ہے کہ جس میں بیفر مایا گیا کہ''مومن اور مشرک کے درمیان ترک صلوٰ قاکافرق ہے۔''لہذاا گرکوئی تارک صلاٰ قاسے تو ایک طرح سے وہ مشرک ہے۔''لل

امام احدر حمد الله تيسر ااستدلال آيت قرآنيه "واقيسموا الصلوة ولاتكونوا من المشركين" سي بحى كرتے بيں۔

ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ ''من قوک الصلاۃ متعمدا فقد ہوئت منہ اللمة'' لیخی جو شخص عمد أنماز ترک کردے وہ ہم سے بری الذمہ ہوجا تا ہے۔ <sup>سمال</sup>

ایک اورروایت میں بیر بھی ہے کہ "فعن **تو کھا فقد کفو**" یعنی جونماز کو چھوڑے اس نے کفر کیا۔ <sup>مسل</sup> ان مذکورہ بالا احادیث و آیات ہے امام احمد بن صبل ؓ استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تارک صلا قاکا فروم تدہبے اور مرتد واجب القتل ہے۔

## امام ابوحنيفة كالمسلك

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ معتمد أموجب كفروار تدادنہیں ہے اوراس كی حدشر عی قتل بھی نہیں ہے، بلکہ اس كامعاملہ دوسرے گنا ہوں جیسا ہے کہ بیہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑاو بال ہے۔ لہذا قاضی اس کوتعزیری سزاد ہے سكتا ہے، کیکن حدشرعی کے طور پراس کول نہیں کیا جا سكتا۔

امام ابوصنیفه رحمه الله اس معروف حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ''مکی المعنی ، ج:۲ میں:۵۲ مین ۱۵۲ و والمبدع ، ج: 9 میں:۵۲ آ

٣٦ . سمعت جابرا يقول سمعت النبي الله يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ، صحيح مسلم ، وقع : ٨٨ ، ج: ١ ، ص : ٨٨ ،

١٣٧٤ المغنى، ج:٢، ص:٢٥١.

١٣٨ قال قال رسول الله ١١٨٨ قالعهد الله ١٤٠٤ بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، سين الترمذي ، رقم : ٢٩٢١ ،
 ١٥٠٥ : ١١ ، بيروت ،

.

مسلمان کا خون طلال نہیں ہوتا جب تک کہ تین ہاتوں میں سے ایک بات نہ پائی جائے۔ یعنی و اقتسل النفس، الفیب النوانی و العارک لدینه "تو آپ ﷺ نے بیتین اسباب مسلمان کے خون کے حلال ہوئے کے لئے ذکر فرمائے۔ اس لئے امام الوطنيف قرمائے ہیں کہ ترک صلاق سے نہ ارتد او ہوتا ہے اور نہ وہ واجب القتل ہے، البتہ یہ بہت تھیں گناہ ہے، لہذا اس کی وجہ ہے آ دمی مستوجب تعزیر ہے۔ اللہ

# احناف كى طرف سے امام احمد بن حنبل كے استدلال كے جوابات

امام احمد بن مغبل فی حدیث باب "اموت ان اقاتل الناس" سے استدلال کیا تھا، احتاف اس کا جواب بید دیتے ہیں کہ اس جملے سے بیات بالکل واضح ہے کہ یہاں قال کا ذکر بور ہا ہے اور قل کا ذکر نہیں ہے۔
اور قال اور قل میں فرق ہے۔ اس لئے کہ قال کے معنی لا انی کرنے کے بیں اور لا انی کرنے کے لئے بیہ ضروری نہیں کہ مدمقائل غیر مسلم ہو، کیونکہ اگر مسلمان بغاوت پر آمادہ ہوجا تا ہے قواس سے بھی قال ہوسکتا ہے یا شعائر اسلام میں سے کسی شعائر کولوگوں نے اجتماعی طور پر ترک کردیا ہوتو اس سے بھی قال ہوسکتا ہے اور اس کی واضح دلیل " اقامة الصلاة اور ایتاء الز کو ق" بھی ہے۔

اوراگرانفرادی طور پرکوئی زکو آندو ہے تو اس مخض کو امام احدیجی ندمرتد کہتے ہیں اور نداسے مستوجب التتل قرارویتے ہیں۔اور مالکیدوشا فعیہ بھی اس طرح نہیں کہتے ہیں،الپذا جو تھم "اقیم موا المصلوة" کا ہے وہی تھی موا المولیق" کا بھی ہونا جا ہے۔

اور جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جن میں ترک صلاۃ کو کفر قر اردیا گیا ہے یا ان میں ''فسقسد ہوئت مند اللمة'' کے الفاظ ہیں۔

ان احادیث کی تو جید ہیہ ہے کہ یہاں وہ مخص مراد ہے جونماز کی فرضیت ہی کا مکر ہے یا پھران احادیث میں جو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ " محفور " کے معنی میں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے آ گے اس کے لئے مستقل باب قائم فرمایا ہے کہ نفر کی ایک قتم تو وہ ہے جوانسان کواپمان ہی سے خارج کردیتی ہے اور کفر کی دوسری قتم وہ ہے کہ جواپمان سے خارج تو نہیں کرتی ،کین وہ اللہ کی ناھری ہے تو اس میں نفر کا اطلاق ہوا ہے۔

تیسری توجید رہمی ہوسکتی ہے کہ کفر کا اطلاق ایسے عمل پر اس بناء پر کردیا جا تا ہے تا کہ بیہ بتایا جاسکے کہ بیہ عمل مؤمن کے کرنے کانہیں ہے، بلکہ یہ کفر والوں کاعمل ہے۔

9 الله وقال إمامنا الأعظم على: أنه ليس بكافر ، ولا يقتل ، ولكنه يحبس ثلاثا ، فإن عاد إلى الصلاة فيها وإلا يضرب ضربا يتفجر منه الدم ، نعم لو قتله الإمام تعزيرا وسع له كما وسع له قتل المبتدع ، فيض البارى ، ج: 1 ، ص: ٢٠ ١ ، و فيض القدير ، ج: ٢ ، ص: ١٨٩ . اس کی بہت ی نظیری قرآن وسنت پی موجود ہیں۔ مثلاً حدیث بیں ہے کہ "فیلات مین کی فید کان مسافقاً محالت الله الحال میں کا واد وعد المحلف و إذا اؤ تمن محان" لیخی اگر تین باتی کی میں پائی جا کیں گوہ وہ فالص منافق ہے کہ "حدث محلب، وعد المحلف" اور "اؤ تسمن محان" حالا نکہ کوئی بھی محض پینیں کہتا کہ جموٹ بولنے کی وجہ سے یا وعده خلائی کی وجہ سے یا امانت بیل خیانت کرنے کی وجہ سے انسان کفریں واغل ہوجا تا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بیا عمال منافقوں کے کرنے کے ہیں مسلمان کے کہ یہ کہیں ہیں، بالکل ای طرح تزک ملاق کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بیکا فرول کے کرنے کا ہے مسلمانوں کے کرنے کا بیس ہیں، بالکل ای طرح تزک ملاق کی ویتا مقصود تیں بلکہ اس عمل کی شاعت بیان کرتا مقصود ہے کہ بیمل مسلمان کے کرنے کانیس ہے، بلکہ اور کا فریخ کرنے کا ہے۔ اللہ مسلمان کے کرنے کانیس ہے، بلکہ کافر کے کرنے کا ہے۔ اللہ مسلمان کے کرنے کانیس ہے، بلکہ کافر کے کرنے کا ہے۔ اللہ مسلمان کے کرنے کانیس ہے، بلکہ کافر کے کرنے کا ہے۔ اللہ مسلمان کے کرنے کانیس ہیں، بلکہ اس ملمان کے کرنے کانیس ہیں، بلکہ کافر کے کرنے کا ہے۔ اللہ کو کانیس ہیں۔ بلکہ کافر کے کرنے کا ہے۔ اللہ کی کو سالمیں کے کہ ہے۔ اللہ کانے کہ میکن کی شاعت بیان کرتا مقدود ہے کہ بیمل مسلمان کے کرنے کانیس ہیں، بلکہ کافر کے کرنے کا ہے۔ اللہ کانے کی کی خوال کو کانیس ہیں۔ بلکہ کافر کے کرنے کانیس ہیں۔ بلکہ کافر کے کرنے کانے کی کو کی کی خوال کی کو کو کی کی کو کی کی خوال کے کو کو کی کی خوال کو کانے کی کو کی کی کو کی کی کو کیا کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کیا ہے۔ کو کیا کہ کو کو کو کی کرنے کانے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کرنے کانے کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کو کی کرنے کانے کی کو کی کو کی کرنے کانے کی کو کرنے کانے کی کو کرنے کانے کی کو کرنے کی کو کرنے کانے کو کرنے کانے کی کو کرنے کانے کی کو کرنے کانے کو کرنے کانے کو کرنے کانے کی کو کرنے کانے کی کو کرنے کانے کو کرنے کانے کی کو کرنے کانے کی کو کرنے کانے کی کو کرنے کانے کو کرنے کانے کی کو کرنے کانے کو کرنے کانے کی کو کرنے کانے کی کو کرنے کانے کی کرنے کانے کی کو کرنے کانے کرنے کانے کی کو کرنے کانے کی کو کرنے کانے کرنے کی کرنے کانے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے

## (١٨) باب : من قال: إن الإيمان هوالعمل

لقول الله تعالى: ﴿وَيَلْكُ الْجَنَّةُ الْتِي أُوْرِثُتُمُوُهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ﴾ [الزحرف: 27] وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى : ﴿فَوَرَبَّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمُ اَجْمَعِيْنَ ۞ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢] : عن لا اله الا الله . وقال: ﴿لِمِقُلِ طَذَا فَلْيَعْمَلِ الْطَمِلُونَ﴾ [الصافات: ٢١]

## ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحماللانے باب قائم فرمایا ہے کہ "من قال: إن الإسمان هوالعمل" بياباس فخض کی تائيديس ہے وايمان کے بارے بس بيكھا ہے کہ ايمان بھی ايک عمل ہے۔

اسباب کے قائم کرنے سے امام بخاری کا مقصود یا تو کرامیدی تر دید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار باللمان کا نام ہے یا اس سے مقصود مرجہ کی تر دید کرنا ہے جو یہ کہتے ہیں ایمان کے لئے صرف اقرار باللمان اور تصدیق بالقلب کا فی ہے، اعمال کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے یا پھرام م بخاری کے اپنے اس قول کی تشرورے میں ایمان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا تول کی تشریح مقصود ہے جوام بخاری نے کتاب الایمان کے شروع میں ایمان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا مقاکد "الایمان ہو قول و فعل". تو وہاں پر کہدیا کہ تصدیق کواس لئے ذکر ٹیس کیا کہ وہ فعل کے اعروا فعل ہے اور وہ فعل قلب ہے۔ ترجمۃ الباب کے یہ تین مقاصد ہیں اور تینوں بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں۔

اوراس بات كى تائير كے لئے كد 'ايمان عمل بے' امام بخاري في چند آيات ذكر فرمائى بيں جن ميں

<sup>\*]]</sup> من أزاد تفصيله فليراجع : حمدة القاري ، ج: ١ ، ص: ٢٤٣-٢٤٦ ، و فصل الباري ، ج: ١ ، ص: ٣٩٢-٣٩٦.

ہے پہلی آیت سورة الزخرف ہے کہ:

## وَيِلْكُ الْجَنَّةُ الَّتِيَّ أُوْرِثُتُمُوعًا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ

لعنی صاحب ایمان سے کہا جائے گا کہ بدوہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے بسب ان کاموں کے جوتم کیا کرتے تھے۔

انسان کو جنت جوعطا کی جاتی ہے اس کا اصل سبب ایمان ہے، اگر عمل بہت ہوں، کیکن ایمان نہ ہوتو پھر مجی جنت نہیں طے گی معلوم ہوا کہ دخول جنت کا سبب درا عمیت ایمان ہے۔

لإذا "بِمَا كُنتُمْ قَعْمَلُون " يُن "بما كنعم تؤمنون "لاز ماداهل ب-جاب ورس اعمال داهل بول الإذا والمن المنتقل المنتقل في المنتقل ف

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس آیت سے استدلال کرنا نہایت معقول ہے، کیکن اس آیت میں دویا تیں قابل ذکر ہیں:

## "أورثتموها" كي وضاحت

مل بات بيب كسورة الزخرف كى آيت مس لفظ "أور فعسموها" استعال فرمايا كياب يعنى "بدوه جنت بجس كاتم كودارث بنايا كياب-"

اس پریسوال پیدا ہوتا ہے کہ دارٹ تو اکثر اس دفت ہوتا ہے جب کوئی مورث مرجائے اوراس نے کوئی میراث مرجائے اوراس نے کوئی میراث بعی چھوڑی ہوتو چھر بیال ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ایسا ہے نیس کہ بیکن کی میراث ہو پھر یہال بر لیا تھا ہے؟

اس کی مختلف تو جیہات کی گئی ہیں، میر بنزدیک سمج تو جید ہے کہ "اورث - بورث - ابواقا "اس کے ایک الفاقی معنی ہیں اور ایک اصطلاحی معنی ہیں اور ایک اصطلاحی معنی ہیں ہیں کہ کسی محرفے کے بعد اس کی میراث کی میراث کا بیمنہوم ضروری نہیں ہے بلکہ "اورث" کے معنی اس کی میراث کی میراث کا بیمنہوم ضروری نہیں ہے بلکہ "اورث" کے معنی ہیں "کسی کے لئے کوئی چیز چھوڑ جاتا جا ہے وہ زندہ ہی ہو، لہذا میراث والے معنی یہاں مراد نہیں بلکہ تملیک کے معنی میراد ہیں ۔

#### تكت

البنة اس کے لئے لفظ میراث افتیار کرنے میں ایک نکتہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس طرح کمی آ دمی کوکوئی مال میراث میں ملتا ہے تو وہ اس کا مالک قطعی ہوجاتا ہے جو قابل نقض نہیں ہوتا۔ بعنی اگر آپ نے کوئی چیز خریدی تو ممکن ہے کہ آپ اس کا اقالہ کرلیس یا اگر آپ کو کئی نے بہد کیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ رجوع کر لے الیکن میراث میں جو مال ملتا ہے وہ قابل نشخ نہیں اور قابل واپسی نہیں ہوتا، البذا جب انشاء اللہ جنت بھی ملے گی تو وہ بھی تا قابل واپسی ہوگی اور بیکنت اس ''اور فعمو ھا'' کے لفظ میں موجود ہے۔

### "أورثتموها بما كنتم تعملون" كاوضاحت

دوسری بات جوزیادہ ابمیت کی حافل ہے دہ یہ ہے کہ اس آیت میں فر مایا گیا" اور فت موہ اسما کسنتم تعصم ملون " یعنی یہ جنت جو تہیں دی جارہ کی ہے۔ حالاتکہ احادث میں نہیں کریم گا کا یہ ارہی ہے، حالاتکہ احادیث میں نہیں کے جائے گا ، یہاں تک کہ حالہ کرام کے نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی ؟ تو آپ کے نے فرمایا کہ ہاں میر اعمل بھی ۔ تو محض عمل کی نہیا دیز نہیں جا سکتا ۔

لہٰذابطا ہریہ آیت کر بمداس حدیث سے معارض نظر آتی ہے، کیونکد بہاں کہاجار ہاہے کہ تمہار عظل کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں یہ تظیق ہے کہ حدیث میں جو کچھے بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا نمل بذات خودید توت نہیں رکھتا کہ اس کو جنت میں لے جائے اس لئے کیٹل جتنا بھی ہو، ساری عمر شریعت کے مطابق عمل کرتارہے، لیکن وہ متنا ہی ہے اور جنت کی نعتیں غیر متنا ہی ہیں۔

دوسری بات ہیرکیگل اتنا چھوٹا سا ہے لیکن اس کا معاوضدا تناعظیم الثان دیا جارہا ہے، تو بات یہ ہے کہ حقیقی اعتبارے کم ساز ہے کہ اس پہلوے گفتگو حقیقی اعتبارے کم ل تن تنہا اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اس کو اتنا ہو اانعام دیا جائے ، البذا حدیث اس پہلوے گفتگو کررہی ہے کہ اصل استحقاق کے اعتبار سے آدمی ساری عمر سجد ہی میں پڑار ہے تو پھر بھی اس کا عمل اس لائی نہیں کہ اللہ رب العزت اس کو اسنے ہوئے انعام سے نوازیں ، البتہ بیا للہ تعالیٰ کی رصت ہے کہ اس نے اس چھوٹے سے عمل کو بھی دخول جنت کا سبب بنا دیا ہے۔

لہذا ''ہما کنتم تعملون'' کی ہاءکوسیت کے لئے قرار دیں کہ تبہارے اعمال کے سبب ہے تو معنی میں ہوں گئے کہ بہت کے کہ تاریخ میہوں گے کہ ہم نے اس جنت کاتم کو مالک بنا دیا اس سبب سے کہ تم عمل کرتے تھے۔ اس سبب سے ہم نے تم پر اتنی بردی رحمت کی کہ تبہیں جنت دیدی حالانکہ تم اس کے مستحق نہیں تھے۔ لہذا بیہ آیت کریمہ استحقاق کو ظاہر نہیں کر رہی بلکہ اللہ کی رحمت کو ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ نے استے چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا انجام دیدیا ہے۔

یا چاہے'' ب'' کوعوض بنادیں کہ اللہ نے تمہارے عمل کے عوض میں تمہیں جنت کا مالک بنادیا ، لیکن باء کو عوض بنا کیں یا سبب بنا کیں بیسب جنت کے استحقاق کی بنیاد پڑئیس ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر ہے کہ انسان اپنے عمل سے اس کامستحق نہیں ہوتا ،لیکن اللہ اپنی رحمت کی بناہ پر اس کوعطا کر دیتے ہیں۔اس حدیث کا مقعود اصلی یمی ہے۔

### حضرت جنيد بغدادي كأحكيمانه قول

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا بڑا ہی حکیمانہ مقولہ ہے کہ: '' بوضی یہ بھتا ہے کہ وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی رحمت کے بغیر صرف اپنے عمل کی بناء پر جنت میں چلا جائے گاتو وہ بلا وجہ محنت کررہا ہے۔ اور اگر کوئی فض بیہ سجتا ہے کہ وہ بغیر عمل کے جنت میں چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بائد ھے بیٹھا ہے تو وہ زبر دست وصلے میں ہے۔''

لیعنی جنت میں تو اللہ کی رحت ہی کے طفیل جائے گا،کین اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعیہ ادر سبب سے عمل ہی ہے گا،کین میم ل جہا انسان کو ستحق نہیں بنا تا،اس طرح دونوں پاتوں میں تطبیق ہوجاتی ہے۔

وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى:

" لَمُوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمُ اَجْمَعِيْنَ ۞ عَمَّا كَالُوُا يَعْمَلُونَ".

"عن لا اله الا الله".

امام بخاری رحمداللہ نے بیدوسری آیت پیش کی ہے اپنے قول کی تائیدیس که "ایمان عمل ہے" اس کی تغییر بعض حضرات نے یوں فرمائی ہے که "هول لا الله الا الله" لیعنی ہم ان سے یو چیس کے که "لا الله" لیعنی ہم ان سے یو چیس کے که "لا الله" کہا تھا یا نہیں؟ اور اس کو "ب عملون" سے تعبیر کیا ہے، البذا معلوم ہوا کہ ایمان عمل ہے۔
کہ ایمان عمل ہے۔

وقال:

#### ﴿لِمِقُلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ﴾

بی مذکورہ بالا تنیسری آیت ہے جس کواہام بخاریؒ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں عمل سے مرادایمان ہے۔ یعنی جس طرح ایمان والوں نے عمل کیا اورایمان لائے اسی طرح تمام عمل کرنے والوں کو بھی عمل کرنا چاہیے ۔ لہذا فہ کورہ بالا متیوں آیتیں ولالت کر رہی ہیں کہ'' ایمان عمل ہے''۔

٢٦ - حدثنا أحمد بن يونس ، وموسى بن اسماعيل قالا : حدثنا ابراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة أن رسول الله السيل: أى العمل المصل؟ قال : ((الجهاد في سبيل العمل المصل؟ قال : ((الجهاد في سبيل

الله)) قيل: ثم ماذا ؟ قال : ((حج مبرور)) [أنظر: ٩ ا ١٥ ] الله

فضاعمل

اس حدیث کولانے کا منشاء بیہ کیسوال کرنے والے نے سوال کیاتھا کہ "ای المصمل افضل؟"اس کے جواب میں آپ کے خواب کی ایک کی اور وہی ترجمۃ الباب بھی تھا۔ اور اس کے بعد آپ کے خیاد فی سیسل اللہ کوافضل قرار دیا ہے، کہیں جہاد فی سیسل میں بھٹ کی کہا گذر یک ہے کہ نبی کریم کے نامی نے مختلف اعمال کوافضل قرار دیا ہے، کہیں جہاد فی سیسل اللہ کو، کہیں جم درکو، کہیں «ہوالو اللہ یا کواور کہیں"الصلوة الوقعها"کوافضل اعمال قرار دیا ہے۔ کہیں جہاد فی سیسل اللہ کو، کہیں جم درکو، کہیں «ہوالو اللہ یا کواور کہیں"الصلوة الوقعها"کوافضل اعمال قرار دیا ہے۔

آپ ﷺ نے مختلف مناسبتوں پرمختلف اشخاص کے لحاظ سے یامختلف مواقع کے لحاظ سے سی مثل کوزیادہ نصل قرار دیا۔

یہاں جہا د فی سبیل اللہ کو حج مبر ور پرمقدم رکھا گیا ، حالا نکہ بظاہر جہا د فی سبیل اللہ فرض کفا ہیہ ہے اور حج مبر ورفرض مین ہے۔اس کی تین وجہیں ہوسکتی ہیں :

میلی دجہ بیہ ہے کہ اس وقت ج کی فرضیت نہیں آئی تھی۔اس واسطے جہاد فی سبیل اللہ کو مقدم رکھا۔ دوسر کی وجہ بیہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا خاص موقع ہے جب سوال کیا جار ہاتھا اس وقت نفیر عام کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کوفرض عین قرار دیا گیا۔

تغیسر**ی وج**دیہ بھی ممکن ہے کہ دونوں جگہ نفلی جہا داورنفلی حج مراد ہو، بینی جب دونوں عباد تیں فرض نہ ہوں بلکہ نفل ہوتو جہاد حج سے افضل ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔

# (١٩) باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الإستسلام أو الخوف من القتل

لقوله تعالى ﴿ قَالَتِ الْاَعْرَابُ امَّنَّا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا آسُلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٠]

الله وفي صبحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ، رقم : ١١٨ ، وسنن النسائي ، الترملي ، كتاب فضائل الجهاد عن رصول الله ، باب ماجاء في أي الأعمال أفضل ، رقم : ١٨٨ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج، باب فضل الحج ، رقم : ٢٥٧٧ و كتاب الجهاد ، باب مايعدل الجهاد في سبيل الله عزوجل ، رقم : ٣٠٤٩ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ١٩٨ / ٢٢٥٣ ، ٢٢٨٧ ، ٢٢٨٠ ، ٢٢٨٧ .

قَادًا كَانَ عَلَى الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَاللَّهِ الْاِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] ﴿ وَمَنْ يُبْتَغِ غَيْرَ الْاَسْلَامِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ١٩]

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فر مایا ہے کہ جب اسلام کا لفظ اپنے حقیق معنی میں نہ ہو، بلکہ استعملا م لینی ہتھیا رڈ ال دینے کے معنی میں ہویا قتل کے خوف سے تا لیغ فر مان بن جانے کے معنی میں ہو۔

امام بخاري كالمقصود

چونکدامام بخاری رحمدالله ایمان واسلام کر ادف کے قائل بیں اس لئے اس باب سے ایک اشکال کا جواب و پیش کیا گیا ہے۔ جواب و پنامقصود ہے کہ قرآن کریم بیں بعض جگہوں پر ایمان اور اسلام کومغا برحقیقتوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسے اس آیت کریمہ بیں ہے کہ:

> " قَالَتِ الْآعُرَابُ امَنَّا قُلُ لَمُ تُؤُمِنُوا وَ لَكِنُ قُولُوْ ٱسْلَمُنَا ".

یعنی اعراب نے دعوی کیا تھا کہ ہم ایمان لائے تو آیت نازل ہوئی کہ بیمت کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ بیکہو کہ ہم اسلام لائے ،لبذااس سے پیتہ چلا کہ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے۔

امام بخاری اس ترجمۃ الباب کے ذریعہ اس اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ در تقیقت اگر اسلام حقیق معنی میں ہوتب تو وہ ایمان کے مترادف ہے، اس لحاظ سے اسلام ادرایمان میں کوئی فرق نہیں ۔ لیکن بعض اوقات لفظ اسلام تقیقت شرعیہ کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ لغوی معنی میں ہوتا ہے۔ جو مجاز شرع ہے کہ کسی کے سامنے مطبع ہوجانا، ظاہری اعتبار سے اسیخ آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کردینا ادراس کے تابع فرمان بن جانا۔

اوراى آيت كريد " فَالْتِ الْاَعْرَابُ امْنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنَ قُولُوْ آ اَسُلَمْنَا " يس اسلام كا

لفظ حقیقت شرعیہ کے معنی میں نہیں آیا، بلکہ حقیقت لغویہ کے معنی میں آیا ہے، جو مجاز شری ہے۔

للذاامام بخاريٌ اس ترجمة الباب مين وه مقامات جمع كرنا جائية بين جهان ايمان اوراسلام مين بظاهر فرق نظرة ربائي - للذافر مايا "إذا له يكن الإسلام على الحقيقة" لين جب اسلام كالفظ البيع عقيق معنى مين نه و حقيقت سے يهان مراد هيقت شرعيد ہے۔

"و كان على الإستسلام أو المحوف من القتل": لينى وه استسلام كمعنى مين بواوراستسلام كمعنى مين بواوراستسلام كمعنى جمك جانا، انقيا واورتابع فرمان بوجاناك بين ياقل كنوف سي كلمه اسلام يردهنا مراوبو-

امام بخاری رحمداللد نے یہاں [فا (جوابتداء ترجمۃ الباب میں گرراہے) کی جزاد کرنمیں فرمائی، للذا جزامحذوف ہاوروہ "فالله لیس موادفاً للاہمان" ہے۔ یعنی جب اسلام کے بیمعنی ہول تو پھر بیا ایمان

کےمترادف نہیں ہوتا۔

"لقوله تعالى: قَالَتِ الْآعُوابُ امّنًا قُلُ لَمْ تُؤُمِنُوا وَلَكِنْ قُوْلُواۤ اَسْلَمْنَا "بَعَض ديبات كوكول نے كہا كہ ہم ايمان لائے تو اللہ تبارك وتعالى نے كہا كه آپ (ﷺ) كهدد يجت كه تم ايمان نہيں لائے بكديه كوكه اسلام لائے۔

پھھ اعراب تھے جنہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا اور اسلام میں اس معنی میں واخل ہو گئے تھے ، کین اسلام میں واخل ہو گئے تھے ، کین اسلام میں واخل ہونے کے بعد حضورا قدس کا خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا ذکر اس طرح کیا جیسے انہوں نے بڑا احسان کیا ہے کہ ہم تو اسلام لے آئے ہیں، لہذا ہماری امداد فرمائیں ، ہمارے ہاں قط سالی ہے اور بھوک سے اسکاعلاج کرد بچئے۔

اگر ویسے ہی کہتے کہ ہمارے ہاں قط سالی ہے ہماری مدد کیجئے تو کوئی بری بات نہیں تھی اور حضور تھے ہمیٹ غرارے سے ہمیٹ غریب کی امداد فرمایا ہی کرتے تھے الکین انہوں نے اس مطالبہ کو اسلام لانے پر بنی کردیا گویا ایک طرح سے اسلام لاکرا پنا احسان جتلارہے ہیں اس لئے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

"يَ مُنُونَ عَلَيْكَ أَنُ أَسُلَمُوا " فَلُ لَا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَامَ كُمْ " مَهِ اللّه يَهُنُ عَلَيْكُمْ أَنُ هَلا كُمُ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِيْنَ 0 ""كَا ترجم: تحد براحيان ركحة بين كرمسلمان بوئ توكه، مجمه براحيان ندركواسية اسلام لانے كا بكماللة تم براحيان ركعتا

کماس نے تم کوراہ دی ایمان کی اگریج کہو۔ توبیاس موقع پرفر مایا گیا جب انہوں نے ''آمنسا'' کہا، کمان سے کہد بیجئے کہ تم ایمان، حقیقی معنی میں نہیں لائے ''**ولکن قولوا اُسلمنا''** لیعنی کہوہم مطبع ہوگئے ۔ تو وہ مطبع تو ظاہری اعتبار سے ہوگئے کہ کمہ اسلام پڑھ لیا اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام کے ظاہری احکام جاری ہوگئے، لیکن ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی مفاد کی خاطر نہیں، بلکہ انڈ جل جلالہ کو اپنا معبود حقیق تصور کرتے ہوئے اس کو قبول کرلے۔

اوربیصورت حال ابھی پیدائیس ہوئی تو یہاں اسلام حقیقت شرعیہ کے معنی میں نہیں بلکہ جھک جانے اور مطیع ہونے کے مطیع ہونے کے مطیع ہونے کے مطیع ہونے کے معنی میں ہے۔"فاذا کان علی الحقیقة فہو علی قولہ جل ذکرہ"

اگراسلام حقیقت شرعیہ کے معنی میں ہوتو پھراس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: ''اِ**نَّ الَّسِدِیُ** نَ عِنْدَاللَّهِ الْاِسْلَام'' کہ دین اللہ کے نز دیک اسلام ہی ہے۔ تو وہاں اسلام سے مرادایمان ہے۔ جواسلام کے

١٢٢] الحجرات: ١٤.

مترادف كطور پراستهال بواج-اوروبال من فرض كياتها كه آيت كريمين: فَاَخُورَجُنا مَنْ كَانَ فِيهُا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهُا خَهْرَ بَهْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِیْنَ 0 "كال ترجمه: پهريجا ثكالا بم في جوتها وبال ايمان والا، پهرند يايا

ترجمہ: چربچا نکالا ہم نے جو تھا وہاں ایمان والا، چرنہ پایا ہم نے اس جگہ سوائے ایک گھرے مسلمانوں سے۔

لبذااس آیت میں مؤمنین اور مسلمین دونوں مترادف کے طور پر استعال ہوئے ہیں اس کی تفصیل چیجے زرچکی ہے۔

27 سحدانا أبوالسمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى عامر بن سعدبين أبي وقاص ، عن سعدة أن رسول الله ها أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله ها أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله ها رجلاهو أعجبهم إلى ، فقلت: يا رسول الله ، ما لك عن فلان؟ فوالله إلى المقالعي لأراه مؤمنا؟ فقال: ((أومسلما)) فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالعي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إلى لأراه مؤمنا: فقال: ((أو مسلما)) فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله ها ثم قال: ((يا سعد إلى لأعطى الرجل، وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله في النار)).

و رواه یونس و صالح و معمو و ابن آسی الزهری عن الزهری. [انظر: ۱۳۷۸] ۱۳۳۸ حضرت سعد دایت فرماتے میں که رسول کریم گائے ایک گرده کو مال عطا فرمایا ، جبکه حضرت سعد دیم بیٹے ہوئے تنے (واو حالیہ ہے اور سعد جالس جملہ حالیہ ہے۔)

یہاں پرروایت کرنے والے خود حضرت سعد بن الی وقاص عظم ہیں اور قاعدہ کا تقاضا بیتھا کہ "اعطی رحطا و انا جالس" ہوتا، کیونکہ خوداینے بارے میں بات فرمارہے ہیں۔

بعض اوقات خود متعلم این آپ کونام لے کرذ کر کرتا ہے، للذا ہوسکتا ہے کہ حضرت سعد اپنے آپ خود اپنا نام لے کرذ کر کما ہو۔

٣٧] اللاريات: ٣١.

٣٣] وفي صحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهى عن القطع بالإيمان من غير في المدن وفي صحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب الحكلة ، باب اعطأ من يخاف على إيمانه ، وقم : ٢٠٥ / ١ ، وستن المسالي، كتاب الإيمان وشرائمه ، باب تأويل قوله عزوجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ، وقم : ٢٠٩ / ١ ، وسنن البي داؤد، كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصائه ، وقم : ٢٠١ / ٢ ، ٢٠٥ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص ، وقم : ٢٠٩٥ .

اوربعض اوقات ایبا ہوتا ہے کہ کہنے والے نے تو یہی کہا تھا کہانا جالس لیکن راوی جولکھتا ہے تو اس کو تبدیل کردیتا ہے کہ ''**و سعد جالس**''اس کواصطلاح میں تج ید کہتے ہیں۔

تجريد كے معنی

کوئی شخص اپناوا قعدا پنانام لے کر ذکر کرے یا دوسراشخص اس کے کلام کوروایت کرےاوراس میں اس کو صیغۂ مشکلم سے تعبیر کرنے کے بچائے اس کا نام لے کرصیغۂ غائب سے تعبیر کرے اس کوتجرید کہتے ہیں۔

"فتوک دمسول الله کی دجه الاهو اعجبهم إلی" تورسول کریم کی نے ایک ایسے مخص کو چھوڑ دیا یعنی اس کو پھیٹیس دیا جوان لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پندتھا۔

اب بید حضرت سعد بن وقاص کا اپنا کلام آ رہاہے۔ جہاں صیغہ متعلم کے طور پر ذکر فرمارہے ہیں کہ رسول کریم گئے نہیت سے لوگوں کو دیا اورایک فخض کو چھوڑ دیا۔ حافظ ابن مجرعسقلانی ؒنے فتح الباری میں روایت کیا ہے کہ بیصا حب جن کو چھوڑ دیا تھا اوران کوئیس دیا تھا ان کا نام بعیل بن سراقہ الضمر کی تھا، سعد بن الی وقاص کے کہتے ہیں کہ وہ مجھے ان میں سب سے زیادہ پہند تھے۔ کھیا

"فقلت یا رصول الله مالک عن فلان "یتی یس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے یہ طرزعمل اختیار کیا اس کی کیا وجہ ہے؟" مالک عن فلان، ماحدث لک عن فلان، ماثبت لک عن فلان "حضرت جمیل کے بارے یس آپ کوکیا بات پیش آئی جس کی وجہ سے آپ نے ان کوئیس دیا۔

بعض دوسری روایت میں اس کی تفصیل یوں آئی ہے کہ جب آپ ﷺ دے رہے تھے تو حضرت سعد ﷺ نے آپ ﷺ سے علیحد گی میں خاموثی کے ساتھ راز داری کے انداز میں سوال کیا تھا۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ہڑے بزرگ سم مجلس میں کوئی اجتماع عمل فر مارہے ہوں اوراس میں کوئی شبہ پیدا ہوتو اس شبر کا ظہار مجمع میں نہیں کرنا جا ہے ، کیونکہ جمع میں سوال کرنا اس بزرگ کی ہے اد بی ہے۔

لبندااس کے مل کے بارے میں جوشیہ پیدا ہواس کا اظہار علیحد گی میں کریں تا کہ وہ ادب واحتر ام کے مطابق ہو حضرت سعد بن وقاص کے نے اس روایت کے مطابق علیحد گی میں پیسوال کیا۔

" **فواللّه انی لاراہ مومنا" ی**تی آپ کوکیا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے اس کوٹیس دیا ورنہ میں اللّہ کی قسم کھا تا ہول کہ میں اس کومؤمن سجھتا ہوں۔

"أراه"اور"أراه" يسفرق

ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ زیادہ راج ہے اور بعض جگہ ''اراہ''بھی آیا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔

١٢٥ فتح الباري ، ج: ١، ص: ٨٠.

بیلفظ بکشرت احادیث میں آتا ہے بخاری شریف کے راویوں نے زیادہ تر ''اُو اہ'' بضم الہمزہ پڑھا ہے۔ میں اس کومؤمن سمجھتا ہوں۔ گمان کرتا ہوں ، البنته بعض لوگوں نے اس کو ''اُو اہ'' بفتح الہمزہ پڑھا ہے۔ لیعن ''اہلمہ '' میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ مؤمن ہے۔ لیکن حافظ ابن مجرؒ نے'' فتح الباری'' میں ''اُو اہ'' بضم الہمزہ کو ترجیح دی ہے۔ '''ل

### "فقال أو مسلماً"

اس کوبعض لوگوں نے "اَق مسلماً" واو کے فتہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ دوطرح کی روایت ہیں: ایک روایت واؤ کے سکون کے ساتھ اور دوسری روایت واؤ کے فتہ کے ساتھ ہے۔

اگراس کو واؤک فتہ کے ساتھ ''او مسلما'' پڑھیں تواس صورت میں ہمزہ استفہام کا اور واؤعطف کی ہوگ یعنی''اوک مقل انگ مطنع مسلما'' کہ کیاتم نے بینیں کہا کہ میں ان کوسلم ہجھتا ہوں، کین زیادہ ترحصرات کہتے ہیں کہ یہاں پر واؤپر فتہ نہیں بلکہ''ہسکون الواؤ "ہے یعنی ''اَوَ مسلماً'' اس کے پھر دومعنی ہو سکتے ہیں:

ایک معنی بیر کداوکو آنخضرت کی طرف ہے ایک تجویز اورمشورے کے طور پر سمجھا جائے کہ تم نے ایک تجویز اورمشورے کے طور پر سمجھا جائے کہ تم نے ایک کہا" لا راہ مؤمنا" تم بیر کہدریتے کہ "مسلما"گویا آنخضرت کا فرای ہوگا یعنی دوالگ الگ نوعیس بیان کررہے ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ تخضرت کے فرمایا کتہیں مومنا کے نہیں بلکہ مسلماً کہنا جائے تھا۔

دومرے معنی بیہوسکتے ہیں کہ "اُو " ردیدے لئے ہواور بہ جملہ "اُو مسلماً" آپ اُلے اضافہ کرنے کا مشافہ کرنے کا مشاف

١٣١ فتح البارى ، ج :٢٠ص: ٨٠.

#### خلاصة بحث

کیلی توجیدکا حاصل بیہ که "مؤمنا"کے بجائے "مسلما" کہناچاہئے تھا اور دوسری توجیدکا حاصل بیہ کدونوں لفظ تر دید کے ساتھ استعمال کرناچاہئے تھے۔ لیخی"انی اڈواہ مؤمنا او مسلما".

اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی مخص کے ظاہری حالات ہی و کھ سکتا ہے اور ظاہری حالت سے جو بات معلوم ہوئی وہ اسلام ہے بعنی اس کا کلمہ طیب پڑھ لینا ، اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت اور نبی کریم کی کی رسالت کی شہادت و بنا اور اپنے آپ کو سلمان ظاہر کرنا۔ ای کا انسان پند نگا سکتا ہے جبکہ ایمان فعل قلب کو شامل ہے اور ای کا نام تقید بی ہے اور فعل قلب ہونے کی وجہ سے کسی دوسر سے کو پند نہیں لگ سکتا کہ ھیجہ اس کے دل میں تقد بی ہے بہتریں سلم البندا جب بھی کمی محض کے اور کوئی تھم لگایا جاتا ہے تو دہ اس کے ظاہر کے مطابق لگایا جاتا۔ ہے جو حقیقی بات اس کے دل میں ہوتی ہے اس رہے تم نہیں لگایا جاتا۔

اس لئے آ مخضرت اللہ نے فرمایا کہ یا تو یہ کہتے کہ میں اس کومؤمن سجھتا ہوں یا تر دید کے ساتھ "اُوّ مسلماً" کہتے الیکن اس طرح اپنی طرف سے تم کھا کر کہد ینا کہ میں اس کوموس سجھتا ہوں بیرمناسب نہیں ہے۔

### امام بخاريٌ كااستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ بیکہنا چاہتے ہیں کہ رسول کریم شے نے مؤمن اور مسلم میں فرق کیا ہے۔اس وجہ سے کہ یہاں مسلم اپنے حقیقت شرعیہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حقیقت لغویہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حقیقت لغویہ کے اوپر دالت کررہا ہے کہ دلسان دوسرے کا تالع وفر ما نبر دار ہوگا۔

جب آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا کا محترت بھیل کومؤمن قرار دینے کے بارے میں ایک طرح سے تر دید فر مائی کہ 'جہیں سلم کہنا چاہئے تھا'' تو اس سے بعض لوگوں نے بیہ مجھا کہ آنخضرت ملی کو معترت بھیل کے کے صادق الا کمان ہونے کے بارے میں شک تھا کہ ان کا ایمان سچاہے یا نہیں اور بیگویا ایک طرح سے ان کے منافق ہونے کا اظہار ہے۔

لین بیر معنی مجھنا سی میں کہ ونکہ اس کی دلیل ہیہ کہ دوسری روایت میں حضرت جھیل کے گفتیلت خود حضورا کرم سے سے ثابت ہے کہ آپ گئے نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری کے سے بوچھا کہ تعمیل کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ توانہوں نے جواب دیا کہ جیسے اور مسلمان ہوتے ہیں ایسے وہ بھی ہیں۔اس طرح آپ کے ایک اور حض کے بارے میں بوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے توانہوں نے فرمایا کہ ''معومین صادات المنامی'' ووسادات میں سے ہیں۔بہت اعلیٰ درجے کی قائدانہ ملاحیت ان کے اندر ہیں تو حضور کے فرمایا کو'' دوسرے آ دمیوں سے اگر پوری زمین مجرجائے تو بھیل ان سے بھی زیادہ افضل ہیں'' تو وہاں حضور اکرم کے فرعشرے بھیل کے کشنیلت کی شبادت دی۔ سیل

لبندااس سے معلوم ہوا کہ آپ کے نے ان کے صادق الا یمان ہونے کی تقد ایق فرمائی ، لبندایہاں ''اؤ مسلم اُ'' کہنے سے معلوم ہوا کہ آپ کا طعن کرنا مقصو دئیں ، بلکہ بیصرف معنرت سعد بن ابی و قاص کے کا تربیت ہے اور آپ کا ان کو بیہ بنا تا چا ہتے ہے کہ بات کرنے کا کیا ڈھنگ اور سلقہ ہوتا چاہئے اور کی فخص کے بارے میں کس طرح رائے کا اظہار کیا جائے اور بیجو آپ نے تشم کھا کر بیکرم ہے کی کومؤمن کہد ویا یہ بات میج نہیں ، کیونکہ جب تشم کھائی ہے تو پھر بہت احتیا ط کے ساتھ الفاظ استعمال کرنے چاہئیں آپ کو اس کے ایمان کا کیا بیہ ؟ قطع نظر اس کے کہ وہ وہ تقی صادق الا بیمان ہے یا نہیں ۔ تو یہاں صرف حضرت سعد بن وقاص کے کا تاویب و تربیت کرنا مقصود ہے کہ آپ کو لفظ استعمال کرنے جی اس احتیاط سے کا میں چاہئے۔

"فسسکت قلیلا ثم غلبنی ما اعلم منه": حضرت سعد کففرماتے ہیں کہ جب آپ کا نے بیہ بات فرمادی تو میں تھوٹ کے بارے۔ بات فرمادی تو میں تعفرت بھیل کا جو میں جا دیا ہے جارے۔ میں جا ناتھا اور دل میں تقان پیدا ہوا کہ ایک مرتبہ پھر حضور اکرم کا سے درخواست کروں۔

"فعدت لمقالتی وعاد رسول الله ﷺ" توس نے دوبارہ اپنی بات کود ہرایا جو پہلے حضورا کرم کا سے کھی تقلق آپ کا بھائے کے جواب میں دوبارہ وی بات "اَقَ مسلماً" ارشاد فرمائی۔

#### سوال

یہاں بیر اور اپیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم کے سامنے ایک مرتبہ ایک بات عرض کردی گئی اور آپ کو موجد کردیا گیا اور آپ کے نام کا جواب بھی دیدیا تو پھر دوبارہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے کو اس کا تقاضا کرنے کی کیا وجہ پیش آئی؟ بظاہر یہ بات اوب کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ جب آیک بڑے نے اس کا تقاضا کرنے کی کیا وجہ پیش آئی؟ بظاہر یہ بات اوب کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ جب آیک بڑے نے اسک بات ہے۔ اسک بات ہے۔ اسک بڑے کہ بات ہے۔ اسک برا سے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ جب آلک بڑے نے کہ بات ہوئے کے کہ بات ہوئے کر بات ہوئے کہ بات ہوئے کے کہ بات ہوئے کے کہ بات ہوئے کہ بات ہوئے کہ بات ہوئے کہ بات ہوئے کے کہ بات ہوئے کہ بات ہوئے کہ بات ہوئے کہ بات ہوئے کے کہ بات ہوئے کہ بات ہوئے کہ بات ہوئے کے کہ بات ہوئے کے کہ بات ہوئے کہ بات ہوئے کہ بات ہوئے کہ بات

#### جواب

 مين اسكا جواب موجود ي- وه يركه انهول نے كها اللہ غلبستى ما أعلم منه "مير ياوير غالب آ گئی وہ بات جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا، یعنی ان کی محبت اور خیرخوا ہی کا جذبہ مجھے پرا تنا غالب آ گیا کہ میں مغلوب الحال ہو گیا اور مغلوب الحال ہو کرمیں نے دوبارہ بات کہددی۔ اور غلبہ حال کی حالت میں جو بات کھی جائے اس میں انسان معذور ہوتا ہے۔

### غلبه حال کے معنی

غلبرحال کے معنی میر ہیں کہ کوئی خاص کیفیت کسی انسان پر پوری طرح چھاجائے کہ اس میں اس کے سوینے بیجھنے کی صلاحیت مفقو د ہوجائے ،تو اس کوغلبرحال کہتے ہیں۔صوفیائے کرام کے ہاں غلبہ حال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت ی با تیں جوصوفیائے کرام کرتے ہیں وہ غلبہ حال میں کرتے ہیں تو وہ معذور ہیں۔للبڈا غلبہ حال میں جو بات کی جائے وہ نہ تو قابل ملامت ہوتی ہےا در نہ قابل تقلید کہاس نے کہی ہےتو میں بھی کہتا ہوں ۔

### میری ذانی رائے

مجھے پیٹیال ہوتا ہےاورشاید وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کھی کے عمل کی زیادہ صحیح تو جیہ ہوواللہ اعلم کہ جب آتخضرت على في حضرت سعد الماكوتنبيفر مائى كهمؤمن كي بجائه مسلم كالفظ استعال كرنا حاسبة تعاتواس ہے حضرت سعد علی کے دل میں بیرخیال بیدا ہوا کہ شاید آپ ان کو اس لئے نہ دے دہے ہول کہ ان کے صادق الایمان اورصادق الاسلام ہونے کے بارے میں آپ اللہ کوشک ہے اور ان کے بارے میں آپ کی رائے انچھی نہیں ،اس لئے آپ ہمنع فرمارہے ہیں۔

اگررسول کریم ﷺ کے دل میں کسی بھی مسلمان کی طرف ہے کوئی گرانی پیدا ہوجائے تو اس کے لئے تو ہلاکت ہے، اور اس کے ہر خیرخواہ کا فرض ہے کدوہ اس گرانی کوحتی الامکان دور کرنے کی کوشش کرے تا کدوہ ہلاکت سے نے جائے۔ تو حضرت سعد اللہ کے دل میں بیدنیال پیدا ہوا ہوکہ شاید آ ب اللہ کے اطلاعات ایک کپنچی ہوں ۔جس کے نتیجے میں آپ 🛍 کے قلب مبارک میں ان کی طرف ہے کوئی کدورت آ حمیٰ ہوتو میں اس کو ا بی حد تک دور کرنے کی کوشش کروں ،اس لئے حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ دوبارہ آپ ﷺ کے یاس گئے اور ا پنی بات کودهرایا تا که بیه بتاسکیں که وہ بہت اچھے آ دمی ہیں۔اورا گر کوئی اطلاع اس کےخلاف ملی ہوتو وہ اطلاع قابل تحقیق ہے نہ کہ فی نفسہ ان کا صالح اور صادق الایمان ہوتا۔ اس لئے دوبارہ بوچھا۔

"ثم قال: ياسعد إنى لاعطى الرجل وغيره أحب إلى منه" يُرا بُ الله في الرجل وغيره أحب إلى منه" بیان فر مادی کہ میں جواس کوئییں دے رہا اس کی وجہ پیٹیل کہ میرے دل میں ان کی طرف ہے کوئی کدورت ہے بلکہ فرمایا کہ بعض اوقات کسی مخض کو دیتا ہوں جبکہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا آ دی جھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ بیٹی ادنی کو دیتا ہوں اوراعلی کونبیں دیتا۔

"عشید ان یکبد الله فی الناد" یعنی کم درج کے آ دی کوش اس لئے دیتا ہوں کہ اس ڈرسے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ادنی آ دی کوجہنم میں نہ ڈال دیں۔

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ ایک آ دی اہمی ضعیف الائیان ہے اہمی تک اس کے اندررسوخ پیدائیں ہواتو اندیشہ ہے کہ اگر ذراسی بات ایسی پیدا ہوگئی جواس کی طبیعت کے خلاف ہوتو یہ بھاگ جائے گا۔ اور بھا گئے کے نتیج میں دوبارہ ارتدادی طرف چلا جائے اور اللہ تعالی اس کوجہتم میں ڈال دیں۔ اللہ بچائے ، تواس کو ارتداد سے بچانے ، تالیف قلب کے لئے اور اس کے اندراسلام پر ثبات پیدا کرنے کے لئے میں اس کو پکھ دیتا ہوں ، حالا تکہ اس ہے بہتر لوگ موجود ہوتے ہیں۔

لہذا کسی کو نہ دیتا ہیاں بات کی علامت نہیں کہ میں ان کو اچھا نہیں سجھتا بلکہ عین ممکن ہے کہ جس کو میں نہیں دے رہاوہ اعلیٰ درہے کا ہوا درافضل ہو۔

سنت البي

اوراللدرب العزت كى بھى يہى سنت ہے۔

ما پروریم دشن و ما می گشیم دوست کس را چرا وچون نرسد درقضائے ما

الله تعالی کا معاملہ ایسا ہے کہ دھمن کو پال رہے ہیں اور دھمن بڑھ رہاہے، چڑھ رہاہے۔ اور چڑکیں مارر ہا ہے، دعوے کر رہاہے، مسلمانوں کے اوپر حملہ آورہے اور مسلمان بیچارہ پث رہاہے۔ سامری کو حضرت جرائیل علیہ السلام کے قریبے یالا اور پرورش کی۔ اور حضرت زکر یاعلیہ السلام کو آرے سے جیروا دیا۔

یاللدرب العزت کا کام ہاور نی کریم کی بھی دنیوی عطائے محاطے میں بعض اوقات کسی ایسے فض کور جح دیتے ہیں جوم سے اور در ہے کے لحاظ سے افضل نہیں ہوتا اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو در ہے کے لحاظ سے افضل ہوتا ہے۔ البذا محض دنیا کے معاطے میں اس کور جج دینے سے اس کی وین فضیلت لازم نہیں آتی۔

#### ( + ۲) باب: افشاء السلام من الإسلام

وقال عبمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم والإنفاق من الأقتار. ٢٨ ـ حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير، عن عبدالله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله 🚇 : أي الإسلام حيرٌ ؟ قال : ((تطعم الطعام ، وَتَقْرَأُالْسَلَامَ عَلَى مِنْ عِرِفْتَ وَ مِنْ لَمِ تَعْرِفْ)). [راجع: ١٢] <sup>١٣</sup>

### امام بخاريٌ كامنشاء

امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب كافرق كركے بيرحديث دوبارہ لائے ہيں ،اس سے ان كافشاء بيہ که ایک بی حدیث سے عقلف مسائل متدمل کئے جاتیں۔

یہاں پر بھی پیرمسکلہ ستنبط کرنامقصود ہے کہ افشاءالسلام بھی اسلام کا ایک حصہ ہے،البنۃ اس حدیث کی سند میں تھوڑ اسافرق ہے، کیونکہ جوحدیث پہلے گز ری ہے دہ دوسرے شخے سے مردی تھی اور پید دسرے شخ سے مردی ہے۔ ترجمة الباب من مذكور "من الإسلام" كدومتى بين : كداكر "من "كويز وقرارد ياجائ توجزو تزیمیٰ ہوگا اورا گراس ٔ ''کوسیمیہ قرار دیا جائے تو بھی بیمعنی ہوں گے کہا فشاءالسلام بھی ایمان کے سبب سے ہوتا ہے اورا فشاء کے معنی پھیلا ناہے بینی اس کورواج دینا۔

اوراس کاطریقہ یہ ہے کہ آ دمی ہرایک کوسلام کرے خواہ اس کو جانتا ہے یانہیں ،اس سے محبت ہے یا نہیں ۔ لہذا سب لوگ ایک دوسرے کو کثر ت سے سلام کریں۔

#### ايمان كي صفات

امام بخاری رحمداللد نے عمارین ماسر در اول ترجمة الباب میں تعلیقاً لقل کیا ہے کہ حضرت عمارین ياسر المن في من الله عن جمعهن فقد جمع الإيمان" يعنى تين چزي الي بي كر وتحف ال تیوں کوجمع کرے گا تووہ ایمان کوجمع کرے گا۔ان میں ہے پہلی چیزییان فرمائی"الانبصاف من نفسک" اس کے فعلی معنی اینے نفس سے انصاف کرنا ہے۔

#### "الإنصاف من نفسك"

"من نفسك" يس "من "ابتدائيهي بوسكات اور بمنى "في " بهي بوسكات ، من ابتدائيك ١٨٨ وفي صبحيح مسلم، كتاب الإيمان ، ، وقم : ٥٧ ، وسنين الترمذي ، كتاب الأطعمة عن رسول الله ، وقم : ٨٧٨ ا ، ومستين النيسالي، كتاب الإيمان وهرالعه ، رقم: ١٠ ٩ ٩، ومستن ابي داؤد ،كتاب الأدب ، رقم: ٥٠ ٩ ٩٠٠ ، ومستن ابين ماجة، كتاب الأطعمة ، وقم: ٣٢٣٣، ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، وقم: ٣٩٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الأطعمة ، وقم: 1991 صورت ہیں معنی بیہوں کے کہ انصاف کرنا ، ایبا انصاف جوخود تہار نے نفس سے ناشی ہو کہتم نے اپنی طرف سے دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔

دوسرااحمّال بیہ که «من " بعنی «فی" بولینی «الإنصاف فی نفسک" لینا اپن ذات کے سلط میں جوموالمہ پیش آجائے اس میں بھی انصاف سے کام لینا اور بیتقریباً و بی معنی بیں جوقر آن کریم کی اس آیت ہے معلوم ہوتے ہیں کہ:

يَّا يُهُمُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلُو مَلْيَ الْفَصِيطِ شُهَدَاءَ لِللهِ وَلُو مَلَى الْفُسِكُمُ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ عَلَى تَرْجَمَدُ الله الله الله الله الله الله الله عنه الله كل طرف كل اگر چرنقصان موتبهارا يا مال باپ كا يا قرابت والول كار

چاہے اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، کیکن انصاف کے ساتھ گواہی دو، انصاف سے فیصلہ کروخواہ وہ فیصلہ اپنے خلاف ہو۔ بیا بیمان کی ان ٹین صفات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں فر مایا کہ جوان متیوں صفات کوجمع کر لے وہ ایمان کوجمع کر لیتا ہے۔

اس معاملہ میں اکثر ویشتر لوگ غلط نبی کا شکار ہوتے ہیں ، دوسروں کے معالمے میں تو انساف کر لیتے ہیں ، کئن اپنے معالمے میں انساف نہیں کرتے یعنی اپنے آپ ہے کوئی غلطی سرز دہوگئ تو اس غلطی کے اعتراف کرنے اوراس کی تلافی کرنے کے بچائے اس کی تاویل کی فکر میں رہتے ہیں اوراس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ایساراستدل جائے جس سے میرے ذھے سے خلطی کی ذمہ داری ختم ہوجائے ، حالا نکہ مؤمن کو چاہئے کہ وہ ایسانہ کرے ، بلکہ اپنے نفس سے اگر خلطی سرز دہوگئ ہے تو اس خلطی کو تسلیم کرے اوراس کی تلافی کرے۔ ''الانصاف میں نفسک'' کا بیہ طلب ہے۔

#### "بذل السلام للعالم"

دوسری صفت "مهل السلام للعالم" ذرفر مائی بین تمام دنیا والوں کے لئے سلام خرچ کرتا۔ یعنی جرایک کے اور سلام کرنا الا یہ کہ جوسلام سے مشتی ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ ان کی تفصیل انشاء اللہ تعالی "محسب بالا معتقدان" کے اندر آئے گی۔

#### "الإنفاق من الأقتار"

تيرى صفت "الإنفاق من الأقتار" وكرفر مائى، يهال "من الأقتار" يل دواحمال بين:

پہلاا حمال میرکہ یہاں "مسن" سبیہ ہے اور مطلب سے کددوسروں کی تنگ دس کے سب سے انفاق کرنالیعنی دوسروں کی تنگ دستی کے خیال کی وجہ سے مال خرچ کرنا۔

دوسرااحثال بیہ ہے کہ ''مسن'' تبعیضیہ ہو کہ خود تنگ دستی سے انفاق کریائینی انفاق کرنے والاخود تنگ دست ہےاس کے باس زیادہ بینے ہیں ہیں اس کے باوجودوہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرریا ہے۔

#### (۲۱) باب: كفران العشير وكفر دون كفر

عشير كيمعني

لغت میں عشیراں مخض کوکہا جاتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری جائے جس کے ساتھ معاشرت کی جائے۔ يهال اس سےمراوز وج بے۔اور "كفوان" كفظى معنى ناشكرى كرنا۔ تو"كفوان العشيو "كامطلب بواشو بركى نافر مانی کرنا۔اس کوحدیث میں کفرے تعبیر کیا اوراس کے لئے "یکفون العشیو" کالفظ استعال کیا۔

### ترجمة الباب كانحوى تحقيق

آ گےامام بخاری رحماللدفر ماتے ہیں"و کفو دون کفو" لعنی اس كفركے بارے میں جودوسرے کفرسے دون لین کم ہو۔اس میں ایک ترکیب توبیہ که "و کے فسی "مجرور پر هاجائے اور به معطوف ہو "كفران العشير" يرجوبابكامضاف اليدموني كي وجدس مجرورب

### حفرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت علامدانورشاه تشميري صاحب فرمات بين كداس كويون يرهنا جائي "باب كفوان العشيو و كفر دون كفو" (يعنى بالرفع) يرهاجائ-وهفرمات بي كديرافظ "كفر دون كفو" بياصل ين حکایت ہے، لہذااس کا اعراب حکائی ہوگی ۔ یعنی بیرسی اور کامقولی قل کیا جارہا ہے۔

اعراب حکائی اس کو کہتے ہیں کہ جب سمی محض کا مقول نقل کیا جاتا ہے تو اس نے جولفظ جس اعراب کے ساتھ استعال کیا تھا اس اعراب کے ساتھ لفظ نقل کیا جائے۔

اورجو حکایت کرنے والے ( حاکی ) ہیں اس کے کلام میں اس کا کل اعراب کیا ہے؟ اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله نے فتح الباری میں فرمایا که "کفوّ دون کفو" بید حضرت عطابن بیار کھ

١٣٩ فتح البارى ، ج: ١،ص: ٨٣.

لیکن حضرت علامہ انورشاہ کشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے براہ راست بھی مروی ہے جومتدرک حاکم میں انہوں نے "کے فسر دون کے فو" کا فقط استعال کیا اوراس کو ان مقامات کے لئے استعال کیا جہاں نبی کریم کے نبیض مصید وں پر لفظ کفر کا اطلاق کیا۔ جیسے فرمایا "من انعمی اللی غیر ابیه فقد کفو" کہ جس فض نے اپنے باپ کے علادہ کی اور کی طرف اپنے آپ کومنسوب کیا تو اس نے تفر کیا اورای طرح وہ حدیثیں جن میں "قارک صلوق متعمداً" کے لئے لفظ کفر استعال کیا گیا۔

توایسے مقامات کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہانے اوران کی متابعت میں حضرت عطاء بن بیار جھنے فرمایا کہ یہ ''کفو ' کون کھنو'' ہے اور مقصوداصل میں بیہ کہ بیدہ کفرنیں ہے جوانسان کو بالکلیداسلام سے خارج کردے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ بیکا م تو کفر کا ہے، لیکن اس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ ' ہلکہ

لفظ" كفر دون كفو" كاتركم من علاء كرام في دوراسة اختيار ك ين:

## لفظ "كفو دون كفو"ك بارے ميں علامہ خطابي وغيره كي تحقيق

حافظ ابن جج عسقلانی، علامه خطابی اور حافظ ابن تیمیه رحمهم الله فرماتے ہیں که «دون "کالفظ یہاں پر «ادون" اقرب اور اقل کے معنی میں ہے جس کا مطلب میں ہوا کہ ایسا کفر جودوسرے کفر کے مقابلے میں کم ورجہ کا ہے۔ جس کا حاصل میر ہے کہ کفرایک ایسی حقیقت ہے جس کے افراد باہم متفاوت ہیں۔ ایک کفرکا اعلیٰ مرتبہ ہے، اورایک اونی مارنی اورایک اس سے بھی اونی «هلم جواً"،

سب سے اعلیٰ مرتبہ کفر کا وہ ہے جس کے ذریعہ انسان ملت سے خارج ہوجا تا ہے اور کا فرہوجا تا ہے ، مثلاً کو کی فخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر ہے۔ اور اس سے نچلے درجہ کے وہ مراتب ہیں جن کے ذریعے انسان ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن کفر کے مراتب ہونے کی وجہ سے شاعت میں بھی بہت زیادہ ہیں اور کسی صاحب ایمان کا وہ کا منہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر حقیقت واحدہ ہے بس کا اعلیٰ ترین مرتبہ وہ ہے جوانسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کردیتا ہے اور اس سے اونی مراتب وہ ہیں جوانسان کو ملت سے خارج نہیں کرتے ، لیکن انسان کے لئے وہ بہت ہوا بدنما داغ ہیں۔

یہاں اہام بخاری رحمہ اللہ پہ بٹلا تا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایمان کے مراتب ہیں کہ ایک اعلیٰ درجہ کا مرتبہ ہے جس کی نفی ہوجائے تو انسان ایمان سے خارج ہوجا تا ہے اوراس سے نچلے درجے کے جومراتب ہیں وہ مختلف تھم کے اعمال ہیں، اور وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، کیکن اگران کی فی ہوجائے تو انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔

<sup>10</sup>٠ فيض الباري ، ج: ١ ، ص: ١١٣ ا ، والمستدرك على الصحيحيين ، رقم: ٣٢١٩ ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٢.

ای طرح اس کی ضد لینی کفر کا بھی یہی حال ہے کہ وہ حقیقت واحدہ ہے، کیکن اس کے مراتب مختلف ہیں اور مختلف مراتب میں سے بعض وہ ہیں جوانسان کو اسلام سے خارج کردیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جوانسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر کفر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے " کے فقر دون کھنے" کی جوعلامہ خطابی" وغیرہ نے اختیار فرمائی۔

### "كفر ما دون كفر"علامه انورشاه كاتحقيق

علامدا نورشاه کشیری فرماتے ہیں کہ "دون" معنی میں "افسل" کے نہیں ہے بلکہ غیر کے معنی میں ہے۔
"کفق دون کفو" لیمنی "کفو عیو کفو" اس صورت میں معنی بدہوں گے کہ کفر حقیقت واحدہ نہیں ہے جس
کے مختلف مراتب ہوں۔ بلکہ کفر کی انواع مختلف ہیں ایک نوع وہ ہے جوانسان کو اسلام سے خارج کردیتی ہے اور
ایک نوع وہ ہے جوانسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتی ، الہذا وونوں باتوں میں فرق ہے۔

### دونوں حضرات کی شخفیق میں فرق

پہلی صورت میں کفرایک ہی حقیقت ہے ،لیکن اس کے مراتب مختلف ہیں اور دوسری صورت میں کفر ایک کلی مشکک ہے جس کی مختلف اٹواع ہیں ۔ یعنی وہ کفر جوانسان کوایمان سے خارج کرتا ہے وہ پالکل الگ ہے اس کفر سے جوانسان کواسلام سے خارج نہیں کرتا ۔

حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیریؒ نے اس معنیٰ کوتر ججے دی ہے کہ یہاں پر بیمعنیٰ زیادہ واضح ہیں۔ اس لئے کہوہ کہتے ہیں کہا گرپیوں کہا جائے کہ کفرایک حقیقت واحدہ ہے اوراس کے مراتب مختلف ہیں تو یہ لا زم آئے گا کہ کفر کے بھی اجزاء ہیں جیسا کہا بیان کے اجزاء ہیں۔

یہ بات ان حضرات کے قول پر تو درست ہو یکتی ہے جوابیان کے متجزی ہونے کے قائل ہیں ،لیکن اگر "دون" کوغیر کے معنی میں لیا جائے تو پھر کفر کا متجزی ہونالا زم نہیں آتا بلکہ کہا جائے گا کہ وہ کفر اور ہے اور یہ کفر اور ہے۔ لیعنی وہ کفر جوانسان کو ایمان سے خارج کردیتا ہے وہ متجزی نہیں جیسا کہ ایمان متجزی نہیں۔

اور جو کفرانسان کوایمان سے خارج نہیں کرتاوہ اور کفر ہے جو متجری بھی ہوسکتا ہے، تو ''کسفسو ان العشیو'' یا کوئی اور گناہ مثلاً تارکِ صلوٰۃ عمراً وغیرہ ایسا کفر ہے جوانسان کواسلام سے خارج نہیں کرتا اور بیرمختلف ہے اس کفر سے جواسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

### حضرت شاہ صاحب کی تحقیق راجح ہونے کی دلیل

حضرت علامدانورشاه کشمیری رحمة الله علیه نے یہی تعبیر فرمائی اور اس کو بہت زیادہ رائح قرار دیتے

ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پراہام بخاریؒ کی مراد بھی ہی ہے، کیونکدا گرفرض کرو پہلے منی ہوتے یعنی حقیقت واحدہ اور اس کے مختلف مراجب، اور "دون" کو اقل کے منی میں لیتے تو اس صورت میں جو مختف بھی کسی مرہبے کا مرتکب ہوتا تو اس پر لفظ کا فرکا اطلاق درست ہوتا۔ کیونکہ حقیقت واحدہ تو ایک ہی ہے۔ حالانکہ اہام بخاریؒ خود اگلے باب میں فرماتے ہیں کہ "و لایک کفو صاحبہا الا بالشوک" کہ اس کے مرتکب صاحب کو کا فرنیس کہا جائے گا جب تک شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہام بخاریؒ خود "دون" کو غیرے منی میں لے رہے ہیں نہ کہ "افل" کے معنی میں ۔ بیر صفرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مؤقف ہے۔

بہر حال دونوں با تیں محتل ہیں اوران میں ہے کی کو بھی غلط نہیں کہا جاسکتا ، مقصود میں کوئی بڑا فرق نہیں اور وہ یہی ہے کہ کفر کا اطلاق لازیا صرف اس کفر پڑنہیں ہوتا جو انسان کو ملت سے خارج کروے، بلکہ اس سے مختلف ایک دوسری حقیقت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

#### "و في الباب حديث أبي سعيد" 🚓

آ گے فرمایا: ' فہدہ عن ابسی صعید کے عن النبی ﷺ " اسباب میں ایک اور صدیث ہے جو ابوسید خدری کے اور صدیث ہے جو ابوسید خدری کا ہے۔ ابولی کا ابوسید کا ابولی کا ہے۔ ابولی کا کے ساب الکسوف "اور "کتاب النکاح" میں تخریخ کا ہے۔ ابولی

اس حدیث میں اس بات کی تفصیل ہے جوامام بخاریؒ نے آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے موصولاً نقل کی ہے۔ یہاں پر صرف اتنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جھے جہنم دکھائی گئی اس کے اکثر باشندے عورتیں تھیں چونکہ وہ کفرکرتی ہیں او آستے جہنم میں جائیں گی۔ پوچھا کہ کیااللہ کا کفراورا نکارکرتی ہیں تو آپ کے فرمایا نہیں بلکہ وہ شو جرکی نافرمانی کرتی ہیں۔

صرف اتنی بات یہاں پر فدکور ہے اور ابوسعید خدری کا حدیث میں تفصیل ہے کہ حضور اکرم گا عید کی نماز کے بعد عور توں کی محفل میں تشریف لے گئے اور وہاں جاکر آپ نے فرمایا کہتم صدقہ دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے۔

9 1 - حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار افل كتاب الكسوف ، ص: ١٠٥١ - حدثنا عبدالله بن مسلمة سسسما رأيت منك خيرا قط و كتاب النكاح ، ص: ١١٢٨ - ١١ ( ٨٩) باب كفران العشير، وهو الزوج ، وهو النوج ، وهو الخليط من المعاشرة ، فيه عن أبي سعيد عن النبي خيراقط : ١٩٤ - حدثنا عبدالله بن يوسف ..... مارأيت منك خيراقط ( راطبع دارالسلام ، للنشر و التوزيع الرياض )

عن ابن عباس قال: قال النبى ((ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن))، قيل: أيكفرن بالله ؟ قال: ((يكفرن العشير و يكفرن الإحسان، لواحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رات منك شيئًا قالت: مارأيت منك خيراً قط)). [انظر: ٣٣١، ١٥٨، ١٥٥، ١٠٥، ٣٢٠٠، ٢٥١٩ ما ٢٥٠٠]

"ورایت الناد "حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کر یم اللہ عنوم مایا کہ جھے جنبم اور آگ دکھلائی گئی۔

یہ کب دکھائی گئی اس حدیث میں اس کی صراحت نہیں۔ بعض حضرات نے فر مایا کہ معراج کے موقع پر دکھائی گئی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بطور کشف کسی اور موقع پر دکھائی گئی۔

جنت وجہنم میں مردوں عورتوں میں کس کی تعدا دزیادہ ہوگی؟

جيها كرصلوة الكوف كرموقع برني كريم كاكوالله في جنت اورجنم دونوں دكھلائي تھيں۔" في الله الكوف كا في تھيں۔" في ا انكور أهلها النساء" پس اچا تك ميں نے ديكھا كراكم باشند بے جنم كورتيں ہيں۔

اس حدیث سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ چہنم میں زیادہ ترعورتیں جائیں گی اور چہنم کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل ہوگی۔لیکن ایک دوسری حدیث میں اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت میں سے ہر ایک کی دو ہویاں ہوں گی۔ Be

اور جب اہل جنت میں سے ہرا یک کی دو ہویاں ہوئیں تو اہل جنت میں ان کی تعداد زیادہ ہوئی بلکہ کم از کم مردوں سے دوگئی ہوئی۔ جبکہ یہاں بہ کہا جار ہا ہے کہ جہنم کی زیادہ آبادی عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ تو اس کے جواب میں حضرات محدثین وشراح نے مختلف طریقے اختیار کئے ہیں۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ تھیک ہے دونوں جگہ عورتیں زیادہ ہوں تو کیا ہے! ہیہ جواب اس وقت ممکن ہوگا جب بیہ کہا چائے کہ دنیا کی آبادی کا بیٹتر حصہ عورتیں ہوں لینی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوا در مردوں معلی النبی فی صلاۃ الکسوف من امر الجنة ، وقم: ١٥١ و ولی صحیح مسلم ، کتاب الکسوف ، باب قدر القراء ۃ فی صلاۃ الکسوف ، رقم: ٢٧١ ، ومسند احمد ومن مسند بنبی هاشم ، باب بدایة مسند عبد الله بن العباس ، رقم: ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، وموطأ مالک ، کتاب النداء للصلاۃ ، باب العمل فی صلاۃ الکسوف ، وقع: ٣٢٠ ، وموطأ مالک ، کتاب النداء للصلاۃ ، باب العمل فی صلاۃ الکسوف ، وقم: ٣٩٩ ،

90 . صحيح السخاري ،كتاب بدء الخلق ، (4) باب ما جاء في صفة الجنة و انها محلوقة ، رقم : 3700 ، ج: 1 ، ص: 274 ،طبع دار السلام ، رياض. کی تعداد کم مو۔ تو پر کہا جاسکا ہے کدونوں جگہ ورتوں کی تعدادزیادہ ہے۔

لیکن اس کے بارے ہیں یقین سے کہنا مشکل ہے، کیونکد دنیا سے مرادوہ نہیں ہے جواب تک وجود ش آئی ہے، بلکہ قیامت تک جوآنے والی ہے وہ مراد ہے۔ اور بھیں چیڈ نیس کرآگے کیا صور تحال پیدا ہوگی۔ ویسے حدیث میں آتا ہے کرآخری زمانے میں حورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور بعض ملکوں میں اب بھی میں صورتحال ہے۔ مغربی ملکوں میں حورتوں کی تعداد زیادہ ہے (بذبت مردوں کے )، تو ہوسکتا ہے یہ بات ہوکد دنوں جگدا کو بہت ہو۔

بعض حضرات نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہرالل جنت کی دو بیویاں ہوں گی ، اور بیدو بیویوں سے مرادحوریں ہیں نہ کدونیا کی حورتیں اورحورایک اسی مخلوق ہے جو ویں پیدا ہوئیں اور وییں رہیں گی اور وہ غیر مکلف بھی ہیں ۔ تواس واسطے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے اور اس سے بیلاز منہیں آتا کہ دنیا والوں میں سے اہل جنت کی اکثر بہت مورتیں ہوں گی۔

#### اشكال

لیکن اس پراشکال ہوتا ہے کہ بعض حدیثوں میں بیآ یا ہے کہ بیرجود دیویاں ہوں گی اس میں صراحت ہے کہ "مین نسساء اللدنیا" بیدد دیویاں دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی اور بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ "من المحوں بین" تو دونوں تم کی روایات موجود ہیں۔

#### جواب

جواب اس صورت میں مجمع بنا ہے کہ جب ان کوحور میں شار کیا جائے کمیکن جب ان کونیا و دنیا میں شار کیا جائے تو جواب مجمع نہیں بنا۔

بعض حضرات نے اس کی توجید یہ کی جن روایات میں "مین نسباء الدنیا" کا ذکر ہے اس میں بیراوی کا تعرف نسباء الدنیا" کا ذکر ہے اس میں بیراوی کا تعرف ہونے کی ایکن راوی کا تعرف ہونے کی ایکن راوی کے ایکن راوی نے ایکن راوی کے ایکن راوی نے ایکن راوی ہونے کی اس واسطاس نے پیٹھیل کردی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جنت وجہنم کے جوحالات وہاں کے ہیں ہم لوگ یہاں اپنی محد وعقل سے اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ حدیثوں میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کا ظاہری معنی کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کنداور حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔

لہذااس میں بہت زیادہ کاوش کی ضرورت بھی نہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی رحت سے جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے اور جنت عطافر مائے۔وہاں جا کر پہتہ چل جائے گا جو پچھصور تحال ہوگی۔

#### "يكفرن العشير"

آگفرمایا: "پیکفون العشیو" یہ جواکشورتی میں نے دیکھی ہیں یکفرکرتی ہیں،آپ کا سے لوچھا گیا"ایک فسون باللہ" کیایاللہ کا انگار کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا" یک فسون العشیر و پکفون الاحسان" کہ بیناشکری کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا" یک فسون العشیر و پکفون الاحسان" کہ بیناشکری کرتی ہیں اصان کی ۔ "لواحسان کر دساری نرگی ،ساری عراور اللہ ہو" ("اللہ ہو" ساری عرساراز مان) اگرتم ان میں ہے کی کے ساتھ اصان کر دساری زندگی ،ساری عراور کس ساز مان میں ہے کی الی چیز دکھ لے جواسی کی طبیعت کے ظاف ہوتو کہتی ساراز مانہ منک خیوا قط "کہ میں نے تم ہے کوئی ہملائی دیکھی ہی ٹیس، ذرای طبیعت کے ظاف ہوتو کہتی ہوجوا تا ہے۔ ہوجوا تین کے دھرے پر پانی پھیرلیتی ہے ہوائی مراج ہے، جوجوا تین کے اندرزیادہ پایاجا تا ہے۔

اس کوحضوراکرم الی فی فی ان العشیو " تجیر فرایااوراس کی پی هیقت واضح فرمادی که یل فی در الله که است فی دن که است فی دن که این کی کا الیاد است فی این کا الیاد است فی میں کیا ہے۔ صحابہ کرام کی کی شک ہوا تھا کہ "ابسک فیون المعشیو" تو یہاں سے امام بخاری رحم الله کا باب ابت ہوگیا جو "محفوان العشیو" کے عنوان سے قائم فرایا۔

### (۲۲) باب المعاصى من أمرالجاهلية ولايكفر صاحبها بإرتكابها إلا بالشرك

گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور گناہ کرنے والا گناہ سے کا فرنہیں ہوتا، البتہ اگر شرک کرے (یا کفر کا اعتقادر کھے ) تو کا فرہوجائے گا۔

لَـقُولُ النبي ﷺ : ((إنك امرؤ فيك جـاهـلية ))و قـال الله عزوجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَيَهُفِرُ اَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَهُفِرُمَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاءُ ﴾ [النساء: ٣٨]

شروع میں گذر چکاہے کہ باب کے بعدا گرجملہ تا مہ آر ہا ہوتو وہاں اضافت کا احمّال نہیں رہتا، الہٰ دااس صورت میں ''ہابؓ''( تنوین کے ساتھ ) پڑھیں گے۔ یا''ہاب''[ہسکون المباء] پڑھیں گے اور اگلا جملہ متقلاً پڑھا جائے گا اور یہاں بھی وہی صورت ہے۔

معتزلهاورخوارج كيترديد

"المعاصى من أموالجاهلية" يرباب يجل بابكاتمد ب،المعنى ين كرجب يجل باب ين

کہا تھا<sup>دہ س</sup>حف**ر دون کفو" ب**ینی معصیت پر بھی کفر کا اطلاق کیا گیا تھا تو اس سے بیشبہ ہوسکتا تھا کہ پھر تو معنز لہ اور خوارج کی بات درست ہوگئی کہ دہ معصیت کو بھی کفر کہتے ہیں۔

ان کی تر دید کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب قائم فر مایا کہ ان کا مؤقف درست نہیں ، معاصی اگر چہامر جاہلیت میں سے ہیں ، کین "ولا یک فو صاحبھا باد تک ابھا الا بالشوک" بوخض ان مصیری س کا ارتکاب کرے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی جب تک کہ ٹرک نہ کرے۔

الل سنت کا صحیح مسلک میر به کدار تکاب معاصی "کفتر دون کفو" تو به کیکن اس کا مرتکب ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ جب تک کد شرک کا ارتکاب نہ کرے، اور باب سے امام بخاری کا می مقصود ہے۔

#### تكنته

باب مین "المعاصى من أمر المجاهلية "كالفظ استعال كيا، مراداس سے كفر بادراس سے كفر بادراس سے كفر باليت اس بات كى طرف اشاره كرنامقصود ہے كہ جا بليت كالفظ كفر كے معنى ميں استعال ہوتا ہے، اس لئے كہ كفر جا بليت كى بدى فتم ہے۔

جا بلیت کے معنی کیا ہیں، کس چیز کو جا ہلیت کہا جائے گا، کس زمانے کو زمانہ جا ہلیت کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں علاء کے مختلف اقوال ہیں اس لفظ کا اطلاق مختلف معنوں میں ہوتا رہا ہے:

ایک معنی میرے کھیلی اللیں کے بعدے نبی کریم بھی کی بعثت سے پہلے کا دور جاہلیت کا ہے۔ دوسرامعتی میر ہے کہ ہر خص کی جاہلیت اس کے لحاظ سے ہے لینی جب تک اسلام نہیں لایا وہ جاہلیت میں ہے اور جب اسلام لے آیا تو جاہلیت کا دورختم ہوگیا۔

می معنی اس لحاظ سے درست ہیں کہ بعض اوقات جاہلیت کا اطلاق قبل البعث پر ہوا ہے ، بعض جگہ قبل الولادة پر ہواہے اور بعض جگہ ہرانسان کے اپنے اسلام لانے سے پہلے کے زمانہ پر ہوا ہے۔ تو ان معنوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے بہرحال یہاں مراد کفرہے۔

"ولایکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک" لیکن معاصی کے ارتکاب کی دجہے اس کے ماحبہا بارتکاب کی دجہے اس کے صاحب کی تلفیز تیں کی جائے گی جب تک کدوہ شرک ندکرے۔

"لقول النبى : إلك اموؤ فيك جاهلية" ال واسط كه ني كريم في ابودر غفارى الله عن الدور غفارى الله عن الله الله الدور الدور

غفاری کے سے بیفر مانا کرتم ایسے فض ہوجس میں جاہلیت ہے جبکہ انہوں نے کوئی کفراس معنی میں نہیں کیا تھا العیاذ باللہ کدتو حدید، رسالت، آ خرت اور ضروریات دین میں کسی چیز کایا قرآن کا اٹکار کیا ہو، بلکہ انہوں نے ایک مسلمان کوگالی دی تھی اور مسلمان کواس کی مال کے سودا ہونے پر عارد لائی تھی۔اس کوآنخضرت شے نے جاہلیت سے تعبیر فرمایا۔

اورآ محفرمایا:

وقول الله تعالىٰ:

" إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَعْفِـرُ اَنْ يُشْرَكَ بِـهِ وَ يَغْفِرُ مَاذُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاء ".

ترجمہ: قول کو یہاں بالضم پڑھا جائے گا چونکہ ہم نے وہاں باٹ کوالگ کردیا تھا۔

الله تعالی شرک کومعاف نبیس کرتااس ہے کم جس کے لئے جا ہتا ہے معاف کردیتا ہے۔ تواس سے معلوم ہوا" لا یک کفو صاحبھا بارت کا بھا الا بالشرک" ملی

### ترجمه سيمتعلق بعض كاقول

بعض معزات فرمایا که ام بخاری رحمه الله کر جمد که وضع بین ایک "السعساصی من أمر المجاهلیة" اور دوسرا" لا یک فرمایا که است کیا"انگ امر و فیک جاهلیة "سے اور دوسر بریم کو گابت کیا: "إِنَّ اللّٰهَ لاَ یُعْفِرُ اَنْ یُشُوکَ بِهِ وَ یَعْفِرُ مَا دُونَ وَ لَا اللّٰهَ لاَ یَعْفِرُ اَنْ یُشُوکَ بِهِ وَ یَعْفِرُ مَا دُونَ وَ لَا اللّٰهَ لاَ یَعْفِرُ اَنْ یُسُوکَ بِهِ وَ یَعْفِرُ مَا دُونَ وَ لَا اللّٰهَ لاَ یَعْفِرُ اَنْ یُسْور کی بِهِ وَ یَعْفِرُ مَا دُونَ وَ اللّٰهَ لاَ یَعْفِرُ اَنْ یُسُور کی بِهِ وَ یَعْفِرُ مَا دُونَ وَ اللّٰهُ لاَ یَعْفِرُ اَنْ یُسْور کی بِهِ وَ یَعْفِرُ مَا دُونَ وَ اللّٰهِ لاَ یَعْفِرُ اَنْ یُسْور کی اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کَالِیْ اللّٰهُ اللّٰهُ کَالِی اِنْ اللّٰهُ کَالِیْ مَا اللّٰهُ کَالِی اللّٰهُ کَالِی مَا اللّٰهُ کَالِی کَالِی کُلُونُ اِنْ اللّٰهُ کَالِی کُونُ اِنْ اللّٰهُ کَالِی کُونُ اِنْ اللّٰهُ کَالِی کُلْمُ مِنْ اللّٰهُ کُلُونُ کُلُونُ اللّٰهُ کَالِی کُونُ اِنْ کُلُونُ کُلُونُ اللّٰهُ کَالِی کُلُونُ اللّٰهُ کَالِی کُونُ اِنْ اللّٰهُ کَالِی کُلُونُ اللّٰهُ کَالِی کُلُونُ اللّٰهُ کَالِی کُلُونُ اللّٰهُ کَالِی کُلُونُ اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰمُ کَلِی کُونُ اللّٰهُ کَالْمُونُ کُلُونُ اللّٰهُ کَالِی کُلُونُ اللّٰهُ کَالِی کُلُونُ کُونُ کُلُونُ کُلْمُ کُلُونُ کُلُو

لیکن اگرخورے دیکھا جائے تو "انک امرؤ الیک جاھلیة" ہے ترجمہ کا صرف پہلا بڑ ٹابت نیس ہوتا بلکہ دونوں پر ٹابت ہیں ہوتا بلکہ دونوں پر ٹابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابوذر خفاری کے نے جا دولائی تھی اور عار دلانے کو آپ کا نے جا بلیت سے تعییر کرنے کے باوجو دحضرت ابوذر خفاری کے پر کفر کا فتو کی نیس کا یا اور ان کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، بلکہ مسلمانوں جیسا محاملہ ان کے ساتھ ہوتا رہاتواس سے پتہ چلاکہ "لا یک فسو صاحبها بارد کا بعد اللہ بالشوک" لہذا اس سے دونوں برخ ٹابت ہوئے۔

سوال

سوال سے بل بیمجمیں کہ:

١٥٢ حمدة القارى ، ج: ١ ، ص٣٠٣ ، و فتح البارى ، ج: ١ ، ص: ٨٥

کفر وشرک دوالگ چیزی ہیں جن جس سے کفر عام ہے اور شرک خاص، شرک تو ای وقت کہیں گے جب اللہ کے ساتھ کی کوشر یک ظہرانے اور اگر کفر کی اور طریقے سے افقیار کرلیا جس بیس شرک نہیں ظہرایا جیسے (اللہ بچائے) آ دمی خدا ہی کا منکر ہوتو اس صورت میں کا فر تو ہے گرمشرک نہیں کہیں گے جو خدا ہی کوئیں ما تا وہ شرک کنیا کر سے گا۔ یا کوئی کفر ایسا ہو کہ آگر چہ تو حید کا تو قائل ہے لیکن نی کر یم کا کی رسالت کا قائل نہیں ہے بھی کا فر ہے جالا نکہ شرک نہیں۔ جیسے ہار نے زمانے کے بیودی ہے وہ تو نہیں کہتے ۔ وہ تو حید کوئی الجملات کی میں ہوری ہے وہ خدرت عزیر علیہ السلام کواللہ کا بیٹا کہتے تھے اب بیودی کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کہتے ۔ وہ تو حید کوئی الجملات کی مرب ہیں ، تو کفران زما ضروری نہیں کہ شرک ہی ہو۔ ہیں ، لیکن رسول کر بیم کا کی رسالت کے منکر ہیں اس واسطے کا فر ہیں ، تو کفران زما ضروری نہیں کہ شرک ہی ہو۔ گویا بہاں یوں کہا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفر ہے نہیں فرماتے ، ای طرح ایسے گئے جا ہتے ہیں مغفر ہے نہیں فرماتے ، ای طرح ایسے کئی کھی مغفر ہے نہیں فرماتے ، ای طرح ایسے کئی کھی مغفر ہے نہیں فرماتے جس میں شرک نہ ہو۔

#### جواب اول

اس اشکال کا جواب میددیا حماس آیت کر به میس شرک کابیان تو ہے، کیکن کفر کی دوسری صورتوں کا بیان نہیں۔اور کفر کی دوسری صورتوں کا غیر مغفورلہ ہوتا وہ دوسرے دلائل سے ٹابت ہے اور بیضروری نہیں کہ ایک بی آیت سے ساری چیزیں ٹابت ہوں۔

### جواب ثاني

بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ آگر چہ حقیقت کے اعتبار سے شرک خاص ہے اور کفر عام ہے اور دونوں کے معنی میں بھی فرق ہے، لیکن اطلاقات میں بسا اوقات لفظ شرک کو کفر کے ہم معنی قرار دے کر استعمال کردیتے ہیں۔

اب یہاں شرک سے مراد کفر ہے، چاہے اللہ کے ساتھ کی کوشریک تھبرانے سے نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہوتب بھی اس کے اوپر لفظ شرک کا اطلاق کرویتے ہیں اور یہاں یہی مراد ہے۔ واللہ اعلم پالصواب۔

• ٣٠ ـ حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن واصل ، عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك . فقال: إلى ساببت رجلا فعيرته بأمه الك امرؤ فيك جاهلية ، وحلا فعيرته بأمه الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل،

وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم)). [أنظر: 4001000 TAPA

یہ حضرت معرور بن سوید تابعین میں سے ہیں وہ فرمائے ہیں کہ میری حضرت ابوذ رغفاری 👛 🖚 ''ربذہ'' میں ملاقات ہوئی ۔ربذہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر چھوٹی سی سی ہے جہاں آخر میں حضرت ابوذ ر غفاری کا مقیم ہو گئے تھے اور حضرت عثمان کے بنے ان کو دہاں جا کرمقیم ہونے کامشورہ دیا تھا۔ تفصیلی واقعہ

یہ" ربذہ" آج بھی ای نام ہے ایک بستی ہے جب مکہ کرمہ ہے ہم مدیند منورہ کے پرانے رائے سے جاتے ہیں تو راستے میں بیستی بڑا کرتی تھی اور اس میں حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کا مزار بھی معروف تھا لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیدہ ہ'' ' نہیں ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے ، وہ ریڈ ہعراق کے راہتے میں آياكرتا نفا- والثداعلم -

"وعليمه حلة" ميں نے ربذہ ميں حضرت ابوذ رغفاري عليه كوديكھا كدان كے اوپرايك حلد (جوڑا) تھا،"و عملی غلامه حلة "اوران كے غلام رجي ايك جوڑاتھا يعنى جيسا جوڑا خود بہنا ہواتھا ويا ہى اپنے غلام کوبھی پہنا رکھا تھا جوعا م معمول کے مخالف بات تھی کہ عام طور پرمولی کے جسم پر جولباس ہوتا ہے وہ ذرا بہتر ہوتا ہے بہنبت غلام کے لباس کے۔

### دوروا يتول ميں تعارض

ا یک اور روایت میں جو بخاری ہی میں دوسرے مقام پرآئی ہے بیہ ہے کہ ایسائمیں تھا کہ دونوں کے جسم پرایک قتم کے جوڑے تھے بلکہ وہاں الفاظ یہ ہیں کہ غلام نے بھی ایک کپڑا پہنا ہوا تھا اور انہوں نے بھی ایک کپڑا پہنا ہوا تھا یعنی ایک جا درتھی جس سے حضرت ابوذ رکھا اور ان کے غلام دونوں نے پورےجسم کو کپیٹا ہوا تھا۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے بیرکیا کررکھا ہے کہ اپنا جوڑ انس طرح تقلیم کررکھا ہے کہ ایک وفي صبحيخ مسلم، كتباب الإيميان، بياب اطعام المملوك مما يأكل وإلياسه مما يلبس ولا يكلفه، رقم: ٣١٣٩ ، ٣١ ٣٠ وصنين التوملي ، كتاب الهروالصلة عن رسول الله ، باب ماجاء في الإحسان إلى الخدم ، رقم : ٨٧٨ وسنين ابيي داؤد ، كتاب الأدب ، باب في حتى المملوك ، رقم : • ٣٣٩ ، ١ ٣٣٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأدب، باب الإحسان إلى المساليك، رقم: ٣١٨٠، ومستد احمد، باقى مستد الإنصار، باب حديث أبي زر الغفارى ، رقم : ۲۰۳۰ ، ۲۲۴۲ . كير ااس كود ب ركھا ہے اور ايك خود پہن ركھا ہے۔ اگر آپ اس كى چا در لے لينتے تو آپ كا پورا جوڑا ہو جاتا اور اس كے لئے كوئى اور انتظام كرديتے تو بظاہر دونوں روا چوں شيس اس كحاظ سے تعارض معلوم ہوتا ہے۔

### تعارض كى توجيه

لیکن علاء کرام نے اس کی تو جیہ یوں کی ہے کہ مطلب بیرتھا کہ جوڑا حضرت ابوذ رخفاری کے جہم پر بھی تھا کہ جوڑا حضرت ابوذ رخفاری کے جہم پر بھی تھا اور فلام کے جہم پر بھی ایک جا در بھی ہائیک اس طرح تھا کہ جوڑا دو چا دروں کا ہوتا ہے۔ ان کے جوڑے کی ایک چا در بھی درجہ کی بی بوزشمی اورایک معمولی تھے محمل میں ٹاٹ کا ہوند ، تو اس واسطے کی نے ان سے کہا کہ آپ اگر بیر کرتے کہ جو اعلیٰ جوڑا دنی جوڑا ہے اس کی چا در ہے وہ اس کو دے کر اس کا جوڑا مالی جوڑا ہے اور اپنی جوادنی درجہ کی چا در ہے وہ اس کو دے کر اس کا جوڑا بنا لیتے اور اپنی جوادنی درجہ کی جا در ہے وہ اس کو دے کر اس کا جوڑا بنا دیتے ۔ تو دونوں کی مطابقت ہوجاتی ۔ بیان میل بے جوڑھتم کا لباس نہ آپ کا ہوتا اور نہ ان کا ہوتا ۔

"فسالت عن ذلک": کتے ہیں کہ ہیں نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ "انسی ساببت وجلا" میں نے ایک شخص کے ساتھ گالم گلوچ کی تھی، "مسبب" کے معنی گالی ویٹا، "مساب" اس سے یاب مفاعلہ میں مشارکہ کی خاص اصطلاح ہوجاتی ہے لینی میں نے اس کو برا بھلا کہا اس نے جھے برا بھلا کہا۔ "فعیسو قد بامه": تو میں نے اس کواس کی مال کے حوالے سے عار دلائی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت بلال جشی ہی سے انہوں نے کہا تھا" کیا ابن السوداء فقال دسول الله بھی" جھسے نی کریم تھے نے پوچھا بلال جسی اللہ بھی ہے ان کی مال کا نام لے کران کو عار دلائی۔ "إنک امر ق فیک جاهلية" تم الے آدی ہو کہتم ارساندر جا بلیت ہے۔

ذراغورفرمائية! كياكها تها" بها ابسن المسوداء" اوراگرد يكھاجائة ويہ جمليفس الامركا عتبارت غلطنبيل تقا، كيونكد حضرت بلال حبثى تتھاوران كى والده سودائى ہول گاتواں واسطے" بها ابن المسوداء" كہنے ملائيس تقا،كين اس كوبھى نبى كريم شكنے في جاہليت سے تعبير فرمايا اس لئے كداگر چنفس الامر كے مطابق تقا ليكن نفس الامر كے مطابق ہونے كے باوجود عارد لا نامقصودتنى، تذكيل مقصودتنى جس سے دوسر مسلمان كى دل آزارى ہوتى تتى ۔

ملان کی دل آزاری حرام ہے

معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات نفس الامر میں میچے ہو، لیکن اس کو برملا اظہار کرنے سے دوسرے آ دی کی ۔ تذکیل ہوتی ہویا اس کی دل آزاری ہوتی ہوتو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ صرف بہتان لگا نا اور جھوٹ بولنا ہی گناہ نہیں۔

بلکہ برائی بات جس سے دل آ زاری ہوگناہ ہے۔

بعض لوگ فیبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے ہیں اس کے منہ پر کہدوں، منہ پر کہنے کو تیار
ہوں، تو منہ پر کہے گا تب بھی گناہ ہوگا اگر وہ جملہ ایسا ہے جو دوسروں کے لئے دل آزاری کا موجب ہے جس
سے تذکیل جمقیراوردل آزاری مقصود ہے تو چاہے منہ پر کہے چاہے پیچھے کہے۔ پیچھے کہتو زیادہ گناہ ہے، کو تک فیبت بھی ہے اور منہ پر کہے تو دل آزاری ہے۔ نبی کریم کا نے خصرت الوز رغفاری کا سے بے فرما کر کہ
"المک امور فیلک جاھلیہ" اتنا پر اسبق دیدیا اتناز پر وست لفظ استعمال کیا! پنیس فرمایا کہتم سے گناہ ہوا
بلک امور فیلک جاھلیہ" اتنا پر اسبق دیدیا اتناز پر وست لفظ استعمال کیا! پنیس فرمایا کہتم سے گناہ ہوا
بلک امر فیلی کے اندر جا بلیت ابھی تک اسلام کی' نخو، پو'نہیں آئی۔ جا بلیت اس کے اندر ابھی تک باتی ہے۔

### طلبه كونفيحت

آج ہم بیسب باتیں ہم لوگ بھول بھے ہیں جو منہ میں آیا کہ دیا، کس کے لئے بے سکے الزام لگادیئے۔ بے تکا نام رکھ دیا۔ ذراسی بات ہوئی اورلڑائی شروع، اس میں پچھ سے پچھ منہ سے تکال دیا۔ بھی میہ ساری بحثیں جو ہم کرتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کفر کی حقیقت کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں اوروہ جزوائیان ہے یا نہیں، زیادت یا نقصان ہے یا نہیں۔ بیرحشر اور قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا۔
لیکن اس بات پر ہرانسان کی گرفت ہوگی کہ اس کے منہ سے کیا فکل رہا ہے۔ بیدورہ حدیث آپ پڑھ دہے ہیں تو پچھ ہیں ہی تی ہو گئی ہوج وفکر اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں معلوم ہونا جا ہے کہ ہاں احادیث کے پچھ انوار حاصل ہوئے ہیں۔ حدیث کی پچھ برکات حاصل ہور ہی ہیں بید با تیں سبق لینے کی ہیں۔

اب قربان جائے ان حضرات محاب کرام ہے پر ؛ روایت میں آتا ہے کہ جب حضورا کرم کے نے فربایا 
"انک اُموڈ فیک جاهلیة" تو حضرت ابو زرغفاری ہے بجائے اس کے کدوئی تاویل و توجیدیا اپن غلطی کا 
عذر بیان کرتے ، بس فوراً بلا تا خیرز مین پر لیٹ گئے اس طرح کدا ہے رضار زمین سے ملادیے اور کہا کداس 
وقت تک خبیں اٹھاؤں گا جب تک کہ حضرت بلال ہے آکر پاؤں میری رضار پر ندر کھیں۔ چنا نچوای طرح لیٹے 
رہے حضرت بلال ہے کو بلوایا گیا حضرت بلال ہے آکر پاؤں رکھا تب وہاں سے اٹھے۔ ۲۹ و

غلامول كے ساتھ حسن سلوك كى اسلامى تعليمات

نى كريم كان فرماياك "احوانكم حولكم" بياس ك فرمايا كدهرت ابوذ رغفارى المن فصرت

١٥٤ - شرح صحيح البخاري لاين يطال ، ج : ١ ، ص: ٨٨ ، من طريق الوليد بن مسلم .

بلال معكود يا ابن السوداء "كمدكرعارولا لَي تقى \_

وہ اس وجہ سے کہ حضرت بلال مبشی کے اصل میں غلام تھے۔ اور جا ہلیت کے دور میں حر (آزاد) غلام کی بنسیت ہدر جہا اصل ہوتا تھا۔ لبندا عبد کی تو بین و قذ لیل کوئی مانع نہیں رکھتی تھی۔ سرکار دوعا کم تھانے اس منشاء کی بنیاد پر حضرت بلال کے کوعار دلائی گئتی۔ منشاء تھا ان کی عبدیت، یعنی ان کا غلام ہوتا، تو آپ تھے نے فرمادیا کہ تہمارا پہلے تھور کہ غلام کوئی ادنی درجہ کی چیز ہے جابلی تصور ہے۔ اسلام میں ان کا مقام سے کہ معام تھولکم میں کہ تہمارے جو غلام ہیں وہ تہمارے بھائی ہیں۔

"خسول" خدام کو کہتے ہیں۔ بیاسم جمع ہاور بعض اوقات اس کا اطلاق مفرد پر بھی ہوتا ہاور فرمایا کہ کہتم ہارے ہوائی ہیں۔ اور بھائی ہونے کو بھی اس تاکید سے بیان فرمایا کہ امس کلام کا مقتصلی بیرتھا کہ یوں فرمائے کہ "محولکم الحوالکم" مبتداء اور "احدوالکم حید" کیونکہ خول پر اخوان کے ہونے کا تھم لگایا جارہا ہے۔

" و معولکم "مبتداءاور" اعوانکم "خرمونی چاہے تھی، کین سرکا ردوعالم ﷺ نے " اعوانکم" کو مقدم فرمایا اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے " اعوانکم "خولکم" شہارے بھائی تمہارے خادم ہیں۔ بجائے اس کے کہ یون فرماتے کر تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں۔ تمہارے بھائی تمہارے بھائی تمہارے بھائی کین سے ہیں گادیا اور یہ بتایا کہ اصل اخوت ہے" معسول" ہوتا عارضی ہے۔

### غلام کے ساتھ بھائی جیسا برتاؤ کیا جائے

جب اصل اخوت ہوئی تو ان کے ساتھ معالمہ بھی ہمائیوں جیسا ہونا چاہیے "جسعل الملہ قسمت المسلم بھی ہمائیوں جیسا ہونا چاہیے "جسعل الملہ قسمت المسلم بھی ہمائی ہیں المیت اللہ تعالی نے تمہارے زیردست بنادیا ہمائی ہیں ایکوں اللہ تعالی ہے انتظام ہودرہ میں اور اس میں اخوت کے اعتبارے کوئی فرق نہیں ،" فسمین کسان انحوہ قسمت بدہ "لہذا جس کا بھائی اس کے ماتحت ہوتو "فسلم طعمه معا یا کل" تو اس کو کھلائے اس کھانے میں سے جس سے وہ خود کھا تا ہے۔" ولیلسم معما یلبس "اور پہنا ہے اس کہا سے جس سے وہ خود پہنا ہے۔

"ولات کففوهم ما بعلیهم" اوران کومکف ندکروایسے کام کا جوان پرغالب آجائے، جوان کی استطاحت سے ہامرہو۔ "فعان کی کفقموهم" پھراگران کومکفف کروتو" فعاعی نوهم" توان کی مددیھی کرو۔ غلاموں کے بارے میں رتعلیم دی۔

لوگ بیتو کہتے ہیں کداسلام نے غلامی کوختم نہیں کیالیکن بینیس دیکھتے کہ غلامی کوحقیقت کے اعتبار سے

ختم کردیا۔وہ غلامی جس کا رواج جاہلیت میں تھا اور جاہلیت میں صرف عرب میں نہیں بلکدروم وایران میں سب جگہ غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔سرکاردوعالم بھی نے اس کواخوت اور بھائی چارہ بنادیا اور سوائے نام کے کہنام کا غلام ہے ورندانسانی حقوق کے اعتبار سے کوئی فرق باقی نہیں رکھا، بلکہ نام بھی بدل دیا۔ چونکہ صدیث میں ہے کتم بینہ کہو۔ ''عہدی یا امعی'' بلکہ یہ کہوکہ ''فتای و فعالی'' نام بھی بدل دیا۔ کھل

حضرت ابوذ رغفاری کے فرماتے ہیں کہ جب سے حضورا کرم بھی کا نیارشاد سنا اس وقت سے ہیں نے معمول بنایا ہوا ہے کہ جو کھا تا خود کھا دن گا، میراغلام بھی وہی کھائے گا اور جو کیڑا خود پہنوں گا، میراغلام بھی وہی کھائے گا اور جو کیڑا خود پہنوں گا، میراغلام بھی وہی ہینے گا۔ حالا تکہ صدیث میں الفاظ بیہ ہیں ''فیلیطعمہ ممایا کل ' بنیس فرمایا ، بلکہ ''مما ہے ہا کسل ''فرمایا ۔ کیون کہ اسلام جہاں بھائی چارہ سکھا تا ہے وہاں تھائی سے چشم پوشی بھی نہیں کرتا ۔ ایسی چیز کا مملک اندان کونہیں کرتا جو قائل عمل نہ ہو۔ اگر بیہ و کہ بھی جوخود کھاؤ وہ ضرور کھلاؤ تو اس میں مشقت شدید ہونے کا اندیشہ ہے۔

للبذارینمیں فرمایا کہ ''**ما یا کل''** بلکہ''م**سمایا ک**ل''فرمایا کہ جو کچھ کھارہے ہواس میں ہے اس کو بھی کھلاؤ ، بالکل ہمہ جہتی مساوات ضروری نہیں ، نہ لباس میں ، نہ کھانے میں ، بلکہ جو واجب ہے وہ مواسات ہے مساوات نہیں ، لیکن ظاہرہے کہ افغنل میں ہے کہ آ دمی مساوات سے پیش آ ئے۔

حصرت ابوذر غفاری کے نے افضل کواختیار فر مایا اور یہ کہا کہ پیرا جوڑ ااگر چہ ہے جوڑ نظر آرہا ہے، کیکن میں بہتر ہے کہ میرا اور میرے غلام کا جوڑ اایک جیسا ہواور میا اگر بے جوڑ ہے تو کوئی بات نہیں، کیکن دونوں کا ایک جیسا ہونے سے میری اخوت کا تقاضا ای طرح پورا ہوتا ہے اس واسطے میں میرکر ہا ہوں۔استرقاق کی بحث انشاء اللہ آھے آجائے گی۔

آپ لی اس تعلیم سے فلا می ، فلا می ندر ہی بلکه اخوت اور بھائی چارگی بن گئی۔اوراس واسطے تاریخ اسلام بین فلاموں کے حالات پڑھئے! کس او نچے درجے تک پنچے ہیں۔رفعت دنیاوی سے جاہ ومنصب اور علم کے اعتبار سے جتنے بڑے بوے لوگ نظر آئے وہ سب غلاموں میں سے ہیں۔امام بخاری غلاموں کے خاندان بی سے ہیں۔اور''اس مقام تک نہیں پہنچ سے۔ ۱۹۸۸ بی سے ہیں۔اور''اس مقام تک نہیں پہنچ سے۔ ۱۹۸۸

## باب ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُواْ فَاصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾

[الحجرات: ٩] فسماهم المؤمنين.

بیتیسری دلیل ہے جوامام بخاری رحمداللد فے ترجمۃ الباب میں پیش کی کداگر مؤمنین کے دوطاتانے

١٥٥ صحيح البخارى: ج ١٠ ، كتاب العنق (١٥) باب كراهية التطاول على الرقيق ، وقوله عبدى و أمنى ، رقم: ٢٥٥٢.

آئیں میں ار بیٹھیں قوتم ان کے درمیان سلح کراؤ۔

"فسماهم المؤمنين": امام بخاريٌ فرمات بين كمالندتعالى ف ان الرف والول كومومنين قرار ديا-"وان طائفتان من المؤمنين التعلوا" باوجود يكددوسلمانول كاباجم قال كرناعام حالات بش كناه بها ورمعصيت بوف كى وجهس امور جابليت بين سبب بيكن اس كه باوجوداس كاو پر كفر كا اطلاق نبيل كيا بلدان كومومنين كولفظ سبب يا دفرمايا معلوم بواكم معاصى كراد تكاب سانسان ايمان سيفارج نبيل بوتا م

### مضبوط سندقوى الثقه رواة

یہ بری مضبوط هم کی سند ہے۔ حماد بن زید اُن برے او نچ در بے کے محدثین میں سے میں جن کی واقت برسب کا اتفاق ہے۔

### حمادنا مى رواة كالتعارف اوران كامقام

دوجما دمشہور ہیں: ان کو'' حسف کان ''کہا جاتا ہے۔ حماد بن زیدا ورحماد بن سلمہ دونوں کانا م حماد ہے، دونوں کوفہ کے رہنے والے ہیں، دونوں کے اساتذہ اور تلاندہ بھی ایک جیسے ہیں، لہذا جب صرف حماد کہا جاتا ہے تو بعض اوقات اشتہاہ پیدا ہوجاتا ہے کہ اس سے مرادحماد بن زید ہیں یا حماد بن سلمہ۔

محدثین کے درمیان اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ ان میں سے کون افضل ہے؟

اگر چدر بریات واصح بے کرصناعت صدیث على جماد بن زید کامقام جماد بن سلمد كمقاسيل على بهت وفي صحیح عسلم ، كتاب المفتن و اشراط الساعة ، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ، وقع : ١٣٩٥ ،

<sup>90]</sup> وهي صحيح مسلم ، كتاب الفتن و اشراط الساعة ، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ، وقم : 910 ، و 6 10 ، ا 6 - 9 مسئل أبي الماد ، و 6 10 ، ا 6 - 9 مسئل أبي الماد ، و 10 ، ا 6 - 9 مسئل أبي داؤد ، كتاب الفتن والسملاحم ، باب في النهى عن القتال في الفتنة ، وقم : 22 2 سام ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب الفتن المسلمان يسيفيهما ، وقم : 200 0 ، ومسئد أحمد ، أول مسئد البصريين ، باب حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ، وقم : 20 10 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190 1 ، 190

زیادہ او نجا ہے۔ البتہ بعض حضرات نے حماد بن سلمہ کوان کی عبادت گزاری، تقوی اورورع کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ بیابدال میں سے تھے۔ شام میں ابدال زیادہ ہوتے تھے۔ ابدال کی ایک علامت بیہ ہوتی ہولی۔ علامت بیہ ہوتی ہولی۔ علامت بیہ ہوتی اور حماد بن سلمہ نے ستر نکاح کئے اور ایک سے بھی اولا دنہیں ہوئی۔ واللہ اعلم۔ بہر حال صناعت حدیث کے اعتبار سے حماد بن زید کو نضیلت حاصل ہے اور حماد بن سلمہ کو عبادت، تقوی اور ورع اور احتیاط کی وجہ سے نضیلت حاصل ہے۔

### ایک کے دا دا درہم اور دوسرے کے دا دادینار تھے

جماد بن زید کا پورا تام جماد بن زید بن درہم ہے اور جماد بن سلمہ کا پورا تام جماد بن سلمہ بن دیار ہے۔
انبی کے بارے میں ایک طیفہ مشہور ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت جماد بن سلمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سے
فرمایا کہ ''فضل حماد بن سلمة علی حماد بن زید کفضل الدینار علی الدرهم"کہ جماد بن سلمہ
کی فضیلت جماد بن زید برایی ہے جیسی دیاری فضیلت ورہم بر۔ الل

ان کے استادا بوب بختیا نی اور پونس ہیں ، دونوں امام زہریؒ کے بڑے زبر دست شاگر دوں میں سے ہیں اور ان کی امامت اور جلالت قدر پر بھی اتفاق ہے دہ حسن بصریؒ سے روایت کرتے ہیں جن کا مقام بھی بہت اونچاہے ، ان کی والدہ کا نام خیرہ تھاوہ حضرت ام سلمہ گئی کنیز، بائدی اور ان کی آزاد کردہ تھیں ۔

ان کو بیسعادت حاصل ہے کہ بچپن میں بعض اوقات ان کی والدہ خیرہ ان کو چھوڑ کر کسی کام سے چلی گئیں اب بچرور ہاہے تو امسلمڈ کے دضا کی جینے ہوئے گئیں اب بچرور ہاہے اس لئے بید عضرت امسلمڈ کے دضا کی جینے ہوئے اور جناب نبی کریم کا کے دضا کی جینے ہوئے ۔ بیران کو ایک فضیلت حاصل ہے جو تا بعین میں سے کسی کو حاصل نہیں ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی ذہانت بے حضرت ام سلمڈ کی رضاعت کا نتیجہ ہے۔ اللہ

۔ اگر چدان کی مراسل کے بارے میں مشہور ومعروف محدثین کے درمیان کلام ہے، لیکن بہر حال ان کی ثقابت اور جلالت قدر میں کسی کو کلام نہیں۔

"عن الأحنف بن قیس": بهاحف بن قیس "فیس می صحالی بین یون قوصحابه کرام است بی عظیم الثان بین ؛ "أصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم" لیکن: بم کلے رارنگ و یودیگر است

١٢٠ تهذيب الكمال ، ج: ٤ ، ص: ٢٥١ ، وصير أعلام النبلاء ، ج: ٤ ، ص: ٢٥٠ .

الل تهذيب الكمال، ج: ٢،ص: ٩٥- ٩٠ .

#### من صحابي كوكوني مزيت حاصل بهاوركس صحابي كوكوني مزيت حاصل ب-

### احنف بن قیس کے حق میں نبی بھی کی دعا

احف بن قیس کو بیر مزیت حاصل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا ان کے ایمان لانے سے پہلے فر مائی تھی۔

اس کا واقعہ خودا حف بن قیس بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کررہا تھا کہ بنولیٹ کے کی شخص نے آ کرکہا کہ بیس تم کو ایک خوشجری نہ سناؤں؟ کہا ضرور سناؤ! تو اس نے کہا کہ خوشجری ہہ ہے کہ حضورا کرم گئے نے آپ کے قبیلے کے پاس مجھے وا کی بھا کر بھیجا تھا اور جب بیں اسلام کی دعوت ویے کے لئے آپ کے قبیلے میں پہنچا تو اکثر لوگوں نے دعوت قبول نہ کی ، کوئی توجہ نہ دی۔ آپ (احف بن قیس) اس وقت چھوٹے بچے تھے آپ نے میری بات من کر یہ فرمایا کہ بات تو بیآ دی میچ کہ رہا ہے اس پر کان دھرنے چاہئیں اور شنی چاہئے۔ بس اتی بات کہ دی۔ بیس نے نہی کریم گئے سے سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ سب لوگوں میں سے کسی نے بات نوبیان کیا اور فرمایا کہ سب لوگوں میں سے کسی نے بات نوبیان کیا اور فرمایا کہ سب لوگوں میں سے کسی نے بات نوبیل کہا تھا اس نے بیل کہا تھا اس نے بیل کہا تھا اس کریم گئے نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے ان کوائیان کی دولت عطافر مائی اور صحابہ کرام کے میں ان کا شار ہوا، فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا جھے اس سے زیادہ کی بات کی خوشی نیس ہے کہ نبی کریم گئے نے یہ دعا میرے لئے فرمائی۔ آلا

بیان صحابہ میں سے ہیں جو فقنے کے دور میں معنز ل رہے یعن کسی فریق کا ساتھ نہیں دیا۔ان کا تذکرہ رواچوں میں کم آتا ہے، بہت زیادہ روایتی ان سے مروی نہیں نہ واقعات میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔

#### جنگ جمل کا جمالی خاکہ

حضرت احنف بن قیس فی فرماتے ہیں کہ میں چلاتا کہ ان صاحب کی مدد کروں۔ ان صاحب سے مراد حضرت علی فید کردوں۔ ان صاحب سے مراد حضرت علی ہیں ہور میں ان ان میں ان ا

جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی کے اور حضرت عائشہ وحضرت زبیر بن عوام کے کشکر کے درمیان مقابلہ ہوا۔اس موقع پر ابو بکر ہ نے بیرحدیث سنا دی اور اس کوسُن کرا حناف بن قیس گڑ ائی میں شریک نہ ہوئے اور

٢٢١ تهذيب الكمال ، ج ٢ ، ص: ٢٨٢ و عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٢١٥.

والپن لوٹ گئے ، وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت علی کا اور حضرت عائشاں صدیث کا مصداق نہیں ، ای لئے جنگ جمل میں والپن لوٹ گئے ، وہ بھی جمل میں والپن لوٹ گئے مگر صفین میں شریک ہوئے اور حضرت علی تھی کی جانب سے لڑے۔ اس موقع پراحف بین قیس بھی فرماتے ہیں کیونکہ وہ بچھتے تھے کہ تق ، حضرت علی تھی کے ساتھ ہے تو اس واسطے ان کی نصرت کے لئے نظے۔ اس واقعہ کا بیان فرمارہ ہیں۔

### ابوبكره كي وجدتسميه

"الویکره ان کا تام ہوا کو قال الویکره ان کے کوئی صاحبز اد ہے ہوں اور ان کی طرف ید ابویکره کے طور پر منسوب ہوں،

ال معنی میں کنیت نہیں کہ بکره ان کے کوئی صاحبز اد ہے ہوں اور ان کی طرف ید ابویکره کے طور پر منسوب ہوں،

بلکہ ابویکرہ ان کا ایک لقب ہے۔ یہ لقب اس طرح پڑا کہ نبی کریم تھانے جب طائف کا محاصرہ فرمایا تھا تو یہ
حضورا کرم تھے سے ملنے کے لئے آئے اللہ تعالی نے اسلام ان کے دل میں ڈال دیا تھا، اس وجہ سے بیطائف کی
فصیل سے ایک چرفی کے ذریعے لئک کرینچ آئے تھے، چرفی کوعربی میں بکرہ کہتے ہیں۔ چونکہ فصیل سے چرفی
فصیل سے ایک چرفی کے ذریعے لئک کرینچ آئے، اور حضورا کرم تھی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوگئے اس واسطے
کے ذریعے لئک کرینچ آئے، اور حضورا کرم تھی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوگئے اس واسطے
ان کا لقب ابویکرہ ہوگیا۔ اللہ

#### "القاتل والمقتول كلاهما في النار" كامطلب

"قال أرجع" آپ نے فرمایالوٹ آؤ، مت جاؤ، "فیانسی سمعت رصول الله کی یقول إذا التقی المصلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول کلاهما فی الناد" میں نے رسول اکرم کی سے تنا کہ جب دومسلمان آپس میں تکواروں کے ساتھ مقابلہ کریں تو قاتل اور مقول دونوں جہم میں ہوں گے۔ "قلت یا رصول الله" حضرت ابو بکره فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول الله" حضرت ابو بکره فرماتے ہیں کہ میں خوض کیایارسول الله" حسال القاتل فعا بال السمقتول" یعنی بیقاتل کا معاملہ تو واضح ہے کہ دہ جہم میں جائے کا تکم لگایا گیا؟

"قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه" آ تخضرت الله في فرمايا كدوه مقول بهي حرص كرر با

١٢٣ تهذيب الكمال :ج،٣٠ص: ٥.

تھا اپنے ساتھی کو آل کرنے کی لینی جب دونوں لڑے تھے نیت دونوں کی بیٹی کہ ہر ایک بیر چاہتا تھا کہ دوسرے کی جان لے جان لے لے۔اس کی نیت بھی بیٹھی کہ دوسرے کی بان لےلوں گا۔اب اگر چہوہ جان نہ لے سکا اور خود آل ہوگیا، کین اس نیت کی وجہ ہے وہ بھی عذاب کا مستق ہوگا۔

اس حديث معلق چندمباحث قابل ذكرين:

#### ترجمة الباب سے صدیث کی مطابقت

میلی بات ہے ہے کہ اس صدیث کوامام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے لاتے ہیں کہ معاصی امر جاہلیت میں سے ہیں، کیکن اس کے مرتکب پر کفر کا تھم نہیں لگا یا جائے گا اور اس حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ ''اذا اللہ قبی السمسلمان ہسیفیہ ہما'' اس میں آنحضرت کھانے باوجود یکہ بیجہنم میں جائیں گے ان کے اوپر لفظ مسلم کا اطلاق فر مایا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص اسی معصیت کا ارتکاب کرے جوموجب عذاب جہنم ہو، تو آگر چہ وہ عذاب جھتے گا، کین اس کے اوپر کفر کا تھم نہیں لگایا جائے گا۔ اس طرح امام بخاری نے دی کو ثابت فر مایا۔

اوربیحدیث ایک طرح سے اس آیت کی فی الجملة تفصیل ہے جوآیت کریمہ ترجمة الباب میں آئی ہے دون سے الفقان من المعرف منین اقتتلوا فاصلحوا بینهما" کہ اس میں اصل کام بیہ کہ ان دونوں میں مصالحت کرائی جائے ، آل کرتا کسی مسلمان کا درست نہیں۔ پہلی بات لینی ترجمة الباب سے حدیث کی مطابقت اور امام بخاری دحمہ اللہ کا استدلال واضح ہوگیا۔

### ترجمة الباب كے تحت احادیث كى ترتیب پراشكال

دومرى بات يه يه كه يهال پرتر عمد الباب بى كسلط من ايك سوال پيدا موتا بكرامام بخارى في جودوى كيا تماكر بين المعاصى من أمو الجاهلية و لا يكفو صاحبها إلا بالشوك "ال من تمن تين چيزول ساحدها إلا بالشوك "ال من تمن تين چيزول ساحدال كيا:

ایک حضرت الوذر عفاری است آخضرت الله کا ایفر مانا که انک امرؤ فیک جاهلیة. دوسرا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعْفِرُ اَنْ يُسْلَعُ فِي وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاءُ.

تَيْرِا وَإِنْ طَائِفَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ـــــــ

امام بخاری رحمه الله اس ترجمة الباب كتحت دوحديثي كرآ ئد مجلى مديد جواحف بن قيس كري كارى مديد جواحف بن قيس كل م ك ب،اس كاتعلق ترجمة الباب كي تيسرى وآخرى دليل "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُومِنِينَ الْعَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُ مَا" سے ہاوراس سے اگل مدیث خودابوذر خفاری کی ہے جس میں آپ لے نے فر مایا "انک امرؤ فیک جاهلیة".

بظاہر تربیط بھی کا تقاضا پی تھا کہ "انک امرؤ فیک جاهلیة" جوتر عمة الباب میں پہلے ذکر کیا تھا اس سے متعلق جو مدیث ہاں کو موصولاً لاتے اور پھر آخر میں "واِن طَائِفَتَان مِن الْمُوْمِنِيْنَ الْمُتَعَلَّوْا " آیت جو ذکر کی تھی اس سے متعلق مدیث بعد میں لاتے ۔لیکن یہاں اس کے برعس کیا کہ پہلے مدیث "واِن طَائِفَتَانِ مِن الْمُمُومِنِیْنَ الْمُتَعَلَّوْا" سے متعلق لائے اور پھر محضرت ابوذر خفاری جھی کا واقعہ ذکر فرمایا یعنی جو ترب بدل دی، اس ترب پربیا شکال وار دموتا ہے۔

#### جواب إشكال

ایک جواب یہ ہے کہ یہ اشکال اس نخر پر تو ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، لیکن دوسرے نخے میں صورتحال اس کے برعس ہے کہ حضرت ابوذر نفقاری کے برعس ہے کہ حضرت ابوذر نفقاری کے برعس میں پہلے آئی ہے اور حضرت احف بن قیس کے کہ حدیث بعد میں آئی ہے۔ بلکہ حافظ ابن جمرع سقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جس ننخے کو اختیار کیا ہے اس ننخے میں یول ہے کہ "وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُحُوفِيْنَ الْمُتَعَلَّوا "والی آیت اس باب میں ہے ہی نہیں۔ اور ترجمۃ الباب "وَ یَعَد مضرت ابوذر نفقاری کے والی صدیث الباب "وَ یَعَد مُعَدُونَ ذَلِک لِمِنَ الْمُحُوفِیْنَ الْمُعُوفِیْنَ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ ا

علامہ عینیؓ کے پاس بھی وہی نسخہ ہے اور حافظ ابن جھرؓ کے پاس بھی وہی نسخہ ہے۔اس نسخے کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہوتا اور وہ نسخہ اس کحاظ ہے راج معلوم ہوتا ہے کہ وہ ترتیب ذکری کے مطابق ہے۔

### ہمار نے نسخہ میں ترتیب برعکس ہونے کی وجہ

لیکن ہمارے پاس جونسخہ ہے اس میں ترتیب برنکس ہونے کی وجہ شاید میربھی ہوسکتی ہے کہ جب دو چیزیں کیے بعددیگرے ذکر کی جائیں تو اس کے آ گے دلائلِ بیان کرنے کے دوطریقے ہوتے ہیں:

ایک میرکدالا ول فالا ول کے دلائل بیان کئے جا کیں۔

اوردومراطریقه به بوتا ہے کہ آخر میں جو چیز مذکور بوئی وہ چونکہ قریب ہے اور متصل ہے، لہذا اس کی دلیل پہلے اور جو پہلے ذکر کی تھی وہ چونکہ دور چلی گئی اس واسطے اس کی دلیل بعد میں لائی جائے تو ہوسکتا ہے اس نسخہ میں اس کے مؤخر کرنے کی بیدوجہ ہو۔

تیسرا مسئلہ جواس مدیث ہے متعلق ہے وہ جنگ جمل کا واقعہ ہے جس میں حضرت احف بن قیس کے حضرت علی کا دور مسئلہ کوئل پر جھنے کی وجہ سے ان کی نفرت کے لئے لئلے تھے جس پر حضرت الو بکر وہ کے ان کوروک لیا۔

### مسلمان فتنه میں کیا طرزعمل اختیار کریں؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دومسلمان گروہوں میں تصادم ہوجائے اور جنگ تک نوبت پینچ جائے تو طرزعمل کیا ہونا چاہیے؟ ای کوفتنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب مسلما نوں کے درمیان آپس میں تکوار چل جائے تو فتنہ ہے۔اس میں کیا طرزعمل اختیار کرنا چاہیے؟

### اہم أصول

اس میں بعض علاء کرام کامؤقف ہیہے کہ جب بھی دوسلمانوں کے درمیان اور افی ہوتو تئیر ہے سلمان کام میہ ہے کہ آپس میں سلم کرائے ، اگر سلم نہیں کراسکتا تو ان سے کنارہ کش ہوجائے ، کسی کا بھی ساتھ شدد ہے۔
لیکن اس میں رائح قول ہیہ ہے کہ جب دوسلمانوں کے درمیان تصادم ہوتو دو حال سے خالی نہیں یا تو اس میں خالم ومظلوم کا تعین کیا جاسکتا ہے یا کون محق ہے اور کون مطل ہے؟ یا یہ کہ تعین نہیں کیا جاسکتا۔ اگر دلائل سے ممکن ہے، اور آ دمی کو یقین ہے کہ فلاں حق پر ہے اور فلاں باطل پر یا فلاں خص خالم ہے اور فلاں مظلوم ہے یا کم از کم ظن غالم ہے تو ایس صورت میں نہ صرف اس کے لئے جائز ہے بلکہ بعض حالات میں ضروری ہے کہ وہ جس کوحق پر سمجھتا ہواس کی لفرت کر ہے اور اس کی دلیل قرآن کر یم کی بیآ یت ہے:

فَيانُ مَفَتُ إِحُداهُمَا عَلَى الْأُخُورَى فَقَاتِلُوا الَّتِي فَيَانُ مَفَقَ اللَّهِ اللَّي اللهِ والمحدوات: ٩] تَهْمِي حَتِّى تَفِي عَلِي اللهِ اللهِ والمحدوات: ٩] ترجمه: كِراكر حِرُّ حاجِلِ جائز الله ان مِس دوسرے پر توتم سب الرواس حِرْ حالَى والے سے يہاں تك كه پھر آئے اللہ كِتَم ير۔

کہ جب ایک طا کفہ دوسرے طاکفہ پر بغاوت کرے جس کے معنی یہ ہیں کہ واضح طور پر اس کاعمل تعدی اورظلم ہوتو جو بغاوت کرر ہاہے اس کے ساتھ قال کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے عظم کی طرف لوٹ آئے ، یہ قرآن کریم کا واضح تھم ہے۔

البذاجهان حق واضح موجائے تو حق کی نصرت وجمایت انسان کے ذمه ضروری موجاتی ہے، کیکن جہاں حق واضح نہ ہو کہ کون محق ہے کون مطل ، کون ظالم ہے اور کون مطلوم ، یا وہ دونوں دنیا پرتی

یا عصبیت کی خاطر لڑر ہے ہیں یا دونوں بظاہر دین کے لئے لڑر ہے ہیں کیکن دلائل دونوں کے متعارض ہیں۔
یا دونوں کے پاس دلائل ہیں ،کین پینہیں لگنا کہ کس کی دلیل توی ہے۔تو الی صورت میں تھم ہے کہ انسان کنارہ
کٹی اختیار کر ۔ ۔ چنا نچہ ''کتاب المفتن'' میں آ پ احادیث پڑھیں گے کہ نبی کر یم ﷺ نفر مایا کہ آ پ اس
صورت میں تکوار تو رُدو''و کے ونو المحلاس ہیت کم'' اپنے گرکٹاٹ بن کررہ جاؤ ، ہا ہر بھی مت نکلواور فتنے
کوشن د کھنے کے لئے بھی آ گے مت جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تہیں اُ چک لے۔تو بیاس صورت پرمحول ہے جب
حق واضح نہ ہو۔

میں نے عرض کیا تھا کہ حق واضح نہ ہونے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں: ایک یہ کہ دونوں ہی باطل پر ہیں جیسے آخ کل بہت کثرت سے لڑا کیاں ہوتی ہیں، لمانی اور نہی عصبیت کی بنیاد پر دوگروہ لڑرہے ہیں تو دونوں باطل پر ہیں تو اس صورت میں دونوں سے کنارہ کشی افتیار کرنا ضروری ہے اور دومری صورت میہ کہ دونوں اگر چہ بظاہر وین کا دعویٰ کررہے ہیں، لیکن ان کے دلائل کا محاکمہ کرنا مشکل ہے کہ کس کی دلیل تو ی ہے اور میہ دوسری صورت ہماری تاریخ اسلام میں بکثرت پیش آئی۔ یہ اصول جب سمجھ میں آگیا تو اب اس اصول کے مطاقع مطاقع مطاقع میں ان اللہ اللہ ہماری بارنظر ڈالئے۔

### مشاجرات میں صحابہ کھے تین گروہ

جس وقت حفزت علی اور حفزت عاکثر رضی الله عنها کے درمیان اختلاف رونما ہوا، یا حضرت علی ﷺ اور حفزت معاویہ ﷺ کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو دونو ں صورتوں میں صحابہ کرام ﷺ کے تین گروہ تھے۔ \_\_\_\_

## پېلاگروه

بعض وہ صحابہ کرام کے بیتے جنہوں نے حضرت علی کودلائل کی بنیاد پر تن سمجھا اور بیسمجھا کہ بیر تن پر بیس، البذا ان کے مقابل جو بھی جماعت لڑنے کے لئے آرہی ہے چاہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت زبیر کے اور حضرت طلحہ کے ہویا حضرت معاویہ کے کہ بودہ جماعت حق پنیس ہے۔ البذا اس کے ساتھ مقاتلہ ضروری ہے۔ ''قمالہ لموا اللہ تبعی حتی تفیء إلی امواللہ'' کے تم کے تحت انہوں نے حضرت علی کے کا

### دوسرا گروه

بعض حفرات صحابہ اللہ وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ جنگ جمل میں حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت زبیر کے اور حفرت طلحہ کے حق پر ہیں اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے تی ہیں،اس لئے انہوں نے حفرت معاویہ کا یا حفرت عائشہ حضرت زبیر کے اور حفرت طلحہ کا ساتھ دیا۔

تنيسراگروه

تیسرا گروہ ان صحابہ کرام کے کا تھا جومتر دوتھااور بات واضح نہیں تھی کہ کون سافریق حق پر ہے۔ ولائل متضا داور متعارض تھے۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پار ہے تھے کہ کس کا مؤقف صحیح معنوں میں برحق ہےا یسے موقع پر صحابہ ک نے ابھڑ ال کینی کنار ہ کٹی کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت ابو بکر ہے ہا نہی میں سے تھے۔

جعزت عبداللہ بن عمرض اللہ عنما بھی انہی میں سے تھے۔حضرت عبداللہ بن عرض اللہ عنمانے پورے
مشاجرات کے زمانے میں کی کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں تک کہ لوگ بہت پیچے بھی پڑے، بزدلی کے طعن دیے
جاتے کہ آپ بزدل ہیں آپ میں جوش نہیں ہے، غیرت نہیں ہے اور حمیت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ایکن حضرت
عبداللہ بن عمر اللہ سے مس نہ ہوئے یہاں تک کہ لوگوں نے آکر کہدیا کہ: "ان المنساس قله
ضیعوا والت ابن عمر وصاحب النبی کے مما یمنعک ان تخوج ؟ "حضرت ابن عمروض الله عنما
نفر مایا: "یسمنعنی ان الله حوم دم اخی" لوگوں نے کہا: قرآن کہتا ہے کہ وقات لوهم حتی لا
تکون فتنہ کی تو حضرت ابن عمر میں نفتہ ویکون اللہ نا حتی لم تکن فتنہ و کان الدین لله، وانتم
تریدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنہ ویکون اللہ نا فیر الله" ہم نے اللہ تعالی کے مشل وکرم سے
جواد کیا یہاں تک کہ فتہ شم ہوگیا اورتم لوائی کررہ ہو یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہو۔ اللہ

اس طرح حفرت ابو بکرہ کے کہا تھی بہی مؤقف تھاا در طاہر ہے کہ وہ سیجھتے تھے کہ اس موقع پراعتر ال ہی بہتر ہے۔ چنانچہان کی خواہش اور کوشش بھی یہی ہوتی کہ جولوگ ساتھ دینے کے لئے جارہے ہیں ان تک اپنا مؤقف پہنچا ئیں۔

حضرت احف بن قیس کے بھی اس خیال سے چلے تھے کہ حضرت علی کے برحق میں ،لہذا ان کی نصرت کرنی چاہئے ،حضرت ایو بکرہ کے نے ان کو نسیحت کی اور ان کوفر مایا کہ ایسانہ کرواور پیرحدیث بتائی۔ قال سے مصد

ایکشبه

١٢٥ عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٢١١٠.

#### والمقتول كلاهما في النار"كى بناء يرقاتل مقتول جَهْنى بوتے؟

#### جوابشبه

اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر وہ کے کا اصل مقصد حضرت احف بن قیس کولڑ ائی ہے باز رکھنا تھا اور وہ بچھتے تھے کہ اگر اس طرح لوگوں میں سے کوئی ان کا ساتھ دینے کے لئے جاتا رہا تو لڑ ائی کی آ گ بجھنے کے بجائے اور بھڑ کے گی اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کی جو فضا ہے اس کے شعلے پھیلیں گے، اس واسطے وہ یہ چائے اور کو کیس اور روکنے کے لئے حدیث ایک سائی کہ جرآ دمی اس کومن کرڈ رجائے ، ان کے دل یہ حدیث میں جا کیں سائی کہ جرآ دمی اس کومن کرڈ رجائے ، ان کے دل یہ حدیث ایک سائی کہ جرآ دمی اس کومن کرڈ رجائے ، ان کے دل

مقصد پہنیں تھا کہ وہ بھی اس کا مصداق ہیں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ حضورا قدس کے ایسے عام الفاظ استعال فرمائے ہیں تو اب اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔اگر چدان عام الفاظ سے اجماعی طور پرسب کے مخصوص صورت ہے بینی جب دونوں باطل پر ہوں یا دونوں ایسے ہوں کدان کے پاس دلیل شرعی موجود نہ ہو،اور ایسے ہوں کدان کے پاس دلیل شرعی موجود نہ ہو،اور ایک ایسے موقف کودلائل اجتمادی دلیل بھی موجود نہ ہو۔لیکن جہال دونوں کا مقصد ئیک ہو،موقف ایک ہواور ہرایک اپنے موقف کودلائل شرعیہ کی بنیاد پر ہیں جھتا ہو کہ میرے ذھے شرعالؤ نا واجب ہے تو اس صورت میں سے شرعیہ کی بنیاد پر ہیں جھتا ہو کہ میرے ذھے شرعالؤ نا واجب ہے تو اس صورت میں سے صورت میں تھیں سے حدیث صادق نہیں آتی۔

#### مشاجرات صحابه كاسبب اجتهادي اختلاف تفا

اوریہاں مشاجرات محابہ ہیں یہی صورت تھی حفرت علی جہ بھتے تھے کہ میں حق پر اور دوسرے باطل پر ہیں،البذا ''فَقَ اللّٰتِ اللّٰتِ عَنْ بَعْنِی حَتْنی تَفِیّ ءَ اِلْی اَمْدِ اللّٰهِ'' کے تحت ہم ان سے قال کریں اور حفرت معاویہ جھ اور زبیر جھ بھتے تھے کہ قرآن حکیم کا بردا زبر میں تھے کہ قرآن حکیم کا بردا زبر دست حکم ہے کہ قاتل ہے قصاص لیاجائے: زبر دست حکم ہے کہ قاتل ہے قصاص لیاجائے:

وَمَنُ قُتِلَ مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهٖ سُلَطَانًا فَلاَ يُشْرِفُ فِي الْقَتُلِ \* إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٥

ا بسی اسو آلیل: ۳۳ ] ترجمہ: اور جو مارا گیاظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور، سوحد سے ندکل جائے قتل کرنے میں اس کو مدد ملتی ہے۔

حضرت عثمان کے جیسے خلیفہ راشد کی شہادت ہوگئی ان کے قاتلوں سے قصاص لیما ضروری ہے اور اگر

حضرت علی اس میں کوئی پہلو تھی کررہے ہیں ان کے خیال کے مطابق تو وہ باطل پر ہیں، البذا ان سے قال ضروری ہے اس لئے بداجتما دی اختلاف تقااس کی بنیاد پر کوئی بھی ان میں سے حقیقت ہیں اس حدیث کا مصدا ق نہیں۔ دونوں اجتماداً حق کی ہیروی کررہے تھے، لیکن حضرت ابو بکرہ کا جن نہ عدیث اس لئے پڑھی کدرسول کریم کانے نے دومسلمانوں کا لڑنا انتہائی تنگین بات قرار دی ، جب تک کسی فریق کاحق پر ہونا اور دوسرے فریق کا بلطل پر ہونا "حکمالشمس فی صوء النہا و" واضح نہ ہوجائے اور جب تک تنظیم دیفین سے ساتھ حق وباطل کا فیصلہ نہ ہوجائے اس وقت تک قبال کے لئے جانا درست نہیں۔ لہذا اس سے یہ اشکال درست نہیں کہ حضرت ابو بکرہ کھنے دونوں فریقوں کو "ملی النار" قرار دیا۔

ترجمة الباب سي مناسبت اس طرح ب كدار ثاد "المقاتل والمقتول في الناد "كماته يفرمارب المرامية البير" إذا التقى المسلمان "معلوم بواكه فارج عن الإسلام بين "إذا التقى المسلمان "معلوم بواكه فارج عن الإسلام بين "إذا التقى المسلمان "معلوم بواكه فارج عن الإسلام بين "

# محض گناہ کا ارادہ مستوجب عذاب ہے یانہیں؟

اس حدیث ہے متعلق قابل ذکر بات یہ ہے کہ آنخضرت گئے نے قاتل ومقتول دونوں کوجہنمی قرار دیا اور مقتول کے جہنم میں جانے کی وجہ یہ بنائی کہ وہ اپنے صاحب کے قس کا حریص تھا۔اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کسی گناہ کا ارادہ کرلینا اس گناہ کے عذاب کا مستوجب ہوجا تا ہے پانہیں؟

عام اصول جوحدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ارادہ کرے کی حسنہ کا تو محض ارادے پر اللہ تعالیٰ ایک اجرعطا فرمادیتے ہیں اور اگر عمل بھی کرلے تو دس گنا اجر۔ اور اگر عمل نہ کرے تو ایک اجر تو مل گیا اور اگر "مسیشه" کا ارادہ کرے"من ہم بستیشة" تو اس صورت میں اس کے اوپر محض ارادہ کر لینے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، اوروہ عذاب کامستوجب نہیں ہوتا تو بھر یہاں محض ارادے کے اُوپر گناہ کا مرتکب کیوں کہا گیا۔

# ارادہ کے پانچ مراتب ودرجات

اس کا جواب بیہ ہے کہ ارادے کے بھی مختلف مراتب ہوتے ہیں:

ایک درجہ رہ ہے کہ دل میں خیال آیا اور ختم ہوگیا، وسوسہ آیا کہ بیکام کروں گالیکن پھرفکل گیا اس کو "هاجس" کہتے ہیں" همجس - بھجس" [بکسر الحمیم] اس کے معنی موت میں دل میں ایک خیال آیا اور چلا گیا۔

دومرادرجہ "خاطو" ہے: بیاس خیال کو کہتے ہیں جو بار بارا سے ، ایک مرتبدا کے نتم ہوگیا تو وہ "ھاجس" ہے کیکن خاطر وہ ہے جو بار بارا کے ، ایک مرتبدا کے نکل گیا پھراکا گیا اس کو "خاطو" کہتے ہیں۔

تیسراورجہ خدیث انتفس کا ہے کہ دل میں خیال آیا ،اس کو دل میں جمالیا ،اس کا تصور کرتا رہا کہ کروں گا، یوں کروں گا اور بول کروں گا تو بیحدیث انتفس ہے۔

چوتھاورجہ "هَمم" كائ كيتسورے بات آ كے بڑھ گئ اورارادہ كرليا كدكروں گا، پكانبيں كيا،ليكن في الجملدارادہ كرليا كدكروں گا تو يہ "هُم "ئے -

پانچوال اور آخری درجه عزم کا ہے وہ یہ ہے کہ پکا ارادہ کرلیا کہ بس اب سوفیصد ضرور کروں گا۔ تو یہ آخری درجہ ہے۔

عام طور سے نقتهاء کرام بیفرماتے ہیں کہ ان معصیت کے پانچ درجات میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے چاردرجات "هاجس" ہو، "محاطر" ہو، "حدیث النفس " ہویا" هم" ہووہ معاف ہیں، البتہ عزم پر گرفت ہے۔ اس برمواخذہ ہوگا۔

محسی شاعرنے اس کوشعرمیں یا در کھنے کے لئے منظوم کردیا ہے۔

مراتب القصد حمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليمه هم ، ثم عزم ، كلهما رفعت سواء عزم فان الأخذ فيه قد وقعا

"موالب القصد خمس " پانچ مرتب بین "هاجس ذکروا "لوگوں نے ذکر کیا ہے "هاجس فخطو، فحدیث النفس فاستمعا یلیه هم ثم عزم کلها دفعت " بیسب مرفوع بین لیخی معاف بین، "سواء عزم فیان الا خد فیه قد وقعا" موائد مرح کداس میں گرفت ہے۔ اوردلیل اس کی بیہ کہ قرآن کر کیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا:

وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهِ \* وَهَمَّ بِهَا . [يوسف: ٢٣]

تو "هم" تك حضرت يوسف عليه السلام بهي پنچ كيكن وه گناه نهيس تفا-

عزم معصیت گناہ ہے

اس واسطے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ''دھتم'' پر گناہ نہیں ،عزم پر ہے۔ پھرعزم پر جو گناہ ہے آیا ارتکاب معصیت کا گناہ ہے یاعزم کا ،تو اس میں اصح قول ہیہ کہ اس میں بھی ارتکاب معصیت کا نہیں بلکہ ارادہ کرنے کا گناہ ہے۔ارادہ اپنے اختیار سے پکا کیا اس کا گناہ ہے جوارتکاب معصیت کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے۔

## علامه عثاني كشخقيق

حضرت علامہ شہیرا حمد عثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق بہے کہ عزم بھی معاف ہے البتہ جو گناہ ہوتا ہے وہ عزم سے اگلا درجہ ہے جس کو حدیث میں حریصاً فرمایا گیا جس کو آج کل کی اصطلاح میں اقدام کہتے ہیں۔اقدام کے معنی میہ ہیں کہ اگر چہ ابھی تک وہ فعل تو سرز ذہیں ہوالیکن اس فعل کی تیاری کھمل کرلی اسباب مہیا کر لئے کوئی قدم اس راستے میں بڑھایالیکن ابھی اس خاص جگہ تک نہیں پہنچا تو یہ قابل گرفت ہے۔

علامة ثانی فرماتے ہیں کہ یہاں پرآپ الفالات الذہ الذہ کان حریصاً علی قتل صاحبه "یہ بھی گوار نکال رہا ہے اوروہ بھی قتل صاحبه "یہ بھی گوار نکال رہا ہے اوروہ بھی توار نکال رہا ہے گور دیا اور عمل اس نے بھی شروع کردیا اب ہے جمل اس نے بھی شروع کردیا اب ہے جمل اس نے بھی شروع کردیا اب بھی شروع ہوگیا، اقدام ہوگیا، تیاری ہوگئی، اب اگر وہ فل نہیں کر سکا تو وہ ایک غیرا فتیاری سبب کی وجہ سے شکر سکا۔ اس کا وارا تنا بھاری تھا کہ برواشت نہیں کر سکا اس کا جواب نہیں دے سکا اگر اس کا واؤ چل جاتا تو یہ مار دیتا اس لئے معاملہ صرف ارادے اور عزم کا نہیں بلکہ عالمہ اقدام کا ہے، اس لئے اس پرموافذہ ہے۔ اللہ دیتا اس لئے معاملہ صرف ارادے اور عزم کا نہیں بلکہ عالمہ اقدام کا ہے، اس لئے اس پرموافذہ ہے۔ اللہ

## صاحب "بهجة النفوس"كي رائ

علامداین ابی جمره شارح بخاری شریف ''به جه النفو می "جن کی شرح ہے اور صوفی بزرگ ہیں اور جن کے مدارک بہت مجیب وغریب ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کداگر چہ بیفر مایا کہ قاتل اور مقتول جہنم میں ہیں کیکن سے مجھنا درست ندہوگا کہ دونوں درجے کے اعتبارے مساوی ہیں، کیونکہ جہنم میں ہونا بی بھی ایک کلی مشکک ہے، کا فر، مشرک، فاسق اوراسی طرح گناہ کیے رکھی ایک کلی مشکک ہے، کا فر، مشرک، فاسق اوراسی طرح گناہ کیے دو چمی جہنم میں تو درجات مختلف ہیں۔

فرماتے ہیں کہ جہم میں ہوئے سے بدلازم نہیں آتا کہ دونوں کا درجہ بھی برابر ہو بلکہ جس شخص نے عملاً دوسرے کوئل کردیا ظاہر ہے کہ اس کا درجہ گناہ میں بڑا ہے، اس شخص کے مقابلے میں جس نے کوشش تو کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔

(۲۳) باب: ظلم دون ظلم

جس طرح پہلے باب قائم کیا تھا" کھو دون کفو "ای سے ملتا جاتا ہے باب "ظلم دون ظلم" قائم فرمایا۔ بعض حضرات نے فرمایا کدونوں ابواب میں کوئی خاص فرق نہیں ،ظلم یہاں پر کفرے معنی میں ہے۔ لہذا جو

۲۲۱ فضل البارى ،ج: ١ ، ص: ٣٢٨.

پہلے جو بات کہی تھی وہ یہ ہے کہ کفر کے مختلف مراتب یا مختلف انواع ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں جو انسان کوملت سے خارج کردیتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو خارج نہیں کرتیں ۔

اب دوسری طرف سے بیہ بات کہدرہے ہیں گفرتواصل میں دہ ہے جوابیان سے خارج کردے، لیکن بھی گفر کا اطلاق ایسے اعمال پر بھی ہوتا ہے جوابیان سے خارج کرنے والے نہیں جو "کفود دون کفو" ہیں۔

اورظلم بین اصل بہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج نہ کرے، کیونکہ وہ معصیت محض ہے۔ لیکن اس کا ایک فرد اعلیٰ درجہ کا ہے جوانسان کو اسلام سے خارج کردیتا ہے۔ تو یہاں "ظلم " بحصل باب "کھر دون ملم " بحصل باب "کھو دون کھم" کھو" کی تصویر کا دوسرارٹ ہے کہ وہ اصل تھا"ا احد اج عن الملة " کے لئے اور پھراس سے نیچ آگیا تھا جو ملت سے خارج نہیں کرتا اور یہاں اصل بہ ہے کہ ملت سے خارج نہ کرے، لیکن بعض او قات استے او نچ در بے تک ظلم چلا جا تا ہے کہ ملت سے خارج کر دیتا ہے بیان کرنا مقصود ہے۔

٣٢ ـ حدثنا أبوالوليد: حدثنا شعبة حقال: وحدثنى بشرقال: حدثنا محمد، عن شعبة ، عن سليمان ، عن ابراهيم ، عن علقمة ، عن عبدالله: لما نزلت: ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَاللهُ وَلَمْ أُولُوكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ [الانعام: ٨٢] قال أصحاب النبي الله : اينا لم يظلم ؟ فانزل الله عزوجل:

﴿ إِنَّ الشَّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] [انظر: ٣٣٧٠، ٣٣٢٨، ٣٣٢٩، ٣٣٢٩، ٣٢٩،

جب بيآيت كريمه نازل موئي:

"اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِطُلْمٍ". "كدائيان لائ لوگ اور اپنا ائيان كوظم كرساتيم مخلوط نه كيا"-

# لغوى شحقيق

( لَيُسِسُ - يَلْيِسُ " ( صَرب ) كَمَعَنْ بُوتَ بِي الْخُلُوطُ كَرَنَا اور ( لَيِسِسَ " ( سَمَع ) كَمَعَنْ بِيغْ كَ كال وهي صحيح مسلم، كتاب الإيمان ، باب صدق الإيمان واخلاصه ، رقم : ۱۵۸ ، وسنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة الألعام ، رقم : ۲۹۹۳ ، ۲۹۹۳ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، رقم : ۳۲۲۸ ، ۳۲۲۹ ، ۲۸۲۹ ، ہوتے ہیں اوراس کا مصدر "فیس" (بضم اللام) اور ضرب سے اس کا مصدر "فیس بفتح اللام" آتا ہے تو جنہوں نے اپیان کوظلم کے ساتھ مخلوط نہ کیا۔

# آیت مذکورہ کے نازل ہونے برصحابہ کا کشویش

صحابہ کرام کا نے جب بہآیت تی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ایمان کا ذکر کیا بلکہ ساتھ میں فرمایا کہ وہ ایمان لا کیں اور ایمان کا در کیا بلکہ ساتھ میں فرمایا کہ وہ ایمان لا کیں اور ایمان کے ساتھ کی خلاط نہ کریں جس کے معنی بید ہیں کہ کی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں جب اس کے اور ایمان کے فرات مرتب ہوں گے ۔ تو ان کوتٹو یش ہوئی اور عرض کیا کہ ''ایمن کہ بھی ہیں ''وصع میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم تہیں کیا ، یہاں صرف ''ایمن المسمی فی خیو محله '' کی بیز انسان سے زندگی میں اس کا کوئی عمل سرز دہوجا تا ہے۔ جو ''وضع المشمی فی خیو محله '' کی تعریف میں آتا ہے تو پھر معنی بیروں کے کہ ایمان کی مرات ہم میں سے کی کوبھی حاصل نہیں ہوں گے۔

" فانزل الله جل جلاله" الله تعالى نے بير ت تازل فرمائي:

"إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُّمْ عَظِيمٌ". ١٦٠

ب شک شریک بناتا بھاری بے انصافی ہے۔

یعنی اس طرف اشارہ فرمادیا کہ یہاں''آمنگؤا وَکم مَدلیسُوا اِلْمَانَهُمْ بِطُلَمْ" سے مرادظم کااعلی ترین مرتبہ شرک مراد ہے قوجب ایمان کے ساتھ شرک ندالا کیں گے بلکدایمان شرک سے خالی ہوگا تو اس پرایمان کے شرات مرتب ہوں گے۔

امام بخاری رحمداللہ یہاں پر'اِنَّ الشَّرزَکَ لَمُظُلَّمٌ عَظِیْمٌ "اس لئے لے کرآئے ہیں کے ظلم کے ساتھ جوعظیم کا لفظ ہوہ دلالت کررہا ہے کے نظم کے مختلف مراتب ہیں۔ان میں سے ظلیم ترک ہے جو انسان کو ملت سے فارج کردیتا ہے۔اوراس سے نئج جومراثب ہیں وہ ملت سے نکالئے والے نہیں ہیں۔

### اصح الاسانيد

ال مديث مي جوسد آئى ہے" عن سليمان عن علقمة عن عبدالله" بعض معزات نے اس كواضح الاسانيد قرار ديا ہے۔

۱۸ ال سے بو حکرب انسانی کیا ہوگی کر عابر کلو آل کو فالق عار کا درجد دید یا جائے اور اس سے زیادہ حافت اورظم اپنی جان پر کیا ہوگا کہ امرف اُفلوقات مورفسیس ترین اشیاء کے سرعود بہت مرکز دے۔ لاحول و لا قوۃ الا باللّه تغییر حاتی من ۵۲۸، ف۔ ۹۔

اوربعض لوگ "عن مسالم عن أبيه عن عبدالله بن عمر "كى سندكوافضل بجهة بي اوراس كو "أصح الأصانيد" قراردية بين، كونكداس كتام رواة مسلسل بالفقهاء بين ابرا بيم نجعى او نچ ور بح كفقيد بين ، امام الوحنيفة كييشتر مسائل انهى كى فقدت ما خوذ بين ، اور علقه "أن ساو خي تا بعين كر تبح مين بين اوراس كي بعد عبدالله بن مسعود "المقله المنت حامة" بين واس واسط اس سندكو بعض حضرات في السانيد قرار دا ها و السانيد قرار دا ها و

#### (۲۴) باب علامات المنافق

اس حدیث میں منافق کی علامات ندکوریں۔ بہت سے شراح بخاری کی'' کتاب الا بیان'' کے تراجم کی تشریح کرتے ہوئے ہر ترجمۃ الباب کو کسی نہ کسی فرقے کی تر دید پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً اس باب سے فلاں کی اوراس باب سے فلاں کی تر دید مسود ہے۔ لہٰذا ہر ترجمۃ الباب میں کہیں نہ کہیں کھینج تان کریہ بات لے آتے ہیں۔

لیکن بیکوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر باب اندرز دید کرنا ہی مقصود ہو، کبھی جمید کی تو کبھی مرجہ یا کبھی کرامید کی۔ ایمان کے اور ایمان میں توت پیدا ہوتی ہے۔ کرامید کی۔ ایمان کے اور ایمان میں توت پیدا ہوتی ہے۔ انہیں میں سے "باب علامة المنافق" بجی ہے۔

٣٣ ـ حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع ابن مالک أبي عامر أبوسهيل ، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ققال: ((آية المنافق السلات: إذا حدث كذب ، وإذا وعد أصلف ، وإذا اؤتسمن خان)). [أنظر: ٢٩٨٢، السلات: إذا حدث كذب ، وإذا وعد أصلف ، وإذا اؤتسمن خان)). [أنظر: ٢٩٨٢،

### مقصود بخاري

ید بات گزر چی ہے کہ ایمان معاصی ہے مناز نہیں ہوتا ، اس معنی میں کہ اس کے او پر کفر کا فقو کی نہیں لگا۔
لیکن اس کے باوجود بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ چاہے کفر کا فقو کی نہ گلے لیکن کفر سے ماتا جاتا نفاق کا علم لگ سکتا
ہے۔ اس کی علامتیں بیمان بیان فرمائی ہیں اور اس نیس حضرت ابو ہریرہ دیات کی معروف حدیث نقل کی ہے کہ

199 و فسی صحیح مسلم ، کتاب الایمان ، باب بیان حسال المنافق ، وقم : ۹۹ ، ، ۹ ، و وسنن التومذی ، کتاب الایمان عن رسول الله ، باب ماجاد فی علامة المنافق ، وقم : ۵۵ ، ۵ ، وسنن التومذی ، کتاب الایمان و شرائعه ، باب علامة المنافق ، وقم : ۵۵ ، ۵ ، و سنن التحدید ، مسند المحدید ، ماقی مسند المکٹرین ، باب باقی المسند السابق ، وقم : ۸۳۳ ، ۸۷۹۳ ، ۸۳۳ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ "آیت المعنافق فلاث": منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا اور جب اس کے پاس کوئی چیز امائت رکھوائی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ بیتین علامتیں منافق کی ہیں۔

٣٣ ـ حدثنا قبيصة بن عقبة قال : حدثنا سفيان ، عن الأحمش، عن عبد الله بن مرق، عن مسروق ، عن عبد الله بن عمرو أن النبى الله قال : ((أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، و إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)) تابعه شعبة عن الأعمش. [انظر: ١٨٥٢٣٥٩]

# حدیث کی تشریح

نی کریم کے نے فرمایا کہ چار چیزیں ایس ہیں کہ "مین کن فید" جواگر کی شخص کے اندر پائی جا کیں تو "کان منافقا خالصا" وہ خالص منافق ہے،"و مین کان فید خصلة منهن" اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خسلت پائی جائے تو"کے الت فید خصلة من النفاق" تو کم ازکم اس میں ایک خسلت منافق کی ہوگ "حتی یدعها" جب تک کداس کوچھوڑند دے۔وہ چار خصلتیں:

"إذا التمن عان" الركوئي چير امانت ركھوائي جائے كى كے پاس تواس ميں خيانت كرے۔

"وإذا حدث كذب"بات كرية جموث بولي

"وإذاعاهد غدر"اورا گرمعابده كرن توغدر كرب

"وإذا خاصم فجو" اورجب كى سيخصومت كري تو فجو رياتر آئے، فاجراندگالي گلوچ پراتر آئے۔

تين چيز ين پچيلى حديث يلى بيان فرائي تحيل جن يلى سدويهال پر يحى بين ايك "اذا حسدك كذب" اوردوسرى "اذا السمن خان" اورايك پچيلى حديث يل زائد ہے۔ "اذا و عده أخلف" اورايك الى حديث يل زائد ہے۔ "اذا و عده أخلف" اور "عاهد غلو" كو حديث يل زائد ہے "اذا عاهد غلو و اذا خاصم فجو "اگر "اذا وعد أخلف" اور "عاهد غلو" كو ايك بى بجوتا ہے اور معابده دونول يل فرق ہوتا ہے۔ وعده ايك طرف سے ہوتا ہے اور معابده دونول طرف سے ہوتا ہے، ايك بى بجوتا ہے، اور معابده دونول على فرق ہوتا ہے، دوسول الله ، باب ماجاء في علامة المسافق ، رقم: ٢٥٥٧ ، و سنن النسائى ، كتاب الإيمان و شوائعه ، باب علامة المسافق ، رقم: ١٢٥٨ ، و سنن النسائى ، كتاب الإيمان و شوائعه ، باب علامة المسافق ، رقم: ١٢٥٨ ، و سنن العام ، وسنن ابى داؤد ، كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان و نقصانه ، وقم: ١٢٥٨ ، و مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عبروبن العاص ، وقم: ١٣٥٧ ، ٢٥٥٧ ، و

لیکن چونکہ دونوں متقارب ہیں توسیحے لوکہ دونوں ایک جیسے ہو گئے۔تو یہاں پر''ا**ذا خاصم فہو"** کا اضافہ ہوا۔اگر لڑائی کرے تو خصومت کرے کسی سے دشمنی ہوجائے ، مقابلہ ہوجائے تو فتق و فجور پراتر آئے اور گالم گلوچ کرے گا۔

## دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں

بعض حضرات نے سوال کیا کہ پہلی حدیث میں تین علامتیں بتائی تھیں دوسری حدیث میں چار بتادیں اوراس میں بھی ایک نئی بتادی تو دونوں میں تعارض ہے۔

دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے،اس گئے کہ ایک ہی کی بہت ساری علامتیں ہو یکتی ہیں ایک جگہ ایک علامت بتادی دوسری جگہ ایک علامت بتادی تو اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ۔کوئی شخص دارالعلوم کا راستہ بتانا چاہے تو ہزاروں علامتیں ہو یکتی ہیں۔کوئی ایک علامت کو اختیار کر کے وہ بتادے اور کوئی دوسری بتادے تو کوئی تعارض کی بات نہیں،سب علامتیں ہیں اس لئے اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں،البنداس میں بیسوال ہیدا ہوتا ہے کہ اس میں تین کا م کرنے والے کومنافق قرار دیا گیا ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ پہلی حدیث میں اس کی تو جیہ کرنا آسان ہے، اس واسطے کہ وہاں پرصرف میہ کہا گیا ہے کہ منافق کی علامتیں میہ ہیں اور علامت کے پائے جانے سے ذوالعلامہ کا پایا جانا ضروری ٹیبیں ۔ علامت ذوالعلامہ کی علت تامہ ٹیبیں ہوتی بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علامت پائی جارہ ہوجیسے بادل بارش کی علامت ہے بلی چکتی ہے تو بارش ہوتی ہے، لیکن بادل بکی اور گرج چک کے نتیجے میں بارش کا ہونا لازی ٹیبیں ۔ لازی ٹیبیں ۔

تو علامت کے پائے جانے سے ذوالعلامہ کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا تو پہلی حدیث میں بیہ بات کہنا آ سان ہے کہ وہاں صرف علامت بیان کی گئی ہے بیضروری نہیں کہ جوآ دمی پیرکرے وہ واقعی حقیقت میں منافق ہوجائے۔

لیکن دوسری حدیث میں "کان منافقا خالصاً" ہوہان صرف بینیں فرمایا کہ علامت ہے بلکہ منافق خالص ہو دو قص جو بیک منافق خالص ہے دو قص جو بیکا مرے، تو یہاں تھوڑی می دشواری پیدا ہوتی ہے کہ پھر اگر منافق ہے تو اس کے معنی بیہ ہوئے کہ وہ موٹن نہیں۔

## حدیث باب سے معتز لہ کے باطل استدلال کی توجیہ

اس سے بعض معتزلہ نے استدلال کیا کہ جب کوئی آ دمی منافق ہوگیا تو ایمان سے بھی خارج ہوگیا۔تو

اس کی دوتو جیہات ہیں:

ایک قرجید بیرے کہ جی کریم گا اپ زمانے کے اعتبارے یہ بات فرمارے ہیں کہ بیچار باتیں جس میں پائی جا تیں گا وہ لازما منافق ہوگاس لئے کہ بیچاروں باتیں سی بھی مومن طلص کے اندر حضورا قدس گا کے زمانے میں نہیں تھیں۔ لبندا آپ نے فرمایا کہ بیچار علامتیں ایس ہجرب سی میں بیددیکس میں بید کھوتو بس بیس بھولومنا فی ہے اور بید اس زمانے میں بالکل کلیے تھا اور سیح تھا اگر چہ بعد میں (اللہ بچائے) جب ہمارے حالات خراب ہوتے با وجود نفاق ایس نہونے کے بیٹھسکتیں پائی جاتی ہیں۔ بیھولوماکرم کا کے زمانے میں صادق آر ہا ہے۔

دوسرى الدجيديك كي بحكم نفاق كالجمي دوسميل بين اليك نفاق عقيده اوردوسرانفاق عملى

نفاق کی دونشمیں

نفاق متیدہ یہ ہے کہ آ دمی دل ہے ہی موٹن نہ ہوا در نظام کرے کد دہ موٹن ہے بینفاق مقیدہ ہے۔ نفاق مملی بیہ ہے کدول سے تو موٹن ہے، کیکن ایمان کا جو نقاضا تھا کہ گناہ سے اجتناب کرتا وہ نہیں پایا جارہا تو اس کو کہتے ہیں نفاق مملی ، یہاں پر جومنا فقا خالصتاً ہے اس سے مراد نفاق عمل ہے نہ کہ نفاق مقید ہ کہ۔

اشكال

اس پراشکال بیہ ہوسکتا ہے کہ پھرتو ہر گناہ عملاً نفاق ہوا پھران چار کی کیاخصوصیت ہے، جبکہ ہر گناہ ایمان کے نقاضے کےخلاف ہے وہ نفاق عملی ہے۔

## جواب: نفاق عملی کے مراتب

اس کا جواب ہیہ کہ کفاق علی کے بھی مختلف مراتب ہیں۔ بعض عملی نفاق ایسے ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نفاق ہیں، کیکن وہ اونی درج کے ہیں اور بعض نفاق علی کے مراتب اعلیٰ درج کے ہیں اور بعض نفاق علی کے مراتب اعلیٰ درج کے ہیں اور بعض نفاق علی کے مراتب اعلیٰ درج ہونے کی وجہ سے ان کے او پر منافق خالص کا تھم لگایا گیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اصل میں نفاق کہلا تا ہے ظاہر اور باطن کا کیساں نہ ہوتا۔ تو اس کا ایک دقتی درجہ سے کہ جب ایمان لے آیا تو ایکان لانے کا نقاضا بیتھا کہ اس کا ظاہری عمل بھی اس ایمان کے مطابق ہوتا۔ فرض کرواگر ایمان لے آیا گراس نے کی وقت نماز نہیں پڑھی قضا کر دی تو نفاق کا وقتی درجہ تو پایا گیا لیکن عام فہم زبان میں اس کونفاق نہیں کہتے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ عام فہم زبان میں بھی ہیہ بات واضح ہے کہ ظاہر اور باطن ایک جیسے نہیں اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ عام فہم زبان میں بھی ہیہ بات واضح ہے کہ ظاہر اور باطن ایک جیسے نہیں ہورہے۔ ''اذا حدث کذب' ظاہر کر رہا ہے ایک واقعہ اور حقیقت میں وہ فس الامرے مطابق نہیں۔ طاہر اور

باطن یکساں نہیں رہے۔ وعدہ ظاہر کرر ہاہے کہ بیاکا م ضرور کروں گا،لیکن دل میں ہے کہ نہیں کروں گا تو ظاہر و باطن یکساں نہیں رہے۔

ای طرح جب کی نے کوئی امانت رکھوائی تو ظاہر بیکرر ہاہے کہ میں اس کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ محفوظ رکھوں گا، کین دل میں بیہ کہ کھا جاؤں گا۔ ظاہر وباطن کیساں نہیں ہورہے۔ ای طرح '' معاصم فسحب '' کہ جب دوسرے کے ساتھ محفاط میں ہے تو خاصمت کا ظاہر بیہ ہے کہ اپنے آپ کوئی پر بھتا ہے دوسرے کو باطل پر بجمتا ہے، کین حق پر بجھتے کا تقاضا بیتھا کہ وہ فجو رنہ کرتا لیکن فجو رکر رہا ہے تو ظاہر وباطن کیساں دوسرے تو نبی کریم کھانے ان چیز وں کو خاص طور پر بیان فرمایا جن میں ظاہر وباطن کا کیساں نہوتا بالکل واضح ندر ہے تو نبی کریم کھا کا بیہ ہے کہ ایک اور عام فہم ہے بنسبت دوسرے افعال کے، لیکن بہر حال پر نظریاتی بحث ہے، مقصود نبی کریم کھاکا بیہ ہے کہ ایک مونوں کا کام بینہیں ہے کہ وجھوٹ ہو کے وعدہ خلائی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔

یہ تین باتیں جوحضورا کرم کے نے ارشاد فرما کیں یہ دیکھنے میں تھوڑی می ہیں کیکن اس کی جزئیات اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی حدوحساب ہیں۔ یعنی بہت می چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اور آپ بھی جھوٹ سیجھتے ہیں، وعدہ خلافی سیجھتے ہیں یاامانت میں خیائت سیجھتے ہیں۔

### بہت سے جھوٹے ناجائز معاملات

لیکن بہت می چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سجھتے ہی نہیں کہ جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے یا امانت میں خیانت ہے، چیش کینے کے لئے جھوٹاس فیلے شیارہ الیا، حاضری آلوادی اور بھاگ گیا یعنی دعویٰ کیا کہ میں خیانت ہے، چیش لینے کے لئے جھوٹاس وغیرہ دعوہ کیا کہ میں عاضر ہوں اور حقیقت میں بجارہوں حقیقت میں بجارہیں وغیرہ وغیرہ دعوہ کیا کہ مال کام کروں گامثلاً دارالعلوم میں داخل ہوتے وقت فارم کے اور دستخط کئے کہ اس میں جوعہد تا مہ لکھا ہوا ہے اس کی پابندی کروں گا۔ بیکروں گارینہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ رکین کی وجہ سے جب اچا تک دل میں خیال بیدا ہوا کہ بہاں سے بھا گو، تو سب بچھ دھرارہ گیا۔ سارے وعدے اور معاہدے سب غائب۔ دارالعلوم کے تو اعد کی یابندی کروں گالیکن یابندی نہیں کررہا۔

. بلکه میں تو میے کہتا ہوں کہ جب آ دمی کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ان قوانین کی پابندی کروں گا جو جھے کسی خلاف شرع امور پرمجبور نہ کریں ،اگروہ قانون کسی خلاف شرع امر پرمجبور کرر ہاہے تواس کی اطاعت واجب نہیں۔"**لا طاعة لمحلوق فی معصیۃ المحالق"**.

لیکن اگر قانون کوئی ایسی بات کرر ہاہے کہ اس سے خلاف شرع امر پر آپ کومجبور نہیں ہونا پڑتا تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور وعدے میں داخل ہے۔ٹریفک کے قوانین اور دوسرے قوانین بیسب اس وعدے میں

داخل بين اگران كى كالفت كرو كية "إذا وحد احلف" كرمدان يوك.

امانت میں خیانت کے بارے میں اوگ یہ بھتے ہیں کہ صندوقی میں کوئی پھیے رکھوائے گاتو اس کواگر کھاؤں گاتو اس کواگر کھاؤں گاتو اس کی بہت می صورتیں ہیں۔ یہاں تک کہ عدیث میں فرمایا کہ صلاح معالی مالا کھافات میں خیانت کی جاتی ہوئی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اس کواصحاب مجلس کی اجازت کے بغیر دوسری جگدنش کردیتا ہوامانت میں خیانت ہے۔ بہت سے شعبے اس کے ایس کوفیائت تھے تی نہیں اور ارتکاب کرتے رہے ہیں۔

### (٢٥) باب: قيام ليلة القدر من الإيمان

### شب قدر میں عبادت بچالا نا ایمان میں داخل ہے

يهال سام بخارى رحمداللدايمان ك مختلف شجول كي تقسيل بيان فرمار بين ما قبل كى حديث يس بيان كياتما كديث يس بيان كياتما كديث الإسمان بعضع و صنون شعبة أو مسبعون شعبة " اباس ك مختلف حصول كابيان سيرا باب قام في الم المالية القدر من الإيمان ".

٣٥ ـ حدث أبواليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبوالزناد، عن ابن الأ عرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ((من يقم ليلة القدر إيماناً و احتساباً غفرله ماتقدم من ذنيه)). [أنظر: ٣٤، ٣٨، ١ + ٩ ١ - ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ، ١ ٢ ٢ ] أكل

اس مين معرت ايو بري و الله القدو إيسانا و احتساباً غفو له حاتقدم من ذبيه " ليني بولية القدر مين بازت كرن كرابه "إيسانا" بيب ايمان ك "و احتساباً" اورطلب و اين خاطر ليني ايك و يد كرلية القدر مين اس كي موادت كاسب ايمان بو ايمان ك "و و احتساباً" اورطلب و اين خاطر ليني ايك و يد كرلية القدر مين اس كي موادت كاسب ايمان بو ايمان ك "دو احتساباً" و و التواويح ، و التواد ، التواد ، و التواد ، و التواد ، ......

اوردوسرا، طلب ثواب بوتود وخف وله ماتقدم من ذنبه "اس كي بحصل گناييس معاف كرد يج جاتي بير -يهال حديث مين دولفظ استعال موسئ ،ايك ايما فأ اور دوسرا احتساباً ايمان كے لفظ سے امام بخاري في ترجمة الباب پراستدلال كيا ہے كہ قيام ليلة القدر بھى ايمان كا حصہ ہے۔

### عبادت میں تواب کا استحضار رہے

یایوں کہوکہ قیام لیلة القدرایمان کامسب ہادرایمان اس کے لئے سب ہے۔ یعنی جب انسان قیام لیلة القدر کرتا ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے کرتا ہے اور پھراس کے ساتھ "احساب " کااضافہ کیا کہ طلب ثواب کے لئے کرتا ہے۔

اس میں میں کت سیجھنے کے قابل ہے کہ آ دمی جب کوئی عبادت شروع کرتا ہے تو ابتداء میں ایمان کے تقاضے سے شروع کرتا ہے، پھر رفتہ رفتہ ہوتا ہے ہے کہ اس عبادت کا جو باعث اصلی (طلب ثواب) ہے اس سے عفلت ہوتی جاتی ہے اور اس کے نتیج میں عبادت ایک عادت بن جاتی ہے۔ عاد تا آ دمی وہ کام کرتا ہے اور اس وقت جب کرر باہوتا ہے تو اس کے باعث اصلی اور سبب کا استحضار نہیں رہتا۔

مثلاً نماز جب پڑھنی شروع کی تھی تو اس وجہ سے شروع کی تھی کہ ایمان کا نقاضا تھا کیکن جب عادت بن گئی تو بس اب ایک مشین چل رہی ہے کہ جب وقت آ گیا آ دمی بھاگ کرنماز پڑھنے چلا گیا اور اس وقت اس بات کا استحضار کہ میں طلب تو اب کے لئے نماز پڑھر ہا ہوں بسااوقات باتی نہیں رہتا۔

حضورا کرم ﷺ نے قیام کیلۃ القدر کے لئے جوالفاظ استعال کئے وہی الفاظ قیام رمضان اورصوم رمضان کے لئے بھی استعال فرمائے کہ جب بیعبادتیں انجام دے رہے ہوتو اس وقت میں خاص استحضار کرو کہ میں بیکام کرنے جارہا ہوں احتساب کے لئے یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ سے اجروثو اب طلب کرنے کی خاطر۔

اس سے اس عبادت کی نورانیت اوراس کے آٹاروبر کات میں اضافہ ہوگا۔ اگرویسے ہی بطور عادت پڑھ کی تو وہ نورانیت حاصل نہ ہوگی جواستحضار سے حاصل ہوتی ہے اگر چہفر یضہ ادا ہوجائے گا اورانشاء اللّٰد تُواب بھی ملے گا اس کے کہ ابتداء میں نیت کر کی گئی تھی اور جب تک اس کے معارض کوئی نیت سامنے نہ آئے تو وہ نیت اللّٰہ کے لئے ہی ہوگی۔

اس لئے ہرمر تبتجدید نیت کیا کرو، استحضار کیا کرو (اس بات کا) کہ میں بیکا م اللہ کے لئے کر رہا ہوں اجروثو اب حاصل کرنے کے لئے کر رہا ہوں تو اس کی نورانیت میں اضافہ ہوگا۔ تو جو بیکا م کرے فر مایا "غیف له ماتقدم من ذہبه" اس کے پچھلے گناہ (تھے وہ) معاف ہوجاتے ہیں۔

## صغائر وكبائركي معافى كاضابطه

اس میں کلام ہواہے کہ کہائر معاف ہوتے ہیں یا صغائر؟

بعض جھزات كۆزدىك كمائر بھى معاف ہوجاتے ہيں،كين محقق قول اوراصول تو يہى ہے كەحسنات سے جوگناه معاف ہوتے ہيں وه صغائر ہيں۔"اق الْمُحسَناتِ بُلاً هِبْنَ السَّبِيَّاتِ".

اور کہائر بغیرتوبہ کے معاف نہیں ہوتے ،البتہ اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں وہ اگر چاہیں تو کسی کے ساتھ رصت کا معاملہ فرمادیں اور اس کے کہائر بھی معاف فرمادیں ، بیان کی رحمت ہے اور حقوق العباد کے بارے میں قانون بیہے کہ بغیرصا حب حق کے معاف کئے ہوئے یا اس کا حق ادائے ہوئے معاف نہیں ہوتے۔

#### (٢١) باب: الجهاد من الإيمان

ترجمة الباب سيمقصود بخاري

یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ باب قیام لیلۃ القدر اور قیام رمضان کے درمیان لائے ہیں ، حالا تکہ بظاہر قیام لیلۃ القدر کے ساتھ تلوع قیام رمضان لا تا زیادہ مناسب معلوم ہوتا تھا۔

لیکن ﷺ میں "باب المجھاد من الإیمان "لانے سے اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ قیام کیلة القدراکی مجاہدہ چاہتا ہے۔ اس میں انسان کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور مجاہدہ بذات خود ایمان کا حصہ ہے۔ اس داسطے ﷺ میں جہاد کا باب لے آئے۔

٣٧ - حدثنا أبوزرعة بن عبد الله عبد الواحد: حدثنا عمارة: حدثنا أبوزرعة بن عمرو قال: سمعت أبا هريرة عن النبي الله قال: ((إنتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيسان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ، ولو لا أن أشق على أمني ما قعدت خلف سرية ، ولو دت أني أقتل في سبيل الله ، ثم أحيا ، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل . [انظر: ٢٢٨٧ ، ٢٢٨٧ ، ٢٢٩٧ ، ٢٢٩٧ ، ٢٢٨٧ ، ٢٢٨٧ ، ٢٢٨٤ ، ٢٢٨٥ ، ٢٢٨٥ ، ٢٤٨٤ من المالية محمد مدارة كالمالية من محمد مدارة كالمالية من المالية من محمد مدارة كالمالية من المالية من محمد مدارة كالمالية من المالية من المالية من محمد مدارة كالمالية من المالية من المالية من محمد مدارة كالمالية من المالية من المالية من من المالية من الم

724 وقى صحيح مسلم ، كتاب الأمارة ، باب فعل الجهاد والخروج في سبيل الله ، رقم : ٣٣٨ ، وسنن النسائي ، كتاب البههاد المسائح على سبيله ، رقم : ٢٠٥١ ، ١٠ ١٣ ، وكتاب الإيمان و كتاب البههاد ، ما تكفل الله عزوجل لمن يجاهد في سبيله ، رقم : ٢٠٥١ ، ١٠ ١٣ ، ١٠ ١٣ ، ١٣٠٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد في سبيل الله ، رقم : ٢٧٢٧ ، ١٣٠٥ ، ١٣٠٥ ، ١٤٠٠ ، ١٣٠٥ ، ١٣٠٥ ، ٢٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ١٠ وموطأ مالك ، كتاب الجهاد ، باب الترفيب في الجهاد ، رقم : ٢٢٨٠ ، ١٣٠٥ ، ومنن الدارمي ، كتاب الجهاد ، ياب فضل الجهاد ، رقم : ٢٢٨٠ .

## حدیث کی تشریح

اصل معنی انتذب کے جواب دیتا ہے۔ تو یہاں بید معنی ہوا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو گویاہ ہ زبان حال سے اللہ کو مدد کے لئے اور تو اب عطا کرنے کے لئے پکارر ہا ہے اور اللہ تعالی اس پکار کا جواب دے رہے ہیں اور اس کو بعض حضرات نے ضانت سے تعبیر کیا کہ اللہ جارک و تعالی نے اس محض کی ضانت کی ہے جواس کے راستے ہیں جہاد کے لئے لکتا ہو ''لا بعض جعہ الا ایمان بھی " اور اس کو نکال ندری ہو کوئی چیز گرجھ پر ایمان کے ''و قسم مدیق ہو صلی " اور میر سے رسولوں کی تقد لیں۔ اس کے سوااس کو نکا لئے کا اور کوئی باعث نہ ہولیدن وہ بہادری کے مظاہر سے اور تا م و نمود کی خاطر ند نکلا ہو بلکہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کی خاطر نکلا ہو۔ تو اللہ تعالی کو راضی کرنے کی خاطر نکلا ہو۔ تو اللہ تعالی نے ذمہ داری لی ہے ، صان ان لیے ہے کہ ''ان اور جعمہ ہما خال من اُجو او خنیمہ شاک کو جنت میں لوٹا وُں گا اس چیز کے ساتھ جو وہ حاصل کر سے گا جریا مالی غنیمت ''او اد محلہ المجنہ " یا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ دخول جنت سے اشارہ ہے شہادت کی طرف کر آٹھ ہو گیا تو ذخول جنت سے اشارہ ہے شہادت کی طرف کر آٹھ ہو گیا تو ذخول جنت سے اشارہ ہے شہادت کی طرف کہ آگر شہید ہوگیا تو ذخول جنت ہے۔

اس میں "او" یہ "مانعة المخلو" ہے ندکہ "مانعة المجمع "الہذا یہ مطلب نیں کہ اگر اجر طاتو مال غیمت نہیں ہے گا اور مال غیمت طاتو اجرنہیں ملے گا بلکہ دونوں بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صرف اجر ملے اور مال غیمت نہ ملے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اجر بھی ملے اور مال غیمت بھی ملے ور اس خدور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اجر بھی المحلو" کے لئے ہے،"ولولا أن اشق عملی اُمتی" اور اگر جھے اندیش نہ ہوتا کہ پیل امت کو مشقت میں ڈال دول گا تو "ماقعدت خلف صویة" تو میں کی بھی سریہ کے پیچھے ندر ہتا۔ سرید وہ انظر ہوتا ہے جورسول کر یم بھی کی مقصد کے لئے بھیجیں اور خود آپ اس میں بغض نفس شامل ندہوں۔ آنخضرت کا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا اندیثہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں جتال ہوجائے گی تو میں کی بھی سریہ سے پیچھے ندر ہتا بلکہ ہر سریہ شریک جو دور کی ہوتا۔

#### سوال وجواب

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنخضرت ، اگر ہرسریہ میں خودشریک ہوجا کیں تو اس سے امت کیے مشقت میں بڑے گی؟

اس کا جواب مدہ کہ مشقت مختلف طریقے سے ہوسکتی ہے۔

ایک معنی مشقت میں پڑنے کے بیہ وسکتے ہیں کہ اگر آپ ہر سربید میں خود شریک ہوجا کیں تو یہ بینہ منورہ میں جود وسرے کام ہیں: انتظامی امور اور تعلیم وہلنے ان کے قتل ہوئے کا اندیشہ ہے اگر وہ مختل ہوئے تو امت کے لوگ خت مشقت میں پڑجا کیں گے کہ حضور تھے ہر مرتبہ جہاد میں تشریف لے جاتے ہیں۔اس کے نتیجہ میں یہاں تعلیم وتر بیت کا کام رک جاتا ہے اور انتظامی امور بھی رک جاتے ہیں لوگوں کے قضایا حل نہیں ہوتے۔

دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کے ہرسریہ میں بذات خودتشریف لے جانے سے بعد میں آئے والے امراء کو یہ خیال ہوگا کہ امیر کا ہرسریہ میں جانا ضروری ہے اور وہ ان کے لئے شقت کا باعث ہوگا۔

تیسرے معنی بیہ وسکتے ہیں کہ اگر حضور ہے ہر جہادیں خود تشریف لے جائیں تو اس کے معنی بیہوں گے کہآپ کے سے جہاد کے معاملہ میں ''معواطبت من غیر توک " ٹابت ہوگی اور آنخضرت ہے جس معاملہ پرمواظبت من غیر ترک فرمائیں تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اور اس معنی کے انتہار سے جہاد ہر مخض پر فرض ہوجائے گا اور ظاہر ہے کہ اس میں مشقت ہے۔

## رسول اكرم على كمنائ شهادت

فرمایا کماس مشقت کے اندیشہ سے پیس بہت سے مہمات پیس خودرک جاتا :وں، اگر بیاندیشہ میں تا تو ہر سربیش خودجاتا۔ پھرفرمایا"ولوددت إلى اقتل في صبيل الله ثم احبى ثم اقتل ثم احبى ثم اقتل ثم العل". میرادل جا بتا ہے کہ اللہ کے راستہ پیس آل کیا جاؤں، پھرزندہ کیا جاؤں، پھرتل کیا جاؤں، پھرتر کہ کیا

جاؤں پھرتل کیا جاؤں۔ ماؤں پھرتل کیا جاؤن۔

رسول کریم ﷺ نے شہادت کی اس درجہ تمنا فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ کے راستہ بیں جان دینا کافی نہیں۔ پھرزندہ ہوجاؤں پھرشہید کیا جاؤں مچرزندہ ہوجاؤں پھرشہید کیا جاؤں۔

جان دی ، دی ہوئی ای کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اشكال

اب اس پر چوں چرا کرنے والوں نے بیسوال کردیا کہ بی کا مقام تو شہید سے اعلیٰ ہوتا ہے جب آپ نبوت کے مقام پر فائز ہیں تو ادنیٰ مقام شہادت کی تمنا کی کیاضرورت ہے؟

جواب

یہ ضنول سوال ہے، اس لئے کہ نبی کواگر نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے بعد نجلے درجے کے جتنے مناصب ہیں ان کی تمنا کی ضرورت نہیں بھر تو آپ کو تبجد بھی نہ پڑھنا چاہئے اور قیام کیل میں محنت بھی نہ کرنا چاہئے اور پھر فعلی عبادات سے تو زیادہ سے زیادہ صلاح کا منصب چاہئے اور پھر فعلی عبادات ہے۔ نبی کے اعلیٰ مقام کا نقاضا تو یہ حاصل ہوتا ہے اور صالحین کا مرتبہ تو شہید ہے بھی نیچ ہوتا ہے یہ نفسول بات ہے۔ نبی کے اعلیٰ مقام کا نقاضا تو یہ ہے کہ وہ جتنے فضائل اعمال ہیں ان پڑھل کرے اور ان کی کم از کم خواہش رکھے، تمنا کرے۔ "افلا آکون عبداً شکود اُ"اس واسطے آپ بھی نے تمنافر مائی۔

#### (٢٤) باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان

قیام رمضان ایمان میں داخل ہے

و بی فضیلت قیام رمضان کی بیان فرمائی گئی اور قیام رمضان سے مرا درات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ

سكا وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين و قصرها ، باب باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ، رقم : ٢١٧ ، ومنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل شهر رمضان ، رقم : ٢١٩ ، ومنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل شهر رمضان ، وقم : ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٢١٧ . الما ٢١٠ وكتاب البصوم ، باب ثواب من قيام رمضان وضامه إيمانا وإحتسابا ، وقم : ٢١٧٩ ، ٢١٧ ، ١١٧ ، وكتاب المسلاة ، باب في قيام شهر رمضان ، وقم : ٢١٧ ، ١١٥ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في قيام شهر رمضان ، رقم : ٢١٧٥ ، ١١٧٥ ، ومنند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٢٨٧٣ ، ٢٨٧٠ ، ١٠ ومسنس المدارمي ، طاب في قيام رمضان ، رقم : ١٤١١ .

کے حضور میں عبادت کرنا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ مراداس سے تراوی ہے اگر چہ بعض علاء نے فر مایا کہ قیام کا لفظ عام ہے۔ لہذا تراوی ہی صرف مراد نہیں بلکہ عبادت کے جو بھی طریقے رمضان میں افتتیار کئے جائیں، خاص طور سے رات کے وقت وہ سب قیام رمضان کی فضیلت میں شامل ہیں۔ چاہے وہ تراوی ہو، تہجد ہویا طواف ہو، وہ سب قیام رمضان کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اگر چہ ہرا یک کے احکام الگ الگ ہوں گے کہتر اور کے اندر جماعت مسنون ہے کہتر اور کے اندر جماعت مسنون ہے کہتر اور کے اندر جماعت مسنون ہیں، احکام میں فرق ہے کین فضیلت میں سب برابر ہیں۔

### (٢٩) باب: الدين يسر

### ترجمة الباب سيمقصود بخاري

یہ باب اس لئے قائم فرمایا کہ چیچے جتنے اعمال کا ذکر آیا ہان میں سے بعض ایسے ہیں جومشقت کے متقاضی ہیں۔ جیسے جہادیا قیام لیلۃ القدروغیرہ۔

اس سے کئی کوشیہ ہوسکتا تھا کہ دین بڑامشکل کام ہے۔اس میں جان بھی دین پردتی ہے، راتوں کوجا گنا بھی پڑتا ہے اور دوسری شقتیں بھی اٹھانی پردتی ہیں تو اس شبہ کور دکرنے کے لئے باب قائم فرمایا" ہاب اللدین یسو".

#### دین آسان ہے

"المدين يسسو" كددين آسان به بين مجهوكديكونى مشكل كام به تهور كى بهت مشقتين اس يس آقى بين الكن وه قابل برداشت بين اور بهت كى مشقتين اختيارى بين واجب نبين كى كئين بي جيليلة القدرك اندرتطوع واجب نبين گويا كه قيام ليلة القدراور قيام رمضان واجب نبين به راگر چيسنت به اور واجبات مين جو مشقت به وه انسان كه ختيار سه با برنهين تو دين آسان به -

وقول النبى ﷺ: ((أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)) اس من الك مديث تعليمًا تقلُّ فرائى م كريم ﷺ فرايا كه: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة"

الله كالبنديده دين دين حنيف ہے۔ حنيف صفت ہے۔ '' حنيف'' كے لفظى معنى ہيں متعقم ليعنى جو سيد مطے راسته پر جو، دائيں بائيں جھكنے والاند ہو۔ بيد حفرت ابراہيم الطبع كالقب ہے۔ ''ملة إبواهيم حنيفا'' وه اس واسطے كه الله تبارك وتعالى نے ان كواستقامت عطافر مائى تقى۔ اس واسطے دين ابراہيم كورين حنيف بھى کہتے ہیں۔" حنیفیہ" وہ دین ہے جو حضرت ایراہیم الطبیخ ہے متوارثاً پہنچا ہے۔"السمعة" جوآسان ہے۔ لیتی اسلامی بھی آئی ہیں جن میں تنگی اور مشقت زیادہ تھی جیسے یہود یوں یا بی اسرائیل یا حضرت موکی الطبیخ کی شریعت ہیں ہود یوں کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر بردی زیر دست بختیاں عائد کی گئی تھیں۔ بعض شریعت سے بہرو یوں کی شراوتوں کی وجہ سے ان پر بردی زیر دست بختیاں عائد کی گئی تھیں۔ بعض شریعت ایرا ہیم خلیل شریعت ایرا ہیم خلیل الشاخ کی شریعت ہے۔ جو معتدل ہے اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، بچ میں تنگی یا چھوٹ زیادہ آئی وہ کی عارض کی وجہ سے آئی۔

اس میں عدیث موصول روایت کی ہے:

٣٩ ـ حدثنا عبدا لسلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن على ، عن معن بن محمد المغفارى، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة شعن النبى شقال: ((إن المدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا ، وأبشروا ، وأستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)) [أنظر: ٣٤٣٥ ، ٢٣٧٣ ، ٢٣٥٥]

"سعید دبن أبسی سعید المقبری" ابوسعید مقبری تالعین میں سے بین ایک قبرستان کے مجاور تھے اس وجہ سے ان کا نام مقبری مشہور ہوگیا۔ وہ روایت کرتے ہیں حصرت ابو ہریرہ کا سے کہ نبی اکرم کا نے فرمایا: "إِن الله بین بیسو" بلاشہوین آسان ہے۔ یہ جملہ مطلقاً نبی کریم کا نے فرمایا۔

"الدين يسر" كى تشريح

اب اس پراشکال ہوتا ہے کہ بہت سے کا م ایسے ہیں کہ جن میں مشقت ہے اور وہ مشکل معلوم ہوتے ہیں اس کا جواب بیہے کہ دین کچھ نہ کچھ مشقت تو چا ہتا ہے۔

"أَحَسِبَ السَّاصُ أَنَّ يُعُونَكُواْ أَنُ يَتُوكُواْ امَنَّا وُهُمُ لَا يُفْتَنُونَ" - [المنكبوت: ٢] ترجمه: كيالوگ بي بجحة بين كرچوث جائ كاتنا كه كركه بم يقين لائے اوران كو جائج ندلين گے-

٣٤٤ و في صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة و النجنة و الناو ، ياب لن يدخل أحد الجنة يعمله يرحمة الله تعالى ، وقم : ٣٩٥٨ ، و سنن النسائى ، كتاب الإيمان و شرائعه ، ياب الدين يسر ، وقم : ٣٩٣٨ ، و مسند أحمد ، ياب التوقى على العمل ، وقم : ١٩١١ ، و مسند أحمد ، ياقى مسند المكترين ، يساب مسند أبى هريرة ، وقم : ٩٥ ٢ / ٢٠ / ٢١٥ ، ٢٠٢٥ / ٢٠١٠ ، ٨١٥٣ ، ٨١٥٣ / ٨٢٢ / ٢٠١٠ ، ٢٠٥٠ ، ٩٨٢ / ٢٠١٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠١٥ / ٢٠١٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠١٥ / ٢٠١٥ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٥٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠

تموڑی بہت مشقت کے بغیر دین کے جو مقاصد ہیں یعنی اللہ کی رضا اور جنت حاصل نہیں ہوتی۔

"معقت المحقّة بالمحکارہ" لیکن آسان ہونے کا منشاء یہ ہے کہ کوئی بھی تھم ایسانہیں جوانسان کی طاقت سے باہر ہو یا اس میں حرج شدید ہو۔ جہاں ہیں طاقت سے باہر ہونے کا اندیشہ ہوا اللہ جارک وقعالی نے سہولت ہیدا فرمادی ور نہ کوئی کام ایسا ہے جوانسان کے لئے حرج شدید کا موجب ہو کہ طاقت میں تو ہے لیکن بہت شدید مشقت اور مونت ہے۔ "بسو" ایک اضافی چیز ہے۔ ایک کام کی دوسرے کام کی نسبت آسان ہے اور دوسرے کی ظل سے مشکل ہے۔ "بسو" سے مرادیہ ہے کہ جوانسان کو حرج شدید میں ند ڈالے، البذا بعض لوگ ای کو لئے عیم میں ند ڈالے، البذا بعض لوگ ای کو لئے جی کہ دین آسان کے دین میں بڑی آسانی ہے۔ یہ مولو یوں نے چکر چلایا ہے کہ فلاں چیز کوفرض کر دیا ، فلال کو واجب ، فلال کو جائز اور فلال کو حرام کر دیا یہ سب مولو یوں کی کارستانی ہے۔ ور نہ مفلوں ہے تو فر مایا تھا کہ دین آسان ہے۔ یہ مین کہ شود دماغ میں جس کو آسان تصور کر لیا وہ آسان ہے۔ یہ مورد ماغ میں جس کو آسان تصور کر لیا وہ آسان ہے۔ یہ وہ کی حرام کردی ۔

آ گے دوسراجملہ ارشاد فرمایا جو برامعنی خیز ہے۔

"إن المديس يسوولن يشادالدين إلا غلبه" اوركوئى بحى شخص بهى بهى دين سي تشي نبيس الرساكا مردين اس برغالب آجائكا-

"شاد ۔ بشاد ۔ بشاد ۔ شادة" اس كے معنی ہوتے ہیں توت وطاقت میں دوسرے كامقابله كرنا۔ جيسے شتی لئرنے ميں ہوتا ہے تو فرما يا كہ جو فض دين سے شتى لئرنے كى كوشش كرے گا دين اس پر غالب آجائے گا۔ مطلب سيہ ہے كہ مجبى بھى وہ كاميا بہيں ہوسكتا۔

## "غلو في الدين" كى مختلف صورتين

قرآن کریم میں ارشادفر مایا'' لا تعُلُو افی دین گئی شادنی الدین کی مختلف صور تیں ہوتی ہیں۔ ا - غلوفی الدین اور شاد الدین کا ایک فردیہ ہے کہ آ دی نفلی عبادتوں میں اتنا توغل کرے کہ وہ اس کی طاقت سے باہر ہویا اس سے بہت حرج شدید اور مشقت میں متلا ہو۔ رات کونماز پڑھنے کی فضیلت من لی اور اس کومن کر ساری رات نماز میں گزار دی۔ اور دن کے وقت سبق میں او گھتار ہایا کوئی شخص ساری عمر روز ہی رکھتا ہے تو بیغلو ہے۔ جیسے صدیث میں فرمایا:

"إن لنفسك عليك حقا و إن لزوجك عليك حقا و إن لعينك عليك حقا" ٢ غلوني الدين كا دومرا فرديب كرالله في ورفصتين عطا فرما في بين ان رفعتول يركبي بي عمل تد کرے۔ بھیشہ بیہ چاہے کہ میں عزیمت برعمل کروں گا۔ بیغلو فی الدین ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی جس طرح عزیمت برعمل کرنے میں اس طرح رخصت برعمل کو بھی پندفر ماتے ہیں۔"ان الملہ بحب ان توقی عزائمه " اب کوئی کیے کہ میں رخصت برعمل نہیں کرتا، اللہ تارک و تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہ رہے ہیں کہ تیرے لئے تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہ رہے ہیں کہ تیرے لئے اجازت ہے۔ بیمارے، تو تیم کر لے، کہتا ہے کہ میں قوضو کروں گا۔ ایس شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے انکار کرتا ہے بیصرف غلو فی الدین نہیں بلکہ بی عبدیت اور بندگی کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو خوشد کی سے تبول نہ کرے۔ بندگی کا تقاضا ہے ہے کہ میں عاجز و کمزور ہوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر بھی۔ رخصت پر بھی۔

سوغلو فی الدین کا تبیرا فردیہ ہے کہ شبہات سے بچنا بھی تقو کی ہوتا ہے،لیکن شبہات کےسلسلہ کو اتنا دراز کردے کہ اس میں وسوسے بھی داخل ہوجا ئیں۔''<mark>تقویٰ عن الشبھات ''اچھی چیز ہے،لیکن ان کاسلسلہ</mark> اتنا دراز نہ کردے کہ جینا ہی دو بھر ہوجائے۔

### وہم اوراس کاعلاج

حضرت گنگوبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ بیہ واکہ میں وضوء کرکے چلا بھوڑی دور چلا تھا کہ جھے خیال ہوا کہ شاید میری بیر کہنی رہ گئی ہے۔ اب طبیعت میں پچھے بے اطبینانی پیدا ہوئی تو میں نے کہا چلو بھائی اطبینان کرلیس جاکر دھولیا۔ پھر جب آ گے چلا تو دوبارہ دل میں خیال آیا کہ شاید دوسری کہنی خشک رہ گئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کا بھی اطبینان کرلیں اس کو بھی جاکر دھولیا۔ اب چلاتو خیال آیا کہ شاید مختدرہ گیا ہے یہ تیسری مرتبہ جب خیال آیا تو میں نے کہا کہ اچھا یہ حضرت (شیطان) آپ ہیں تو بچھان گئے اور کہا کہ آج ہم بغیروضو کے ہی نماز پڑھیں گے۔فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت ڈٹ کربات نہ کرتا تو ساری عمر کاروگ . لگ جاتا ، تو ' فلوفی الدین' کی تیسری صورت ہیہے کہ آ دی '' تقویٰ عن الشبھات '' کے دھو کے پڑھل کرنا شروع کردے۔

# ہر چیز کی تحقیق میں پڑنا غلوہے

آپ جارہ ہیں کسی صحراء کے اندر، آپ کوعش میں پڑا ہوا پانی ملا آپ کے لئے جائز ہے کہ اس سے وضوکر لیں۔ وضوکر لیں۔ و وضوکر لیں۔ لیختیق کرنا کوئی ضروری نہیں کہ اس میں کوئی نجاست تو نہیں پڑی۔ خلا ہرحال پڑیل کرنے کی شریعت نے آپ کواجازت دی ہے۔ لیکن آپ وضوکر نے سے پہلے تحقیق کرنا شروع کردیں کہ پیٹنہیں میرعوض پاک ہے یا نا پاک وغیرہ وغیرہ۔ شریعت نے آپ کواس کا مکلف نہیں بنایا۔

ایک واقعہ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر اور عمر و بن عاص ، جارہ تھے ایک حوض پر پہنچ ، جس میں پائی تھا وہاں وضوء کرنے کا ارادہ کیا ، حضرت عمر و بن عاص نے دیکھا کہ دوش والا آرہا ہے اس سے پوچھا کہ ''نا صاحب المحوض هل تو دحوض کا السباع ''کیا تمہارے دوش پر درندے آتے ہیں۔

مطلب بيكردرند حب آئيس كوتوپانى پيس كوادران كا جهونانجس بوجائ گا-ابھى اس نے جواب نيس دياتھا كر حضرت عمر فاروق اللہ فرمایا: " يا صاحب الحوض لا تخبونا "اے دوش والے مت بتانا۔ ها

اس واسطے کہ جب شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اور اس کی تحقیق کا ہمیں مکلف نہیں کیا تو ہم طاہر حال پڑمل کر سکتے ہیں ہمیں یو چھنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک کا م چل رہا ہے چلا وَ بیہ بھی غلو فی الدین میں داخل ہے کہ خواہ خواہ -:

٥٤٤ موطأ مالك ،ص: ١١.

#### "لَاتَسْفَلُوا عَنْ اَهْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوُّكُمْ".

[المائدة: ١٠١]

ترجمة : مت پوچھوالیی با تیں کہ اگرتم پر کھولی جاویں تو تم کو بری گئیں۔

کہ جن چیزوں کے جن چیزوں کی تحقیق کا مکلف نہیں کیا ان کی تحقیق بھی غلو فی الدین ہے۔لیکن یا در کھنا ہے صرف ان چیزوں کے بارے میں ہے جہال متر بیت نے تحقیق کا مکلف نہیں کیا مثلاً ہے گوشت کی مثال دی تھی۔ ہیاں وقت ہے جب کہ اصل گوشت میں صلت ہو یعنی مسلمان کا گوشت اس کی ملکیت میں ہوا ور مسلمان پیش کر رہا ہوا ور جہال غیر مسلم پیش کرے وہاں تحقیق واجب ہے۔ اس واسطے کہ اصل گوشت میں جرمت ہے جب تک کہ اس کی صلت خابت نہ ہوتو جو بعض لوگ ہروقت تحقیق میں پر لے ہوتے ہیں ہے تھی اور تیل میں، ڈیل روثی اور آئس کریم میں کیا پڑا ہے تو اس تحقیق کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر علم میں آجائے کہ اس میں نجس چیز پڑی ہوئی ہے گھر ہے شک احتر از کرو ۔لیکن جن چیزوں میں اصل آبا حت ہے ان میں زیا وہ تحقیق اور میں نجس چیز پڑی ہوئی ہے گھر ہے شک احتر از کرو ۔لیکن جن چیزوں میں اصل آبا حت ہے ان میں زیا وہ تحقیق اور کھرج میں پڑنا اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا ہے۔ اس کو کشق لانے سے تعییر فرمایا۔

''لمن بشدادالدین الا غلبه" میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے بزرگوں کے اس تم کے واقعات مشہور ہیں کہ انہوں نے نا جائز ہونے کے شبد کی وجہ ہے آم کھانا چھوڑ دیئے۔ پھل کھانا چھوڑ دیئے بکر کی کا گوشت کھانا چھوڑ دیا وغیرہ ؟

ایک بزرگ صوفی محملی صاحب جو ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہیں جن کا مزار محبد کے نیچ آگیا ہے۔ وہ بوے مقدس بزرگ تھے۔ ان کا بیرحال تھا کہ وہ اپنی ہاتھ سے سبزی اگا کر کھاتے تھے۔ نہ گوشت کھاتے تھے نہ سبزی خرید کر کھاتے تھے۔ بیان کا ایک ذاتی احتیاطی عمل تھا جس پر انہوں نے اپنے آپ کولگا دیالیکن کی دوسرے کوشع خمیس کیا کہ بھائی تم بھی ایسا ہی کرواور جو گوشت کھارہے ہووہ نا جا کز ہے۔ تو ہرایک اپنے ذاتی عمل کی حد تک جتنا اس کی طاقت میں ہے اس کو بچھتے ہوئے کرے یا جومغلوب الحال ہوتو وہ قابل تھلید ہیں۔ میں نے کہا تھا جومغلوب الحال ہووہ تا قابل ملامت اور تا قابل تقلید ہوتا ہے۔ آج کل زمانداییا ہے کہ لوگوں کوفتو کی کے اور چمل کر الویمی غنیمت ہے اور تقو کی اور شبہات کا جومسلہ ہے وہ دور کا ہے۔ اس داسطے لوگوں کے لئے تھی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہئے۔ حتی الامکان جہاں شریعت نے منجائش دی ہے وہاں لوگوں کو مخبائش دی فی چاہئے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس کی نے جہاں شریعت نے منجائش دی تھی ہوتی ہیں۔ وہاں یمن میں پیشاب میں ان کو بھوت ہیں پھر چک دمک پیدا کرنے کے لئے کیا کیا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے کوشروع میں تشویش ہوئی تو آپ نے سوچا کہ کی آ دی کو بھیج کر معلومات کر الیں۔ پھر خضرت فاروق اعظم کے کوشروع میں تشویش ہوئی تو آپ نے سوچا کہ کی آ دی کو بھیج کر معلومات کر الیں۔ پھر فرایا کہ '' نہیں ختی کا گیا ہے۔ ۲عل

بس آپ لوگ نئ سے نئی تحقیقات نکالتے رہتے ہیں اور خواہ نخواہ لوگوں کے لئے مشکل کا سب بنتے رہے ہیں۔

# تحقيق ہے متعلق دوزرين اصول

پہلا اصول یہ کہ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن میں اصل حرمت ہوتی ہے۔ اس میں تحقیق واجب ہے جب تک اس میں صلت ثابت نہ ہواس وقت تک اس کا استعال کرنا حلال نہیں۔ جیسے گوشت میں اصل حرمت ہے تو جب تک باوثوق ذرائع سے بید ثابت نہ ہوجائے کہ بید طلال ہے اس وقت تک اس کا استعال جائز نہیں اور باوثوق ذرائع میں بید تحقیق نہ ہوکہ وہ باوثوق ذرائع میں بید یا ہے کہ وہ کی مسلمان کا چیش کیا ہوا ہوجس کے بارے میں بید تحقیق نہ ہوکہ وہ حرام گوشت استعال کرتا ہے۔

ووسرااصول یہ ہے کہ جن اشیاء میں اصل اباحت ہے جیسے سبزی ، روثی ، آٹا وغیرہ اس لئے جب تک اس میں کسی حرام عضر کا شامل ہونا یقین سے معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا کھانا جائز ہے اور جب تک کہ کوئی واضح قرید نہ وقتیق بھی واجب نہیں ۔

# بے جاشختین کی حیثیت

ورنداگراس بے جا تحقیق میں پڑجائے تو زندہ رہنا مشکل ہے۔ دنیا میں روٹی کھاتے ہوتو بہ کہاں سے
آتی ہے، آئے سے اور آٹا کہاں سے آتا ہے، گندم سے اور گندم کہاں اگرا ہے، کھیتوں میں اور کھیتوں میں جب
۲ کے۔ وروی عن عمر آ اندازاد ان ینھی عن عصب البمن ، وقال: نبنت اندیصیغ ٹم بالبول، ثم قال: نھینا عن التمعق .
کسا ذکرہ العینی فی العمدة ، ج: ۳، ص: ۱۳۳، باب الطیب للمراہ عند غسلها من المحیض ، ومصنف عبد الرزاق ،
رقم: ۱۳۹۳ ، ۲۹۹۴ ، ج: ۱ ، ص: ۳۸۳ .

گندم آتا ہے تو گندم کے خوشے کو جو تیل روندتے ہیں اور اپنی تمام حوائج ضروریہ ای میں پوری کرتے بیں اور اس کے اندرسار بے فضلات شامل ہوتے ہیں۔ تو اب اگر تحقیق کرنا چا ہو کہ یہ جورو ٹی کھار ہا ہوں یہ کہاں ہے آتی ہے اور کون سے کھیت میں تھی اور اس میں بیل تھے یا نہیں اور تیل نے اس کے اوپر پا خانہ کیا تھا یا نہیں اور اس گندم کے اوپر لگا یا نہیں۔ تو اس تحقیق میں پڑنے سے زندگی مشکل ہوجائے گی۔

میں نے اپنے والد ما جدر حمد اللہ سے خلاصة الفتاوی کے مؤلف علا مدطا ہر بن عبد الرشید بخاریؒ کے حوالہ سے سنا کہ ایک بزرگ سے ان سے کی نے کہا کہ یہ جو آپ کا دھو بی ہے اس کے گھاٹ ہیں اور بیدان چھوٹے چھوٹے گھاٹوں میں دھوتا ہے جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اور دہ در دہ سے کم ہیں اور اس میں نا پاک، پاک ہر طرح کے کپڑے آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سب کپڑے نا پاک ہوجاتے ہیں۔ انہوں نے دھو بی سے کہا کہ کیا میاں! تیرے پاس سارے حض چھوٹے ہیں کوئی بڑا بھی ہے دھو بی نے کہا جی ایک بڑا ہے باتی سب چھوٹے ہیں، فرمایا نا پاک نہیں سب ٹھیک ہے اس لئے کہ ہمارے کپڑے بڑے ہیں و طبح ہیں۔ کہنے لگے کہ جب بیا حتمال موجود ہے کہ بڑے میں بھی دھل جاتے ہیں تو کپڑے پر نجاست کا تھم نہیں لگایا جائے گا۔

اس واسطے جہاں شریعت نے خود تحقیق کا تھم نہیں دیا وہاں پر تحقیق میں پڑنا اور تحقیق کے بتیجے میں اپنے آپ کو گرفتار کرلینا یہ مشادۃ الدین ہے۔ یہ ہیں خاص خاص شعبے غلو فی الدین کے لیکن جو چیزیں واضح اور منصوص طور پر فرض ہیں، واجب ہیں اور حرام ہیں ان کا اہتمام کرنا پیغلو فی الدین نہیں۔جیسا کہ بعض لوگ اس کو بھی غلو فی الدین قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔

### مجهد فيهمسائل يرتكيرغلوب

یہ مجھا ہے کہ کسی حاجت کی وجہ سے ان کے ند جب پڑل کر لینا میرے لئے درست ہے۔ چاہے آپ اس کے موقف کو تسلیم کرتے ند جو ن تب بھی غلوہ۔

## نكيركے درجات

۱- چینا درجه غلوکا میہ ہے کہ تکبیر کے بھی درجات ہوتے ہیں حرام پر تکبیر کا درجہ اور مکروہ تحریمی پر تکبیر کا درجہ الگ ہے، مکروہ تنزیمی کا درجہ الگ، اورخلاف اور کی کا درجہ الگ ہے، لہذا ان اُمور پر تکبیر کرنے میں ان کے درجات کا خیال نہ کرنا غلو ہے، جس کا نتیجہ اچھانہیں ہوتا۔

ایک پیرصاحب ایک مرتبہ ہمارے ہاں تشریف لائے ، دارالعلوم میں جومسجد کے مینار ہیں تو اس میں بائیں بینار پر لاؤ ڈ اپھیکر لگا ہوا تھا اور بید حضرت والدصاحب کا زمانہ تھاوہ پیرصاحب تشریف لائے اور مجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بائر کی ہوا تھا اور بیح مین بینار پر لگا تا ہوا تھا اور بیح عام میں اس پر تکیر کی حضرت والدصاحب خاموش رہے لیکن و کیفنے والوں نے دیکھا کہ جائحنوں چاہئے لگی ہوئی تھی اور بیم عام میں اس پر تکیر کی حضرت والدصاحب خاموش رہے لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جائحنوں سے نیچ لگی ہوئی تھی اور تیم تارکے او پر لاؤ ڈ اپٹیکر لگانے پر ہور ہی تھی۔ جب ان چھوٹی باتوں پر تکیر ہونا شروع ہوجاتی ہے تو اس کے منتب میں آ دی اصل چیز وں کو بھول جاتا ہے۔ لہذا ہے تھی ایک مستقل علم ہے۔ سی بات پر سی درجہ میں کئی تکیر کی جائے اب اس کے لئے ہم آپ کوکوئی ایسا پیا دنہیں وے سکتے ، جس سے ہے۔ سی بات پر سی درجہ میں کئی تکیر کیا ترنہیں۔

## اعتدال بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے

اس کا حزاج و نداق بزرگوں کی صحبت ہے حاصلی ہوتا ہے، بھن کتابوں میں پڑھ کریا دواور دو چارکر کے نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھا سکتے ہیں۔ اس کا راستہ تو یہی ہے کہ کسی صاحب نظر کی صحبت میں رہو، پچھ دن اس کے طرز عمل کو دیکھو کہ کہ بیار کہاں نہیں۔ کہاں چٹم پوٹی کرتا ہے اور کہاں نہیں۔ کیا لفظ استعمال کرتا ہے، کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ دیکھتے اس کا مزاج بھی اپنے اندر نشقل کردیتا ہے۔ لہذا میہ معاملہ بھی بڑا نازک ہے اور اسی واسطے کہتے ہیں کہ دین بھش کتاب پڑھنے سے نہیں آتا۔ کسی صاحب نظر کی صحبت سے آتا ہے۔ بیات کہ آدی کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرتے قرآن نے تو بہذرا دیا کہ:

"أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بَا لَحِكُمَةِ وَٱلْمَوْ عِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيُّ هِيَ آحُسَنُ".

#### ترجمه: بكل اپنے رب كى راه پر، كى باتيں سمجا كراور تفيحت ستا كر بعلى طرح اور الزام دے ان كوجس طرح بہتر ہو۔

اصول تو یہ بتادیا لیکن کس موقع پر حکمت کیا ہے۔ مواعظ حسنہ کا حصداق کس جگہ پر کیا ہوگا اور "وجادلھم بالعی هی احسن" کامعداق کیا ہوگا اس کی تفصیل کی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ تقریریا تحریر سے بنادے ہوں سے بنادے ہوں اس لئے بیاللہ تبارک وقعالی کی تو فیق سے حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالی اپنے کسی بندے کے اوپر القا وفر ماتے ہیں کہ تہیں اس موقع پر بیطر زعمل اختیار کرتا جا ہے۔ تو اس کے نتیج میں وہی اس کی محبت جب حاصل ہوتی ہے تو وہ دوسرے کی طرف نتقل ہوجاتی ہے۔ بیتھوڑی سی تفصیل میں نے اس کے عوض کردی کے خلوکا مسئلہ بھی غلوکا شکار ہے اور اس میں بھی لوگ افراط و تفریط کا مشکر ہیں اور اس کے حقیۃ نہیں اور اگر بیجھتے بھی ہیں تو اس حقیقت کو بوری طرح سجھتے نہیں اور اگر بیجھتے بھی ہیں تو اس حقیقت کو بل میں نتقل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔

## معاشر بي غلو ك نقصان

ای وجہ عماشرے میں بہت خرابیاں پیداہوگئی ہیں۔ غیراہم کواہم بنالینا۔"اولے وہات" کورک کردیااس کی وجہ سے معاشرہ میں بڑافیاد کھیلا ہوا ہے۔ ابھی کچھدن پہلے میرے پاس ایک بڑے دیندارآ دی آئے۔ میرے اسحیطاور پرانے دوست ہیں۔ سارے بزرگوں سے تعلق ہے اوراس زمانے میں یہاں ہیشان میں روس کی طرف سے جملہ ہور ہا تھا۔ ہمارا دل و دماغ بھی لگا ہوا تھا، سلمانوں کے اوپر قیا مت ٹوٹ رہی تھی، میں روس کی طرف سے جملہ ہور ہا تھا۔ ہمارا دل و دماغ بھی لگا ہوا تھا، سلمانوں کے اوپر قیا مت ٹوٹ رہی تھی، روس کے مظالم سے دل زخی ہے۔ جو کچھ مدتھوڑی بہت ہو سکتی تھی یہاں سے اس کے کرنے کی کوشش کررہ ہے تھے۔ است میں وہ صاحب آئے۔ اچھ متشرع آدی ہیں، عالم تو نہیں ہیں ایسے ہی ان کے سامنے ذکر آگیا تو میں نے کہا ہی بیان کے سامنے دکر آگیا تو میں نے کہا ہی بیان کے کہا ہی شام ہو باوٹو آپ بھی شامل ہو جاؤ وہ میں نے کہا ہی بیان کی کہی انہا ہے کہ آپ یہ تو تع کے خار نظر آتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جھے اتنا تکدر ہوا کہ خدا کے بندے بدنی کی بھی انہا ہے کہ آپ یہ تو تع میں کہر میں کہ بیان ہو کہ دو تعلق میں کہا ہو تا کہا گھا وہ میں انہا ہے کہ آپ یہ تو تع میں کو کہا گھا وہا کہ خدا کے ہندے بدنی کی بھی انہا ہے کہ آپ یہ تو تع میں کھے میں درکھ کے ہو کہ ڈواڑھی نہیں رکھے ، اس لئے مدد کے میں نہیں۔ "ان کی کھ وہ سے تھم وہ کہا شکار ہیں اور تم کہتے ہو کہ ڈواڑھی نہیں رکھے ، اس لئے مدد کے میں نہیں۔ "ان کی کہ وہ الله وانا المیہ واجون"

کیاوجہ ہے کہ اولویات کا نظام درہم برہم ہے۔بس سب سے بڑی چیز ڈاڑھی ہے۔وہ ہونی چاہے پھر آگے خیبت کرے بہتان لگائے ،معاملات خراب کرے،لوگوں کے حقوق ضائع کرے کچھ کرے۔ڈاڑھی ہے تو متشرع ہے۔ متشرع کے معنی ہمارے ہاں ڈاڑھی والا ہے۔ متشرع کے معنی ہوتے ہیں شریعت پر کمل کرنے والا۔ تو شریعت بر عمل کا دارو مدار بس ڈاڑھی ہی کو سجمااور آ کے جو دین کے دوسرے شیعے ہیں اس کا شریعت سے کو یا کہ کوئی تعلق نہیں۔العیا ذباللہ۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام میں ڈاڑھی سنت واجبہ ہے۔ ہرانسان کے ذمہ واجب ہے لیکن اسلام اس میں مخصر نہیں۔ تو بہ ہم لوگوں کے ہاں ایک عراج پیدا ہوتا جارہا ہے دن بدن ان خواہر کی مدتک دین کو محدود کرویا۔ یہ بھی خلوکا ہوا ہوترین شعبہ ہے۔

طلبهوا بم نصائح

یہ باتنی یا در کھنے کی ہیں،اپ معاشرے کے اندر چونکہ ہم نے ڈاڑھی رکھ لی ہے۔ کرتا پہنتے ہیں پاجامہ مختوں سے او نچا کیا ہے لہذا ہم دینداراور جوآ دمی اہر ہے تھارت کررہا ہے۔ ملازمت کررہا ہے دود نیادار ہے۔

امجی کی وقوں پہلے یہاں سے فارغ اُتھیل ایک طالب علم نے خطاکھا اس نے لفظ بیکھا کہ میں نے جس مدرسہ میں پڑھا تا شروع کیا۔ وہاں میری طبیعت کی چھاتی نہیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ تم فکر ندکرودین کا کام کرتے رہوئی ہم آپ کی معاشی کفالت کریں گے۔لیک وہ میرے بھائی دنیادار ہیں میں ان کی بات قبول کروں یا ندکروں۔ میں نے کہا الاحول و لاقوۃ الا بماللہ "جوتبارے بھائی اٹی رکررہ ہیں تبارے دین کی خاطراس کا نام تم نے دنیادار کھ دیا اورخود ہوگے دیندار! تو اپ آپ کو دیندار بھتا، عالم بھتا یہ جب ہے۔ کا خاطراس کا نام تم نے دنیادار کھ دیا اورخود ہوگے دیندار! تو اپ آپ کو دیندار بھتا، عالم بھتا یہ جب ہے۔ اللہ بچائے آپ کو عالم ہیں کہا۔ یہ کے عالم ہیں کہا۔ یہ سالا تک علی ہوا ہمی تیں گئی گی ۔ جتنے ہو کا کا بیں کی نے آپ کو عالم ہیں کہا۔

حضرت کیم الامت مولا ناا شرف علی تھا تو گ قرباتے ہیں کہ میں تو ایک اونی طالب علم ہوں۔ علاء کی تو پدی شان ہے۔ طالب علم ہی بن جاؤ تو فنیمت ہے عالم کیا بو گے۔ لیکن آج کل زبان زو ہے ہم چار پاپٹی علاء جح ہوے اور ہم نے بیکا م کیا۔ اپنے آپ کو علاء میں شار کیا ہے بہت بوی خراب ذبنیت ہے۔ اس خراب ذبنیت کا بتیجہ بہت ہی خراب نام کیا۔ اپنے آپ کو علاء میں اور معاشرے کے لئے بھی۔ ہماری بات بوزن ہوگی ، مؤثر نہیں رہا۔ بی غلوکا خطر تاک درجہ ہے کہ کیر کرتے ہیں اور در جات اور مراتب کا لحاظ نہ نہیں رہی۔ دوجت میں اثر نہیں رہا۔ بی غلوکا خطر تاک درجہ ہے کہ کیر کرتے ہیں اور در جات اور مراتب کا لحاظ نام ہوتا ہے صرف اور مرف صحبت سے اور اس کا کوئی راستہیں ہے۔ بیر بدائی تازک مسئلہ ہے ہم لوگ بڑی بی عاطیوں میں جالا ہیں اللہ بچائے۔

حديث كي تشريح

"فسددوا وقساويوا" مطلب يكرسيد عصرجاد اورقريب بوجاد كربالكل سوفيمدسيد حاموناتو

بهت مشكل ب\_البذا "قسار بوا" قريب آجاؤ بمتناتهار يس من ب-"وَ أَهُشِووا" اور "أَهُشوووا وَاسْعَعِينُوا" صحح لفظ ٢- "ابشسو - ببشو - ابشادا" ازباب افعال كمعنى بين خوشخرى سناو خوش ہوجاؤاوربعض مرتبہ مجرد میں بھی آتا ہے۔"بشسو ۔ بیشو"مگریکم استعال ہے۔خوش خبری سناوکس چیز کی خوشخری س لوکداگرید "فسددوا و فسساد بوا" والاکام کرلیا توالله تعالی کی طرف سے خوشخری ہے جنت ك"بالغدوة والروحة"اس كوغدوة بالق اور بالضم دونون يراه سكة بين غدوة بالضم اكر يرهين كونووت کا نام ہے یعنی میج کا وقت ۔ اور غدوة بالفتح پر حیس مے تو صبح کے وقت نظنے کا نام ہے اور "روحة" شام کے وقت كانام باورشام كوفت نكلن كابهى نام باور "هي من الدلجد" ولجه كمن اندهرا تحور اساحمه اند چرے کا۔ جنت حاصل کرنے کے لئے مد د طلب کروکس ہے؟ صبح کے وقت ، شام کے وقت اور پچھاند چرے کے وقت سے کیا مراد ہے: بعض نے کہا کہ مج سے مراد فجر اور ظہری نماز اور روحہ سے عصر اور شام مغرب کی نماز اور " من حن دلجه " عمرادعشاء كى نماز بكويافرائض كى طرف اشاره باوربعض نے كها كنيس غدوة ے مرادصلو قاتھی ہےاورروحہ ہے مراد و نفلیں جو ''**مباہین السظھ و والعصر'' پڑھی جا کیں۔**اور دلجہ سے مرادتجرى نماز باوريةول جمي زياده اقرب لكتاب -اس واسطى دادشى من الدلجه "فرماياتو كوياايك اختیاری ی چزفر مائی فرض بوتا تواس طرح نفر ماتے تواس طرح "شعی مین الدلجه" سےمراد آخرشب کی نماز ہے وہ نصیب ہوجائے تو اس سے استعانت حاصل کرو۔ تین اوقات کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ پیٹھموسی نٹاط کے اوقات ہوتے ہیں۔ غدوۃ صبح کوسورے نیند کرنے کے بعد آ دمی بیدار ہوتا ہے طبیعت حاق و جو بندو تازگ ہوتی ہے۔روحہ میں عام طور پر قبلو لے کے بعد المتنا ہے تو تازگی عطا ہوتی ہے اور "شمی من المدلجه" رات کا وقت جوآ خری شب کا ہوتا ہے وہ بھی اگر نیند کے بعد ہوتو انسان کے لئے تازگی کا باعث ہوتا ہے۔ بیسب اوقات اس میں داخل ہیں۔

مطلب بیہ ہے کہ بیکام کرتے رہواور جو پھی ہی ہاں میں کی نہ کرو۔ وہ کرتے رہواور بس سے باہر ہیں ان سے تعارض نہ کرو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت باہر ہیں ان سے تعارض نہ کرو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے سب ہی حدیثوں بڑل کی تو فیق عطافر مائے ، اگر ہم جیسے کمزورلوگ خاص طور پر اس حدیث برعمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا بیزا بار فرمادے۔

#### (٣٠) باب: الصلواة من الإيمان

امام بخاری رحمہ اللد کتاب الا یمان میں ایمان کے مختلف شعبے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ان میں سے اہم ترین شعبہ نماز ہے۔اس بات کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ صلوٰ قاکوتر آن کریم میں ایمان قرار دیا۔ لبندااس میں مرجیہ کی تر دید ہے کہ ایمان مرف تقید این کا نام نہیں بلکٹمل بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ چنا نچہ اس آیت کر بید میں ایمان کا اطلاق نماز پر کیا گیا ہے:
- چنا نچہ اس آیت کر بید میں ایمان کا اطلاق نماز پر کیا گیا ہے:
- چنا نچہ اس آیت کر بید میں ایمان کا اطلاق نماز پر کیا گیا ہے:

"وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِيمَعُ إِنْمَادَكُمْ". اورالله إينانيس كرضائع كرية تبارا إيمان -

و قول الله تعالىٰ:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِيمُ إِيمَا لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٣٣] يعنى صلا تكم عندالبيت.

#### آيت كاشان نزول

اس آیت کے شان نزول کا خلاصہ پیہ کہ جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کو تول کیا گیا۔
اور تھم آیا کہ اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو جبکہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز
پڑھتے تھے تو صحابہ کرام کے کے دلوں میں تحویل قبلہ کی بنیاد پرایک شبہ پیدا ہوا کہ جن حضرات محابہ کرام کے نے
پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازی پڑھی ہیں اوراس حالت میں ان کا انتقال ہوگیا تو اب ان کی وہ
نمازی جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تول ہوں گی یا نہیں؟

ان كدل ميں سيادكال اس لئے پيدا ہواكداس وتت تك سخ كا دكام نيس آئے تھے يا آئے بھى تھے تو وہ شاذ و نا در تھے۔ لہذا سخ كى تفصيل معلوم نيس تى كہ جب كوئى تھم منسوخ ہوتا ہے تو وہ اعمال جو سخ سے پہلے سابقہ تھم كے مطابق انجام ديئے مجلئے وہ قامل تبول ہوتے ہيں يانيس؟

لواس بريد آيت نازل مولى:

"وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعِيمُعَ إِيْمَانَكُم".[القرة: ١٢٣] مُرجمه: اورالله اليانيس ب كدمائع كريتهاراايمان-

یعیٰ کہ اللہ تعالی ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کوضا کع کردے۔ تو یہاں ایمان سے مراد نماز ہے کہ جو نماز ہے کہ بو نماز ہے کہ بو می کہ اللہ تعالی ضائع نہیں کریں گے بلکہ وہ مقبول ہیں۔ یہاں ایمان کے لفظ سے صلو قامراد لی گئی ہے۔ اس سے بیاب تابت ہوئی کہ یہاں صلو تا ایمان کا میکہ عبداورایمان کا ایک حصہ ہے۔

حضرت شخ الهند كي تحقيق

حصرت شیخ الہندمولا تاجمود الحن رحمہ الله في بيات بيان فرمائي كدسارے ذخيره اجاديث ميں دو

مواقع ایسے ملتے ہیں جہاں صحابہ کرام ملہ نے اس طرح کا سوال کیا کہ منسوخ تھم کے مطابق جوعمل ہوااس کا کیا ۔ معاملہ ہوگا؟

ایک واقعہ بہتو یل قبلہ کے سلسلے میں اور دوسراح مت خمر کے سلسلے میں جب آیت ٹمر نازل ہوئی اور شراب کو حرام قرار دیا عمیا تو اس وقت بعض محابہ کرام نے پوچھا کہ جو حضرات محابہ ہاں حالت میں انتقال کر گئے کہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی اوران کے پیٹ میں شراب موجود تھی تو ان کا کیا ہے گا؟ تو وہاں بھی بھی میں ال بیدا ہوا۔ وریہاں تح یل قبلہ کے سلسلے میں بھی بیسوال بیدا ہوا۔

ان دومواقع پرخاص طور پرسوال پیدا ہونے کی دجہ ہے کہ ان دونوں احکام کے بارے میں پہلے سے ایسے قرائن پائے جاتھ کہ سے تھے کہ بیتھ کم آنے والا ہے۔ فمر کے بارے میں قرآن کریم میں اگر چہ پہلے سے سے حرمت نہیں آئی تھی لیکن شروع سے اشارے آرہے تھے مثلاً پہلا اشارة فرمایا:

"كَتَّخِدُونَ مِنْهُ سَكُراً وَ رِزْقًا حَسَناً". [النحل:٢٤]

ترجمه: اور بناتے ہواس سےنشہ اورروزی خاصی

اس آیت بیں سکر پررز ق حسن کوعطف کیا گیا ہے جس بیں ایک لطیف اشارہ اس بات پر موجود ہے کہ سکررز ق حسن نہیں ، اوراللہ تعالی کو پسند نہیں ، پھراس کے بعد بیآیت نازل ہوئی :

> " قُحلُ فِيْهِ مَا إِقْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّامِ وَإِقْمُهُمَا اكْبُرُ مِنْ نَفْهِهِمًا". والغوة: ٢١٩] \*\* \* : > . . . الدودة لاش معالى الدولات الكرورة الكرور

ترجمہ: کہدد سے ان دونوں میں برا کناہ ہے اور فائد سے بھی میں لوگوں کے لئے ، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے

فائدهے

اس میں شراب کوحرام تو نہیں کہا گیا، لیکن فر مایا کہ اس میں گناہ بھی ہےاورلوگوں کے لئے کچھ منافع بھی میں۔اشارہ اس طرف ہے کہ جب دونوں تھم کی ہاتیں پائی جارہی ہیں تو اس صورت میں جس چیز کا غلبہ زیادہ ہو لیٹی اگر گناہ کا غلبہ زیادہ ہے یا ضرر کا تو اس کوتر ک کردینا چاہئے۔

ان تمام اشاروں سے صحابہ کرام ہے ہیں جھ رہے تھے کہ عقریب خمری حرمت کا تھم آنے والا ہے اور ایک روایت ایک آتی ہے کہ جس میں نبی کریم گلی کا طرف پر صراحت سے منقول ہے کہ آپ گلے نے صحابہ کرام ہے اس سے فرمادیا تھا کہ عقریب خمر کی حرمت آنے والی ہے تو تھم کے آنے سے پہلے قرائن پائے جارہے تھے، اس واسطے صحابہ کرام ہے کو اشکال ہوا کہ جن صحابہ کرام ہے کا انتقال اس حالت میں ہوا جب قرائن آرہے تھا اس کے باوجود انہوں نے شرب خمر جاری رکھا تو آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے اس پر آخرت میں مواخذہ ہو۔

## بيت اللدكي طرف رحجان خاطر

یمی معاملہ حویل قبلہ کے ہارے میں بھی پیٹ آیا کہ اگر چہتویل قبلہ کا صریح عم او بعد میں آیا لیکن پہلے الله تعالی نے فرمایا تھا کہ:

قَلْمُویْ تَقَلَّبُ وَجُهِکَ فِی السَّمَآءِ عَ فَلْتُولَّيُنْکَ قِبْلَةً قُوطِنَهَا وَالغَوْهُ: ۱۳۳] ترجد: ب شک جم و کیفتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسان کی طرف ، سوالبتہ پھیرے کے ہم تھے کوجس قبلہ کی طرف توراضی ہے۔

# تحويل قبله كے متعلق علاء سے اقوال

مدیث کے جزوی متعلقات میں تفکلوکرنے سے پہلے یہ بات سجو لینا چاہئے کر تھویل قبلہ کے بارے میں علاق ال ہن : میں علاء کے مخلف اقوال ہن :

اکی قول ہے کہ تو بل قبلہ دومرتبہ ہوئی اور شخ مرتبن ہوا ہے، لینی شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو

اس وقت قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کو ہی مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں وہ قبلہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف منظل کر دیا اور بیت المقدس کی طرف منظل کرنے کے بعد مولد ستو مہینے نماز پڑھی تی لیم بین مؤورہ آنے کے بعد اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو گویا شخ دومرتبہ ہوا تھ میں قبلہ دومرتبہ ہوئی۔ ایک مرتبہ بیت اللہ سے بیت اللہ کی طرف برج دھرات شخ ایک مرتبہ بیت اللہ کی طرف برج دھرات شخ مرتبہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف برج دھرات شخ مرتب کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا۔

بعض او گون کا کہنا ہے ہے کہ دید مندرو آنے کے بعد دیا گیا تھا اور بعض حفرات کا کہنا ہے کہ بی مکم مکد محرمہ

میں بی آچکا تھا اور مکہ مرمہ سے جب آپ نے مدید منورہ کی طرف جرت فرمائی تو اس وقت سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھم چلا آ رہا تھا اور مدیند منورہ میں برقر ار رکھا یہاں تک کسولہ استرہ ماہ کے بعد منسوخ ہوا۔ دومرا قول ان حضرات علا وکا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا گنخ دومر تبنہیں ہوا بلکہ صورتحال بیتھی کہ جب سے نماز فرض ہوئی اس وقت ہی سے قبلہ بیت المقدس کو بنایا عمیا تھا بھین رسول اللہ 🦀 بیت المقدس کوقبلہ بنانے کے لئے نمازاں طرح پڑھا کرتے تھے کہ بیت المقدی کا استقبال بھی ہوجائے اور کعبیشریف کا استقبال بھی ہوجائے اوراس کا مطلب یہ ہے رکنین میانین لینی رکن بمانی اور جراسود کے درمیان کھڑے ہوکر اگر نماز پڑھیں تو شال کی طرف آپ کا رخ ہوگا اس طرح بیت اللہ ع میں آحمیا اور شال کی جانب رخ کرنے سے بیت المقدس كى طرف بھى رخ مور ہا ہے اس طرح دونوں كوجح كرتے تھے چونك آپ كى خواہش يہى تھى كەقبلہ بيت الله شريف بوجس كي دجه بيك بيت الله حفرت ابراجيم خليل الله عليه السلام كي ياد كار اور "أوَّلَ مَهْتٍ وُحِيع لِلنَّام" پہلی عبادت گاہ دنیا کے اندروہی قائم کی گئی تھی ، بیت المقدس تو بہت بعد کی تغییر ہے ، اس وجہ سے بیت اللہ کی طرف آپ كاطبى ر جان تھا،كين چونكه بيت كى طرف رخ كرنے كاتكم تھا تو آپ دولوں كوجى كر ليتے تھے،جس سے عكم شری کافتیل بھی ہوجاتی اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی طبعی خواہش تھی وہ بھی پوری ہوجاتی ، بیسلسلہ مکہ مرمہ میں جاری رہا اور مکد ہی میں بیصورت ممکن تھی۔ مدیند منورہ تشریف لانے کے بعد بیصورت ممکن ندر ہی۔ کیونکہ وہاں بیت اللّٰہ کی طرف استقبال کرنے کی کوئی صورت نہ رہی اس لئے کہ بیت اللّٰہ اور بیت المقدس دونو ں مخالف ست میں تھے۔ بیت المقدس ثنال اور بیت اللہ جنوب میں۔اس واسطے وہاں آپ نے قبیل تو تھم شرعی کی فرمائی کہ بیت المقدس کی طرف رخ فرماتے رہے لیکن دل میں خواہش یہ برقر ارد بی کہ قبلہ اگر بیت اللہ کی طرف ہوجائے تو اچھاہے۔اس لئے آپ وی کے انظار میں بار بارآسان کی طرف نظر اٹھار ہے تھے تو بیآیت تازل ہوئی:

" قَـَدُنَرِئ تَـقَـلُبَ وَجُهِكَ فِي السَّـمَـاءِ فَلَنُوَ لَّهُنُكَ قِبُلَةً تَوُطْهَا".

چنانچہ گرسولہ پاسترہ وہ کے بعد قبلہ بدل دیا گیا اور بیت اللہ ہوگیا یہ ہوا" نسسنے موہ ہیں۔
تیراقول ہے کہ جب نماز فرض کی گئی تو اس وقت آپ کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی خاص قبلہ مقرر نہیں کیا گیا کہ کار خوار کو گئی تو اس وقت آپ کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی خاص قبلہ مقرر کوچا ہیں اختیا رکرلیں ۔ تو آپ بھی بیت اللہ کو افضل تھے تھے ، کیونکہ دھزت ایرا ہیم علیہ السلام کا قبلہ اور یا دگا رکھی اور ''اول بہت وضع للنام '' کامر تبہ بھی ای کو حاصل تھا، البذا آپ نے اپنے اجتہا دے بیت اللہ کوقبلہ بنایا اور اس اجتہا دی بہت اللہ کو باتی رکھا گیا۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس میں کوئی تبدیل نیمیں ہوئی تا کہ ان آگا تھوں پہلی اور اس اجتہا دی جہ بہت اللہ بھی سامنے ہوا ور بیت المقدس بھی۔
عمل ہوجائے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ای طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوا ور بیت المقدس بھی۔

بعض حفرات فرماتے ہیں کہ آپ ایسا بطورا حتیاط کرتے تھے کہ جب تک ممکن ہو بیت المقدس کا بھی استقبال ہوجائے ، کیونکہ بیت المقدس الل کتاب کا قبلہ یعنی یبود یوں کا قبلہ تھا، لیکن بعد میں جب تھم آیا تو اس میں کہددیا عمیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کریں اور سولہ ماہ کے بعد اس کو بھی منسوخ کردیا گیا۔ تو تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں شخ مرتین لازم نہیں آتا بلکہ اس میں شخ مر قہوا اس لئے کہ یہلا تو تھم نہیں تھا بلکہ اجتباد تھا۔

تینوں اقوال موجود ہیں اور بہت سے علائے آخری دوقولوں میں ہے کی ایک کوتر جیج دی ہے اور ان قولوں کوتر جیج دینے کی وجہ بیہ ہے کہ شغ مرتمن کا قول اختیار کرنا ضروری ٹبیں ہے، کیونکدان حضرات کے ذہن میں بیہ بات ہے کہ ایک تھم دومرتبہ منسوخ ہونا کوئی پہندیدہ بات ٹبیں۔اس لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ جس میں شخ ایک مرتبہ ہو۔امام بخاری کا رجمان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے اور حافظ ابن جمرع سقلائی رحمہ اللہ نے اس کوتر جیج دی ہے دو سرے حضرات محدثین اس کے قائل ہیں۔ اسے

### ترجمة الباب كى تشريح وحل

یہ پس منظرا گر ذہن میں ہوتو امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمۃ الباب جمعنا آسان ہوجا تا ہے، کیونکہ جب امام بخاری رحمہ اللہ کی دیا اللہ لیضیع ایمان کم " سے صلوۃ کی تغیر فرمائی لین رحمہ اللہ عید فرمائی لین " مسلا تکم " سے سلوۃ من الاہمان و ماکان اللہ لیضیع ایمانکم " سے صلوۃ کی تغیر فرمائی لین " مسلا تکم بین سے مطاق ہو اور اس لئے کہ جب بیت مطلق ہولا جا تا ہے تو اس المبیست " کے لفظ کے بڑھانے کی وجہ سے بڑا ضلجان واقع ہوا۔ اس لئے کہ جب بیت مطلق ہولا جا تا ہے تو اس سے مراد بیت اللہ تو امام بخاری گی تشریح کے مطابق معنی ہوئے کہ اللہ تھی اران نماز وں کو ضائع نہیں فرمائی گی جو تھے ہوئے میں بڑھی تھیں جب ان نماز وں کے بارے میں شرعی تھی جب ان نماز وں کے بارے میں شرعی تھی تھی جب ان نماز وں کے بارے میں شربہ پیش آیا تھا تو جو اب بھی ان نماز وں کے بارے میں ہونا چا ہے تھا کہ تم نے مدید منورہ میں بیت المقدر کی طرف منہ کر کے جو نماز میں پڑھی تھیں تو وہ ضائع نہیں ہوں گی اور امام بخاری تشریح کر رہے تھے " معند المہیت" کی طرف منہ کر کے جو نماز میں پڑھی تشربہ بھی ان خواب نہیں تقو وہ ضائع نہیں ہوں گی اور امام بخاری تشریح کر رہے تھے " معند المہیت" کیوں بو ھایا؟

بعض حفرات اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ریکی رادی نے اپنی طرف سے بڑھادیا ہے اور اصل نسخہ میں نہیں۔

لیکن بدبات اس لئے غلط ہے کہ تمام نسخ شفق ہیں کہ "عدد المبہت" میچے ہے اور بعض نے کہا کہ بیت سے مراوبیت المقدس ہے اور "عدد" سے مراو" الی" ہے کہ تم نے جونما زبیت المقدس کی طرف رخ کر کے

<sup>24</sup> فعج الباري ، ج: ١ ، ص: ٩٢.

ردھی ہیں وہ اللہ تعالی ضا لئے جیس کرے گا، لیکن یہ بات بھی خلاف فلا ہر ہے کیونکہ صدکوالی کے معنی میں الین بھی مشکل ہے، اس لئے کہ جب بیت مطلقاً بولا جاتا ہے اس لئے کہ جب بیت مطلقاً بولا جاتا ہے اس سے بیت اللہ مراد بین میں میں اللہ میں میں اللہ میں

لبذا ما فظ ابن جرعسقلانی رحمدالله نے فرمایا کدام بخاری رحمداللہ اللہ اللہ مانے سے مقصد ہے کہ تحق اللہ میں جواخلاف ہے اس بھی آول راج ہیہ کہ تحق ایک مرتبہ ہوا اور مکہ کرمہ بل جو تحم تھا یا تو باعتباد رسول کریم ہے ہیں ہا کہ تحت کی طرف رخ کیا جاتا تھا ، لیکن رخ اس طرح کیا کہ تحت کہ کہ تعتباد مرتب المقدس کا بھی استقبال ہوجائے اور بیت المقدس کا بھی آو وہاں کرتے ہے کہ کہ بکا بھی استقبال ہوجائے اور بیت المقدس کا بھی آو معنی یہ جونمازیں پڑھی کی تحسی بیت اللہ کے پاس و معنی یہ جونمازیں پڑھی کی تحسی بیت اللہ کے پاس و معنی یہ دوست المقدس عندالہیت ".

وہ ٹمازیں جوتم نے بیت المقدی کی طرف رخ کر کے بیت اللہ کے پاس اوا کیں وہ ہم ضائع نہیں کریں مے۔

سوال: اس پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ شہراب بھی دورٹیس ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جوشبہ پیدا ہوا تھا وہ ان محابہ کرام کے بارے بیس تھا جو مدید منورہ میں انتقال کر بچکے تقے اور شبدان کی ان نماز وں کے بارے بیس تھا جو مدید منورہ میں پڑھی کئیں جس میں صرف بیت المقدس کا استقبال تھا جو مدید منورہ میں پڑھی گئی ،البذا شہرا بھی بھی باتی ہے اور امام بخاری فرمارہے ہیں کہ "صلو تکم عندالمبیت".

جواب: حافظ ابن جمرعسقلانی نے اس کا جواب دیا کہ شہر "بسطس بق او لویت" دور ہوگیا ہے اور وہ اس طرح کہ جب ہم نے بید کہ دیا کہ دو ہوگیا ہے اور وہ اس طرح کہ جب ہم نے بید کہ دیا کہ دو ہما ازیں جو کہ کہ کرمہ بیس ہیت اللہ کے پاس پڑھی کئیں اور درخی ہیت المقدس کی طرف کی طرف قعا وہ ضائع نہیں ہیں، حالا تکہ بیت اللہ کا استقبال بہت آسان تھا اس کے باوجود ہیت اللہ سے بہت دور مدید مورد میں پڑھی کئیں جو ہیت اللہ سے بہت دور مدید مورد میں پڑھی کئیں جو ہیت اللہ سے بہت دور مدید

لین بھے ایسا گلا ہے کہ اس بات کو اگر بر کس کہیں تو بہت اقر ب ہوگا یعنی جو سوال تھا اس کے مطابق جو اب و گئین بھے ایسا گلا ہے کہ اس بات کو اگر بر کس کہیں تو بہت اقر ب ہوگا یعنی جو سوال تھا اس کے مطابق جو اب دیا گئی ہے اور آیت نے تو در حقیقت یہ بتایا ہے کہ جو نمازی تم نے مدید منورہ یس بیت المحدید منورہ کے اندر جو نمازی بیت اللہ کا رخ بالکل تیس تھا جب وہ تول اندر جو نمازی بیت اللہ کا رخ بالکل تیس تھا جب وہ تول ہیں تو وہ نمازی جو مکرمہ میں بیت اللہ کا بی استال تھا وہ بیل تو وہ نمازی جو کہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس اس طرح پڑھی سکی جس میں بیت اللہ کا بی استال تھا وہ بیل تو اولی تجول ہو کیں۔

اور بدیات اس لئے زیادہ رائج معلوم ہوتی ہے کہ بظاہر آیت تو محابہ کرام کے اس شہر کے ازالہ کے لئے نازل ہوئی جوان کو مدیند منورہ کی نمازوں سے معلق تھا، لہٰذا آیت کا براہ راست مقعود مکہ مکرمہ کی نمازی فہیں ہوئی تیازوں کا محملہ ہوئی تمازوں کا محملہ بین میں بیاری ہوئی ہوئی نمازوں کا محملہ بھی لگل آیا تو امام بخاری جو مندالبیت کا لفظ بر حاربے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ بطور مراحت انص اس سے اگر چہدید منورہ کی پڑھی ہوئی نمازی مرادی ہیں بھین ای محملہ میں مکہ مرمہ میں پڑھی ہوئی نمازی بھی شال ہیں جو بطور "دلالة النصی" میں داخل ہیں۔

امام بخاری رحماللہ کاس قول "عسدالبیت" کی بیات جیدگی گئے ہواس بات پرٹن ہے کہ شخ مرة مواب اوراس کو حافظ ابن مجر رحمہ الله اور دوسرے بہت سے علاقے ترجے دی ہے۔ الله

لنخ مرتین کے قول کی ترجیح اوراس کے حق میں دلائل

میلی ولیل: هیقت بیرے کدولائل کے نقط نظر سے زیادہ راج بات ان حضرات کی معلوم ہوتی ہے جہنوں نے کہا کہا کہ ختی واقع ہوا ہے اور تخ مرتبن سے جواحراض اورا لکارکیا جارہا ہے وہ بے کل ہے کہ جس طرح اللہ ایک مرتبہ منسوخ کر سکتے ہیں اگر دومرتبہ کریں تو کیا مضا لکتہ ہے اور شخ مرتبن کا قول قرآن کریم سے زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے تو یل قبلہ کے سلط میں ارشاد فرمایا:

وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُعْبِعُ الرَّسُولَ مِمْنُ يُنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ .

والبقرة : ١٣٣٠]

ترجمہ: اور دیس مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پراتو پہلے تھا محر اس واسطے کہ معلوم کریں کون تالع رہے گارسول کا اور کون مجرجائے گا النے یا کا ۔

اورہم نے وہ قبلہ جس پرآپ پہلے تھے (بیت المقدی) مقررتین کیا تھا محراس لئے تا کہ ہم بیجان لیں کرسول کی کون اجاع کرتا ہے اورکون ٹین کرتا ہے اس آبت کا شادر مفہوم بیہ ہے کہ ہم نے وہ قبلہ ایک عارض مدت تک مقرر کیا تھا اور مقصد بیٹیں تھا کہ اس کوستقل قبلہ بناویں بلکہ اصل مقصد بیتھا کہ کوکوں کا امتحان کریں کہ کون اللہ اور سول کی بات مات ہے اورکون ٹین مات ، بیا افاظ اپنے فا ہراور مقبوم کے لحاظ سے بیتارہ ہیں کہ بیت المقدی کو قبلہ میں موتا تو پھراس میں کہ بیت المقدی ہوتا تو پھراس میں

امتحان کیا ہوتالیکن امتحان اس صورت میں واضح ہوتا ہے کہ پہلے قبلہ، کعبہ کو بنایا گیا اور پھر کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کروتو وہاں لوگوں کے دلوں میں بیرگمان پیدا ہوتا ہے کہ پہلے قبلہ بیت اللہ تھا اس کوچھوڑ کر افضل سے مفضول کی طرف کیوں رخ کیا ،کیکن بیامتحان تھا کہ کون امتباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ۔ بیتو جیہ آ ہت سے زیادہ ظاہر اور متبادر ہے آگر چہ آ یت میں تاویل ان لوگوں کے قول کے مطابق بھی ہوسکتی ہے جومر ق کے قائل ہیں ،لیکن ظاہر کے خلاف ہے ۔

ووسری دلیل میر کو کیل میرے کہ صدیث جریل جس میں حضرت جریل الظیمانی نے امامت فرما کی تو اس میں صاف صاف موجود ہے کہ ''عدید ہاب المہیت ''لینی بہت اللہ کے درواز ہے کے پاس ہو درواز ہے کے پاس کو کی آدی کھڑا ہوا ہوتو بہت المحقدس کی طرف رخ کا سوال بی پیدائیس ہوتا۔ اس صورت میں خالفتاً رخ بہت اللہ کی طرف ہوگا ، لہذا بہتو ل سے ہمیں کھڑر و ع سے بہت المحقدس کا تھم تھا اور بظاہر اس سے اس قول کی بھی تر دید ہوتی ہوگا ، لہذا بہتو ل سے کہ جب نماز فرض ہوئی تھی تو کوئی قبلہ فرض ٹیس کیا گیا تھا ، کیونکہ قبلہ مقرر نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ، میر جوضح حدیث ہے کہ جبر ئیل نماز سکھانے کے لئے آئے تو نماز سکھانا ہمی مقصود تھا نماز کے مواقیت کی تعلیم و بی بھی مقصود تھا نو کوئی قبلہ نا ہے کہ جب بماز شروع میں فرض ہوئی تھی تو قبلہ علی کہ اس میں قبلہ کا رخ بتانا مقصود تھا تو بھی تھا ہورا ہوتا ہے کہ جب نماز شروع میں فرض ہوئی تھی تو قبلہ مقررٹیس تھا ، اس حدیث کے ظاف ہے۔ ہاں! جن بنایا تھا ، لہذا ایہ کہنا کہ جب نماز شروع میں فرض ہوئی تھی تو قبلہ مقررٹیس تھا ، اس حدیث کے ظاف ہے۔ ہاں! جن بایا تھا ، لہذا ایہ کہنا کہ جب نماز شروع میں فرض ہوئی تھی تو قبلہ مقررٹیس تھا ، اس حدیث کے ظاف ہے۔ ہاں! جن بایا تھا ، لہذا یہ کہنا کہ جب نماز شروع میں فرض ہوئی تھی تو تھا تھی تھی تو یہ فرضیت صلو ہے بہلے کا واقعہ ہوسکتا ہوں کے اس کے تاب دوست سلو ہے بہنے قبلہ تو کھر شخ مرة کا کوئی راستہ تیس رہتا گھر اس کے آپ ''جمعے بھین قبلو تیں عبل کو بایا گیا اور بحد میں بہت المقدس کو بنایا گیا ۔ اس کے آپ ''جمعے بھین قبلو تھیں کو بنایا گیا اور بحد میں بہت المقدس کو بنایا گیا۔

تمام اقوال مين تطبيق

علامہ شہیراحمد عثانی رحمہ اللہ نے اپنی تقریر بخاری میں فر مایا ہے کہ شروع میں کعبہ کوہی قبلہ بنایا گیا تھا، لیکن پھر بجرت سے تین سال پہلے بیت المقدس کی طرف تحویل ہوئی اور اس پر حضرت نے جم طبرانی کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے اس میں میصراحت ہے کہ بجرت سے تین سال یا تین ماہ پہلے قبلہ کارخ بیت المقدس کی طرف پھیرا گیا اور پھر مدینہ منور جانے کے سولہ استرہ ماہ بعد بیت اللہ کی طرف رخ کیا گیا اس روایت پڑمل کرنے سے تمام روایخوں کی تطبیق ہوجاتی ہے۔ ایک

<sup>9</sup> كل تخيل لاظهو: فسنسل البناري ، ج: ١ ، ص: ٣٤٣ ، و السنين الكبيري ، وقيم: ١ ٠ ° ٩ ، ١ ، ج: ٢ ، ص: ٢٩١ ، والمعجم الكبير ، وقم: ١٤ ، ج: ١٤ ، ص: ١٨ .

# "عند البيت" \_ " فرة يردلالت لازى نبيل

اور پھراگراس بات کولیا جائے تو یہ کہنا بھی مشکل ہوگا کہ اما میخاریؓ نے ان لوگوں کے تول کو ترجے دی ہے جوٹے مرق کے قائل ہیں، انہوں نے تو صرف "عند البیت" کا لفظ بڑھایا، تو "هند البیت" کا لفظ بڑھایا او "هند البیت" کا لفظ بڑھانا الم شخ مرق کے لئے لازم نہیں بلکہ شخ مرق کی میصورت جوعلامہ مثانی " نے بیان فرمائی ہے ہوسکتا ہے کہ وہی امام بغاریؓ کی بھی مراد ہو، کیونکہ اس بیت المحمد سے پہلے آخری ایام بی بیت اللہ کے پاس بیت المحمد سی کی الم میں بیت اللہ کے پاس بیت المحمد سی کی الم میں بیت اللہ کے پاس بیت المحمد سی کوئی ای بیت المحمد سی بیت اللہ کے بیان کی تعلقہ نظر سے کہ امام بغاریؓ کا یکی مقصود ہو، دلائل کے نقطہ نظر سے بھی یہ بات زیادہ دائے معلوم ہوتی ہے۔

# دوبار ننخ ہونے میں کوئی مضا كقة نہيں

اور سنے مرتین سے گھرانے کی کیا ضرورت ہے۔ بتلانا بھی مقصود ہے کہ نہ بیت المقدی میں پچھرکھا ہے اور نہ بیت اللہ شن ۔ جو پچھ ہے وہ اللہ کے تشم کی وجہ سے ہے، اللہ جل جلالہ کی نبست کی وجہ سے ہے، اللہ تعالی جس طرف رخ کرنے کا تھم فرمادیں وہی قبلہ ہے اور وہی واجب التعمیل ہے اور اس میں کسی چوں وچرا کی سخجائش فہیں ہے اور بی بتا نے کہ کسی محارت میں فہیں ہے اور بی بتا نے کہ کسی محارت میں اپنی ذات کی وجہ سے کوئی قد وسیت موجود ہے جواس کوقبلہ بنانے کی اہل قرار دیتی ہے، بیکی میں ٹیس بلکہ جس کو اللہ قبلہ بنائے وہی بہتر ہے، اور تھی باری تعالی ہی تقدیس کا حامل ہے:

"قُلُ لِلْهِ الْمَشْرِقْ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَنْ يُشَاءُ

إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ". الله

ترجمہ: تو كهدالله بى كافى بمشرق ومغرب جلائے جس

کوچا ہے سیدھی راہ۔

آپ کہدد پیجئے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے مشرق ومغرب جس طرف چاہیں تھم دیں۔عبادت اس ممارت کی نہیں عبادت تو اللہ کی مور ہی ہے:

" لَمَا يُعَمَّدُ اللَّهِ ". الْمَا ترجمه: "سوجس طرفتم منه كرووى على متوجه بالله".

١٣٢: البقرة :١٣٢.

المل البقرة: ١١٥.

لیکن تمہاری توجد کوایک طرف مرکوز کرنے کے لئے ایک رخ بتادیا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک رخ بتادیا جائے تو وہی رخ ہے اور جب کوئی دوسرا بدل دیا جائے تو دوسرا ہوجائے گا۔ اس لئے شخ مرتبین سے محبرائے کی کیاضرورت ہے صرف اس واسطے کہ شخ مرتبین لازم آئے گا دور کی تاویلات کرنے کی ضرورت ٹیس۔

و حدثنا صمروبن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبوإسحاق عن البراء أن النبي كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال: أخواله من الأنصار، و أنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد و هم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله كان مكة فداروا كما هم قبل البيت ، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس و أهل الكتاب ، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك.

قَـالَ وَهيـر: حَدَثنا أبواسـحاق ، عن البراء في حديثه هذا ، أنه مات عَلَى القبلة قبل أن تـحول رجـال و قعـلـوا فلم ندر ما نقول فيهم ، فانزل الله تعالىٰ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُشِيعُ إِيْمَانَكُمُ [البقرة: ١٣٣٣ ] [أنطر: ٩٩٩ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٢٢٥٢ عـا ٢٤٨

# ا حادیث باب میں کچھ قابل ذکر باتیں

اب مدیثوں پس کچھ یا تیں قائل ذکر ہیں۔اس پس حضرت براءین عازب کی صدیث آل کی ہے:
"أن المعبی کسان اول مساقدہ السمد بنة ننول صلى أجداده اوقال الموالد من
الانعساد" كدنى كريم جي جب ابتداء پس مديد منورة تشريف لائے تقال آكرا ہے نخيال پس يا اپناماموں
کے پاس مہمان ہوئے تھے، بياس وجہ ہے كہا گيا ہے كما نصار كا وہ تبيلہ جس پس تى كريم الآكرمهمان ہوئے تھوہ آپ کا كنويال تھا،اس كا بعن مجارا جداد ہے جبركيا كيا ہے اور بعض جگہ نخيال تھا،اس كا بعن مجارا جداد ہے جبركيا كيا ہے اور بعض جگہ نخيال سے۔

اس کی حقیقت بیرے کہ اس قبیلہ لیخی بی ما لک بن نجار کا حضور کی گی شیال ہوتا مجاز اُوتوسعاً ہے ورت ۱۹۲ و در ۱۹۰ و وسسن العرصلی ، کتاب المساجد ، و مواضع الصلاة ، باب تحویل القبلة من القدس إلى الکعبة ، رقم : المسلاة ، باب فوض القبلة ، وقم : ۳۸۳ ، ۳۸۵ ، و کتاب القبلة ، باب إستقبال القبلة ، وقم : ۳۳۳ ، وسنن ابن ماجة ، کتاب إقامة المسلوة و السنة فيها ، باب القبلة ، وقم : ۱۰۰۰ ، و مسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حدیث البراء بن عازب ، وقم : ۵۲۷۵ ، ۲۰۸۵ ا ، ۲۰۸۵ ا حقیق نعمیال نیس تھا، کوئد حقیق نعمیال تو وہ ہوتی جو حضرت آمنہ کرشے دار ہوتے تو کہا جاتا کہ حضور کا کہ نعمیال ہے، لیکن آپ کے پر داوا لیسی ہا ہم نے مدید کے ایک خاندان بی نجار میں لگا ح کہا تھا وہ ہوئے مرتبہ والی خاتون تھیں وہ پہلے کی اور کے لگاح میں تھیں، بعد میں ہاہم کے نگاح میں آس میں ۔ جس کے لگاح میں بھی جاتی تھیں تو پیٹر ط لگاتی تھیں کہ جب چا ہوں میں اپنے او پر طلاق واقع کر لوں تو ہاہم سے لگاح کرتے وقت بھی شرط لگاتی تھیں کہ جب چا ہوں میں اپنے او پر طلاق واقع کر لوں تو ہاہم سے لگاح کرتے وقت بھی شرط لگائی تھیں کہ جب چا ہوں میں اپنے او پر طلاق واقع کر لوں تو ہاہم کا بعد میں انقال ہوگیا اور حبد المطلب چیو اور ان کا اصل نام شیبہ بن حمام تھا جب ہاہم کا انتقال ہوگیا تو مطلب ان کو مدید منورہ سے لینے چوٹے اور ان کا اصل نام شیبہ بن حمام تھا جب ہاہم کا انتقال ہوگیا تو مطلب ان کو مدید منورہ سے لینے ساتھ والی کو مدید منورہ سے بین کا تھیا کہ مکرمہ لے آئے۔ جب لوگوں نے ویکھا کہ مطلب اپنے ساتھ ایک لاکے کو بھاکر لا رہے ہیں تو کہنے کہ کہ مطلب نے نالام فرید اے جان کا لقب ساتھ وہ ہوگیا کہ انتقال ہوگیا کو اور دادا کی خوال اور دادا کی جو نسیال ہوتی کو اور ہے تھال موارد دادا کی جو نسیال ہوتی کو اور ہے جو ان کو اور ان کا اختال ہوتی کہ باز تو ہیں۔ وہ ان کا این خوار کی این انجار کو اصل نویل ہوتی ہوتی کی ای اطلاق کیا گیا وہ مجاز آ ہے کہ دادا کی نتمیال موارد ہو کہ آپ بھر میں ان کی احد میں این انجار تو اصلا نعمیال کی ایاس وہ سے کہ اور ان نبیار پر بھی نفیال کا اطلاق کیا گیا اس وجہ سے کہ مالک این نجار پر بھی نفیال کا اطلاق کیا گیا اس وجہ سے کہ مالک این نجار مر بھی نفیال کی اس میں میں جو زدر وہ نے در کا این نجار کہ بھائی تھے ، یہ کہنے میں تھے ، یہ کہنے میں کہ دو مرا جواز ہے۔ جو ایک تھیاں میں اس میں جواز درجواز ہے۔

آ گفرمایا: "أن صلى قبل بهت المقدس معة عشو شهوا" بيت المقدس معده به مقدس به مقدس مدرسي ب، مقدس بوخ كم بيت المقدس الرج بعض علاء في المقدم الكرج بعض المقدس بي بيت المقدس بيت و المقدس بيت المقدس

واقعہ بوں ہے کہ آپ 110 امری الاول کو لدین تشریف لائے اور اسکے سال رجب کے نصف میں تو یل مونی۔ اگر شروع رہے الاول کو شامل کریں تو ستر ماہ بنتے ہیں۔ موئی۔ اگر شروع رہے الاول کو نکا لاتو سولیہ ا مبنتے ہیں۔

" و كان يعجبه أن تكون قبلته قبل المبيت " آپ كاكويربات پندهمى كرآپ كاكا قبله بيت الله كا و كان بان بور

تحویل قبلہ کے بعد پہلی نما زکونی پڑھی گئ

"وانه صلى أول صلواة صلاها صلواة العصر" اورآب الله في يلى نمازجوبيت الله كالمرف

پڑھی وہ نمازعصرتھی۔

یہاں روایات میں دوسرامعرکۃ الآراء اختلاف پیدا ہوگیا کہ آپ کے نتحویل کے وقت کوئی نماز
پڑھی کئی۔ "و صلی معہم قوم" اور آپ کے ساتھ قوم نے بھی نماز پڑھی۔ "ف خسر ج رجل معن
صلی معہ" تو ایک فض نکلا ان لوگوں میں جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔"ف مو علی اہل مسجد ، ووایک انل مجد کے پاس سے گزرا "وہم دا محون" جبکہ وہ رکوع میں تے"فقال اشہد بالله
مسجد ، ووایک انل مجد کے پاس سے گزرا "وہم دا محون" جبکہ وہ رکوع میں تے"فقال اشہد بالله
مسجد موایک اللہ کے قبل مکہ" ان لوگوں کو نماز پڑھے ہوئے دیما بیت المقدل کی طرف تو

"فداروا محما هم قبل البیت" توسب نے بیت الله کی طرف رخ کرلیا۔ یہاں اس آیت ہے بیہ بات معلوم ہوئی کہ حضور گل بیت الله کی طرف رخ کر کے پہلی نماز مجد نبوی میں عصر کی پڑھی تھی اور ایک صاحب نے آپ کا کے ساتھ نماز پڑھ کردوسری مجد میں جاکردیکھا کہ وہاں لوگ ابھی تک بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھ رہے ہیں قوان کوآ واز دی اور انہوں نے اپنارخ تبدیل کرلیا۔

لیکن بعض روایات سے بیر ہات معلوم ہوتی ہے کہ جب تحویل تبلہ کا پہلاتھم آیا تو حضور شخود تنہا ظہر کی فراز پڑھ رہے تھا در آپ مڑ گئے۔ فراز پڑھ رہے کہ فاور یہ بھی آتا ہے کہ نماز کے دوران خود آپ مڑ گئے۔ مرنے کا واقعہ صرف حضور گئے کا جدوسروں کانہیں۔

ا کیک اورر وایت میں آتا ہے کہ دوسر ہے لوگوں کو جا کر خبر دی گئی وہ بھی مڑ گئے بیدوا قعد قبامیں پیش آیا اور فجر کا وقت تھا تو اس طرح روایات میں بوا تعارض نظر آتا ہے، لیکن تمام روایات کو مدنظر رکھنے کے بعد جو سیج صورتحال سامنے آتی ہے وہ بیہ ہے کہتمویل قبلہ کا حکم سب سے پہلے ظہر کے وقت آیا۔ ۱۹۸۳

اس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ہے ہوسلمہ کے قبیلہ کی ہتی میں اپنے ایک سحابی حضرت برا مین عا زب کہ کا والدہ کی عمیا دت کے لئے تشریف ہوگیا تو ہوسلمہ کی مجد میں آپ ہے نظہر کی میادت کے لئے تشریف کے تشعب و جی نماز پڑھنا شروع کردی، ابھی ووزگفت پڑھی تشیس کہتجو میل قبلہ کا حکم آگیا تو آپ ہے نے خودرخ پھیرلیا اور تمام صحابہ ہے نہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرلیا اور اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کرلیا اور باتی وورکعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کرکے پڑھیں، بیواقعہ مجد ہوسلمہ میں پیش آیا۔

یہ وہی مبحد بنی سلمہ ہے جس کوآج کل مبور المتین کہتے ہیں۔ اب مدیند منورہ یس بدیوی شاندار مبحد بن گئ ہے بیہ واقعہ ظہر کا تھا۔ پھر آپ مبحد نبوی تشریف لائے اور عصر کی نماز پوری پوری بیت اللہ کی طرف رخ کرکے پڑھی، البذابیہ کہا بھی سیجے ہے کہ '' اول صلواۃ صلٰھا صلواۃ الْعصر''اس وجہ سے کہ پہلی کھل نماز جو

٨٣] عمدة القارى ، ج: ١ ، ص:٣١٣.

بیت الله کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی وہ نمازعمر تھی ورنداس سے پہلے جو پڑھی گئی تھی اس میں صرف دو رکعتیں بیت الله کی طرف تھیں اور یہ نماز آپ ﷺ نے اپنی جگہ پر مجد نبوی میں ادا فر مائی۔ پھر یہاں سے ایک صاحب اٹھ کر گئے تو وہ جواگلا واقعہ ہے کہ ایک مجد والوں پر سے گزرے وہ رکوع کی حالت میں تھے وہ واقعہ مجد بنو حارثہ کا ہے وہ صاحب مجد بنو حارثہ میں پنچے تو وہاں لوگوں کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ تو انہوں نے آواز دی لوگوں نے اینارخ تبدیل کردیا۔

اور قبا کا واقعہ فجر کا ہے، کیونکہ قبامہ بیند منورہ سے فاصلہ پر واقع تھا بہتی بالکل الگ تھی ،لہذا اس دن کو جانے والا قباتک نہ جاسکا کہ لوگوں کو بتاتا۔ ہوسکتا ہے کہ رات کے آخری حصے یا دن کے شروع حصے میں پہنچا ہو وہاں جوتھ میل قبلہ کا واقعہ چیش آیا وہ فجر میں چیش آیا تو گویا جا رمر مطے ہوئے:

> پہلا ہوسلہ میں کہ جہاں آپ شکے نے ظہر کے دوران رخ بدلا۔ دوسرا دافعہ سچر نیوی میں کھل نماز پڑھی۔

تیسراوا نغم سجد بنوحار شدیل او گول کواطلاع دی گی اورلوگول نے رخ بدلا۔

اورچ تناوا تعم جدتبای جوا کلے دن فجر کے وقت پیش آیا۔

سے بات اگر ذہن میں رہ تو تمام روایات اپنی اپنی جگہ پر درست پیٹے جاتی ہیں اور کوئی اشکال ہاتی نہیں رہتا۔ صرف ایک روایت امام نسائی نے سنن کبرئی میں روایت کی ہے۔ حضرت سعید ابن المعلی سے مروی ہے وہ سیکتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار سے والیس آر ہا تھا تو جب مجد نبوی کے قریب پہنچا تو میں نے ویکھا کہ رسول کر یم ہے مجد کے منبر پر تظریف فرما ہیں اور وقت کچھ ایسا تھا کہ عام طور پر اس وقت آپ منبر پر خطبہ وغیرہ نہیں دیتے تھے تو میں نے سوچا کہ کوئی اہم بات ہوگی ! لہذا میں آپ کے قریب پہنچا کہ سنوں کیا بات ہے۔ آپ می نے فرمایا کہ قبلہ بدل کیا ہے اب بیت المحدس کی بجائے ہیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تحویل قبلہ کا اعلان آپ فرما رہے ہیں۔ میں نے سا تو سوچا کہ جلدی سے دور کھیں پڑھوں قبل اس کے کہ با قاعدہ جاعت ہوتا کہ اس نے قبلہ کی طرف سب سے پہلے نماز پڑھنے والا میں ہوں۔ میں نے جلدی سے دور کھیں اس کے بعد آپ تھی نے نماز پڑھائی اس روایت کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہتو میل قبلہ کا تحکم مجد نبوی میں پڑھی نہ کہ بؤسلہ میں۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس سے نبوی میں آیا تھا اور کہنی نماز آپ نے مجد نبوی میں پڑھی نہ کہ بؤسلہ میں۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے۔ میں

١٨٠ السنن الكبرئ، رقم : ٣٠٠١، ج: ٢، ص: ٢٩١، و تهذيب الكمال، ج: ٣٣، ص: ٣٢٩.

تشریف لائے اور مجدنوی میں اعلان کیا اور پھر کمل نماز بیت الله کی طرف رخ کر کے مجد نوی میں پڑھی۔ تو بدوایت اس تقریر کے خلاف نہیں ہے جوابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تو فر مایا: "انسسه اول صلواۃ صلاحا صلواۃ العصو العصو وصلی معهم قوم ، فعرج رجل معن صلی معه " فلا محلال معان میں معلی معان میں اور ایمن روا ہوں میں احباب بن بشرآ تا ہے۔

"قمر على اهل مسجد هم .... قداروا كما هم قبل البيت".

پہلا متلہ: یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف کیے گھوم گئے ، کیونکہ بیت اللہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المحقد ک یدید متلہ اللہ کی طرف رف کرے نماز پڑھ رہے ہیں تھم آگیا کہ جنوب کی طرف رخ کرو تو المحقد ک یہ یہ موقع ہیں اگر سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں پھر گورتیں ہوتی ہیں اگر سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہو کھوم گئے تو امام ما حب سب سے بیچے چلے گئے اور خوا تین سب سے آگے ہوگئیں ۔ تو یہ " داروا کے حاھم قبل المبیت " کیے ہوا؟

جواب: اس کا جواب سے ہے کہ بیہ مطلب نہیں کہ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر گھوم گئے بلکہ معنی ہے ہے کہ امام چلا گیا اس جگہ پر جہاں اور کر تھے اور مرد آگئے اس جگہ پر جہاں پر مرد تھے۔ بیاس نقذ بر پر ہے جبکہ نماز میں تنوں اس جگہ پر جہاں پر مرد تھے۔ بیاس نقذ بر پر ہے جبکہ نماز میں تنوں اصاف موجود تھیں۔ رجال، صبیان اور نساء لیکن تنوں کا ہونا ضروری نہیں۔ اگروہ نہیں تھے قرزیا دہ آسان معالمہ ہے کہ امام آگر کر اپنی جگہ پر آگیا اور مردا پی جگہ پر گھوم گئے اس صورت میں ''فید اور وسم محسل کا اوا اس وقت اس کا تعلق صرف رجال سے ہوگا۔ رہی ہیات کہ نماز میں چانا پڑا ہیا گھیل البہت ''زیادہ واضح ہوگا اور اس وقت اس کا تعلق صرف رجال سے ہوگا۔ رہی ہیات کہ نماز میں چانا پڑا ہیا گھیل البہت ''زیادہ واقع ہوگا اور اس وقت اس کا تعلق صرف رجال سے ہوگا۔ رہی ہیات کہ نماز میں چانا پڑا ہے محل کھر ہے اور عمل کھیر مفسوساؤ قربوتا ہے۔

اس کا جواب واضح ہے کہ وہ علیٰ کیٹر مفید ہوتا ہے جواصلاح صلوٰ ق کے لئے نہ ہو۔ جہاں عمل کیٹر مشروع طریقے پراصلاح نماز کے لئے ہودہ مفید صلوٰ تہیں، جیسے بناہ کے سئلے میں دضوہ ٹوٹ جائے تو آ دی جاتا ہے اور دضو کر کے آتا ہے تو بیٹل کیٹر ہے اس کے باوجو دمفید صلوٰ تہیں۔ لہٰذا اگر عمل کیٹر اصلاح نماز کے لئے ہوبطریق مشروع تو مفید صلوٰ تانہیں۔

دومرامسّلہ: بیہے کہ ''تلقن من المحارج مفسد صلواۃ''ہوتاہے۔نماز پڑھے والے مخص کو باہرکا کوئی آ دی بھم دے کہ بیرکرہ، پھرنمازی وہ کام کرے،اس کو کہتے ہیں ''تلقن من المبحارج'' بیمفسرصلوٰہ ہوتاہے چسے نماز پیس قراکت بھول کیا باہر سے کمی نے لقہ دیا اوراس نے لے لیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

يهال بابرسة نوالے في كها كميس في بيت الله كى طرف نماز يرهى باس كا مطلب يد ب كمة

٨٥ عمدة القارى: ج: ١ : ص: ٢٦١ ٣٢٠.

مجى بيت الله كي طرف ماز يرحواتو "تلقن من المحارج" إوردننيك زد يك مفسوسالوة مونا عاب؟

جواب: ''مسل قسن من المنصاد ج'' حفیہ کنز دیک اس وقت مفسد صلوٰ ہوتا ہے جبکہ کوئی آ دی محض دوسرے کے کہنے کا تعمیل میں کرے ،کین اگر محض دوسرے کی تعمیل میں کرتا بلکہ اس نے سوچا اور اپنی رائے بھی اس میں شامل ہوگئ تو وہ مفسد صلوٰ ہے نہیں ، جیسے اگر کوئی محض طلاوت کے دوران باہر سے کوئی لقمہ ادر کے اس مقد ملوں پر نصف والا تقلیدا آ تکھ بند کر کے اس کے حکم کی تمیل کے طور پر لقمہ لے لیاتو نماز فاسد ہوجائے گی ،لیکن اگر اس نے لقمہ دیا ، چرخود یا دآیا یا تھوڑی دیرسوچا اور سوچنے کے منتیج میں خیال پیدا ہوا کہ تھیک کہدر ہا ہے تو پھر مفسد صلوٰ ہیں ہے۔

یم معاملہ قبلہ وغیرہ میں بھی ہے کہ صحابہ کرام نے یہاں پر جو کمل کیا وہ بیرتھا کہ آنے والے نے بیٹیں کہا کہ مڑ جا دَاوروہ اس کے کہنے سے فوراً مڑ گئے اگر ایسا ہوتا تو ''ہیل قسف من المنحار ہے'' ہوتا کہ آنے والے نے خبر دی کو تم کھا کر کہتا ہوں کہ مکہ مکر مہ کی طرف رخ کر کے نبی کریم کھا کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ تو نین خبر تھی لیکن انشاء نہیں۔ اس خبر کے منتیج میں جوعمل ہوا اس کی تعیل میں نہیں کیا بلکہ اس کی خبر پرا عتاد کر کے خود فیصلہ کیا کہ اب انہیں مڑ جانا جا ہے ، اس واسط اس پر ''علقیٰ من المنحار ہے'' کے مفسد صلوٰ واکاتھ ہونے کا اشکال وارد نہیں ہوتا۔ ''اگ

تغیرا مسئلہ: یہ ہے کہ بیت المقدل کی طرف رخ کرنے کا چوتھم صحابہ کرام کو معلوم تھا وہ تھم قطعی تھا، حضور اکرم تھے ہے براہ راست سنا ہوگا تھی توعمل کرتے تھے اور مدت ہے کل چلا آر ہا تھا۔ قطعی ہونے میں کوئی شک و شرنہیں، قاعدہ یہ ہے کہ قطعی نص کے منسوخ ہونے کے لئے بھی قطعی نص کا ہونا ضروری ہے یا اس سے اقو گا۔ لیکن یہاں نات خبر واحد ہے کہ ایک آ دمی آ عمیا اور اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی خبر واحد طبی نہیں، بلکہ طبی ہوتی ہے تو انہوں نے ظبی کے ذریے جب کہ ایک منسوخ کردیا؟

اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ خبر واحد جو کہ اصلاً ظنی ہوتی ہے کیکن اگروہ'' **مسحنف ہسالم قسر النی''** ہوجائے تو قطعیت کا فائدہ ویتی ہے۔ قرائن ایسے مل جائیں کہ یقین پیدا کرنے والے ہوں تو خبر واحد بھی قطعی کا تھم حاصل کرلیتی ہے۔

فقباء کرام نے بیمسکد کھا ہے کہ ایک کمرہ ہے جس کا صرف ایک دروازہ ہے اوراس میں سے ایک شخص نگان ہواد یکھا گیا کہ جس کے ہاتھ میں خون آلود چھری ہے اوراس کے کپڑے پرخون کے دھیے گئے ہوئے ہیں اس کے بال بھرے ہوئے ہیں، پیدنہ آرہا ہے اس کے چپرے پر گھبرا ہٹ اور پریشانی نمایاں ہے اور آتھوں سے ۱۸۱ اس افکال کے تمن جواب ہے گئے ہیں: ایک جماس تو ہے کہ چگل کیر کرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، جسا کہ پہلے فماد میں کھٹکو کہا حرام ذی دوسرا جا ب یہ کر دیا حتال ہی ہے کہ معلمت نہ کورہ کی وجہ سے بھال کم کیر معاف کردیا گیا ہو، تیمرا جواب بیدیا گیا ہے کہ کل کیر معاف کردیا گیا ہو، تیمرا جواب بیدیا گیا ہے کہ کل کیر معافی دین مسل کیں، ہوسکا ہے کہ جو لیک کا میں کہ مسلمت نہ کورہ کی وجہ سے بھال گار کیر معاف کردیا گیا ہو، تیمرا جواب بیدیا گیا ہے کہ کل کیر معاف کردیا گیا ہو، تیمرا جواب بیدیا گیا ہے کہ کل کیر معاف کہ دینے ہیں۔ خوف فیک رہا ہے اور بھاگ کر وہاں سے نکلا، اس کے بعد فورا ایک آ دمی اندر گیا تو دیکھا کہ تازہ تازہ ایک آ دمی مقتول پڑا ہوا ہے۔ تو اس سے بہتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ بیہ جوآ دمی نکلا ہے اس نے تقل کیا ہے۔ اس لئے کہ قرائن قطعیہ جیس جس سے قبل عمد بھی فاجت ہوں جس سے قبل عمد بھی فاجت ہوں جس سے قبل عمد بھی فاجت ہوں ہے تارہ ہوں اوقات قرآئن قطعیہ خرواحد معمد واحد کومفید "للقطع» بنادیتے ہیں۔ یہاں خبرواحد "مسحتف بالقوائن "تھی اس منی میں کہ پہلے سے صحابہ کرام بھی انتظار میں سے اور حضور تھی بار بارمندا تھا کرآسان کی طرف دیکھتے تھے اور ہروقت صحابہ کرام منتظر سے کہ اب تھی انتظار میں انتظار میں

چوتھا مسئلہ بہ ہے کہ تحویل قبلہ ظہر کے وقت ہوا تو حضور کھانے دور کعتیں اس حال میں پڑھیں جبکہ ناشخ نہیں آیا تھا، البذا دور کعتیں بیت المقدس کی طرف درست ہو گئیں اور باقی دور کعتیں ناشخ کے آنے کے بعد پڑھیں ،البذا وہ بھی درست ہو گئیں اور باقی دور کعتیں ناشخ کے چاہ تھا اور وہ رکوع میں ،البذا وہ بھی درست ہو گئیں۔ بنو حار شہ کے لوگوں نے اس وقت نما زشر وع کی جات میں پڑھ لیا تھا، جبکہ تھم شرق تو بہتھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر اور بہر کرر ہے تھے بیت المقدس کی طرف تو ان کے لئے نما زکے اندر تبدیلی کرنا کیسے بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہے اور اس سے زیادہ معاملہ قباء والوں کا تھا کہ وہ فجر پڑھ رہے ہے تھے تو انہوں نے تھویل قبلہ کا تھی کہ وہ فجر پڑھ رہے ہے تھے اور بید کرتے ہے اور بید کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی کئیں۔ انہوں نے ناسخ پڑھل نہیں کیا بلکہ منسوخ پڑھل ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں۔ انہوں نے ناسخ پڑھل نہیں کیا بلکہ منسوخ پڑھل کھی کرتے رہے۔ تو آیا ان پران کی تشاء واجب ہے یا نہیں؟

جواب:اگرچہ بیہ مئلہ نظری جیسا ہے ، کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہوگیا ہمیں کیا پیتہ ہے! اب اس بحث میں پڑھنے کی کیاضرورت ہے!

لیکن اس بحث سے چند اُصول نگلتے ہیں۔اگر چہ بعض فقہاء کرام نے اس مسلد میں بیفر مایا ہے کہ ان کے ذمے قضا واجب بھی اور انہوں نے ادا کر لی ہو گی ضروری نہیں کہ راوی ہر بات روایت بھی کریں، کیکن زیادہ تر فقہاء کرام کا مؤقف میہ ہے کہ اگر چہ ناتخ پہلے آچا تھا، کیکن وہ ناتخ ان تک نہیں پہنچا تھا اور اس ناتخ کا معلوم کرنا اپنے ذرائع سے ان کے لئے ممکن بھی نہیں تھا۔لہذا ان کے حق میں تھم اس وقت نا فذہوگا جب سے ان کو تھم پہنچا اور جونما زانہوں نے تھم آنے سے پہلے بڑھیں وہ درست ہوگئیں۔ کھ

پہلاا مسول یہ کہ دارالاسلام میں لاعلی کوئی عذر نہیں اگر کوئی آ دی کوئی نا جائز کا م کر ہے اور کیے کہ جھے تو اس کے نا جائز ہونے کاعلم ہی نہیں تھا تو یہ کوئی عذر نہیں ۔اس لئے کہ دارالاسلام میں تو اس کومواقع حاصل ہیں کہ و معلومات کر لے اور اگرنہیں کرر ہا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے ،کیکن اگر کوئی شخص الی جگہ پر اسلام لے آیا جہاں اس کواسلام کے احکام معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں، جیسے فرض کریں افریقہ کے کسی جنگل میں کوئی مسلمان ہوگیا اور وہاں توسب ننگے قبیلے ہیں ان سے کوئی تھم معلوم کرناممکن نہیں اب ایسی صورت میں اگراس کو بیہ معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے تو و «معذور سمجھا جائے گا اور نماز اس پراس وقت سے فرض ہوگی جب ٹماز کا تھم اس تک پہنچا۔ اگر چہ فرضیت تو کب کی ہوچکی تھی ، لیکن اس محف کے حق میں اب تک تھم کا بلوغ نہیں ہوا اور اس تھم کے معلوم کرنے کا اس کے پاس کوئی ڈر لیجہ اور راستہ نہیں ، لہٰڈا وہ معذور ہے۔ ۱۹۸۸

دوسرا أصول بہ ہے کہ ہرانسان اپنی وسعت کی صدتک مکلف ہے، البذااگر وہ کی تھم شری پراپنی وسعت کی صدتک معلق ہے، البذااگر وہ کی تھم شری پراپنی وسعت کی صدتک معلومات کر کئل کر سے تاجہاں پرشر بعت نے تحری کی اجازت دی ہے وہاں تحری کر کئل کر سے تو اسکا وہ عمل درست ہے خواہ کر لینے کے بعد غلط ثابت ہوجائے۔ مثل ایک فخض جنگل میں ہے قبلہ کا رخ معلوم نہیں ایسے ہی قبلہ کا انداز ہوگا کرنماز پڑھ لی اور جب نماز پڑھ کرفارغ ہوا تو کسی نے اس کو بتایا کہ آپ تو الے پڑھی ہے دی وقت کی نماز ہوگئی ہا وجود بکہ اس کو پید چل گیا غلط رخ پر پڑھی ہے ۔ کیونکہ تحری کر کے پڑھی ہے اور جس وقت پڑھی تھی اس وقت اس کا کمگف تھا تو عنداللہ متبول ہوگی ۔ بہی معاملہ ان صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کہ ان کے اور پر فرض نہیں تھا کہ کہیں جا کر سے تھے وہ کہ ان کے اور پر وہ موقع ہے کہ جہاں سے جھے کہ قبلہ بدل گیا یا نہیں ۔ اس واسطے انہوں نے واجب پڑھل کیا اور بید وہ موقع ہے کہ جہاں اسعے مربوتا ہے کہ بیت المقدس قبلہ ہا اس جرکہ بین آ دی کو تحقیق کرنے کی حاجت نہیں تھی ، اس تھم پر ''اصعصحاب'' حال تک کمل کرتا چلاجائے گا جب تک جدید تھم آ جائے۔ کرنے کی حاجت نہیں تھی ، اس تھم پر ''اصعصحاب'' حال تک کمل کرتا چلاجائے گا جب تک جدید تھم آ جائے۔ کرنے کی حاجت نہیں تھی ، اس تھم پر ''اصعصحاب'' حال تک کمل کرتا چلاجائے گا جب تک جدید تھم آ جائے۔ لیذا ان کی نماز ہوگئی۔ \* ا

تحویل قبله پریهود ونصاری کاغصه

"وكانت اليهود قداعجبهم إذكان يصلي قبل بيت المقدس و أهل الكتاب".

اور يهوديوں كويہ بات پيندآتى تھى كەجب آپ كابيت المقدى كى طرف رخ كرتے تھے تو كہتے تھے كدد كھودمارا قبلہ جوتھا وہى انہوں نے مان ليا اور "واهل الكتاب" اس كاعطف يهود پر ہوگا۔

اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ چلو بہود کے خوش ہونے کی بات توسمجھ میں آتی تھی ،کیکن آگے جب اہل کتاب بول رہے ہیں تو خام ہے کہ اس سے نصاری مراد ہیں اور نصاری کے خوش ہونے کا کیا موقع ، کیونکہ نصاری کا قبلہ تو بیت المقدس ہے جہاں عیمی علیہ السلام پیدا ہوئے اور جہاں سے اس وقت پوپ پال صاحب جج کرکے آرہے ہیں تو وہ ہے ان کا قبلہ ان کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی کیا خوشی ؟

١٨٤ ، ٨٨٤ ، ١٨٩ عمدة القارى ، ج: أ ، ص: ٣٢١.

اس کا صحح جواب میرے نزدیک یہی ہے کہ خوثی میہ ہے کہ بیت المقدس اور "بہت الملحم" ایک ہی ست میں واقع ہیں۔ مدینہ منورہ سے دونوں ثال میں ہیں جب بیت المقدس کی طرف رخ کیا تو "بہسست الملحم" کی طرف بھی ہوگیا، اس واسطے وہ خوش ہوتے ہیں۔

"فلما ولى وجهه قبل البيت" جب ني كريم الله في اينارخ بيت الله كاطرف كيا تويبوداوراال كتاب في الله يكوداوراال كتاب في الكويزائر المجها-اى يرآيت كريمة ازل بوئي:

"مَيَ قُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلَهُمُ عَنُ قِبَلَتِهِمُ الْتِی کَانُوا عَلَیْهَا". [القهرة: ١٣٢] ترجمہ: اب کہیں کے بوقوف لوگ کدس چزنے چھردیا مسلمانوں کوان کے قبلہ سے جس پروہ تھے۔

تحویل قبلہ سے پہلے پڑھی گئی نمازیں مقبول ہیں یانہیں؟

"قال زهيو حدثنا أبو إسحق عن البواء في حديثه هذا "ابواكل بوير استاذين ال حديث كو حديث وير استاذين ال حديث كو حديث وحديث البواء في حديث كو حديث كو حديث التبلد قبل أن تحول رجال ". "أنه " كي ميرشان ب "رجال مات "كافاعل ب تومين بوت "مات رجال وقتلوا على القبلة قبل أن تحول "كه يحولوك مركع تقاور يحولوك شهيد بوكة تق بيت المقدس كاطرف نماز براحة بوك الله قبل أن تحول "كه يحولوك مركع تقاور يحولوك شهيد بوك تقال فيهم " بمين بجوي الله كال الله تعالى المورك الله تعالى : ﴿ وَ مَا كَانَ اللّهُ لَيْنِي وَاللّهُ تَعَالَى : ﴿ وَ مَا كَانَ اللّهُ لَيْنِي وَاللّهُ تَعَالَى : ﴿ وَ مَا كَانَ اللّهُ لَيْنِي وَاللّهُ تَعَالَى : ﴿ وَ مَا كَانَ اللّهُ لَيْنِي وَاللّهُ وَ مَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

#### ( ١ ٣) باب حسن إسلام المرء

امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن اسلام کے اوپر باب قائم کیا اور مقصدیہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اسلام کے اصلی میں مثر ات اصلی تمرات مرتب فرمائے۔اس صورت پر جبکہ آ دمی کا اسلام اچھا ہوا ور اسلام حسن ہو۔اسلام کاحسن کیا ہے اس بارے میں سب سے پہلے امام مالک ؓ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔

امام بخاری رحمداللدنے جس استادے بیرحدیث سی اس کا نام نہیں لیا اس واسطے بی تعلیقا ہے۔

• 19 السمئله كامويدا فاوات وتوفيح كے لئے لما حظه فرمائين: ابتدا في باب شن " آيت كا شان نزول " و" معزت شخ البندر حمدالله كي حقيق " و سورة البتر قدآيت: ۱۳۳، ف- ۹- اوسورة المائدة ، آيت: ۹۳ و ، ف ابتغير طابي من: يمان ۱۷۳ا ٣ ـ قال مالك: أخبرنى زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد المحددي أخبره أن أبا أبا سعيد المحددي أخبره أنه سمع رسول الله على يقول: ((إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها ، وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها)).

## حالت كفركے اعمال كاحكم

حضرت ایوسعید الحذری افرات ہیں کہ انہوں نے نبی کریم کا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی بندہ اسلام لے آتا ہے اوراس کا اسلام اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرمادیے ہیں جواس نے کئے ہوں۔"ذک اللہ اندافی انداز اللہ انداز اللہ اور یہ لکلا ہے داف کے موت گناہ ہیں اور یہ لکلا ہے داف کے مادہ سے جس کے معن" قریب کیا اور "از للفھا" کے معنی قریب کرتا۔ مراد رہے کہ جواعمال اس نے پچھلے زمانے میں کئے ہیں وہ تمام گنا ہوں کا اللہ تعالیٰ کارہ کردیتے ہیں۔

#### "وكان بعد ذلك القصاص"

اوراس کے بعد معاملہ برابر سرابر ہوگا، کینی پچھلے گناہ معاف ہونے کے بعد اس کے ساتھ اعمال کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، اچھے کا م کرےگا تو تو اب اور برا کا م کرےگا تو عذاب دیا جائے گا۔

"فصاص" بہاں اصطلاقی معنی میں نہیں ہے جو قل کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ برابر بدلہ دیے کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ برابر بدلہ دیے کے معنی میں ہے۔ اب جوآ دی نیکی کرے گاتو" عشوہ امطالها" یعنی اس کورس گنا اواب ملے گا بلکہ اللہ تاراک وتعالی اور بڑھا دے گا۔ سات سوگنا تک اور "مسیفہ بعد اللہ " اور گناہ کا عذا ب سے مضاعفت نہیں ہوگا ۔ اس گناہ کا عذا ب مضاعفت نہیں ہوگا ۔ اور اس گناہ کا عذا ب بھی مرتفع ہوجائے، تو گویا نیکی کا اواب تو کم سے کم دس گنا سے سات سوگنا تک ماتا ہے اور گناہ کا عذا ب اس کے برابر ماتا ہے۔ یہ دوایت تعلیقاً نقل کی ہے اور پھر یہی مضمون امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ مقاعد سے موصولاً برابر مایا:

٣٢ ـ حدثنا إسحق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عن أبى معمائة ضعف، وكل أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل

#### سيئة يعملها تكتب له بمثلها ))الل

#### مقصد بخاري

جبتم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو اچھا کرلیتا ہے اور پھر حنہ پر عمل کرتا ہے تو اس کی نیکی دس گنا سے سات سوگنا تک کسی جاتی ہے اور پھر اگر سیر کا ارتکاب کرتا ہے ق<sup>دو</sup> تکتب له بعثلها" یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ترجمۃ الباب سے انام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ آ دمی کو اسلام لانے پر مطمئن نہ ہونا چا ہے ، بلکہ اس بات کی کوشش کرنی چا ہے کہ اس کا اسلام حسن ہو، اور دوسرے اس طرف بھی متوجہ کرنا ہے کہ اس حدیث سے ایمان کی زیادت اور نقصان کا پیت لگتا ہے کہ اسلام کے حسن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام غیر حسن بھی ہوسکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل نہیں ہوگا بلکہ اس میں نقصان ہوگا۔

## حسنِ اسلام سے کیا مراد ہے؟

بعض حضرات نے اس کے معنی میں بتائے کہ اسلام کے اچھے ہونے کا مطلب میں ہے کہ آ دمی صرف اسلام پر اکتفا نہ کرے بلکم کمل بھی اچھا کرے، اعمال صالحہ کو اختیار کرے اور گنا ہوں سے بچے۔اسلام کے تمام نقاضوں عمل کرے میہ ہے جسن اسلام۔

بعض نے بیفر مایا کہ حسن اسلام کے معنی میہ جیس کہ جو بھی ایمان لایا ہے وہ سیجے دل سے ایمان لایا ہو۔ ابیانہیں کہ ایمان کسی خوف یا لالحج کی وجہ سے یا اپن شہرت کو اچھا بنانے کے لئے ، یالوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لئے ایمان لایا ہو،کیکن دل میں تقد اپنے نہیں ہے، اس صورت میں حسنِ اسلام کے مقابل نفاق ہے۔

بعض حضرات نے بیمعنی بیان کئے کہ اسلام لانے کے بعد اس پر ٹابت قدم رہے، کسی وقت ارتدادیں مبتلا نہ ہو۔ حسن اسلام سے استفامت اور ثبات مراد ہے۔ تینوں معنی ہوسکتے ہیں۔ حاصل بیرہے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کے تفاضوں بڑعمل کرے بیر حسن اسلام کامفہوم ہے۔

سوال

اب سوال بیہ کدامام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید الحذریؓ سے جوحدیث تعلیقاً نقل کی ہے اس میں صرف اتنی بات ہے۔

اول وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم يستية لم تكتب ، رقم : ١٨٦-١٨١ ، وسستن الشرصةى ، كتباب تنفسيس القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة الأنعام ، رقم : ٩٩٩ ، مسند أحمد ، ياقى. مسندالمكثرين ، باب مسند أنى طريرة ، رقم : ٩٩٥ ، ١٩٩٥ ، ٨٥٥ ، ٨٩٥ ، ١٠٧١ . "أذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها" اس ك بعدايك اورفقره بحى بجونسائي اورطحاوى بين مروي ب "كتب الله له كل حسنة كان أزلفها". "الله

جس نے اچھائیاں کی ہوں گی وہ لکھی جائیں گی تو امام بخاریؓ نے یہ جملہ یہاں پرروایت نہیں کیا بلکہ صرف پہلافقرہ روایت کیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں حذف کیا؟

جواب

اس کا جواب امام ما زرگ نے فرمایا کہ امام بخاریؒ نے اس فقرے کواس لئے حذف کیا کہ پیقر آن کے خلاف ہے۔ اس کے کا کرکس آدمی نے کفر کی حالت میں پچھوٹیک کام کئے تو ان کی ٹیکیوں پر بھی اس کوا جر ملے گا اور بیاس بات پر موقوف ہے کہ کفر کی حالت میں کی گئی نئییاں اللہ کے ہاں مقبول ہوں تبھی تو ان پر تو اب ملے گا۔ حالا تکہ قاعدہ بیہ ہے کہ کفر کی حالت میں جو بھی ٹیکٹمل کریں وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔

قرآن كريم مي ارشادي:

"وَقَلِمُنَا إلى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَّاءً

مَنْقُوراً".[الفرقان:٢٣]

ترجمہ:اورہم پنچ ان کے کاموں پر جوانہوں نے کیے تھے پھرہم نے کرڈ الا اس کو خاک اڑتی ہوئی۔

کہ کافروں کے سارے علی "هباء منشودا" ہوجاتے ہیں اوران پراللہ کے ہال کوئی او اب نہیں ملا ۔ آگر اللہ عالیہ تو اب کہیں ملا ۔ آگر اللہ عالیہ تو اس کا اواب ونیا ہیں ہی دیدیتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی او اس کوئیس ملا ۔ قرآن وصدیث کے مجموعے سے یہی قاعدہ معلوم ہورہا ہے اور "کسب اللہ لله کل حسنه کان اُذلفها" اس نظره کا تقاضایہ ہے کہ تفرکی حالت میں کی گئی نیکیوں کو اللہ تعالی کھتے ہیں اور اس پر اجرو او اب عطافر ماتے ہیں، اس کوقاعدہ کے فلا ف ہونے کی وجہ سے ام مجاری نے حذف کردیا۔ "قا

کیکن میہ بات کسی بھی طرح درست نہیں اس لئے کہ اگر بالفرض حدیث کا کوئی فقرہ قواعد عامہ کے خلاف بھی نظر آتا ہوتو اس سے اس بات کا جواز پیدائبیں ہوتا کہ اس فقرہ کوکوئی حذف کردے۔ ہاں اس کی تاویل کی جائے گی اس کا کوئی محمل تلاش کیا جائے گا،کیکن اس کوحذف کرنا یا بیے کہنا کہ حدیث کا حصہ بی نہیں میہ بات کسی طرح درست نہیں ہے۔

<sup>19</sup>۲ منن النسالى، كتاب الإيمان وهوائعه ، باب حسن اسلام المسلم ، ج: ۲ ، ص: ۲۲۲ ، مطح قد كي كتب فاش، كرا يحل-

<sup>19</sup> عمدة القارى ، ج: ١،ص: ٣٤٣ ، و فتح الباري ، ج: ١،ص: ٩٩.

..........

اورامام بخاری رحمہ اللہ بکشرت ایسا کرتے ہیں کہ بہت می حدیثیں لاتے ہیں جن کے اندرالی با تیں فیکورموتی ہیں، جوان کا پے مسلک کے اعتبار سے قابل قبول نہیں نظر آتیں، پھر بھی لاتے ہیں اور پھریہ کہنا کہ یہ فقرہ قواعد کے خلاف ہے میں بھی مسلم نہیں ۔ کیونکہ کا فر کے جو ٹیک اعمال غیر مقبول ہوتے ہیں وہ اس وقت ہے جب وہ حالت کفر میں رہے اور بیر قاعدہ قرآن وسنت سے نکلتا ہے، لیکن اگروہ اسلام لے آیا تو اسلام لانے کے بعد بھی اس کے نیک اعمال معتبر نہیں ہوں گے اس کے کو کہ دلیل موجود ہیں ۔ بعد بھی اس کے نیک اعمال معتبر نہیں ہوں گے اس کے کو کہ دلیل موجود ہیں ۔

## حالت كفركے اعمال حسنہ

آپ کے نفر مایا۔"امسلمت علی ماسلف من حیو"تم اسلام لائے ہواس خیر کے ساتھ جوتم نے پہلے کی لیخی تمہارے اسلام لانے کے ساتھ تمہارے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی جوتم نے زمانہ جاہلت میں کی تھیں۔ 180

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کا فرکوئی نیک کام کرتا رہا ہوتو کفر کی حالت ہیں تو مقبول نہیں سے گویا اس کی مقبولیت معلق ہوگی اسلام لائے پر، اور جب اسلام لے آیا تو جو مانع تھاوہ زائل ہوگیا۔ اس لئے اب وہ نیک انجمال اس کے نامدا کھال ہیں کھود ہے جا کیں گے اور اس کو تو اب ملے گا تو بیحد بیٹ صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اعمال فیر جو زمانہ کفر میں کئے تھے اسلام لائے کے بعد اس پر اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عاکشر میں اللہ عنہا سے روایت کی ہے اور اس حدیث میں حضرت عاکش نے موال مسلم رحمہ اللہ : (رو ھالم المحدیث بدل علی آن حسنات الکافر موقوفة ، إن اسلم تقبل ، والا تو د ، اللہ مورودة. وعلی من مات علی الکفر والظاهر مودودة وعلی من مات علی الکفر والظاهر اللہ الدل علی علافه ، و فعال الله اوسع من هذا واکنو ، فلا استبعاد فیه ، و حدیث " الإیمان یجب قبله" من الخطایا فی السینات لافی الحسنات . (خرح السندی علی النسانی ، ج ، ۸ میں : ۱۰ ا ، طبع بیروت ۲۰۲۱ ھ .

19۵ - صحیح البخاری ،کتاب البیوع ، (۱۰۰) باب شرا ء المملوک من الحربی و هبته و عتقه ، وقم الحدیث : ۲۲۲۰ ، و کتاب الزکاة ، پاب من تصدق فی الشوک ثم أسلم ، وقم : ۱۳۳۷ ، ص:۲۸۵ ، دارالسلام ، الریاض. نی کریم ﷺ سے ایک مخص کے بارے میں جس کا نام جدعان تھا سوال کیا کہ وہ روز ہ رکھتا تھا،صدقہ کرتا تھااور بہت سے نیک اعمال کیا کرتا تھا تو کیا اس کوا جر ملے گا۔ آپ 🕮 نے فر مایا:

#### "إنه لم يقل يوما رب اغفرلي خطيئتي يوم الدين". <sup>191</sup>

اس نے ایک دن بھی بیٹیس کہا کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرمادے۔ یعنی حالت کفریراس کا انتقال ہوگیا تھا۔اس کامفہوم مخالف بیہ ہے کہ اگروہ بیر کہتا ،تو اس کے جوئیک اعمال تھے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوجاتے اوراس پرتواب ل جاتا۔

اس ہے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کا فرکو اسلام لانے کے بعد اس کے کئے ہوئے نیک اعمال پر ٹو اب ملے گا۔اس واسطےعلا مەقرطبیٌ ،علامەنو ویؒ اور دوسرے بہت سےمحدثین کی ب<sub>ڑ</sub>ی جماعت اس طرف گئی ہے کہ نیک اعمال کا تو اب اسلام لانے کے بعد ملے گا انشاء اللہ۔ عول

لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ نے بیفقرہ جوحد ف کیا ہے اس کی وجہ وہ بیں جوعلامہ ما زریؓ نے بتائی ہے۔ وجہ رہے کہ اس طریق سے امام بخاری رحمہ اللہ کو پیفقرہ نہیں پہنچاء اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری ؒ نے اختصار کے پیش نظراس کو حذف کیا ہو، کیونکہ یہاں پر مقصود رینہیں ہے کہ کفر کی حالت میں کئے ہوئے نیک اعمال پر ثواب مے گایانہیں۔ اگر میقصود ہوتا تو ذکر کرتے ، بلکه اصل مقصود حسن اسلام بتلا نا ہے۔ چنا نچے جس فقرے سے میر مقصود حاصل ہور ہا تھا اس پر اکتفا کیا اور آ گے حذف کردیا ،اور بی بھی ممکن ہے کہ خود امام بخاری رحمد اللہ کوبیہ حدیث اختصار کے ساتھ پیچی ہو، اس وجہ سے انہوں نے یہاں بیرحدیث تعلیقاً روایت کی ہے اور پیٹمین بتایا کہ امام ما لک تک اس کی سند کیا ہے؟

# حالت کفر کے معاصی مجردا سلام سے معاتی ؟

اس کے برعکس دوسرامتلہ بیہ ہے کہ جب کوئی بندہ اسلام لے آئے اور وہ اس کاحسن بھی حاصل کر لے تواللہ تعالیٰ اس کے ہرگناہ کومعاف فرمادیتے ہیں جواس نے پہلے کئے ہیں ۔ توسوال پیدا ہوتا ہے کہ کفر کی حالت میں کتے ہوئے معاصی کیا مجرد اسلام سے معاف ہوجاتے ہیں یااس کے لئے پچھاور کا مبھی ضروری ہیں؟

#### جهبوركا مسلك

جمہورجن میں حنفید، مالکید اورشا فعید کی اکثریت داخل ہے کہتے ہیں کہ مجر داسلام لاتے ہی وہ معاصی جو ١٩٢ صحيح مسلم -باب الدليل على أن من مأت على الكفر لاينفعه عمل ، رقم: ٢١٣.

2و/ فيش الباري، ج: ايم: ١٣٥، و عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣٤٣ ، و شرح النووى على صحيح مسلم ، ج: ٢ ، ص: ٣٧ .

اس نے کفر کی حالت میں کئے تھے وہ سب معاف ہوجاتے ہیں ،کیکن امام احمد بن طنبل اور شافعیہ ہیں سے امام بیسی تنظیق اور امام حلیمی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ معاصی جو جا ہلیت کے زمانہ میں کئے تھے ان کا معاف ہو نا اسلام لانے کے بعد اس برموقوف ہے کہ آدی ان سے تو بد کرے اور آئندہ تو بد پر عمل کرے اور حق الا مکان کہا تراور صفائر کا ارتکاب نہ کرے تب معاف ہوں گے لیکن اگر کوئی شخص اسلام لے آیا اور پچھلی معصیتوں سے تا ئب نہیں ہوا تو الیک صورت میں اس کے پچھلے گناہ معاف نہیں ہول گے اور وہ حضرات حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں "یک فیر اللہ عند محل سینة کان زلفھا" کوموقوف رکھا" افعال اسلم المعبد فحسن ہیں کہ یہاں "افدا اسلم المحسن المعرف کے اور قریم کے اور قریم کے اور تائیں ہرسینے کومعاف کردیں گے اور حسن اسلام کی تشریح ہوئی کہا گرمشقیم طرح کرتے ہیں کہ آ دی تا بب ہوجائے اور آئندہ تو بہ پرمشقیم رہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہا گرمشقیم طرح کرتے ہیں کہ آ دی تا بب ہوجائے اور آئندہ تو بہ پرمشقیم رہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہا گرمشقیم نہیں رہے گا اور گل درست نہیں رہے گا اور گل درست نہیں رہے گا اور گل درست نہیں رہے گا تو گل کہ گل وعدہ نہیں ہے گا اور گل درست نہیں رہے گا اور گل درست نہیں رہے گا تو گل کوئی وعدہ نہیں ہے گا اور گل درست نہیں رہے گا اور گل درست نہیں رہے گا اور گل درست نہیں رہے گا تو گل کوئی وعدہ نہیں ہے گا اور گل درست نہیں رہے گا اور گل درست نہیں رہے گل کہ گل وعدہ نہیں ہے گا اور گل درست نہیں دیا کہ گل کوئی وعدہ نہیں ہے گلے گل کوئی وعدہ نہیں ہے گلا کا کوئی وعدہ نہیں ہے گلے گل کوئی وعدہ نہیں ہے گلا کوئی وعدہ نہیں ہے گلا کوئی وعدہ نہیں کے گلا کوئی وعدہ نہیں ہے گلا کوئی وعدہ نہیں کی کیا کوئی وعدہ نہیں کے گلا کوئی وعدہ نہیں کوئی کی کھوئی کیا کوئی کی کا کوئی وعدہ نہیں کیا کوئی وعدہ نہیں کیا کوئی وعدہ نہیں کے گلا کوئی وعدہ نہیں کے کیا کوئی وعدہ نہیں کوئی کیا کوئی کیا کوئی وعدہ نہیں کیا کوئی کی کی کوئی کی کوئیں کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کوئی کی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا کوئی ک

دوسرااستدلال بیہ کہ بخاری میں صدیث ہے کہ ''نؤا خذ بھا عملنا فی الجاهلیة''کیا ہم سے ان انتقال کا مواخذہ ہوگا جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں کئے تھے۔تو آپ نے فرمایا کہ اگرکو کی شخص تو بہرے گا تو اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف کردیں گے۔اورا گرتو بنہیں کی تو ''اخسذ بالاول و الآخسو'' تو اول و آخر سب کا مواخذہ اس سے ہوگا۔ 199

اس سے پیۃ چلتا ہے کہاس کے گناہوں کی معافی موقوف ہے تو بہ جدیدہ اور گناہوں سے اجتناب پر۔ مظ تیسر ااستدلال ان کا آیت کریمہ ہے ہے:

وَمَنْ يُفْعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ آفَامًا ﴿ يُعْاعَفُ لَهُ الْعَذَالُ يَهُ مُهَانًا ﴿ إِلَّا الْمَعَذَالُ فِي اللّهُ مَهَانًا ﴿ إِلَّا مَسَنُ تَسَابَ وَ امْنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالَحًا فَأُولُوكَ يُمَلّأُ اللّهُ سَيّنَاتِهِمْ حَسَنْتٍ \* وَكَانَ اللّهُ مَيّنَاتِهِمْ حَسَنْتٍ \* وَكَانَ اللّهُ مَيّنَاتِهِمْ حَسَنْتٍ \* وَكَانَ اللّهُ مَنَّنَاتِهِمْ حَسَنْتٍ \* وَكَانَ اللّهُ مَنْ تَسَابَ وَعَمِلَ اللّهُ مَنْ تَسَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُولُ إِلَى اللّهِ مَنَابًا والرائن ١٥٠١٥ وما الله مَنابًا والرائن ١٥٠١٥ وما الله مَنابًا والرائن ١٥٠١٥ وما الله مَنابًا والرائن ١٤٠١٥ وما الله مَنابًا والرائن ١٤٠١٥ ومن الله مَنابًا والرائن ١٤٠١٥ ومن المنابِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُولُ إِلَى اللّهِ مَنابًا والرائن ١٤٠١٥ وقَالَ اللهُ مَنابًا والرائن ١٤٠١٥ ومن المنابِ وَعَمِلَ عَلَيْهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنابًا واللّهُ مَنْ اللّهُ مَنابًا واللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّه

<sup>194</sup> الأشياه والنظائر، ج: ١ ، ص:٢٥٣.

<sup>99</sup>ل صحيح المخارى ، كتاب إستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إثم من أشرك بالله و عقوبته في الدنيا والآخرة ، رقم : ٢٩٢١ .

٠٠٠ ، ١٠٠ جامع العلوم والحكم ، ج: ١ ، ص: ١٤١ .

جوفض الياكر علا الركال كوعذاب بنج گا۔ "بعضاعف له العذاب و يخلد فيه مهانا " الى سے استناء كيا" الا من تاب و أمن وعمل عملا صالحاً فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفودا دحيماً" جب توبكر ايمان لا ي اعمال صالح كرے توده الله كعذاب سے محفوظ اور منتنى بونے كے لئے ايمان كوكان نہيں كہا گيا، بلك "عمل عملاً صالحا "كہا اس سيمنوظ اور منتنى بونے كے لئے ايمان كوكانى نہيں كہا گيا، بلك "عمل عملاً صالحا "كہا اس سيمنو كا مار مدين عنبل دحمد الله استدلال فرماتے ہيں۔ اسم

#### جهبور كااستدلال

جہور کا استدلال اس حدیث ہے ہے جو مغازی میں آئی ہے جس میں حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرو بن عاص ﷺ نہیں کہ استدال اس حدیث ہے ہوئے فرایا۔"اصا علمت باعدو و اُن الإسلام بھدم ما کان قبلہ " کدائے مرقتہیں معلوم نہیں کہ اسلام پچھلے کئے ہوئے سارے اعمال کو منہدم کردیتا ہے اور بیقا عدہ کلید بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص اسلام لا تاہے تو ما قبل کے سارے اعمال منہدم ہوجاتے ہیں تو اس ہے بیتہ چلا کہ جو مصحیحیں کی تھیں اور جن گنا ہوں کا ارتکاب کیا تھا وہ سب اسلام کے ذریعے معاف ہوجاتے ہیں اور آیت کریمہ میں اس کا منہوم بیہے کہ" اگر تم ایمان لے آؤ تو جو پچھتم نے کیا تھا وہ سب معاف کردیں گے۔" معلی

اور جہاں تک صدیث باب کا تعلق ہے تو اس کے بارے ہیں جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہاں حن اسلام سے مراد بینہیں ہے کہ شرط کے طور پر استعال کیا گیا بلکہ یہ مزید یہ بیان کرنے کے لئے ہے اور یہاں حن اسلام سے مراد صرف صدق اسلام ہے۔ یعنی اگر اس کا اسلام اچھا ہے اور صدق دل سے اسلام لے آیا تو اللہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ کردیں گے اور وہ صدیث جو انہوں نے پیش کی ہے کہ "انحد بسالا ول والآخر" اول و آخر سب کا موافذہ ہوگا تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ بعد میں آدی مرتد ہوجائے۔ العیاذ باللہ پھراول و آخر سارے گنا ہوں کا موافذہ اس سے ہوگا اور اگر مرتد نہیں ہوا اور اسلام پر باقی رہاتو موافذہ پھیلے گنا ہوں کا نہیں اور وہ آیت کر یہ جس سے استدلال کیا" الا مین قباب و امن و عمل باقی رہاتو موافذہ پھیلے گنا ہوں کا نہیں اور وہ آیت کر یہ جس سے استدلال کیا" الا مین قباب و امن و عمل عملا صالح میں ہے اور دلیل اس کی ہے کہ "اولٹ سے بیدیا جاتا ہے کہ بیا ستند ہوگئی گنا ہ تو معاف ہوگئے ، لیکن کیا صالح نہیں کئے تو اس کے پچھلے گنا ہ تو معاف ہوگئے ، لیکن تربیلی "لایل صالح بھی کئا ہ تو معاف ہوگئے ، لیکن تربیلی "لایل صالح بھی کئے اور اگر صرف اسلام لایا ہے عمل صالح نہیں کئے تو اس کے پچھلے گنا ہ تو معاف ہوگئے ، لیکن تربیلی "لایل سالح بھی کئے اور اگر صرف اسلام لایا ہے عمل صالح نہیں کئے تو اس کے پچھلے گنا ہ تو معاف ہوگئے ، لیکن شہریلی دیسے تربیلی "المی المحسنات" اس کے تو میں نہیں۔

٢٠٢ الثقات، ج: ٣ ، ص: ٢٦٦ ، وسنن البيهقي الكبرى ، رقم: ٢٩١٩ ، ج: ٩ ، ص: ٩٨.

# (٣٢) باب أحب الدين إلى الله أدومه

الله کووه عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔

٣٣ ـ حدثنامحمدبن المثنى قال ، حدثنا يحيى ، عن هشام قال : أخبرنى أبى ، عن عائشة أن النبى الله في الله على عن عن عن هذه ؟ قالت : فلانة ، تذكر من عائشة أن النبى الله دخل عليها وعندها إمراة فقال : من هذه ؟ قالت : فلانة ، تذكر من صلاتها، قال :((مه ، عليكم بما تطيقون ، فوالله لايمل الله حتى تملوا)) وكان أحب الدين إليه ماداوم عليه صاحبه . آنظر: 1 1 1 1 المسمع

نشرتح

حضور المحضرت عائشر چنی اللہ عنہا کے پاس داخل ہوئے ،ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ جس کا نام روایتوں میں خولہ بنت طولی آیا ہے۔ آپ ﷺ نے یو چھا کہ یہ کون ہے تو حضرت عا کشٹ نے نام لیا۔ ' عا نشرة اس خاتون كي نماز كا ذكركر دي تقيس بعض روا تيون مين اس كومجبول يزها كيابه" **بيياد ك**و عن **صلاتها**" کہ ان کی نماز کے بارے میں لوگوں سے باتیں کی جارہی تھیں لیٹی ان کا نماز کثر ت سے پڑھنالوگوں میں مشہورو معروف تھا کہ بیرخاتون ساری رات نماز پڑھتی ہیں تو آ ہے 🕮 نے فر مایا''مسه'' پیاسم فعل ہے جمعنی رک جاؤ۔ تمر جاؤر آپ الفرمانايو إن تصر كروم كل كروجس كن تم طاقت ركت بور"عليكم بما تطيقون فوالله لا يسمل الملك حتى قعلوا" الله كاتم الله اس وقت تك نبين اكما تاجب تك تم خود نداكا وَ يعني الرَّم ايني و في صحيح مسلم ، كتاب صلوة المسافرين و قصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الموتر ، وقم : ١٢٠٥ ، ٢ ٠ ١٣٠٨ ـ ١٣٠٨ و كتاب الصيام ، باب صيام النبي في غير رمضان وإستحباب أن لا يتخلي ، رقم: ٩٥٨ ا ، وكتاب صفة القيامة و الجنة و النار ، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ، رقم : ٥٠٢٣ ، و مسنى النسائي ، كتاب القبلة ، باب المصلى يكون بينه وبين الإمام سترة ، رقم : ٧٥٧ ، وكتاب قيام اليل و تبطوع النهار ، باب وقت القيام رقم : ٩٩٨ ا ، ٦٣٣ ا ، ١٣٣٠ ا ، وكتاب الإيمان و شرائعه ، باب أحدُّالدين إلى الله عزوجل ، رقم: ٣٩٣٩ ، و سنن أبي داؤد ، كتاب الصلوة ، باب مايؤمر به من القصد في الصلاة ، رقم: ١٢١١ ، ١١٢٠ ا، و مسنن ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب المداومة على العمل ، رقم : ٢٢٢٨ ، و مسند احمد ، باقي مسند الأنصبار، يساب حديث السيدة عالشة، وقم: ٢٢٩١٥، ٢٢٩٣٠، ٢٣٠٥٦، ٢٣٠٥٩، ٢٣١١١، ٢٣١٥٧، مالك، كتاب النداء للصلوة، باب جامع الصلاة ، رقم: ١٨٨. طافت سے زیادہ عمل کرو گے تو ایک وقت ایبا آجائے گا کہتم اکتاجاؤ گے۔ لینی پیرویش جہیں طافت سے زیادہ عمل کر نے سے منع کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ پنیس کہ اللہ تعالی قو اب دینے سے اکتاجائے گا، بلکہ جب تم زیادہ عمل کرو گے تو ایک مرحلہ پر تمہاری طافت جواب دے جائے گی اور طبیعت میں اکتاجت آجائے گی اور عمل نیادہ عمل کرو گے تو اللہ تعالی بھی ثو اب دینا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالی کی طرف جو ملال کی نسبت ہے بیر بھازی ہے، کیونکہ اللہ تعالی آت ہے سب نیاز ہے اور پھر اکتانے سے بی نہیں بلکہ اللہ تعالی تمام انفعالات سے منزہ ہے۔ لہذا جہاں کہیں اللہ کی طرف ایس کی انفعالی کیفیت کی نسبت کی گئی ہے تو وہاں اس سے مرادا نفعال کا بتیجہ ہوتا ہے نہ کہ انفعال رتو اکتانے کا نتیجہ قو اب بند کرنا ہوگا، تو کہنے کا خشاء یہ ہے کہ اتناعمل کرتا جا ہے کہ آدی میں اور پھر عائی بیادہ ہوگا۔ دن قو ساری رات جا گے اورا گلے دن فرض بھی عائی اور پھر چھوڑ بیٹھے۔ اس کا خاص کوئی قائدہ نہیں کہ ایک دن قو ساری رات جا گے اورا گلے دن فرض بھی عائی اور پھر چھوڑ بیٹھے۔ اس کا خاص کوئی قائدہ نہیں۔

اس کے برخلاف اگر عمل ایسا کروجس کے اوپر مداومت کرسکوتو وہ اللہ کوزیادہ مجبوب ہے۔ چٹانچہ آ مے فرمایا: "و کسان آحب السدین إلیه ماداوم علیه صاحبه" اللہ تعالی کوسب سے زیادہ مجبوب دین کاوہ عمل ہے جس براس کا صاحب مداومت کر سکے تو اللہ تعالی اس کو لیند فرماتے ہیں۔

# حضرت گنگوہی کاارشاد

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ جب بھی نیک عمل کرو( اس سے مراد نفلی عمل ہے ) تو اس وقت اس کوچھوڑ دو جب ابھی کچھونٹاط باتی ہو۔ سارا نشاط ختم کر کے نہیں اٹھو، تا کہ دو بارہ عمل کرنے کی گنجائش باتی رہے۔ تھک کرچھوڑ و گئے دو بارہ عمل کرنے میں دشواری ہوگی۔

حفرت نے اس کی مثال دی کہ بچوں کا ایک تھیل جس کو چکڈ در کہتے ہیں اور بعض لوگ اس کو چکئی کہتے۔
ہیں ۔ چرخی می ہوتی ہے اس کے او پر دھاگا لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کو آ کے کی طرف چینکتے ہیں اور اس کا قاعدہ یہ
ہوتا ہے کہ جب اس کو چینکتے ہیں تو اس میں سے وہ دھا کہ کھاتا ہے اگر تھوڑی میں رہی باتی ہے اور اس کو چینے لیا جائے
تو وہ والی آ جاتی ہے اور اگر بیرری کھول دی تو وہ گر جاتی ہے ۔ والی نہیں آ ئے گی۔ جس طرح اس چیلڈ ور میں والی
لانے کے لئے ضروری ہے کہ تھوڑی میں رہی اس میں باتی رہے ۔ اگر ساری ایک مرتبہ کھول دی تو والی نہیں آ ئے گی۔
یہی معاملہ عبادات کے اندر بھی ہے کہ اگر تھوڑا سانشا طباقی ہے اور اس وقت تم نے چھوڑ دیا تو اس کو
نشاط کے ساتھ کرنے کے قابل ہوگے اور اگر ساری ہی طاقت ایک مرتبہ تم کردی تو بھروالی کرنے میں دھور دی ہوگا۔

در حقیقت اس حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ مداومت والاعمل کرو۔ وہ خاتون جوساری رات جاگی تھیں اس کے او پرایک طرح سے آپ نے نکیر فرمائی کہ ایسا کرنا مناسب نہیں اور اس میں جومقصود ہے امام بخاری کا وہ آ خرى جملر - "وكان أحب الدين إليه مادوام عليه صاحبه" اوراى سير جمة الباب قائم فرمايا ب "احب الدين إلى الله أدومه".

اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب دین کا اطلاق یہاں عمل پر کیا گیا ہے اور جو مداومت کے ساتھ کیا جائے اس کواحب الدین کہاہے تو معلوم ہوا کہ ایمان عمل ہوتا ہے۔

#### (٣٣) زيادة الإيمان و نقصانه ،

# ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا بیان

و قول الله تعالىٰ: ﴿ وَزِدْنَا هُمُ هُدًى ﴾ [الكهف: ١٣] ﴿ وَ يَزُدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوُا إِيْسَاناً ﴾ [السدور: ٣١] وقال: ﴿ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ ﴾ [المائده: ٣] فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص.

### امام بخاري كامقصد

اس باب میں زیادت ایمان اور نقصان کو صراحت کے ساتھ ذکر کرنا مقصود ہے۔ پیچے یہ مضمون مختلف ابواب کے شمن میں آ چکا ہے اور خودام بخاریؒ نے کتاب الایمان کے شروع میں یہ لفظ استعال کیا ہے۔ "بنی الاسلام علی حمس و هو قول و فعل ہزید و بنقص" لیکن وہاں "پزید و بنقص" کی نسبت اسلام کی طرف تھی، یہاں ایمان کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو باب قائم کیا تھا" ہے۔ اس السف احسان و الایسمان" اس میں اگر چہ بطور کیفیت کے تفاضل کا ذکر تھا اور زیادہ و نقصان کا ذکر اس کے شمن میں آتا تھا لیکن اس صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایمان میں زیادتی اور نقصان ہوتا اس صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایمان میں زیادتی اور نقصان ہوتا ہے اور اس میں روایت نقل کی ہے جو پہلے بھی ذکر تھی ۔ "وزدنا ہے هدی" تو اس میں دین کے اکمال کا لفظ ہے کہ آج میں نے البت ایک آتے میں دین کے اکمال کا لفظ ہے کہ آج میں نے البت ایک آتے میں دین کے اکمال کا لفظ ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو کمل کیا۔

اب آ گے اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں ''فاذا توک من الشی فہو ناقص'' اگر کوئی آ دمی کمال میں کوئی حصہ ترک کردے تو وہ ناقص ہوتا ہے تو یہاں کمال کا لفظ ہے اور کمال ونقصان میں نقابل عدم ملکہ ہے۔ یعنی کمال اس وقت کہا جائے گا جبکہ کس چیز میں نقصان ہوسکتا ہو۔ تب ہی تو کمال کا لفظ استعال ہوگا۔ اور اگر کسی چیز میں نقصان کی صلاحیت نہ ہوتو اس کے لئے کمال کا لفظ استعال نہیں ہوسکتا تو یہاں الله تعالی نے دین کے لئے کمال کا لفظ استعال کیا ہے۔معلوم ہوا کہ بینقصان کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی سے ترجمة الباب فابت ہوگا کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے۔

٣٣ - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي قط قال: ((ينخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)) قال أبوعبدالله: قال أبان: حدثنا قتادة، حدثنا أنس عن النبي الله ((من إيمان)) مكان ((خير)). [انظر: ٢٥٣٥، ٥٢٥٢، ١٥٠٥، - ١٥٠١، ١٥٠٥، و ١٥٠٥، ١٥٠٥، ١٥٠٥، و ١٥٠٥، و ١٥٠٤، ١٥٠٥، و ١٥٠٠، و ١٠٠٠،

حدیث وہ لائے ہیں جو پہلے بھی گزرچک ہے۔ یہاں صدیث مختلف سندسے لائے ہیں۔اس واسط امام بخاری کی اصطلاح میں پر تکرار نہیں۔اس لئے حضرت انس کھ کی صدیث کوروایت کیا کہ نبی کریم کی نے فرمایا "پسخوج من النار من قال لا إلله إلا الله وفی قلبه وزن شعیرة من خیر" کچھلی جوروایت نقل کی تھی اس میں"وزن شعیرة من إیمان" اور یہاں"خیر"۔

"يىخىرج مىن المنار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، و يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، و في قلبه وزن برة من خير".

"فرة" اور "فرة" دونول بو كتي بيل-"فرة" معنى معروف يل بوسكتا بهاور "فرة" كمعنى چيونى كيونى كيونى

ال حديث كالنشاء دو چيزيں ہيں:

ایک بیر کداد پر جوحدیث بیان کی گی اس میں قادہ ،انس سے عن کے ذریعے روایت کرتے ہیں اور قادہ معروف بالتدلیس ہے اور یہاں بتایا کہ اس روایت میں تدلیس نہیں کی ہے۔اس حدیث میں حدثنا کا لفظ صراحة استعال کیا ہے۔

ووسر کی بیت که "من خیو" کی جگه الا یمان بال سے ترجمۃ الباب یکی تابت ہوتا ہے کہ ایمان کو اللہ مدی ، محمل مصحبح مسلم ، کتاب الإیمان ، باب ادنی اهل الجنة منزلة فیها ، رقم : ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، منن الترمدی ، کتاب مسفح جمند من رمول فقه ، باب ماجاء أن للناس نفسین وما ذکر من یخرج من النار ، رقم : ۲۵۱۸ ، و سنن ابن ماجة ، کتاب النوهد ، باب ذکر الشفاعة ، رقم : ۳۳۰۳ ، و مسند احمد ، باقی مسند المکثرین ، باب مسند انس بن مالک ، رقم : ۱۵۱۱ کا ۱۳۲۱ ۱۹۱۱ ۱۳۳۱ .

"فرة" كهااورائيان كووزن شعيره كهااوراس معلوم مواكه ائيان يس كى اورزيادتى آتى ہے۔ اور دوسرى حديث عمرين خطاب الله سے روايت كى۔

\*\*\*\*\*\*\*

٣٥ ـ حدثنا الحسن الصباح وسمع جعفر بن عون وحدثنا أبو العميس قال واخبرنا قيس بن مسلم وعن طارق بن شهاب وعن عمر بن الخطاب على أن رجلا من اليهود قال له: ياأمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر اليهود نزلت الاتخذنا ذلك اليوم عيدا وقال: أى آية ؟ قال : ﴿ الْهُومُ اللهُ مَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ اتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ وَ المُمَدُّ عَلَيْكُمُ وَ المُمَدُّ عَلَيْكُمُ الْإسلامَ وَيُسَاكُهُ وَالمائدة: ٣]. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم و للمكان الذى نزلت فيه على النبى ﴿ وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. [أنظر: ٢٠٣٥، ٣٢٠٥]

"قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم و المكان الذي نزلت فيه على النبي ، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة".

جمیس معلوم ہے اس دن کا اور اس جگہ کا جس میں ہے آ یت نی کریم کے پرنازل ہوئی آ پ کے عرفہ میں کھڑے تھے اور وہ جعنکا دن تھا۔ اشارہ اس طرف فر مایا جیسا کہ دوسری روا تھوں میں صراحت بھی ہے کہ اللہ نے اس کو نازل ہی عید کے دن فر مایا جب عیدین ہمارے لئے جمع تھیں۔ ایک جمعہ کا دن اور دوسراعرفہ کا دن۔ جمعہ کا دن اس معنی میں عید ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لئے اس کو ہر ہفتہ کی عید بنایا ہے اور یوم عرفہ کے او پرعید کا اطلاق اس بناء پر کیا اطلاق اس لئے کیا گیا کہ اس کے قور آبعہ عید آتی ہے اور یہ میں ہوسکتا ہے کہ یوم عرفہ پرعید کا اطلاق اس بناء پر کیا دفتی صحیح مسلم ، کتاب التفسیر ، رقم: ۳۳۲ - ۵۳۳۳ وسنن التومذی ، کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة المائدة ، وقم: ۲۹۲۹ ، و صنن النسائی ، کتاب مناسک المجع ، باب ما ذکر فی یوم عرفہ ، وقم: ۲۹۲۹ ، و مسند احمد ، باقی مسند العشرة المبشرین بالجنة ، باب آول مسند عمر بن النحطاب ، رقم: ۲۱۰۲۷ ،

گیا کہ وہ اگر چداس کا نام ہوم العیدنہیں ،کین مسلمانوں کے لئے اس میں خوثی کا دن ہے جیسا کہ عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ عرفات کے دن سارے مومن اللہ کے حضور جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے او بررحتیں نازل فرماتے ہیں آو ساری خوشیاں عرفہ کے دن جمع ہوتی ہیں۔ ۲۰۰۲

## (٣٣) بات: الزكاة من الإسلام

ز کو ة دینا اسلام میں داخل ہے

امام بخاری رحمہ اللہ ایمان کے مختلف شعبے بیان کررہے ہیں۔ یہ باب بھی ای سلیلے کی ایک کڑی ہے۔ جس طرح دوسرے اعمال ایمان کے شعبے ہیں اس طرح زکو ۃ کے لئے یہ باب قائم فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔

اس باب سے ایمان کے اس اہم ترین شعبے کا بیان اور مرجیہ کی تر دید مقصود ہے جواعمال کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے۔

وقوله: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُ لُوا اللَّهَ مُحُلِصِينَ لَهُ الدَّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُوثُوا الرَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيَّمَةِ ﴾ [المبينة: ٥]

موضع ترجمه

اس آیت کریمد کا آخری جله "و ذلک دین القیمة" موضع ترجمه به "ذلک "کااشاره پہلے متام اعمال کی طرف ہور ہا ہے جس میں بیربات بھی شام اعمال کی طرف ہور ہا ہے جس میں بیربات بھی شامل ہے کہ عبادت خالص اللہ بی کے لئے ہواور پھراس میں اقامة صلوة اورایتا وزلو قابعی داخل ہے اور آخر میں "ذلک دین القیمة" فرمایا اوراس کوان اعمال پرحمل کے معنی بیرہ وئے کہ بیا کیان کا حصر ہیں۔

یہاں مرجیدی تر دید مقصود ہے کہ یہاں ان اعمال پر دین کے لفظ کاحل کیا گیا ہے جو اس بات پر دلات ہے کہ ایمان ایمان ہے، اگر دلات ہے کہ ایمان ایمان ہے، اگر مرکب توصفی نہیں بلکہ مرکب اضافی ہے، اگر مرکب توصفی ہوتا تو "المدین القیم" ہوتا لین وین بھی معرف باللام ہوتا اور القیم بھی معرف باللام ہوتا اور القیم بھی معرف باللام ہوتا اور القیم کی تقدیری عبارت ہوں ہے کہ "دین الملة القیمة" لیعنی بیاس ملت کا دین ہے، جو قیم ہے، معتدل ہے اور سید ھے راستے پر چلنے والی ہے۔

۲۰ والسكان الدى الزلت فيه يوم جمعة ويوم عرفة و كلاهما يحمد الله عيد ، تفسير الطبرى ، ج: ۲، ص: ۸۳ ، وفتح البارى ، ج: ۱ ، ص: ۱۰۵ .

## حدیث کی تشریح

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی کی روایت ذکر کی ہے وہ فر ماتے میں کہ ایک شخص رسول کریم ﷺ کے پاس آئے جن کا تعلق اہل نجد سے تھا۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیرحضرت ضام بن تعلبہ کھنتھ اور اٹکا واقعہ دوسری روایتوں میں ان کے نام کی صراحت کے ساتھ آیا ہے۔

بعض حضرات کا کہنا ہیہے کہ منام بن تغلبہ کا واقعہ جوعام طور پر آتا ہے اس کے سیاق اوراس واقعہ کے سیاق میں ہونجد سے سیاق میں جونجد سے آئے تھے۔ سیاق میں تھوڑا سا فرق ہے ،اس واسطے پیر منام بن تغلبہ کا واقعہ نہیں بلکہ کوئی دوسرے صحابی ہیں جونجد سے آئے تھے۔

لفظی معنی ہیں''جوش میں آنا'' تو جس طرح جوش کی حالت میں آ دمی کے بال پراگندہ ہوجاتے ہیں اس طرح یہ پراگندہ بال تھے۔

"اسمع دوی صوقه" اس حالت میں آئے کہ ہم ان کے بھنسنانے کی آ وازس رہے تھے۔
"دوی" اس آ واز کو کہتے ہیں جو شہد کی تھیوں کے بھنسنانے سے پیدا ہوتی ہے، اس سے بید کہنا مقصود
ہے کہ جب دور سے چلے آ رہے تھے تو اس وقت بھی زبان سے کچھ کہتے ہوئے چلے آ رہے تھے، لیکن وہ الفاظ سجھ میں نہیں آ رہے تھے، ایسامعلوم ہور ہاتھا جیدا کہ شہد کی تھیوں کی بھنسنا ہے ہوتی ہے۔"ولا نسف سے مایقول" اور بجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہ رہے ہیں۔ایسا لگتا ہے کہ وہ شروع سے بید طے کرکے آئے تھے کہ میں فلاں فلاں بات نی کریم تھے سے بوچھوں گا اور اس بات کو دھراتے ہوئے آ رہے تھے تا کہ بھول نہ جاؤں،

کین وہ دور تھاس لئے بچھ میں نہیں آر ہاتھا کدوہ کیا کہ رہے ہیں یہاں تک کدوہ قریب چلے آئے۔ " **فاذا هو یسال عن الإسلام**" جب قریب آگئے تو پیۃ چلا کدوہ آپ ﷺے اسلام کے بارے میں سوال کررہے ہیں۔

"فقال وسول الله المحسس صلوات في اليوم والليلة" يبيمي ويى جكر بهال اسلام كا المام كا المام كا حسل اعلى بريام يا اوريمي موضع استدلال به كه آپ اسلام كى تشريح كرتے ہوئے فرما يا كدون اور رات ميں يا في نمازيں بين اور يا في نمازوں كاحكم ديا۔

"فیقیال هل علی غیرها" المنع انہوں نے پوچھا کہ کیامیرےاو پران پانچی نمازوں کےعلاوہ بھی پچھاور ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کنہیں ،الا میرکہ اپنے شوق اورارادے سے کوئی نفل نماز پڑھنا چاہو۔

# وتر کے عدم وجوب پرامام شافعی کا استدلال

امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو قل کر کے کھا ہے "ففر ائض الصلواۃ حمس و ما سواهما تسطوع " کدون اور دات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور اس کے علاوہ قل ہے۔ امام شافعی نے اس ہے وتر کے عدم وجوب پر استدلال کیا کہ وتر واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم نے نے فرمایا کہ دن اور دات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور پیر خاص طور پر بیسوال بھی کیا گیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پرکوئی فرض ہے تو آپ میں نے فرمایا کہ نہیں الامید کم تفلی طور پر پر حمنا جا ہواور وتر اس میں داخل نہیں۔ ۲۸٪

امام اعظم ابوحنيفة كامؤ قف اوراختلا ف ائمه ميں تطبيق

امام اعظم ابوصنیفه رحمه الله فرماتے ہیں کہ وتر کا ذکراس لئے نہیں فرمایا کہ وہ عشاء کے تو الع میں سے ہے۔

٢٠٨ كتاب الأم، ج: ١، ص: ٢٨.

البداتوالع ہونے کی وجہ سے اسے ان پانچ نمازوں ہی کے اندر داخل کیا ای لئے الگ ذکر نہیں فر مایا۔ بی بھی ممکن ہے کہ جس وقت وہ سوال کررہے ہیں اس وقت وتر واجب نہ ہوا ہو، کیونکہ وتر کے وجوب کے لئے تر نہ کی میں جوروایت آئی ہے اس کے الفاظ بیہ ہیں کہ:

"أن الله أمدكم بالصلوة هي خيرلكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر". " "

لین اللہ نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے اور کمک بھیجی ہے ایک الیں نماز کی جو تنہارے لئے سرخ اونوں سے بھی بہتر ہے۔

اس سےمعلوم ہوا کہ شروع میں وتر کی نما زمیں تھی ، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع کی گئی تو عین ممکن ہے کہ جس وقت حضرت ضام بن ثقلبہ بیسوال کررہے ہوں اس وقت تک وتر واجب نہ ہوا ہو بلکہ بعد میں واجب ہوا ہو،اگر بالفرض پہلے واجب ہوگیا تھا تب بھی عشاء کے تو الح میں شارکر لیا ہوتو یہ بھی مجھے بعیدنہیں۔

امام ابوحنیفہ ور کوفرض نہیں کہتے بلکہ واجب کہتے ہیں ادرامام ابوحنیفہ کی بیداصطلاح ہے کہ وہ فرض و واجب میں فرق کرتے ہیں اور عملی اعتبار سے اتناز یا دہ فرق اس لئے نہیں ہے کہ خودامام شافعی جواس کے وجوب کا افکار کرتے ہیں وہ فرض وواجب میں فرق نہیں کرتے۔

شوافع کے نزدیک وتر ''آگ دالسنن " ہے یعنی تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکر سنت ہے۔ گویا ان کے نزدیک وتر کا درجسنن مؤکرہ سے ذرااونچا اور فرض سے نیچا ہے۔ اور امام ابوصنیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ فرض اور سنت کے درمیان ایک مرتبہ ہے اور وہ اس کو واجب کہتے ہیں۔ ''گ

اس سلسلے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدی اما مصاحب کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ دن بھر میں کتی نمازیں فرض ہیں؟ اما مصاحب نے فرمایا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں؟ تو آم ہے نائیں؟ تو آب نے کہا ہاں ور بھی واجب ہے پھر کہا اچھا کتی نمازیں رات بھر میں فرض ہیں؟ تو اما صاحب نے فرمایا کہ پانچ نمازیں ، کہا ور واجب ہے یا نہیں؟ فرمایا واجب ہے ۔ یعنی تین مرتبہ بیسوال وجواب ہوئے اور آخر ہیں وہ فحص نمازیں ، کہا ور واجب ہے یا نہیں؟ فرمایا واجب ہے ۔ یعنی تین مرتبہ بیسوال وجواب ہوئے اور آخر ہیں وہ فحص کے کہا ہوا چھا گیا کہ اور کے جا ہوا کہ ورب ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہدر ہے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہدر ہے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری مستقل عبادت نہیں بلکہ عشاء کے تو ای میں سے ہے ، اس لئے اس کوالگ شارنہیں کیا ۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک عشاء کے فرض نہ پڑھے ہوں اس وقت تک ورضح نہیں ہوتے ۔

٩٠٠ صنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، ايواب الوتر ، ياب ماجاء في فضل الوتر ، وقم : ١١٣.

الع المنالع ، ج: ١ ، ص: ١٩ ، و حاشية الطحطاوى على مراقى القلاح ، ج: ١ ، ص: ٢٥٠.

لہٰذاا گر کسی شخص نے ساری رات عشاء کی نماز نہیں پڑھی ، اور آخری رات میں جا کرعشاء کی نماز پڑھی تو جب تک عشاء نہیں پڑھی اس وقت تک وتر واجب نہیں اور نداوا ہوسکتا ہے ، جب فرض پڑھے گا تو پھر وتر واجب اوراداء ہوں گے۔ اللہ

"قال رصول الله هو وصيام رمضان" دوسرى چزآپ ان فرمائى كدرمضان كروز \_ بيس اس نے كها: رمضان كے علاوه بھى كوئى روز بے بيس "قال لاإلا أن تطوع".

### صدقه فطرواجب ہے

یہاں احتاف شوافع کو الزام دیتے ہیں کہ اگر اس کے ظاہر کو دیکھا جائے تو پھر صدقتہ الفطر بھی واجب نہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ آپ بظاہر ز کو ق کے علاوہ ہر چیز کا اٹکار کرتے ہیں حالا نکہ صدقہ الفطر کے وجوب کے امام شافعی بھی قائل ہیں۔

توبات وہی ہے کہ صدفۃ الفطر کا ذکراس کے نہیں فرمایا کہ وہ زکوۃ کی ایک قتم ہے اور اس کے تابع ہے اس کے اس کا نام زکوۃ الفطر رکھا گیاء اس کے اس کا ذکر الگ سے نہیں کیا گیا۔ اللہ

### اختلاف روايات مين تطيق

یہاں ایک بات قابل ذکر ہے وہ میر کہ یہاں حضورا کرم ﷺ نے جوار کان اسلام ذکر کے ان میں جج کا ذکر نہیں ہے۔اس سلسلے میں بعض حضرات نے فر مایا کہ بیاس وقت کی بات ہے جب جج فرض نہیں ہوا تھا اگر جج فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ذکر فر ماتے۔

جوروایتیں ضام بن نقلبہ علیہ کے نام کی تصریح کے ساتھ آئی ہیں ان میں سے بعض میں جج کا بھی ذکر ہے۔اس سلسلے میں بعض لوگوں نے فرمایا کہ بیاور واقعہ ہے، کین دوسرے حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے کیکن راوی نے اختصار سے کام لیا ہے اور ایک جگہ تمام با تین نقل کردیں اور دوسری جگہ اختصار سے کام لیا اور جج کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ

ال فتح الملهم، ج: ١ ، ص: ٥٠٠.

ال فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٥٠٣.

٣١٤ فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣١٤.

#### سوال

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص پہ کہتا ہے کہ بیں اس میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ کی کروں گا تو کی نہ کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن زیادتی نہیں کروں گا لینی بھی نفل روز نے نہیں رکھوں گا، نفلی نماز نہیں پڑھوں گا، نفلی صدقہ نہیں کروں گا وغیرہ ایک آ دمی قسم کھا کراپنے اس ارادے کا اظہار کررہا ہے۔اس کے باوجود آپ تھانے فرمایا کہ اگر پشخص سچا ہے تو کامیاب ہے، تو یہ کیا بات ہوئی ؟

#### جواب

حضرات علاء کرام نے اس کی مختلف تو جیہات کی ہیں: بعض حضرات نے فر مایا کہ زیادتی نہ کرنے سے اس کا منشاء بیرتھا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور اس کے اندر اس کے تو ابع لینی سنت مؤکدہ بھی داخل ہیں، کیکن نظلیں اس میں داخل نہیں تو اس نے زیادہ سے زیادہ بیہ بات کہی کہ نظلیں نہیں پڑھوں گا اورنقل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہا گرکوئی پڑھے تو ثو اب ہے اوراگر نہ پڑھے تو کوئی گزاہ نہیں۔

اس لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر بیفرائض اور توالع پڑعمل کر تاریج تواللہ کے ہاں مقبول ہے۔اس واسطےسنت موکدہ اس کے اندر حبعاً داخل ہے اور نفی صرف نوافل کی ہے۔اور نوافل اگر ساری عمر نہ پڑھے تواس پر کوئی مواخذہ نہیں ۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے یہاں جولفظ فرمایا اس میں سنت مؤکدہ بھی شامل ہے اور نبی کریم ﷺ نے اس خاص فخص کے بارے میں فرمایا ''افسلح اِن صدق '' یعنی اس خاص فخص کو سنت مؤکدہ سے مشتنی قرار دیا۔

لیکن میرے نزدیک سب سے بہتر توجیہ "لاازید علی هذا ولا انقص "کی بیہ ہے کہ اس میں اس بات سے بحث نہیں کہ میں نفلی عبادتیں انجام دوں گایا نہیں ، بلکہ مقصود در حقیقت بیہ ہے کہ اسلام کا جومطلب اور اس کے ارکان جس انداز میں آپ نے بیان فرمائے ہیں اس انداز میں کی بیٹی نہیں کروں گا۔ لینی آپ نے جس چیز کوفرض قر اردیا اس کوفرض سمجھوں گا اس کی فرضیت کی شان میں کی نہیں کروں گا اور جس کو تطوع قر اردیا ہے اس کے تطوع میں کی بیشی نہیں کروں گا بلکہ اس کو تطوع ہی سمجھوں گا ، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب بھی موقع ہوگا تو پڑھوں گا ادر اگر موقع نہیں ملا تو نہیں پڑھوں گا۔ادر جس چیز کو آپ نے فرض قر ار دیا اس کوچھوڑوں گانہیں تو مقصودعلی الاطلاق نوافل کی نفی کرنانہیں، بلکہ جس بات کو جس انداز سے آپ ﷺ نے بیان فر مایااس میں کی بیشی نہیں کروں گا۔ بیاصل مقصود ہے اور عام محاورہ میں بیہ بات ممکن ہے کوئی ستبحد نہیں۔

#### اشكال

امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دوسری روایت جو کتاب الصوم و کتاب الحیل میں ذکر کی ہے، وہاں صاف الفاظ ہیں کہ "لا السطوع شیعناً و لا الفقس معا فرض اللہ علی شیعناً" یعنی میں آطوع نہیں کروں گا اور نہ قرض میں کی کروں گا۔ یعنی مقصود فعل کی فی کرتا ہے۔ لیکن اِس روایت میں اوراً س روایت میں جو امام بخاریؒ نے نکالی ہے اس کھاظ سے اختلاف ہے کہ یہاں الفاظ یہ ہیں کہ "والملْ له ازید علی هذا و لا اُنقص "وہ روی ہے۔ گالے میں اورایت امام ما لک بن اٹس تھے سے مروی ہے۔ گالے میں اورایت امام ما لک بن اٹس تھے سے مروی ہے۔ گالے

#### جواب

دونوں روایتوں میں جب موازنہ کیا جاتا ہو علامہ باجی رحمۃ الله علیہ جو "منتقی" شرح موطاء کے مصنف ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دونوں روایت مصنف ہیں، اثر ترج کاطریقہ اختیار کیا جائے تو امام مالک کی روایت نیا دوایت نیا میدا فرک جننے لوگوں نے بیر دوایت نقل کی ہے ان سب نے تقریباً بیدالفاظ استعمال کے ہیں کہ "لااز بدعلی هذا و لا انقص" اور تہا انہوں نے وہ الفاظ یعی "لا اتسطوع و لا اترک الفویضه "نقل کے ہیں۔

لہدا دونوں میں اگرتر جیجے دی جائے گی تو بید وایت زیادہ رائج ہوگی اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے وہاں روایت بالمعنی کی ہے اور ''**لاازید علی هذا و لاانقص** "کا جومطلب انہوں نے سمجھا وہ بیان کر دیا کہ میں نفل پڑھوں گانہیں اور فرض چھوڑ وں گانہیں تو اس واسطے اس روایت سے جواشکال پیدا ہواوہ رفع ہوگیا۔ <sup>۲۱۲</sup>

#### (٣٥) باب: اتباع الجنائز من الإيمان

٣٤ - حدثما أحمد بن عبدالله بن على المنجو في ، قال : حدثما روح قال : حدثما عوف عن الحسن و محمد ، عن أبي هريرة أن رسول الله قلق قال : ((من اتبع جنازة مسلم إيماناً و إحتساباً و كان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين

٣١٢ ، ١٥ من ٢١٦ عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٢٩٩.

كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط))، تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف ، عن محمد ، عن أبى هريرة عن النبى الشانحوه . وانظر: ١٣٢٨ ، ١٣٢٥ على

### نماز جنازه میں شرکت پراجر

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ جنازے کے پیچے جلنا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے اور اس کے لئے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی حدیث نقل فر مائی ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا کہ جو شخص جنازے کے پیچھے ایمان کی وجہ سے اور ثو اب حاصل کرنے کی غرض سے چلے اور اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس پرنماز پڑھی جائے اور اس کی تدفین سے فراغت ہوجائے تو وہ دوقیراط ثو اب لے کر آئے گا۔

"حتى يصلى عليها و يفوغ من دفنها" اس كومجول بهى پڑھ سكة بين اورمعروف بهى پڑھ سكة بين اورمعروف بهى پڑھ سكة بين اينى" يصلى عليها و يفوغ من دفنها" كهوه خض خودنماز پڑھ لے اوراس كے دنن سے فارغ ہوجائے تو وہ اجرك دوقيراط لے كرلو ئے گا۔

" و كل قيبواط مثل أحد" لينى ہر قيراط ايك جبل احد كے برابر ہوگا لينى يہاں بير بتا ديا گيا كہ قيراط سے مراديہاں دنيا كے پيانوں والامعروف قيراط نہيں (ايك قيراط وہ ہوتا تھا جو دينار كا بيسواں حصہ ہوتا تھا اور اس كى جمع قرار يط آتی تھى) بلكہ ان ميں سے ہرا يك احد كے برابر ہوگا۔

"ومن مصلی علیها ثم رجع قبل أن تدفن" النع اور جو محض نماز جنازه پڑھے اور پھر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ تو اب کا ایک قیراط لے کرلوئے گا۔ لینی اگر نماز جنازہ بھی پڑھے پھر تدفین میں بھی شریک ہوتو تو اب دو گناہ ہے، دو قیراط کا ہے اور اگر صرف نماز جنازہ پڑھ کی اور تدفین میں شرکت نہ ہوئی تو ایک اجر ایک قیراط حاصل ہوا۔

## حضرت عبدالله بن عمر رفضه كااظهار افسوس

جب حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهائے بیدهدیث پہلی بار تی یعنی اس سے پہلے معلوم نہیں تھی تو فر مایا که " لقط فط طفا فی قو اور بعط تعمیرہ " یعنی ہم نے کتنے قیراط ضائع کردیے ہیں! پہلے ہمیں بیرهدیث نہیں طی تھی اس واسط اتنا اہتمام نہیں تھا کہ جنازہ کے پیچھے جائیں اور نماز پڑھیں اور تدفین میں بھی شریک رہیں۔ تو ہم نے کتنے قیراط ضائع کردیے با وجوداس کے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے کا موقع تھا مگر ہم شریک نہیں ہوئے۔ ۱۳

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے کوفضائل اعمال کا کتنا اہتمام تھا کہ جس عمل سے بھی اجر میں اضافہ ہوتا اس کا اہتمام کو اجب ہوتا اس کا اہتمام کو اجب ہوتا اس کا اہتمام کرتے۔ اس سے بحث تہیں ہوتی تھی کہ وہ عمل کیسا ہے فرض ہے یا واجب بلکہ جو عمل بھی اجر کا موجد ہوتا اس کو کئی نہ کی طرح اختیار کرنے کی کوشش فرماتے اورا گروہ نہ کرتے تو اس کے او پر حسرت فرماتے ہے۔ لوگوں نے یہ جو اصطلاحات مقرر کی ہیں کہ فرض ہے یا واجب یا سنت ہے یا مستحب یہ بعد میں ہوئیں۔ اس وقت اصطلاحات نہیں تھیں، لیکن مفاہیم موجود تھے اور وہ بید کی تھتے تھے کہ حضورا کرم تھی کس بات پر عمل فرمارہ ہوں، اور کس کی ترغیب بعمل فرمارے ہیں، اور کس کی ترغیب بعمل فرماتے۔

جب سے ہم لوگوں نے بیشتمیں کر لی ہیں تو اس کے نتیجے میں فضائل اعمال کی طرف توجہ واہتما م میں کی آگئی اور کہتے ہیں کیفٹل تو وہ چیز ہے کہ کروتو تو اب اور نہ کروتو اس کا کوئی گناہ نہیں ،الہذا جب گناہ نہیں تو کیوں کریں؟ بیذ ہنیت پیدا ہوگئی ہے جو حضرات صحابہ کرام کھی کی ذہنیت کے بالکل مختلف ہے۔ یہ جتنے فضائل اعمال ہیں بیاس لئے ہیں کہ آ دمی ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔

## امام بخاريٌ كامقصود

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لاکر یہ بتلارہ ہیں کہ اتباع البخائز بھی ایمان کا ایک شعبہ ہیں ۔ شایداس سے اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جو اعمال فرائض ہیں ، وہ ایمان کا شعبہ ہیں ، لیکن جو فرائض و واجب نہیں وہ بھی ایمان کا شعبہ ہیں ، کیونکہ اتباع البخائز کسی کے نزد یک بھی فرض میں نہیں اور نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت بھی فرض میں نہیں ، لیکن اس کے باوجود جب نمی کریم میں نے اس کی فضیلت بیان فرمائی تو الفاظ ارشاد فرمائے۔ "من اتب جنازہ مسلم ایمانا و أحتسابا" اس سے معلوم ہوا کہ جن کو فلی اعمال کہا جا تا ہے وہ بھی ایمان کا شعبہ ہیں۔

## (٣٦) بابّ حوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر،

وقال إبراهيم التيمى: ما عرضت قولى على عملى إلا خشيت أن أكون مكذبا، وقال ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبى كا كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرئيل وميكائيل ، ويذكر عن الحسن: ماخافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله عزوجل: ﴿وَلَمُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ يَعُلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]

مومن کوڈر تا جا ہے کہ کسی وقت بے شعوری میں اس کا کوئی عمل اکارت نہ ہوجائے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں بے بتلانا چاہتے ہیں کہ مون کو بیخوف لگار ہتا ہے کہ اس کا ساراعمل ضائع نہ ہوجائے اوراس کو پیت بھی نہ ہو ۔ یعنی مون کی شان بیہے کہ وہ بین المنحوف والرجاء لینی امید دیم کی حالت میں رہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت سے اس کوامیہ بھی ہوتی ہے اور باری تعالی کے جلال کا خوف بھی ہوتا ہے ، اور اس بات کا اندیشہ لگار ہتا ہے کہ مل تو کرر ہا ہوں ، لیکن کہیں ایسانہ ہو کہ کوئی ایسا کا م غیر شعوری طور پر مرز دنہ ہوجائے کہ جس کے نتیج میں میرے کئے ہوئے پر پانی پھرجائے اور میرے سارے اعمال حط ہو جا کیں۔ البذا بیخوف بھی مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔

ای وجہ سے حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کرتارہ اور ڈرتارہے بینی مگل بھی کئے جانے اور ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ بیم کل اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو۔ اوراگر ایک مرتبہ مقبول ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہوکہ جھے سے کوئی ایسی حرکت سرز د ہوجائے کہ میرے سارے چھیلے اعمال حیط ہوجا کیں۔

## امام بخاری کا منشاء

ا مام بخاری رحمہ اللہ اس سے ایک طرف بدیتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے ابواب کے اندرا بمان کے جتنے شعبے اورا عمال ذکر کئے گئے ان کی فضیلت بھی ہے اور ان پراجر و تو اب بھی ہے لیکن آ دمی کو اپنی کسی عمل پر ناز ان نہیں ہونا چاہئے بلکہ ڈرتے رہنا چاہئے کہ ایسانہ ہو کہ اس کا عمل حیط نہ ہوجائے۔

دوسری طرف اس سے مرجیہ کی تر دیو بھی مقصود ہے ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کی عمل سے کوئی ڈرٹبیں ۔ تو ان کی تر دید کرنامقصود ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کواپنے اعمال کی فکر کرنی چاہئے وہ اس طرح کہ کسی وقت بھی اعمال ضائع ہو کتے ہیں ۔

وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا،

وقال ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبى كلهم يخاف النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرئيل وميكائيل ، ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله عزوجل: ﴿وَلَهُمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعُلُمُونَ ﴾ [آلِ عمران: ١٣٥]

# عمل قول کوئس طرح حبطلا تا ہے اس کی مثال

حفرت علامة شبراحمد على رحمه الله في عمل قول كوكيت جمثلاتا ہاس كى مثال بيدى ہے كه ايك فخص في طوابنايا بواہ اورلوگوں كو نبر داركر رہا ہے كه اس ميں زہر ملا بواہ اورساتھ ساتھ خود كھا بھى رہا ہے۔ تو كون اس كى بات پر يفين كرے گا كہ ايك طرف قود كھا بھى رہا ہے كہ اس ميں زہر ہا اور دوسرى طرف قود كھا بھى رہا ہے تو معلوم بواكه اس كا وہ قول غلط ہے ورنداگر واقعی زہر ہوتا تو اس كو كھا تا كيوں؟ اسى طرح جب كوئى فض ايك طرف ايك معلوم بواكه اس كا دعوى كر رہا ہے اور خود اس ميں مبتلا ايمان كا دعوى كر رہا ہے اور خود اس ميں مبتلا ميں مبتلا ہے ، فيربت حرام ہے اور خود اس ميں مبتلا ہے ، جوث يول رہا ہے اور خود اس ميں ميں ہوئے كہ وہ اين اس قول كو جيثلا رہا ہے اس في جو بات كي تھى كہ جھوث حرام اور گناه ہے۔ اگر ايمان ہوتا تو خود جموث كيوں بوات بيرسارى تشريح كر در كہيں ايمان ہوك ميں اين ميں اين ميں اين ميں اين اندہ وك ميں اين اندہ وك ميں اين خود الا بوں) اس صورت ميں ہے كہ جب "مكلو با" و كسر الذال ) يوميس ۔

بعض لوگوں نے اس کو ''مسگ آب'' (بفتخ الذال ) پڑھا ہے اس صورت میں معنی پیہوں گے کہ جھے اندیشہ ہے کہ دوسرے میری تکذیب نہ کریں ، یعنی مجھے جھٹلایا نہ جائے اور میرائمل ایبا ہو کہ لوگ اس کی وجہ سے رپر کہیں کہ بیچھوٹ بول رہا ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔

#### ابراہیم تیمی کاایثار

ابرا ہیم تیمی جوا پی عبادت اور زہد میں معروف ومشہور ہیں اوران کا حال بیتھا کہ ان ہی کے زمانے میں ابراہیم فخق بھی تھے ، دونوں کا نام ابراہیم تھا ، دونوں کوفہ کے رہنے والے تھے ، دونوں تابعین تھے ، دونوں کے اسا تذہ وطلیا دہمی ایک جیسے تھے۔

ججاج بن پوسف کا زمانہ تھا وہ علاء و فقہاء کے پیچنے پڑار بتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ابراہیم مختی سے ناراض ہوگیا اور ان کے خلاف گرفاری کے وارنٹ جاری کردیے، چونکہ نام ابراہیم مختی تھا تو تجاج کی پولس ڈھونڈ تی وُھونڈ تی ابراہیم می ٹیس ابراہیم کی تلاش میں ہیں۔ ابراہیم تی جا سے کہ یہ ابراہیم کی تلاش میں ہیں۔ ابراہیم تی جا سے کہ یہ ابراہیم کی تلاش میں ہیں۔ ابراہیم تی جا سے اسے ان کا پیتہ بتلا کر کی تلاش میں ہیں، نام میں دونوں کے مشابہت کیلن یہ چونکہ ابراہیم ہوں۔ پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی اور جا کر ان کو گرفار کران منظور نہیں ہوا، ایگار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ابراہیم ہوں۔ پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی اور جا کر واسط شہر کے قید خانے میں جس کا نام دیمار تھا۔ قید کر دیا۔ اس قید خانے کی خصوصیت میتھی کہ اس کے او پرچھت نہیں تھی۔ چاہے دھوپ ہو، گرمی ہو، بارش ہو پہر بھی ہواس تھلی چھت کے بنچے قید یوں کو رکھا جا تا تھا۔ ایک عرصے کے بعد ان کی والدہ کی طرح اجازت لے کران کے پاس طئے کئیں تو جا کر جب دیکھا تو قید خانے کی ختیوں کی وجہ سے پہچان نامشکل ہوگیا تھا ای قید خانے وجہ سے بہچان نامشکل ہوگیا تھا ای قید خانے میں ابراہیم میں اتی تبدیلی آپھی تھی کہ پہچانا مشکل ہوگیا تھا ای قید خانے میں ابراہیم نی ابراہیم نی کہ پہچانا مشکل ہوگیا تھا ای قید خانے میں ابراہیم نی ابراہیم نی کی دیا جو نامشکل ہوگیا تھا ای قید خانے میں ابراہیم نی ابراہیم نی کی بھیا نامشکل ہوگیا تھا ای قید خانے میں ابراہیم نی کی ابراہیم نی کی دواجہ میں ابراہیم نی کی دواجہ کی کو فات ہوئی۔ ابرا

یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کرتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ میں اپنے قول کو جمٹلار ہا ہوں۔ جب ان کو بیاندیشہ ہے تو ہما شاکس شار وقطار میں ہیں ،انداز ہ لگا پے اس لئے کمی وقت بھی اورا کیے کھی انسان کو بے فکنہیں بیشمنا جا ہے ۔

اعدیں راہ می تراش و می خراش تادیے آخر دے فارغ مباش

"وقال ابن مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي، كلهم يخاف النفاق على نفسه".

صحابه كرام المائي كى كيفيت خوف

یددوسرے تابعی ہیں۔فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے صحابہ کرام کے میں سے تمیں صحابہ کرام کے کو پایا ان میں سے ہرایک اپنے او پر نفاق ہے ڈر تا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نفاق کے زمرے میں داخل ہوجائے۔نفاق کہتے ہیں کہ دل میں ایمان نہ ہواور آ دمی زبان سے ایمان کا اقرار کرے۔

<sup>19</sup> عمدة القارى، ج: ١، ص:٣٠٣.

بعض حضرات نے اس کی تشریح ہوں کی ہے کہ وہ اپنے او پر نفاق عملی ہے ڈرتے تھے نہ کہ نفاق اعتمادی

سے ، کیکن میہ بات سیح نہیں ، کیونکہ جو صحا بہ کرام فاق سے ڈرتے تھے ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے

کہ وہ حضرت حذیفہ بن کیان کے (جن کورسول کریم کے نے منافقین کی فیرست بتائی ہوئی تھی ) ہے جا کر پوچھے

سے کہ کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے ، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کے کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے

بھی حضرت حذیفہ بن کیان کے سے پوچھا کہ کہیں اس منافقین کی فیرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت

حذیفہ بن کیان کے نے فرایا کہ آپ کا نام نہیں ہے اور آئندہ میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں ۔ حضرت عمر جہ جیا

آدی بھی پوچھ رہا ہے ، البذا معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ کے پاس جومنافقین کی فیرست تھی وہ منافقین عملی کی نہیں

مقی بلکہ منافقین اعتمادی کی تھی۔

موال: اس كامطلب بدكلاك بركساب كرام كالواسية ايمان كاليتين فبيس تما؟

جواب: اس کی جوجہ ابراہیم تمی گے الفاظ سے فکل رہی ہے وہ بیہے کددر حقیقت ان کو بیشہ ہوتا تھا کہ ا جب ہم سے کوئی عمل ایمان کے مقتضی کے خلاف سرز د ہوا ہے تو کہیں اس کا بیہ طلب تو نہیں کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے وہ پورانہیں اس لئے کہ اگر ایمان پورا ہوتا تو بیعمل سرز دنہ ہوتا۔ لہٰڈ اس شبد کی وجہ سے ڈرتے تھے اور جو جتنے اوٹے مقام کا ہوتا ہے اس کی فکر بھی اتی زیادہ ہوتی ہے۔

مقربال را بیشتر بود حیرانی

"ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبرائيل و ميكائيل".

یعنی ان میں سے کوئی بھی ایبانہیں جو بہ کہتا ہو کہ اس کا ایمان جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام اور میکا ئیل علیہ السلام کی طرح ہے۔

لیمض حضرات نے کہا کہ بیدامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر تعریض ہے، کیکن بیر بات اس کئے سیح نہیں، کیونکہ امام ابوصنیفہ سے اس مقولے کی صحت مشکوک ہے۔ مسلماں کی تفصیل انشاء اللہ آ مے عرض کروں گا۔ اور بخاری کے جینے شراح ہیں چاہے حافظ ابن حجر ہوں، علا مہذو دی ہوں، ابن بطال ہوں، ابن منیر ہوں یا بدر اللہ بن عینی ہوں ان میں ہے کی نے بھی بید بات نہیں کہی کہ یہاں امام بخاری کا مشاء امام ابو حنیفہ ہے اوپر تعریض کرنا ہے۔ لہذا بیر کہنا درست نہیں، بلکہ بیر مقولہ بعض مرجیہ کی طرف منسوب ہے اور آ گے آپ دیجھیں کے کہ اس باب کامقصود ہی مرجیہ کی تر دید ہے اور آ گے حدیث میں صراحة مرجیہ کا نام ذکر ہے، اس واسطے ان کی تر دیر مقصود ہے نہ کہ امام ابو صنیفہ گی۔

٢٢٠ الكامل في ضعفاء الرجال ، ج: ٤ ، ص: ٩.

#### "إيماني كإيمان جبرئيل" كي وضاحت

بیمشہورہ کہ "اہمانی کا ہمان جبوئیل" بدام ابوضیفدر مماللہ کا مقولہ ہے۔ بعض علاء کتے ہیں کہ اس مقولہ کی نسبت امام ابوضیف درحمہ اللہ کی طرف کرنا سرے سے ہی غلط ہے اس لئے کہ امام ابوضیف ؓ نے بد جملہ بھی نہیں کہا بلکہ انہوں نے "اہمانی ہما آمن جبوٹیل" کہا ہے۔

علامہ شامی نے "د دالم حسار" میں ای کور جے دی ہاورا مام ابوضیفہ ہے ایک روایت بھی منقول ہے جس میں انہوں نے فر بایا کہ "الم ما قلت ایمانی کیا ہمان جبر ٹیل ولم اقل ایمانی مثل ایمان جبسو ٹیل "اور دونوں میں فرق ہے۔" کاف تشید بالذات کے لئے آتا ہے اور ش تشید بالصفات کے لئے "تو امام صاحب کا فشایہ ہے کہ میں نے اگر کہا ہے تو یہ کہا کرنس ایمان، ذات ایمان میں ہم اور ملا تکہ برابر ہیں، کیونکہ نشس ایمان دونوں کے درمیان شترک ہے۔البتد ایمان کی جومضوطی یا کروری صفات ہیں، تواس کے لاظ سے فرق اور تفاوت ہے۔اس کئے میں نے "ایمانی مثل ایمان جبو ٹیل" نہیں کہا۔

اورامام ابوطنیفی طرف بیمجی منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جہاں تک ایمان ہے اس میں عام مسلمان اور ملائکہ سب برابر ہیں،البتہ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے اس میں زمین و آسان کا تفاوت ہے۔

بہر حال اول تو امام ابوحنیفہ ؓ نے بیہ بات کہی نہیں اور اگر کہی ہے تو نفس ایمان میں تشییہ دی ہے اور صفات میں نہیں دی۔لہذا خواہ مخواہ ان کے اوپر پر کا کو ا بنانا اور امام ابوحنیفہ کی طرف ملامت کے تیر برسانا بیہ سمی طرح بھی درست نہیں ۔ اس

الله تعالى في تذكرة الحفاظ بإسناد صحيح لا أقول: إيماني كإيمان جبرئيل. ونسب ابن عابدين الشامي إلى الإمام الله تعالى في تذكرة الحفاظ بإسناد صحيح لا أقول: إيماني كإيمان جبرئيل. ونسب ابن عابدين الشامي إلى الإمام الأعظم عدم جواز الكاف والمثل كليهما في تلك العبارة وفي الدرالمعتار عن أبي حنيفة و محمة جواز الكاف في رواية وفي رواية أخرى الجواز مطلقا وجمعهما ابن عابدين أن جواز الكاف دون المثل لمن كان عالم العربية، وعدم الجوازهما في ما لمحاطب صحيح الفهم وجوازهما بإعتبار نفسهما. وليراجع البحث من كتابه من باب المحالى المصريح قلت: لكن ما نقل عن الإمام هنا يتحالفه ما في الخلاصة من قوله: قال أبو حنيفة : أكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل، ولكن يقول آمن به عبريل ا هو وكذا ماقاله أبو حنيفة في كتاب العالم والمتعلم: إن إيماني كإيمان الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل، فمن ههنا إيمانيا من إيمانيم إن آمنا بكل شيء آمن به الأنبياء والرسل، فمن ههنا إيمانيا مثل إيمانيم إن آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل، فمن ههنا إيمانيا مثل إيمانهم إن آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة معا عاينته من حجائب الله تعالى وجميع العبادات الخ.

وظاهره يدل علني إلبات التفاوت في درجات المؤمنين بحسب الإيمان.أنظر:فيض البارى ، ج: 1 ، ص: ١٣٣ ، وقتح الملهم ، ج: 1 ، ص: ٣٥٣ ، والبحرالوائق ، ج: ٣ ، ص: • ٣١ ، و ددالمحتار ، ج: ٣ ، ص: ٢٤٣ ، مطبع ايج. ايم. سعيد كميني ، كراتشي ، باكستان.

#### "ويذكر عن الحسن ماخافه إلامومن ولا أمنه إلا منافق".

بیمقولہ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ اس میں ''خصاف نہ' کی خمیر مفعول بہ ہے اور اس کا مرجع یا تو اللہ تعالی ہے۔ اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ ''نہیں ڈرتا اللہ تعالی سے مگر مومن اور نہیں بے خوف ہوتا اللہ تعالی سے مگر منافق کی حالت بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہتا ہے اور منافق کی حالت بیہ ہے کہ دہ اللہ تعالی سے بے خوف ہوتا ہے اس کے دل میں کہی خوف آتا ہی نہیں۔

دوسرے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں اور ای کوامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجے دی ہے وہ یہ کہ "خساف " کی ضمیر نفاق کی طرف راجع ہوتو اس صورت میں معنی یہ ہول گے کہ نہیں ڈرتا نفاق سے مگر مون اور نہیں بے خوف ہوتا نفاق سے مگر منافق یعنی نفاق سے ہرمومن ڈرتا رہتا ہے کہ نہیں ایسانہ ہو کہ میں نفاق میں مبتلا ہوجاؤں اور منافق جو حقیقت میں مبتلا رہتا ہے وہ نفاق سے بے خوف رہتا ہے۔

#### امام بخاريٌ كامنشاء

امام بخاری رحمداللہ بیقول اس لئے لائے ہیں کددیکھوشن بھریؒ فرمارہے ہیں کہموئن کا کام بیہے کہوہ نفاق سے ڈرتا رہے کہ کہیں الیانہ ہو کہوہ نفاق میں مبتلا ہوجائے جب بیڈرول میں بیٹھا ہوا ہوتو بینود ایمان کی علامت ہے۔

#### حضرت مولانا محمرالياس صاحبٌ كاايك واقعه

ایک مرتبہ حضرت مولا ناالیاس صاحب رحمۃ الله علیہ جب بہت زیادہ بیار ہوئے تو حضرت والد (مولا نا مفتی محرشفیع صاحب ؓ) عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ حضرت مولا نا الیاس صاحب ؓ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اس لئے ان کے معالجوں نے ملا قات سے منع کیا ہوا تھا۔ لہٰذا والدصاحب ؓ دوسرے سے ان کی خیریت خراب تھی اس لئے ان کے معالجوں نے ملا قات سے منع کیا ہوا تھا۔ لہٰذا والدصاحب ؓ دوسرے سے ان کی خیریت معلوم کر کے جب واپس جانے لگے تو کسی طرح ان کو پہ لگ گیا کہ حضرت والد (مفتی شفیع صاحب ؓ ) آئے ہیں معلوم کر کے جب واپس جانے لگے تو کسی طرح ان کو پہ لگ گیا کہ حضرت والد (مفتی شفیع صاحب ؓ ) آئے ہیں فورا آڈوی دوڑایا کہ واپس جائے اور وی کر فرایا کہ آپ کے آئے میں ہوگی راحت ہوگی اور پھر ہاتھ ہیں ہاتھ میں ہاتھ میں اس کے ان کے ان کے ان کا کہ کے ان کی دوڑایا کہ واپس جائے دورا وی کی دوڑایا کہ وی کے دور جہیں بیان فر ما کیں:

میلی وجدتویہ ہے کہ میں اس لئے رور ہا ہوں کہ میں نے تبلیغی جماعت کا کام شروع تو کردیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے پھیل بھی بہت رہا ہے لیکن بھی بھی مجھے ڈرگلتا ہے کہ خدا نہ کرے کہیں یہ استدراج نہ ہو۔ (انداز ولگائے کہ یہ ڈرلگ رہا ہے کہیں یہ استدراج نہ ہو)۔

#### بیاستدراج نہیں ہے

اس پر حفرت والدصاحب بن فرمایا که حفرت میں اس کا پورے شرح صدر کے ساتھ یقین دلاتا ہوں

کہ بیا استدراج نہیں ہے۔مولا ناالیاس صاحبؓ عالم تھے، لہذا فرمانے گلے کہ کیا دلیل ہے کہ بیا استدراج نہیں؟ تو حضرت والدصاحبؓ نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کوا حساس بھی ٹہیں ہوتا اور وہم بھی نہیں گزرتا اور بھی خطرہ بھی نہیں گزرتا کہ استدراج بھی ہور ہا ہے، جبکہ آپ کے دل میں بیشبہ پیدا ہوا ہے۔لہذا بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیاستدراج نہیں ہے۔تو اس سے وہ بہت مطمئن ہوئے اورخوش ہوئے۔

# دعوت وتبلیغ میں علاء کی سر پرستی ضروری ہے

دوم**ری وج**درونے کی بیر بیان فزمائی کہ جماعت کا زیادہ کامعوام میں بھیل رہاہے اورعلاءاس کے اندر کم میں کہیں ایسا نہ ہو کہ عام لوگ اس پر غالب آ کر اس کو غلط راستے پر لے جا کیں تو اس واسطے علاء کی سر پرئ ضروری ہے۔

جس فحض (مولانا الياس ) كے سينے كى آگ نے دنيا بحرين انقلاب بر پاكردياوہ ڈرر ہا ہے كہ يہ استدراج بور ہاہے ۔ اس لئے حضرت حس بصرى فرماتے ہيں كہ "ماحافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق".

## **ویذ کو** صیغہ مجہول لانے کی وجہ

امام بخاری رحمداللہ نے اس مقو لے کومین کم مجبول سے نقل کیا کہ "ویُسڈ محسو "فرمایا ، جبکہ پچھلے جومینے گزرے ہیں وہ سارے جزم کے مینغے تھے ، عام طور پر مجبول کے مینٹے کے ساتھ دتمریض کا ذکر ہوتا ہے۔ اور امام بخاری میں بنداس وقت استعمال کرتے ہیں جب سند میں کوئی نقص ہوتا ہے۔ اس واسطے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں مجبول کا صیغداس لئے لائے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیکے حسن بھری کے اس مقولے کی سند کم ورہے۔

کین بعض حفزات کا کہنا ہیہ ہے کہ پیضروری نہیں کہ امام بخاریؒ صیغہ مجبول اس جگہ استعال کریں جہاں سندضعیف ہو بلکہ بعض اوقات امام بخاریؒ کوئی مقولہ بعینہ نہیں لاتے بلکہ بالمعنی لاتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ایسلا تکسو صیغہ مجبول کہدو ہے ہیں۔ یہاں بھی بہی صورت ہے، سند میں خاص خرابی نہیں اگر چدراوی منتعلم فیہ ہے لیکن اس کے باوجود حدیث تیج ہے۔ لیکن امام بخاریؒ حسن بھریؒ کا مقولہ بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ نقل نہیں کررہے بلکہ اس کے معنی بیان کررہے ہیں، اس لئے یڈ کرمجبول کا صیغہ استعمال کررہے ہیں۔

"وما يحذرمن الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة".

"وما يحذد" كاعطف"خوف المؤمن" پربور باج جوماتبل يس كرراج،اس لئے عبارت اس طرح بوگى كر "باب خوف الممؤمن مايحدو من الإصواد "يعنى بد باب اس اصرار ستح زك بار ب يس تقاتل اورعصيان پركيا جاتا ہے۔ يعنى بوے بوے علماءكرام اوروارثين انبياءكرام الطيخ كافريضہ ہے كدوہ لوگول كو"اصبراد عبلي العقاتل "اور"عبصيان"سي دُراكس اوريه"اصبراد عبلي العقاتل "اور "اصوار على العصيان" توبك بغيريوى خطرناك بات ب، البذااس عدرايا جائد

اگرایمان میں اعمال کا کوئی دخل نہ ہوتا تو پھران ہے ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔لیکن اللہ تعالیٰ فررايا بالقوله تعالى:

#### "وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ".

[آل عمران: ۱۳۵]

لینی وہ اصرار نہیں کرتے اس گناہ پر جوانہوں نے کیا اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں اصرار کے معنی میہ ہوتے ہیں کہ سی گناہ کواستغفارا ورتوبہ کے بغیر کئے جانا۔

"اصوار على الصعائر" بوتوه كبيره بن جاتاب، ادراصرارعلى الكبائر بوتو كفرتك وينيخ كالنديشه ے۔اللہ تعالی محفوظ رکھے بڑی خطرناک چیز ہے۔(اللہ بچائے)

کیکن اگر آ دمی سے گناہ سرز د ہوجائے اور اسکے نتیج میں فوراْ تو بہ کر لے ، استغفار کر لے اور اللہ سے ر جوع کر لے تو وہ اصرار میں داخل نہیں ہوتا۔

اس لے ابوداؤداورترندی میں صدیث آئی ہے:

" ما اصر من استغفرو إن عاد في اليوم

سيعين مرة " ٢٢٢.

لینی جو خص استغفار کر لے وہ اصرار کرنے والوں میں داخل نہیں ہوتا اگر چیاس نے دن میںستر (+ 2 ) مرتبه گناه کیا ہو، کیکن اس کا مطلب بیٹہیں کہ ستر مرتبہ گناہ کروں گا اور ستر مرتبہ تو بہ کروں گا ، ہلکہ مطلب بیہ ہے کہ عمناه ہوا تو فوراً توبہ بالصدق ضروری ہے ،کیکن جو بیچا راکسی دجہ سے مبتلا ہو گیا پھرتو بہ کر لی باوجو یکہ بار بارارادہ كرتا ب، ندامت جوتى ہے اس كے باو جود جتل موجا تاہے تو اگر استغفار كرتار ہے تو انشاء اللہ اصرار كرنے والوں میں داخل تہیں ہوگا۔

اور یہاں اصرار سے مرادیہ ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، گناہ کئے جارہا ہے نہ تو بہ کی فکر ہے اور نہ ندامت کی فکر ہے۔ اللہ تعالی ہرمسلمان کواس سے بیائے۔

٨٨ \_ حداثنا محمد بن عرعرة قال : حداثنا شعبة ، عن زبيد قال: سالت أبا وائل عن المرجئة ، فقال : حدثني عبدالله أن النبي الله قال : ((سباب المسلم فسوق و قتاله سنن ابي داؤد ، كتاب المسلاة ، باب في الاستغفار ، رقم : ١٥١٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الدعوات عن رسول الله ، ياتٍ في دعاء النبي ، رقم : ٣٥٥٩.

كفر)) . [أنظر: ٢٠٣٣ - ٢١ ٢٠٤]

#### امام بخاري كامنشاء

یماں امام بخاری رحمہ اللہ نے مرجیہ کا لفظ صراحۃ استعال کیا ہے اور اس سے ان کا منشاء اس بات پر حنبیہ کرتا ہے جوبعض لوگوں نے کھی کہ مرجد کے بانی مبانی حسن بن مجر بن حنفیہ ہیں ۔ یعنی مجر بن حنفیہ کے بیٹے اور حضرت علی ملے کے بوتے کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ارجا انہوں نے کیا تھا۔

#### محمربن حنفيه كے ارجاء كى حقيقت

لیکن یہ بات بالکل غلط ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ارجاء کے معنی اور ہیں اور مرجہ کے ارجاء کے معنی اور ہیں اور مرجہ کے ارجاء کے معنی اور ہیں۔"اور جلی یہ ہو جسی" مؤخر کرنا معنی اور ہیں ۔ جوار جاءان کی طرف منسوب ہے اس کے معنی موخر کرنے کے ہیں۔"اور جلی ہے ہو جسی" مؤخر کرنا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرات شیخین یعنی صدیتی اکبر بھالی اور فاروق اعظم بھالی کی خلافت اعلیٰ درجے کی تھی۔ اس میں نہ کوئی فتنہ پیدا ہوا، نہ کڑ بڑ ہوئی اور نہ سلمانوں میں کوئی خانہ جنگی ہوئی، ان کا معاملہ ٹھیک ہے۔

حضرت عثمان علا اورحضرت علی علیہ کے زمانے میں فتنے پیدا ہوئے ، اختلا فات پیدا ہوئے ، خانہ جنگی تک نوبت پیٹی تو اب ان میں کون افضل ہے کون برحق ہے اور کون نہیں بیدسن بین محمد بن حنفی کا ارجاء تھا اور اس موضوع پر انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ البذا اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ''اول من تک لم بالارجاء حسن بین محمد بن حنفیه'' اور اس کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھا کہ ان کے ارجاء سے مرادید (مرجد کا) ارجاء ہے جو چھنہیں ، البذاحسن بن محمد بن حنفیہ کی طرف ارجاء کی نسبت اس معنی میں درست نہیں۔

#### حديث كالرجمه

زبید کیتے ہیں کہ پیس نے ایووائل سے مرجہ کے قول کے بارے پیس پوچھا کہ ان کا قول کیا ہے؟

انہوں نے قرمایا کہ جھے عبداللہ بن مسعود علیہ نے حدیث سائی کہ نبی کریم کی نے فرمایا کہ ''مسلمان کوگائی ویتا

المسلم فسوق وقتاله کفر ، وقع : ٩٤ ، و سنن

المسلم فسوق وقتاله کفر ، وقع : ٩٤ ، و کتاب الإیمان عن رصول الله ، باب ماجاء فی المشتم ، وقع : ٧ ، ٩ ، و کتاب الإیمان عن رصول الله ، باب

ماجاء سباب المؤمن فسوق ، وقع : ٢٥٥٩ ، و سنن النسائی ، کتاب تحریم الله ، باب قتال المسلم ، وقع ،

۲۳۰۳ سے ۳۰۳۳ ، وسنن ابن ماجة ، کتاب المفتن ، باب سباب المسلم فسوق وقتاله کفر ، وفع : ۲۹۲۹ ، و مسند أحمد ، مستد المسلم فسوق وقتاله کفر ، وفع : ۲۹۲۹ ، و مسند المسلم فسوق وقتاله کفر ، وفع : ۲۹۲۹ ، و مسند

فسوق ہے اور ان کے ساتھ قال کرنا کفر ہے۔"

اس مدیث میں صاف صاف الفاظ میں مرجہ کی تروید ہوتی ہے کہ سباب المسلم کو نسوق قرار دیا اور قال المسلم کو کفر قرار دیا۔ لہٰڈااگر ایمان میں اعمال کا دخل نہ ہوتا تو سباب مسلم فسوق نہ ہوتا اور قال مسلم کفرنہ ہوتا۔

و المسلب المسلم فسوق": حدیث میں آیا کہ مسلمان کوگالی دینا قسوت ہے، گناہ ہے۔ گالی دینا قسوت ہے، گناہ ہے۔ گالی دین میں میں کا کا دینا میں کہ کا کہ دین میں کہ کا کہ اللہ کا لیا ہے جو دوسروں کے لئے دل آزاری کا باعث ہو دوسروں کے لئے دل آزاری کا باعث ہو ادراس کی برائی پر شمتل ہوسباب ہے ادراس کو فسوق فر مایا گیا۔

"وقعاله كفو": يينمسلم عمقاتله كرنا كفرب

#### اشكال

الل سنت والجماعت کے قول کے مطابق صرف معصیت سے کوئی شخص کا فرنہیں ہوتا۔ البذا اشکال ہوتا ہے کہ اس کوکا فرکیے قراردیا ہے؟

#### جواب

اس کا جواب میہ ہے کہ میکفردون کفرہے جوانسان کوملت سے خارج نہیں کرتا۔

تواس پراشکال موتا ہے کہ محرسباب بھی ایبا ہی ہے اس کو بھی نفر دون کفر کہد سکتے ہیں کیکن سباب کونسوق اور قال کو کفر کہا؟

اس کا جواب مدہ کدونوں کے درجات میں فرق بیان کرنامقصود ہے۔ جو کفردون کفر ہے لینی معاصی جو "فیسو معصوج عن المسلة" بیں،ان کے درمیان بھی درجات ہوتے بیں:ایک اعلی،ایک ادنی اورایک اس سے بھی ادنی درجہ تو بتا تا بیرتقصود ہے کہ سباب ادنی درجہ ہے اور قال بہت ہزادرجہ ہے۔

#### ايك توجيه

مجھے ذوق سے میہ بات مجھے میں آتی ہے کہ اصل میں نبی کریم ﷺ کا منشا میہ بیان کرتا ہے کہ گالی دینا اگر چہ بہت برا ہے، کیکن بہر حال تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دے اس لئے وہ نسوق ہے۔ لیکن قبال الیکی چیز ہے کہ مومن سے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ، کیونکہ مسلمان سے جو قبال کرتا ہے وہ کا فرہی ہوتا ہے، مسلمان سے اس کا تصور نہیں ہوسکتا۔ ہتلا نا پیمقصود ہے کہ گناہ تو اگر چہدوٹوں ہیں،کیکن ایک گناہ کا تصور مسلمان سے ہوسکتا ہے اور دوسرے کا نہیں ہوسکتا۔اگر کوئی مخص اس کا ارتکاب کر بے تو گویا ایک ایسے عمل کا ارتکاب کرر ہاہے جومتصور ''ھے۔۔۔۔ن المسلمین'' نہیں۔

سنگی پر کفر کا فتو کی عائد کرنا اور بات ہوتی ہے اور اس کی شناعت بیان کرنا اور بات ہوتی ہے۔ الہذا یہاں فتو کی دینامقصود تہیں بلکہ یہاں اس عمل کی شناعت بیان کی جارہی ہے کہ کسی مسلمان سے اس کا تصور ہوہی نہیں سکا۔

9 ساخبرنا قتيبة بن سعيد ، حدثني إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله تضرح يحبر بليلة القدر فتلاحي رجلان من المسلمين فقال: ((إني خرجت لأخبركم بليلة القدر ، وإنه تلاحي فلان و فلان فرفعت وحسى أن يكون خيرا لكم ، التمسوها في السبع والتسع والخمس)). [أنظر:

## حدیث کی تشریح

امام بخاری رحمہ الله حضرت الس عصب روایت نقل کررہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت عصب نے بچھے بیر حدیث سائی کہ رسول کریم کا باہر نظے تاکہ لوگوں کو متعین طور پرلیلة القدر بتا کیں کہ وہ فلاں رات لیا تا القدر ہوتی ہے یا ہوگی لیکن مسلمانوں میں سے دوآ ومیوں کے درمیان جھڑا ہوگیا۔ وولاس سے نکا تھاکہ تہمیں لیلة القدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں فلاں آ دی کے درمیان نزاع ہوگیا اس لئے لیلة القدر اٹھالی کی اور کچھے بعید نہیں کہ اس کا اٹھالیا جاتا اس میں تبہارے لئے بہتری ہو۔
میں تبہارے لئے بہتری ہو۔

اس کے ایک معنی بیہ دوسکتے ہیں کہ جورات مجھے بتائی گئی تھی وہ میر بے حافظے سے محوکر دی گئی لیعنی مجھے یا د نہیں رہی ۔اور بیدمعنی بھی ہوسکتے ہیں کہ جوتعین اللہ تعالیٰ نے فر مائی تھی وہ تعیین اٹھالی گئی۔

"المتمسوها فى السبع والتسع والمخمس": يتى اس كوتلاش كروستا كيسوس، التيبوس اور پيسوس اور پيسوس اور پيسوس شب يس اور دوسرى روايات يس تفصيل آئى ہے كرعشره اخيره كى پورى طاق راتوں يس سے كى يس ہے ۔

۱۹۳ وفسى مست احمد ، باقى مست الأنصار ، باب حديث عباحة بن الصامت ، وقع : ١١٢٥، ٢١٢٥، ومنن الامام، ٢١٤٥، وموطأ مالك ، كتاب الإعتكاف ، باب ماجاء فى ليلة القدر ، وقع : ١٤١٥، ومنن الدارمى ، كتاب الصوم ، باب فى ليلة القدر ، وقع : ١٤١٥ ا

#### امام بخاری کا منشاء

امام بخاری رحمداللہ کا اس حدیث کولائے کا مشابیہ ہے کہ ترحمۃ الباب میں فرمایا گیا تھا کہ "و ما یعدل من الاصور ا من الاصور او علی التقاتل" کہ تقاتل پرامرار سے مسلمان کوڈرنا چاہی کہ اس کی وجہ سے براعمل حط بھی بوسکتا ہے، تو بہاں تقاتل سے بکل المعنی تقاتل مراذبیں تھا بلکہ باہمی نزاع تھا۔ تو جب نزاع کی بے برگتی سے لیلۃ القدر کی تعین ان الفاق کی تو تقاتل کی بے برگتی اور زیادہ شدید ہوگئی اور اس کے بیتیج میں حط عمل کا بھی اندیشہ ہے۔ لہذا یہاں پراس حدیث کولانے کا پر مقصود تھا۔

#### قابل ذكرامور

اس مديث مي چند باتي قابل ذكرين:

میلی بات سے ہے کہ اس صدیث میں فر مایا گیا کہ شروع میں آپ کالیلۃ القدر کی تعیین بتانے کے لئے باہر تشریف لائے تضاوراس وقت آپ کولیلۃ القدر کی تعیین کاعلم عطا فرمایا گیا تھا، کیکن مسلمانوں کے باہمی جھڑ ہے کی بے برکتی سے یا تووہ آپ کا کے حافظ سے ٹوکر دی گئی یا اس کی تعیین اٹھالی گئی اور پھر بیا کہا کہ اس کو عشرہ آخیرہ کی طاق راتوں میں خود تلاش کرو۔

#### اشكال

یہاں بیا شکال ہوتا ہے کہ شب قدر دوحال سے خالی نہیں یا تو اللہ تعالی کواس رات کی تعیین کرتا منظور تھا یا منظور نہیں تھا۔اگر اللہ تعالیٰ کواس رات کا تعیّن منظور تھا تو ان دوآ دمیوں کی وجہ سے تمام مسلمانوں کواس خیر سے کیوں محروم کردیا عمیا اور اس کی تعیین کو کیسے ختم کیا گیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کوشروع ہی سے تعیین منظور نہیں تھی تو پھر ایک مرتبہ تعیین کیوں کی گئی؟

جواب: اس اشکال کا جواب ہیہ ہے کہ شق ٹانی کواختیار کیا جاتا ہے بیٹی اللہ تعالیٰ کوشروع ہی ہے ہے منظور تھا کہ بالآخرلیلۃ القدر شعین طور سے مسلما نوں کومعلوم نہ ہو بلکہ وہ دائر رہے تا کہ مسلمان اس کوعشر ہ آخیرہ کی طاق را توں میں طاش کریں اور جدوجہد کریں ۔ بیاصل مقصود تھا اور یہی بالآخر مقدر بھی تھا۔

"ليلة القدر" كالعيين المان كاكمت

لیکن شروع میں اس کی تعیین بتلانے اور پھر دومسلمانوں کے درمیان یا ہی جھڑے کی وجہ سے تعیین اٹھانے میں اللہ کی بہت سی مستیں ہوں گی جوہم نہیں جان کتے ۔البتد ایک حکمت جودا ضح طور پرنظر آ رہی ہےوہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہا جس نزاع کی شاعت پر تنبیدگی ٹی ہے اور بیاستحضار مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ مسلمانوں سے لیلة مسلمانوں سے لیلة مسلمانوں سے لیلة القدر کی تعین اٹھائی گی ۔ اس کی اور بھی تکسیس ہوسکتی ہیں۔

ا در مراا دکال یہاں پر یہ ہے کہ ایک طرف و آپ کے نے بیفر مایا کہ دوسلمانوں کے درمیان باہی جھڑ ابوگیا تھا، آبذالیلة القدر کی تعیین اٹھائی گی اور پھر آخر بیس فرمایا کہ "عسبی آن یہ کون عیر الکم" کہ شایداس بیس تم آبار کی کے بہتری ہو۔ آگر بہتری ای بیس تھی تو اس سے جھڑ ہے کہ بہتری ہو۔ آگر بہتری ایونی ؟ فاہر ہوئی کہ جھڑ ہے کی برکت کی وجہ سے بین نجر پیدا ہوئی ؟

جواب: اس کا جواب میہ ہے کہ ابتداء میں تو جھڑے کی بے برگن کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھائی حمی یعنی اصل بات میں ہے۔ اصل بات میہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں رات میں لیلیۃ القدر ہے تو اس سے استفادہ آسان ہوتا، اور اس لحاظ سے میہ بہتر ہوتا لیکن جھڑے کی بے برگتی کی وجہ سے اس کی تعیین کو اٹھالیا حمیا اس سے جھڑے کی بے برگتی فا ہر ہوئی لیکن مآل کا راس میں بے بہتری فلا ہر ہوگئی کہ ایک طرف تہمیں جھڑے کے برگتی کا استحضار ہوگا۔

اوردوسری طرف لیلۃ القدر کے حصول کے لئے تم ایک رات پر تکیہ کرنے کے بجائے قتلف را توں میں اس کو تلاش کر و گے تو عبادت زیادہ کرنے کہ بہتری ہوگی، اس کو تلاش کرو گے تو عبادت زیادہ کرنے کا موقع لے گا، البذا عبادت میں زیادتی تنہارے لئے بہتری ہوتی اور اس کے نتیج کو دوسرے الفاظ میں یوں کہدلیں کہ اگر نہیں جھڑتے تو تشریعی اعتبارے اس کے اعتبارے کا مقتبارے کا مقتبارے اس میں بہتری ہوئی کہدو چڑیں جمع ہوگئیں:

ایک بیرکہ جھڑے کی برائی معلوم ہوگئی۔

دوسرے بیکہ چندراتوں کے اندرعبادت کرنے کا موقع ل گیا۔ تو عین ممکن ہے کدا یک چیز تشریحی اعتبارے بری ہو،کیکن بھو پٹی اعتبارے بہتر ہو، جیسے معفرت خصر علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے داقعہ میں بچے کوئل کرنا،مشتی کوئو ڑنا، بیسب تشریحی اعتبارے ناجا کرنتی امکین تکویٹی اعتبارے بہتر تھا،اس طرح دنیا کے اندر کفرکا پایا جانا، فستی کا پایا جانا،فتنوں کا پایا جانا و فیروتشریعی اعتبارے براہے،کیکن

محوینا الله کی مشیت کے لحاظ سے ، مجموعه عالم کے مصالح کے لحاظ سے بیسب الله تعالی کی مصلحت کا حصہ بے۔

#### (٣٤) باب سؤال جبريل النبي ه عن : الإيمان والإسلام

والإحسان، وعلم الساعة،

و بيان النبي 🕮 له ثم قال : جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك

كسله دينا وما بين النبى ﷺ لو فسد عبسدالسقيس من الإيمان و قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ خُيُّرَ الْإِسْكِامِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مَنْهُ﴾. [آل عمران : ٨٥]

امام بخاری رحمہ اللہ فے حضرت جریک الفاقا فی کریم کا سے سوال کرنے کے بیان میں ہیہ باب قائم فر مایا ہے۔ ترجمۃ الباب میں سوال کی اضافت الفظ جریک الفاقا کی طرف ہودی ہے بید صدر کی اضافت اس کے فاعل کی طرف ہے۔ یعنی سوال کا فاعل جریک الفاقا بین اور نی کریم کا سوال (جوکہ مصدر ہے) کا مفول ہو بین ،البذا مطلب بیہ ہوگا کہ بیہ باب ہے ' جریک الفاق کا سوال کرنا ایمان ، اسلام ، احسان ،علم الساعة اور قیامت کے بارے میں اور نی کریم کا کاس کو بیان فرمانا۔''

"و بیان النبی ﷺ له " س له کی شمیر جرئیل الفیلائی طرف دا جع ب "فسم قال جآء جبولیل الفیلاً یعلمکم دینکم" پحرفر مایا که جرئیل الفیلاً اس لئے آئے شے تاکہ بہیں تبارے دین کی تعلیم دیں۔

## امام بخاری کا منشاء

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کی مشہور حدیث جرئیل الطبط الائے ہیں اور تمام ایمانیات کے اندراصل کی حیثیت رکھتی ہے، کیکن یہاں اس حدیث کو لانے کا منشاء اپنے اس مدی کو ثابت کرتا ہے کہ ایمان ، اسلام اور دین تینوں الفاظ مشترک ہیں یعنی تینوں میں کوئی فرق نہیں ، بلکہ تینوں کے معنی ایک ہی ہیں اور یہی امام بخاری کا مسلک بھی ہے۔

لہذااس صدیث کولانے کا مشاہ امام بخاری کا بیہ ہے کہ ماقبل میں جوابواب قائم کئے تھے ان میں ایمان کے مشان میں ایمان کے مشاہ اس میں ایمان کے مشاہ اس میں ایمان کا شعبہ ہے یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے دغیرہ دغیرہ دئیں ان صدیثوں کو دکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میں تو ایمان کا لفظ آیا اور کہیں اسلام کا لفظ آیا اور کہیں دین کا لفظ آیا ، تو کوئی فض سے کہ سکتا ہے کہ آپ دعوی تو ایمان کے شعبوں کا کررہے ہیں لیکن صدیثیں الیمی لارہے ہیں جن میں ایمان کے بجائے اسلام کے شعبہ ہوئے کسی میں دین کا لفظ ہے تو وہ دین کا شعبہ ہوئے کسی میں دین کا لفظ ہے تو وہ دین کا شعبہ ہوئے کسی میں دین کا لفظ ہے تو وہ دین کا شعبہ ہوئے نہاں کا۔

#### ایمان، اسلام اور دین تینوں کا مصداق ایک ہے

لبذاامام بخاری رحمہ اللہ اب بہاں بیہاں بیہ کہنا چاہجے ہیں کہ جتنی حدیثیں میں پیچھے لایا ہوں ان میں مختلف الفاظ استعال ہوئے ہیں ،کیکن ان سب الفاظ کا مصداق اور مفہوم ایک ہی ہے۔ متیوں میں کوئی فرق نہیں۔لبذا اپنے اس مدگی کوامام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں تین دلائل سے ثابت کیا ہے۔

#### دليل اول

پیلی دلیل بیدے که حدیث جریکل کی کا کرف اس طرح اشارہ ہے کہ جریکل کی اندازہ عیں سول کیا کہ جریکل اندازہ کے شروع میں سوال کیا کہ "مالا کہ معن الله و من بالله و ملائکته و بلقائه و رسله و تؤمن بالبعث".

عرفرايا "ما الإسلام ؟" توآب ها فرمايا-

"أن تعبد الله و لا تشرك به و تقيم الصلوة و تؤدى الزكواة المفروضة و تصوم رمضان ".

پھراحسان کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فر مایا۔

"أن تعبدالله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك".

پھرسب سے آخر میں فر مایا "جاء معلمکم دینکم" تعنی بیاس لئے آئے تھے تا کہ ہمیں دین کی تعلیم دے۔ الہذا ساری تعلیم دے۔ الہذا ساری تعلیمات جو پیچھے دی گئی تھیں چاہوہ ایمان کے لفظ سے یا اسلام اور دین میں کوئل ہوں اس سارے مجموعے کوآپ وہ گئانے دین سے تعبیر فر مایا تو معلوم ہوا کہ تقیقت میں ایمان ، اسلام اور دین میں کوئی فرق نہیں۔ فرق نہیں۔ یعنی اس پوری تعلیم کوآپ نے دین قر اردیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان تینوں میں کوئی فرق نہیں۔

## وليل ثاني

دوسری دلیل ام بخاری رحمداللہ نے ترجمۃ الباب میں بیقائم فرمائی ہے کہ "باب اداء المخصص من الإسمان" میں عبدالقیس کے وفد ہے بی کریم کی گفتگومروی ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہمیں پچھ السیاد کام بتاد شیخ جن پرخود بھی عمل کریں اور جن لوگوں کو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کو بھی بتادیں تو آپ کے نے فرمایا۔ میں تہمیں چار آ وامراور چار نوابی بتا تا ہوں۔ (اس کی تفصیل آگے آری ہے) تو وہ یہ ہے کہ اس کے بتانے کے وقت آپ نے فرمایا: "اقعدون ما الإیمان باللہ وحدہ؟"

كياتم جانة بوكه "ايمان بالله"كيابوتا ب؟

"قالوا اللَّه ورمسوله أصلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلواة و إيتاء الزكواة و صيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الحمس".

بدیا تیں جو یہاں ایمان کی تعریف میں فرمائیں، یہی باتیں آپ نے صدیث جرئیل الطبی میں اسلام کی تعریف میں المام کی تعریف میں المام کی تعریف میں کہ ''ان معبدالله و الانشرک به و تقیم الصلواة و تؤدی الزکواة المفروضة

و تقوم دمضان". اور يمى الفاظ تقريباً آپ كان فروند عبدالقيس كے ساسندايمان كى تعريف كرتے ہوئے بيان فرمائے تو معلوم ہواكدونوں ايك چيز بين دونوں ميں كوئى فرق نبيں۔

چنانچهای کی طرف اشاره فرمایا که "و ما بین النبی کا لوف عبدالقیس من الایمان" اس باب میں جس کو نبی کریم کانے وفد عبدالقیس کے سامنے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے (جو بعینم اسلام کی تعریف ہے) عدیث جرئیل کے اندر بیان فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں۔

دليل ثالث

"وَمَنْ يَهُتَعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه".

یہ تیسری دلیل قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی فخص اگر اسلام کے سواکوئی دین حلاش کر یگا۔اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسلام کودین قرار دیا گیا اور ابھی بتایا گیا کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ،البذادین میں بھی کوئی فرق نہیں ،البذاان نہ کورہ تین دلائل کے ذریعے امام بخاری ترجمۃ الباب ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

البنته یہاں بیہ بات ذہن میں دئن چاہئے کہ امام بخاریؒ جو کچھ فر مار ہے ہیں وہ اطلاقات کے اعتبار سے ہے کہ اطلاقات میں گفتگو کے دوران بھی اسلام کو ایمان کے معنی میں اور بھی ایمان کو اسلام کے معنی میں اور بھی دین کوایمان اور بھی دین کو اسلام کے معنی پراطلاق کر دیا گیا۔

سلف کے ہاں اطلاقات کی بہت زیادہ قد قیق نہیں تھی کہ وہ ایک ایک اصطلاح کی تعریف بیان کرکے اس کے فوائد وقود بیان کریں اور فرق بیان کریں کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے اور اسلام اور دین میں کیا فرق ہے بلکہ ان کے ہاں اطلاق ہوتا ہے۔ سادہ گفتگوتھی ، سادہ انداز تھا یہ بتلانے کے لئے کہ بھی ایمان کے لئے اسلام کا لفظ استعال کیا اور بھی برعکس کر دیا گیا اس طرح اطلاقات ہوتے ہیں۔ بعد میں جب منتظمین یا فقہاء کی اطرف سے اصطلاحات وضع کی گئیں تو پھر ان الفاظ کے معنی متعین کرنے پڑے اور ان کی تعریفیں منضبط کرنی پڑیں تو جب تعریفیں منضبط کرنی پڑیں تو جب تعریفیں منضبط کرتی پڑیں ہے۔ ساتھریفیں منضبط کی گئیں تو ان کا فرق طاہر ہوا اور فرق وہ ہے جو کتاب الایمان کے شروع میں گذر چکا ہے۔

#### فرق كاحاصل

اس فرق کا حاصل بہ ہے کہ دین سب سے اعم ہے، کیونکہ اس میں دین برحق کی اور دین باطل کی تقسیم ہوتی ہے، ادیان باطلہ بھی ہوتے ہیں۔اللہ تعالی خود غیر اسلام کو دین فرمارہے ہیں،'' وَمَنْ یَهُتَعْ ظَیّرَ الْإِمْسُلام دِیْنَا فَلَنْ یُقْبَلَ مَنْه ''لین غیر اسلام کواگر کوئی دین بنانا چاہے گاتو وہ قبول نہیں ہوگا۔معلوم ہوا کہ دین کے معنی ......

''معتقدات کا مجموع'' ہاوروہ حق ہویا باطل، دین کا لفظ سب سے زیادہ عام ہاوردوسر سے درجہ پر اسلام کا لفظ ہے میں مرف دین برحق کے لئے بی بولا جاتا ہے، البتداس میں فرق بیہ کہ اسلام مجروا نعیا دیے معنی میں استعال ہوتا ہے اس لئے عام ہے اورایمان سب سے اخص ہے کہ قلب سے تقدیق کر کے ایمان لائے وہ ایمان ہے۔ جو تفصیل گزری ہے یہ بعد کے حدثین، متعلمین اور فتھاء کرام نے بتائی، وہ اپنی جگداس لئے درست ہے کہ جب تعریف کرنی پڑی تو اس صورت میں فرق کرتا پڑتا ہے، البتدید بات ضرور ہے کہ تعریفوں میں فرق ہے، لیکن عام استعال کرلیا گیا۔ قرآن وحدیث میں مجمی ای طرح ہے۔ استعال کرلیا گیا۔ قرآن وحدیث میں بھی ای طرح ہے۔

البنداامام بخاری رحمہ اللہ جوفر مارہے ہیں وہ اس لحاظ سے درست ہے کہ قرآن وسنت کے اطلاقات میں بسااوقات کوئی فرق نہیں کیا گیا،لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب اصطلاحی گفتگو ہوتو ان دونوں کے درمیان فرق بھی کر تا مزےگا۔

• ۵ ـ حداثنا مسدد قال: حداثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو حيان التيمى، عن أبى زرعة ، عن أبى هريرة قال: كان النبى الله بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال: ((ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تومن بالله و ملائكته وبلقائه ، ورسله وتؤمن بالله و ملائكته وبلقائه ، ورسله وتؤمن بالبعث، قال: ما الإمسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولاتشرك به ، و تقيم الصلاة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وصوم رمضان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤل بأعلم من السائل، وسأعبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله)) ، ثم تلا النبي اله فإنّ الله عِندَة عِلمُ السّاعَةِ في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله)) ، ثم تلا النبي الإن الله عِند أخبر فقال: ((طذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم)) . قال أبو عبدالله: جعل ذلك كله من الإيمان. [انظر: ك٢٤٥]

بیصدیث جرئیل الکی ہے۔امام بخاری رحمداللہ نے یہاں پر ابو ہریرہ کے سے روایت کی ہے اور بد واقع متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بول بیان فرماتے ہیں" کسان المنہی کے ساوزا بو ما للنامس" یعنی نی کریم کے ایک ون لوگوں کے سامنے بارز تھے۔

278 وفي صبحبح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، رقم : ١٠١٠ ، و سنن النسائي ، كتاب المقدمة ، باب في كتاب المقدمة ، باب في الإيمان ، رقم : ٥٠٣٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المقدمة ، باب في الإيمان ، رقم : ٢٠٣٧ ، و كتاب الفتن ، باب اشراط الساعة ، رقم : ٣٠٣٣ ، و مسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، وقم : ٢٠٣٥ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠

#### "بارز" کے معنی

اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں:

ایک مطلق خارج کے معنی لیحی گھر ہے باہر تشریف لائے "بہو ذ للنامی خوج للنامی" کے معنی بیں ہے۔
وصرے معنی "بار ق کے معنی لیک ، کیونکہ ایوداؤ داور نسائی بیں ہوا ایک بیٹے ہوئے ہو جو جس کے
اندر نمایاں تقی اور یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں الگ ، کیونکہ ایوداؤ داور نسائی بیں روایت آئی ہے کہ جابہ کرام ہے بیان
فرماتے ہیں کہ شروع میں نی کریم ہے جب مجلس بیل تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام ہے کہ ساتھ کھل لی کر
اس طرح بیٹے جاتے تھے کہ کوئی آپ کی متاز جگر نیس ہوتی تھی ، کوئی اجبی آتا تو اس کو پہنا نے بیں دشواری ہوتی تھی
کہ نی (کریم ہے) کون ہیں ۔ تو ہم نے ایک مرتبہ آپ ہے ہے عرض کیا یارسول اللہ (ہے) اس طرح آنے
دالوں کو پید بھی نہیں چلا تو کیا ہم ایسا نہ کریں کہ آپ کے لئے کوئی الی مجلس بنادیں جس کے او پر آپ بیٹے جایا
کریں تا کہ لوگوں کو پید چل جائے اور آپ ہی کوئی ایس بیچان لیس تو آپ ہے نے اجازت دے دے دی۔ اور
ہم نے نی کریم ہے کے لئے گارے کا ایک چیوزہ زین سے انجرا ہوا بنایا اس کے بعد آپ ہاس چیوڑہ پر
تشریف فرما ہوتے اور ہم آپ کے اردگر د بیٹھتے تھے۔

تو يهان"بهاد ذاً" كفظى معنى يه بهى بوسكة بين كدآب اللهاس طرح مجلس كاندر ثمايان بوت تقد كه عام لوگ ينچ بوت تقدادرآپ تعوز اسرا و پرتشريف فريا بوت تقد

# معلم سامعین سے نمایاں موکر بیٹے تو بیسنت کے خلاف نہیں

اس میں ایک فائدہ بیتھا کہ آنے جانے والوں کورسول کریم کا کا پیتہ چل جائے اور دوسرا فائدہ بیتھا کہ سب لوگ بکسال طور پر ٹمی کریم کا کی زیارت کرسکیں ۔ تو معلوم ہوا کہ اس تم کا انتظام معلم اور استاد کے لئے جس میں اس کی مجلس دوسر سے سامعین کے مقابلے میں ٹمایاں ہوجا تزہے اور نمی کریم کا کسنت کے خلاف نہیں۔

"فاتاہ رجل "لین اس حالت میں ایک صاحب نی کریم کے پاس آئے۔ یہاں ان صاحب کا نہ حلیہ فہ کور ہے اور نہ کیفیت نہ کور ہے۔ لیکن دوسری روایات میں مثلاً مشکل ق شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے "هدید بدا میں الفیاب، و هدید موادالشعو" کران کے کیڑے بہت سفید شے اور بال بالکل سیاہ شخہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے آثار نہیں تنے۔ "لا ہوی الله المسفو" ان کے او پرکوئی سفر کے آثار نہیں بیلی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے آثار نہیں تنے۔ "لا ہوی کا موالیت میں بیا کہ کہ اس کے کہ واس کے گھرات میں ہے کہ "لا ہعو فلہ منا احد" بیکی ہم میں سے کوئی ان کو بیچا نتائیس تھا، تو بیہ متفاد بات تھی کہ اگر وہ سفر سے نہیں آئے تھے تو مدید منورہ ہی کی بستی لین ہم میں سے کوئی ان کو بیچا نتائیس تھا، تو بیہ متفاد بات تھی کہ اگر وہ سفر سے نہیں آئے تھے تو مدید منورہ ہی کی بستی

ے آئے تھے، تو مدیند منورہ تو کوئی بڑی بستی نہیں تھی بلکہ چھوٹی بستی تھی ہرایک آدی دوسرے کو جانا تھا، لیکن "لا معلوم ہوتا ہے کہ باہر کے آدی تھے، جبکہ "شدید میاض الفیاب "اور"شدید سوادالشعر" دمعلوم ہوتا ہے کہ تھم تھے، البذااس بیل تفصیل آئی ہے۔

## حضرت جرئيل الطيفية كي آمد

اس میں بھی کلام ہوا کہ جرئیل کا آٹاکس ونت ہوا؟

بعض، وا بنول میں صراحت ہے کہ یہ نبی کریم کا کن خری عمر میں آئے تھے۔ العق بعض نے مجتد الوداع سے مجھ بعد قر ارویا۔

## حافظابن حجركي تحقيق

حافظ ابن جرعسقلانی رحمدالله کی حقیق بیے کہ ججند الوداع کے بعد کا واقعہ ہے تا کدایک مرتبہ سارے دین کا خلاصداور مغزلوگوں کو سکھایا جائے ، البذا فرمایا کدانہوں نے آکر پوچھا کہ "ما الا بسمان ؟" (یہال سلام کرنا فیکورنہیں لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے سلام کیا) تو ایمان کے جواب میں فرمایا گیا کہ "الا بھان ان تو من بالله و ملائکته و بلقائه و رصله و تو من بالبعث" عالی

"الإسمان أن تومن بالله" منظق لوگ يهال پرچول و چرايس پر گئے كه ية مصادره على المطلوب ، وكيا يعنى موضوع اور محول ايك بو كئے بين اور تعريف الشى بنفسه بوگئ ہے، كيونكه ائيان كى تعريف كى جارہى ہے اور جواب بين كها جار باہے كه "الإيمان أن تؤمن بالله".

حالانکد منطقی لوگوں کا بیا شکال فضول ہے۔اس لئے کہ ایمان جس کی تعریف کی جارہی ہے وہ ایمان اصطلاحی ہےاور تعریف کے اندر جولفظ ایمان آیا ہے وہ لغوی معنی میں ہے، للبذا کوئی اشکال نہیں ہے۔

**''و ملائکته''**: لینی یبال ذکرفر مایا کهالله پرایمان لا و اوراس کے فرشتوں پرتو معلوم ہوا کہ فرشتوں پر ایمان لا نامجمی ضروری ہے۔

٣٧٧ - هذا ما رواه ابن مندة في كتاب الإيمان بإسناده للذي هو على شرط مسلم ، من طريق سليمان النيمي من حديث عيمر رئيس الله عنه ، أوله : أن رجلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله سلى الله عليه وسلم ..... فذكر الحديث يطوله ، عمدة القازى ، ج: ١ ، ص ٣٢٨، والإيمان لإبن مندة ، ج: ١ ، ص : ١٢٢ .

<sup>272</sup> التيج الباري، ج: ١، س: ١١٩ ، ١٠٥ ، و التح الملهم، ج: ١، ص: ٣٦٤.

# فرشتوں کی تعدا داور حقیقت کا جاننا ایمان کے لئے ضروری نہیں

فرشتوں پر ایمان لانے کامعنی یہ ہے کہ اجمالی طور پر انسان اس بات کا قائل ہو کہ اللہ تعالی نے کچھ فرشتے پیدا کتے ہیں ، اتنی بات ایمان کے لئے ضروری ہے۔

اب دو قرشتے کتنے ہیں کون کون ہیں، کس کے ذمہ کیا فرائض ہیں، ان کی کند اور حقیقت کیا ہے ہے جانتا ایمان کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض روا تیوں میں تعداد بھی آئی ہے کہ اللہ نے آئے فرشتے پیدا کئے ہیں، لیکن بیروایتی ضعیف ہیں، لہٰذاکسی خاص تعداد کی تقیید نہیں بلکہ طائکہ پرمطلق اجمالی ایمان لا ناکائی ہے۔ ۲۳ کی میں دو ایتی ضعیف "ورف اللہ تعالی کے ساتھ طاقات پر ایمان لا نا بعض حضرات کو یہاں بیشبہ ہوا کہ آگے اس ورف میں اللہ تعالی کے ساتھ طاقات کرا عمان اللہ بھی حقیقت کے اعتبار سے مرزمیں ہیں، کیونکہ بعث معنی دو ورف کی مرزم ہوگئے، حقیقت کے اعتبار سے مرزمیں ہیں، کیونکہ بعث کے معنی دو وارہ زیرہ ہونا یا براہ راست شامل ہونا۔ اس لئے یہاں مرزمیں ہے بلکہ فاکدہ جدیدہ دے رہا ہے۔

"ورمسله": یعنی اور تمام انبیاء پرایران لانا۔ یہاں رسول بمعنی انبیاء کے استعال ہواہے۔ تمام انبیاء کرام علیم السام پر جو بھی اللہ تعالی نے تا زل فر مایا ان پر ایمان لاتا ہوں یہاں بھی صور تحال ہے ہے کہ بعض روایتوں میں تعداد آئی ہے۔ مندا حمد میں ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو انبیاء کرام مبعوث فر مائے وہ ایک لاکھ چوبیں ہزار تھے، لیکن اس تعداد پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بین جرواحد ہے اس لئے اعمالی ایمان کافی ہے۔ جنتے انبیاء کرام آئے ہیں ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں۔

"و تؤمن بالبعث": ليني اورايان لا وُدوباره زنده بوف ير

 کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کی کوشریک ندھ ہراؤ ساتھ ہی "و تقیم المصلونة و تدودی المز کوئة المصفور وضة و تصوم دمضان" فرمایا، تو گویا اسلام وہی انقیاد کے معنی میں آرہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لئے انقیاد ہو، جس کے نتیج میں بیہو کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ ہواور عبادت ان طریقوں سے ہو جو اس نے خودم تعروفر ماز داکرو، زکو قادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھ جومفروض ہیں۔اس روایت میں جج کا ذکر نہیں ہے، کیکن دوسری روایوں میں جج کا ذکر بھی ہے۔

لبذاان لوگوں کا بیرقول کہ یہاں ج کا ذکراس لئے ٹہیں کہ ج اس وقت تک فرض ٹہیں ہوا تھا درست ٹہیں ہے، اس لئے کہ بیرآ خری عمر کا واقعہ ہے۔ لبذارج فرض ہو چکا تھا، لبذا ووسری روایتوں میں ج کا ذکر موجود ہے۔ دمقہ 12 مرا 14 جے ویز "کھرج کیا مارش مصرید نے نہیا کہ ان کے ایس کیا ہے 2 قبل میں جسم سم میں میں اس

"قال ما الإحسان" پر جرتكل المن الله الموال كيا كدا صان كيا به؟ قرآن بين جكر جكدا صان كا در آيا بين الله يأمو بالعدل و الإحسان وايناء ذى القوبى" و آب الله يأمو بالعدل و الإحسان وايناء ذى القوبى" و آب الله يأمو بالعدل و الإحسان وايناء ذى القوبى" و آب الله يأمو بالكه كانك تواه فإن لم تكن تواه فإنه يواك".

#### احسان كى تعريف

نی کریم ﷺ نے احسان کی تعریف میں فرمایا کہ "ان تعبدالله کانک تو اه فإن لم تکن تو اه فإن الم تکن تو اه فإنه الله یو اک الله یو اک الله کانک تو اه" یعنی الله کامت موات کرواس طرح گویا کی تم اس کود کھورہ ہو۔

اس سے آگر چہ طاہر میں یوں نظر آتا ہے کہ بیمرا قبہ کریں کہ اللہ کودیکے دہا ہوں یا اللہ تعالیٰ ججھے دیکے در ہے۔
ہیں لینی بیمرا قبہ صرف عبادت کے وقت میں ہے کہ ''ان تعجب الملہ'' لیکن اگردیکھا جائے قوموَمن کا ہر کام،
نیت کی برکت سے عبادت ہے لینی زندگی کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے اور مباحات جو عام حالات میں موجب
اجر واقو اب ہیں ہوتے لیکن اگر نیت مجھے ہوتو وہ بھی موجب اجر واقو اب بن جاتے ہیں اور اس طرح آ دی دنیا کے
ہر کام کوعبادت بنا سکتا ہے۔ البذا اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صرف نماز پڑھے وقت بیمرا قبہ کائی نہیں۔ آ دی
روزگار کے لئے جدوجہد کر دہا ہے اس وقت بھی اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں موجود ہواس وقت بھی یہ
مراقبہ ہونا چاہئے ، البذا بیمرا قبہ صرف عبادت معروفہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہروقت بیمرا قبہ کرنا چاہئے کہ اللہ
مراقبہ ہونا چاہئے ، البذا بیمراقبہ صرف عبادت معروفہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہروقت بیمراقبہ کرنا چاہئے کہ اللہ
توالی مجھے دیکے درہا ہے۔

#### احسان کے درجات

يهال بيل يم يم لينا عابي كما حسان كدودرج مين:

بہلا درجہ

احمان کا پہلا درجہ واجب کہلاتا ہے یعنی بیدا حمان کا وہ درجہ ہے جس کی مخصیل ہرانسان کے ذمہ فرض ہے یعنی اوامر کی تغیل کرنا اور نواهی سے اجتناب کرنا ہیا حمان کا درجہ واجبہے۔لہذا اس میں اگر ذرا بھی کی آئے تو وہ گناہ ہے۔

#### دوسرادرجه

احمان کا دوسرا درجہ متحب کہلاتا ہے۔ اس کا حصول آگر چہ ہر مسلمان کے لئے مطلوب ہے، کیکن اللہ تعالیٰ نے بیآ سائی پیدا فرمائی ہے کہ اس کوفرض وواجب نہیں کیا بلکہ اس کوستحب قرار دیا جس کے متی بیہ ہیں کہ اگر وہ حاصل نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان پوری کوشش کرے کہ احسان کے جو قضیر فرمائی جارہی ہے وہ اس بالمعنی الثانی کے ہے اور وہ بیا حسان کی جو تغییر فرمائی جارہی ہے وہ اس بالمعنی الثانی کے ہے اور وہ بیا ہے کہ ''ان قد عبد اللہ محالک عبادت اس طرح کر وجیے کرتم اس کود کھور ہے ہو۔ اور دوسراجملہ ''فان لم ویکن تو او فواند ہواک '' ہے لینی اگرتم نہیں دیکھ رہے ہوتو وہ تہمیں دیکھ رہا ہوگا۔

# "فإن لم تكن تراه فإنه يراك" كى تركيب مين احمالات

اس كى تركيب مين دواحمال بين اوردونون احمالون عيمنموم مين فرق واقع موجاتا ي:

پہلا احتمال میہ ہے کہ اس کی تغییر حافظ ابن حجرؓ نے یہ کی ہے کہ پہلی ''فی ''تفصیلیہ ہے اور ''ان'' شرطیہ ہے اور دوں ہے اور ''ان'' شرطیہ ہے اور دوں ہیں ہے اور دوں ہیں ۔ ایک اول اور ایک اور کے دو مرتبے ہیں ۔ ایک اول اور ایک اور ایک مرتبہ میہ ہے کہ جب انسان اللہ جل جلالہ کی عبادت کرے تو وہ اس طرح کرے جیسا کہ اپنی آتھوں سے باری تعالیٰ کی زیارت کر رہاہے۔ یہا حسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کومشاہرہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح عبادت کروں کہ جیسے اللہ تعالیٰ میرے ماضع حوجود ہے۔

پھرآ گے فرمایا افواند ہواگ " یہاں پر "ف"-"لکن "کے معنی میں ہے یا تقصیلیہ ہے کہ اگرتم اس کو نہیں دیجہ اس کو نہیں دیجہ اس کو نہیں دیکھ اس کو نہیں دیکھ اس کے میں است کے اس کے اس کے بیان اس کی بیات میں اس کے بیان اس کو نہیں رکھ رہے گئی ہے مقام حاصل نہیں کرسکتے جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوتو پھر دوسرا درجہ بیہ ہے کہ بینے خیال پیدا کر لوکہ وہ تہمیں دیکھ دہا ہے اس کو درجہ مراقبہ کتے ہیں ۔ تو گویا احسان کی دوسمیں ہوگئیں یا دو درجات ہوگئے جو نبی کریم تھے نہیان فرمائے کہ ان میں سے ایک اعلیٰ ہے اور ایک ادفیٰ ہے۔

کوشش اعلیٰ کی کرنی چاہیے کہ آ دمی عبادت اس طرح کرے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھر ہاہے اوراگر وہ درجہ حاصل نہ ہوسکے تو پھرد وسرا درجہ بیہ ہے کہ یوں سوپے کہ اللہ تعالیٰ جھے دیکھر ہاہے تو بید وسرا درجہ مراقبہ ہے۔ ۳۳

علامه سندهيُّ اورعلامه نو ويٌّ كي تفسير

دوسری تفییر علامہ نو دی اور علامہ سندھی ؒ نے بیان فرمائی ہے پہلی ''ف'' یہاں پرتعلیلیہ ہے اوران شرطیہ نہیں بلکہ وصلیہ ہے اور آ گے دوسری'' ف'' تفصیلیہ یا جزائیہ بہر حال وصلیہ کے جواب میں جو فا آتی ہے وہ جواب وصل ہے۔

یہ معنی دقیق ہیں ان کو سیحصے سے پہلے میں ہجھ لینا چاہئے کہ اگر ایک بادشاہ کا دربار ہوا دراس میں انسان حاضر ہوتو ایک حالت میہ ہوتی ہے کہ میں بادشاہ کود کیور ہا ہوں اور دوسری حالت میہ ہوتی ہے کہ بادشاہ مجھے دکیور ہا ہے مید دوحالتیں ہوتی ہیں،لہذا دونوں حالتیں مل کر انسان کے دل میں احساس پیدا کرتی ہیں کہ کوئی الی حرکت سرز دنہ ہوجواس دربار کے شایان شان نہ ہو۔

بظاہر تو دونوں باتیں احساس پیدا کرتی ہیں، کیکن اس میں اصل بات بیہ ہے کہ بادشاہ جھے دیکھر ہاہے اور میں بادشاہ کو کھور ہاہے اور میں بادشاہ کو دیکھر ہاہوں بینصور انسان کے اوپراتی ذمدداری عائد نہیں کرتا جتنا کہ بینصور کہ وہ جھے دیکھر ہا ہے، مثلاً فرض کریں کہ بادشاہ کی نگاہ دوسری طرف ہے میں اس کو دیکھر ہاہوں تو ہوسکتا ہے کہ چکھے سے کوئی ایسا کا م کرگز روں جوشایان شان نہ ہو۔اس داسطے کہ کوئی اندیشہ اس بات کا نہیں ہوگا کہ اس کونا گوار ہوگایا برا گھے گا کے کوئی دوہ جھے تو نہیں دیکھر ہا اگر چہ میں دیکھر ہا ہوں، البذا اصل چیز جو کسی انسان کونا مناسب حرکت سے رو کئے میں فیصلہ کن ہوتی ہے وہ بادشاہ کا دیکھنا ہے نہ کہ اس کا بادشاہ کو دیکھنا۔

علامه سندهی فرماتے ہیں کہ یہاں دو درجہ بیان کرنامقصونہیں ہیں بلکہ ایک درجہ کی بات ہے اوروہ یہ کہتم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کر وجیسے کہتم اس کود کھر ہے ہو۔ یعنی اس کے سامنے موجود ہواور ''فسیان لمم تکن قواہ'' ہیں ''ان '' وصلیہ ہے کہ اگر چہتم اس کونہیں د کھر ہے ہو، کین ''فیانہ ہو اگ '' یعنی وہ تہمیں د کھر ہے ہو، کین ''فیانہ ہو اگ '' یعنی وہ تہمیں د کھر ہے ہو، کین تم عبادت ایک کروکہ ''کانک قواہ '' یعنی گویا کہ آپ ان کود کھر ہے ہیں اور د کھنا کے معنی بیر ہیں کہتم اس کے دربار میں حاضر ہو۔

اس کے دربار میں حاضر ہو۔

جب بدکہا کہتم اس طرح عبادت کر وجیسے تم اس کو دیکھ رہے ہوتو سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہ آز دیکھ رہے ہیں اور نہ ہمارادیکھناممکن ہے؟

اس کا جواب بیہ ہے اگر چیتم اس کو حقیقت میں نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور جب وہ

۲۲۹ فتح البارى ، ج: ۱ ، ص: ۲۰۱.

تههیں دیکھ رہا ہے تو یہ اصل باعث ہے نامناسب کام سے اجتناب کا اور وہ ہر حالت میں موجود ہے چاہے تہ ہار ا باری تعالیٰ کو براہ راست دیکھنا منتفعی ہو، کیکن اس کا تہمیں دیکھنا ثابت ہے اور یہی انسان کو نامناسب بات سے روکنے میں اصل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ''فلیلنیہ ہے کہ اس لئے میں سہ بات کہ دہا ہوں کہ اس بات کے کہنے کا مطلب میہ ہے اگر چرتم نہیں دیکھ رہے کیکن وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔

لہذا علامہ نو دی اور علامہ سندھی کہتے ہیں کہ دو در جوں کا بیان نہیں بلکہ ایک ہی درجہ ہے، لیکن اس میں جو دوسرا ورجہ ہے وہ اصل اس لئے قرار دیا کہ انسان کونا مناسب کا م سے رو کئے میں یہی درجہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا پہلی تغییر جو حافظ ابن جُرِّنے کی ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ آدمی پہلے پہلا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جب اس درجہ میں ناکا می ہوجائے تو پھر دوسرے درجے پر آجائے اور مراقبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ججھے دیکھ رہا ہے۔

علامہ نووی اور علامہ سندھی کے قول کا حاصل یہ ہے کہ شروع ہے ہی دوسر سے درجہ کا مراقبہ کرے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہاہے اور بیر مراقبہ آسان بھی ہے ، اوروہ کہتے ہیں کہ اصل بھی یہی ہے کہ تم دیکھونہ دیکھو، تہمارے دیکھنے سے کیافرق پڑے گا بلکہ پی خیال رہے کہ اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہاہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم عبادت کو شایان شان طریقے سے انبام دو گے۔ ۳۳

#### 

تصوف وطریقت کاسارادارومداریمی ہےاورتصوف وطریقت نکامجی بہیں سے ہے۔

اسلام، ایمان پہلے بیان ہوگیا تھا اور اعمال صالح بھی سارے بیان ہوگئے تھے اب احسان کا درجہ بیان فرمایا کہ احسان میہ ہے۔ اس درج کے حصول کے لئے کیا کیا جائے تو اس کی بحث تصوف وطریقت میں ہوتی ہے۔ پہلے دو درجوں بعنی اسلام اور ایمان کا بیان، علم عقائد میں ہوتا ہے یاعلم فقہ میں ہوتا ہے۔ اور احسان کے طریقوں کے حصول کا بیان تصوف میں ہوتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ جوکا م ہووہ اللہ کے لئے ہو کہ اللہ تعالیٰ جھے دیکھ رہے ہیں، یہ تصور جب آ دی باند ھے گا تو اس میں اخلاص ہوگا، تو کل ہوگا اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور گرے گا تو نہ کبر ہوگا نہ عجب ہوگا نہ ریا ہوگی۔ یہ خلاصہ ہے فضائل کے حصول اور رذائل سے اجتناب کا اور یہی مطلوب بھی ہے، اس کے لئے تصوف کا ساراعلم وضع کیا گیا اور اس کے لئے مختلف طریقے بنائے گئے ہیں۔

٣٣٠ - شرح النووي على صحيح مسلم ، ج: ١ ، ص: ٥٥ ١ ، حاشية السندي ، ج: ٨ ، ص: ٩٩.

# طريق تصوف بدعت نہيں اگر بغرض علاج ہو

لہذا جولوگ پر کہتے ہیں کہ تصوف قرآن وسنت سے ٹابت نہیں پیکوئی بدعت ہے۔ یہ بات سیج نہیں اگر بدعت ہوتی تو اس کا الگ سوال وجواب نہ ہوتا۔

البتہ یہ بات یا در کھنی چاہے کہ اس مرتبہ کے حصول کے لئے جو مختلف طریقے وضع کئے گئے ہیں وہ بمزلہ علاج کے ہیں اور پہیں سے افراط وتفریط کے درمیان سرحدقائم ہوتی ہے۔ البندااگر کوئی شخص اس کوعلاج کے طور پر اختیار کر بے تو مباح ہے ، لیکن اگر کوئی اس کوسٹ سجھنے گئے اور ان طریقوں کو بذات خود مقصود بنا لئے تو یہ بدعت ہے۔ کیونکہ وہ ٹابت نہیں ۔ جب تک آ دمی اس کے علاج کا قائل رہے گا اس وقت تک اس کواس کے ثبوت کے لئے کسی حدیث وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثلاً صوفیائے کرام نے پاس انفاس کا ایک طریقہ بیان فر مایا ہے جوذ کر کا طریقہ ہے۔

پاس انفاس کا مطلب ہے ہے کہ اس طرح مثق کی جاتی ہے کہ انسان کے ہر سانس کے ساتھ ساتھ اللہ نکلے۔ لیمنی مثق کی جاتی ہے جس کے نتیج میں اس کے سانس سے اللہ اللہ کی آ واز نکلتی ہے۔ اس کو پاس انفاس کہتے ہیں۔

اورایک طریقہ سلطان الا ذکار ہوتا ہے وہ یہ کہ تمام اعضائے رئیسہ سے اللہ اللہ نگلے ،اس طریقہ سے '' بعض مرتبہ ذکر بالجمر ،ضرب کے ساتھ ہوتا ہے کہ لا اللہ کے ذریعے نفی کا ایبا تصور کیا کہ غیر اللہ کی محبت کو پس پشت ڈال دیا اور الا اللہ کے اوپر ضرب لگاتے ہیں کہ دل کے اندر اللہ کی محبت داخل کر دی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ثبوت کہاں سے ہے۔ قرآن میں نہ پاس انقاس ہے نہ سلطان الا ذکار ہے۔ نہ ضرب خفیف ہے نہ شدید ہے تو ان کا ثبوت کہیں نہیں۔

ایک صاحب مجھ سے ایک مرتبہ یو چھنے لگے کہ قر آن دسنت میں اس کا کیا ثبوت ہے۔

میں نے کہا کہ تم جونزلہ وزکام کی گوئی کھاتے ہواس کا کیا جوت ہے کہ فلاں گوئی کھائی چاہئے اور بخار میں فلاں پانی پینا چاہئے۔اس کا کہیں جو حت نہیں تو بدعت ہوئی چاہئے۔لیکن بدعت اس لئے نہیں کہا گروہ آ دمی گوئی کھار ہا ہے تو علاج کے لئے کھار ہا ہے۔اس گوئی کوسنت نہیں بجھر ہاہے۔اس طرح صوفیاء کرام کے نزدیک مقصود اصلی بیہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی یاد، ول میں بس جائے۔"بیا ایھا اللہ یہ اسفوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وسبحوہ بکرة و اصلا".

اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بید دھیان بس جائے کہ وہ مجھے دکھیر ہاہے بیمقصود ہے اوراگر بیمقصود حاصل نہیں ہے تو بیدا کیک بیاری ہے، لہٰذا اس بیاری کے علاج کے لئے اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے لئے مختلف طریقے وضع کئے گئے ہیں۔ ان میں سے کی طریقہ کے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں۔ لہذا جب تک کہ کوئی آ دمی اس کو بمنولہ علاج سیحیے اس وقت تک وہ بدعت نہیں کہلا سیتے ، لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص اسی کو مقصود بنا ہے ، اس کوسٹ سیجھنا شروع کردے ، اس کو باعث اجرو تو اب سیجھنا شروع کردے ، اس کے تارک پر تکیر کرنا شروع کردے ادراس کو واجبات کا درجہ دیدے تو بیعمل بدعت ہے۔ اور جوتصوف میں گمراہیاں پیدا ہوئیں وہ بمبیں سے ہوئیں کہ جو چیز محض ایک علاج تھی اس کو تقصود بنالیا۔ بذات خودعبادت قرار دیدیا ، اوراس کے تارک پر نگیر شروع کردی اورا تنا اہتمام شروع کردیا چتنا کہ واجبات کا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بدعت بن کئیں۔

بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے واقعۃ پاس انفاس کو بیہ بچھ لیا کہ اس کے بغیر گذارہ ہی نہیں اور بیہ بذات خود مقصود ہے۔ بذات خود مقصود ہے۔۔للذاان طریقوں کو مقصود بنالیااوران کودین کا حصہ بنالیااور گراہی کا راستہ کھول دیا۔ای واسطے ہمارے بزرگوں نے آخری دور میں جب و یکھا کہ بہت کثرت سے اس تم کی گراہیاں پھیل رہی ہیں۔ لوگ ان وقائق کا اور اکس نہیں کر پاتے تو ان طریقوں کو چھوڑ ہی دیا۔اب ہمارے بزرگ، نہ سلطان الا ذکار کی اور نہ یاس انفاس کی تعلیم دیتے ہیں۔اس وجہ سے تا کہ لوگ گراہی میں مبتلانہ ہوں۔

# · · كشف وكرامات · · قرب الهي كامعيار نهيس

آدی جب مراتبہ کرتا ہے اور مراقبہ میں آگے نکل جاتا ہے کہ اللہ جل جاہوں یا اللہ تعالی جھے
د کھور ہے ہیں ، یہ بجیب وخریب لطیف چیز ہے۔ اس لطافت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس عالم ناسوت سے عالم
علموت کی طرف تھوڑ انتقل ہو جاتا ہے اور اس نتقل ہوئے کے نتیج میں بعض اوقات اس کے اوپر کچھ حالات بھی
طاری ہوجاتے ہیں اور کچھ کیفیات بھی ۔ اس طرح کچھ نظار ہے بھی نظر آتے ہیں اور یہ ہر وفت ضروری نہیں ، بھی
طاری ہوجاتے ہیں۔ کشف ہونے لگا، کوئی کرامت ظاہر ہوگئ ، کچھ سچاخواب آگیا۔ یہ چیزیں بھی اس راستے کے
قطع کرنے کے نتائج ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں نہ تو بذات خود مقصود ہیں اور نہ باری تعالی کے تقرب کا معیار
ہیں کہ جس کو سچ خواب آتے ہیں یا سچ کشف ہوتے ہیں وہی مقرب ہے اور جس کو نہیں وہ مقرب نہیں بلکہ یہ
ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذیلی الطاف ہیں جو بھی حاصل ہوتے ہیں اور بھی حاصل نہیں ہوتے ، لیکن یہ نہ مدار
اصلی ہے اور نہ مدارمقبولیت ہے اور ندان کے پیچھے پڑنا چاہئے کہ بیض ور حاصل ہو ہو۔

کشف اور کرامت کو مقصودا ویدار تقرب سجھ لیناغلط ہے، ساری عمرانسان کوایک مرتبہ بھی کوئی کشف نہ ہو، کوئی کرامت طاہر نہ ہولیکن بیداری کے اعمال سجھ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مقبولیت میں کوئی کی نہیں آتی ، کیونکہ اصل مدار بیداری کے اعمال پر ہے۔

لیکن اگرساری عمر کشف ہوتا رہے، سے خواب آتے رہیں کرامت ظاہر ہوتی رہے اور آ دی سنت کے

خلاف ہو یا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، تو بیخواب اور کشف اس کے لئے ذرہ برابر فائدہ مندنہیں، بلکہ یہ چیزیں بعض اوقات کا فروں اور مجنونوں کو بھی حاصل ہوجاتی ہیں۔ کشف یا گلوں کو بھی حاصل ہوجاتا ہے۔ لہذا ان سے کوئی تقرب کی دلیل نہیں بنتی ، تصوف کے راستہ میں بعض اوقات یہ چیزیں آتی تھیں بعض لوگوں نے یہ کیا کہ ان کو مقصود بنالیا اور یہاں تک کہد یا کہ جس کو یہ حاصل نہ ہواس کو طریق کی ہوانہیں گئی۔

یہاں ایک پیرصاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں سب کو مجد حرام میں نماز پڑھا تا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جوآ دمی اپنے مریدوں کو مجد حرام میں نماز نہ پڑھوائے وہ شخ بننے کے لاکق نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہی چیز مقصود بنالی ، تو بہ گراہی کا راستہ ہوا۔

اس واسطے ہمارے بزرگوں نے خاص طور پر آخری دور میں جب بیددیکھا کہ یہ چیز غلط راستہ اختیار کربی ہے تو اس پر قد غنیں لگا کیں۔حضرت تھا نویؒ کے مواعظ بھرے ہوتے ہیں اس بات سے کہ یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں اور چونکہ معاملہ نازک ہے اور لوگوں نے اس کو غلط اختیار کیا۔ لہٰذا تصوف گراہی کا ذیو بعہ بن گیا۔ لیکن فی نفسہ جوصوفیائے کرام تنبع سنت ہیں تو ان کے طریقہ کو ریم کہنا کہ ثابت نہیں ہے بالکل غلط بات ہے۔

# '' طریقت وسلوک'' حدیث جبرئیل سے ثابت ہے

# ''تصوف'' کامقصو داصلی رز ائل کی اصلاح اور فضائل کاحصول ہے

ہمیشہ یا در گلیس کہ افراط وتفریط سے بچتے ہوئے اس میں معاملہ کرنا چاہئے۔لوگوں نے پیری مریدی کو خدا جانے کیا ملخوبہ بنادیا ہے۔اس میں کشف وکرامات، واردات وحالات، وجد کیا کیا داخل کردیا! حالانکہ ان میں کوئی چیز بھی مقصود نہیں، بلکہ مقصو واصلی رذائل کی اصلاح ہے اور فیضائل کا حصول ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو فیق عطافر مائے۔ تو فیق عطافر مائے اور اس کا حصہ ہمیں بھی عطافر مائے۔

حضرت شاہ فضل رحمٰن آئج مراد آبادیؒ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے پاس زیارت کے لئے گئے تو فرمانے لگے کہ میاں اشرف علی تمہیں کیا بتاؤں جب بجدہ میں جاتا ہوں تو ایسالگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے چوم لیا۔ جب آ دمی اس پڑمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کواس درجہ تک پہنچادیتا ہے اور درجات حاصل ہوتے ہیں اور جب آپ افز مارے ہیں کہ "جعلت قرق عینی فی الصلواق" تو یقر ق مینی کیے بن گی۔اس مقام کو ماصل کرنے کے لئے کا بن کا ایک اس مقام کو ماصل کرنے کے لئے کوشش کرنی جا ہے اور اس کوشش کے لئے حضر ان صوفیائے کرام نے اپنی زندگیاں کھیائی ہیں ،اس کے رائے بیاں ۔ان بیگمل کرنا ہی تصوف ہے اور سلوک ہے۔

## آ خرت کو قائم کرنے کا منشاء

"قال متى الساعة": لينى پھرانہوں نے پوچھا كەقيامت كب آئى گى ليىنى جب بيرمار اعمال بتائے گئے جن كا اصل مقصود بيہ كدومرے جہاں ميں الله جل جلاله كى رضا كى نعمت حاصل ہواور دوسرى دنيا لينى آخرت كو پيداكر نے كا منشاء بھى بيہ كددنيا ميں جو كچھ ہواہے اس كاحساب وكتاب ہو:

#### " أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَدًا وَ ٱنَّكُمُ إِلَيْنَا

لَا تُوْجَعُونَ ".[ المؤمنون:١١٥]

ترجمہ: سوکیاتم خیال رکھے ہوکہ ہم نےتم کو بنایا تھیلنے کواورتم ہمارے یاس پھر کرنہ آؤگے۔

تواس لئے جرئیل نے سوال کیا کہ جب اصل مقصود آخرت ہے تو قیامت کب آئے گی۔

"قال ماالمسئول باعلم من السائل" اوربعض روايوں يس"ماالمسئول عنها باعلم من السائل" آيا ہے يين مسئول جس ہے سوال كيا كيا ہے وہ اس معالمہ يس سائل ہے زيادہ جائے والأبيس ہے۔

آپ ﷺ یہ بھی فر ماسکتے تھے کہ مجھے معلوم ٹہیں ،کیکن چونکہ کوئی بھی مسئول اس معاملہ میں سائل سے اعلم نہیں ہوسکتا ،کسی کوبھی اس کی حقیقت کاعلم نہیں اس واسطے قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کردیا۔

اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ آپ بھانے اتعلم ہونے کی نفی فر مائی ہے عالم ہونے کی نفی نہیں کی۔جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ آپ بھا جبرئیل سے اعلم نہیں بلکہ ان کے برابر ہیں۔

توبیرخام خیال ہے۔ اس لئے کہ بیرمحاورہ کا کلام ہے اور محاورہ کے کلام میں مقصود نقی ہوتی ہے۔ اس واسطاس مدقیق میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ اعلم نہیں۔

#### "ماالمستول بأعلم من السائل" فرمانے كى حكمت

آپ ﷺ نے بیتا عدہ کلیے بیان فرمادیا کہ جس سے بھی بیسوال کیا جائے گا تو وہ جانے والا نہ ہوگا۔ اور پہال بتعلیم ابدی امت کودیدی کہ جبتم سے دین کے بارے بیس وال کیا جائے اور تنہیں معلوم نہ ہوتو لا اور ی کہنے سے مت شرماؤ، چاہتم کتنے ہی بڑے عالم ہو، اوگ عزت کرتے ہوں اور تم شرماؤ کے کہ سامنے کہوں گا تو لوگ کہیں

گے کہ کیساعالم ہے! بیسب خیالات چھوڑ دواور جو بات نہیں جانتے ہوتو صاف کہدو و کہ میں نہیں جانتا ہوں۔

#### معضرت امام ما لك كاواقعه

حفرت امام مالک رحمه الله کے شاگر دفر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبدام مالک کی مجلس میں موجود تھا ان سے ۱۹۸۸ مسئلے پوچھے گئے۔ ۳۲ کے "لاا دری "۱۲ کے" ہاں'' میں جوابات دیئے۔ اسلا ایک خفس نے مسئلہ پوچھا تو جواب" لاا دری" میں آیا تو اس نے کہا ہے معمولی مسئلہ ہے۔ امام مالک ؒ نے فرمایا ، دین میں کوئی مسئلہ خفیف نہیں ہے۔

لبذا جے دین کاعلم نہیں اس کے نہ ہونے کا اعتراف کرو۔ بید یانت اور امانت کا تقاضا ہے۔ اس سے عزت گفتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ تخلوق کے ہاں کوئی بات نہیں اللہ کے ہاں جواب دیتا ہے، لبذالاعلمی کی حالت میں "لاا اوری" کا اعتراف کرلیں۔ اگر علائے کرام کی کہیں شہرت ہے تو ان کے لئے "لاا دری" کہنا بڑا شاق ہے۔ لیکن سرکار دوعالم کاسب سے بڑے عالم ہیں اس کے باوجود آپ کا نے تعلیم دیدی کہ جواب میں کہہ دوکہ میں نہیں جانتا۔

"مسأخسوك عن اشواطها" يتى پحرفر مايا كه يس ثم كواس كى علامتيں بتا سكتا ہوں\_"اذا ولدت الأمة رہنها" يتى يا ندى ايئة تا كو جنے گى۔

اس کی تشریح میں بہت سے اقوال ہیں ،کوئی کہتا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ کنیزوں کی خرید وفروخت اتنی عام ہوجائے گی کہ کسی وفت خود کنیز کا بیٹا اس کوخریدے گا۔ مثلاً ایک کنیز تھی اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور بیٹا پیدا ہونے کے نتیجہ میں وہ کنیز اس کی ماں بن گئی ،کیکن بعد میں مالک نے کسی کو بچے دی اس طرح چلتے چلتے آگے میٹے نے خرید کی۔

بعض نے کہا کہ بیخود ماں نہیں ہے، کیکن آقا کا بیٹا جواس کے بطن سے پیدانہیں ہوا وہ بیٹا اس کو خرید لے گاادراس سے مرادام ولد ہے۔اس کی بھے عام ہوجائے گی۔<sup>۳۳۲</sup>

## مخقفين كى توجيه

سب سے بہتر تو جیمحققین کے زدیک بیہ کہ یہاں عقوق لینی نافر مانی سے کنامیہ کہ کنیز کا اپنے آقا کو جفتے سے بہتر تو جیمحققین کے نزدیک بیٹ سے جواولا دہوگی وہ اس کے ساتھ کنیز جیسا برتاؤ کرے گی معقوق میں جنال ہوجائے گی اور اس کی بے مرتی کرے گی دو افدا تطاول رعاق الإبل البھم فی المبنیان فی حسس

ا التمهيد، ج: ١، ص: ٤٣٠ . ١٢٢٠ فتح البارى، ج: ١، ص: ١٢٢.

لا معلمهن إلا الله - بهم ابهم "كى جمع بدوسرى علامت بدييان فرمائى كرسياه اونول كريراني والمحاسبة والمحاسبة والمحتان المعام المرس كريرة المعام المرس كريرة المرسمة المر

اگر "البھم" پڑھیں تو"الإہل" کی صفت ہاوراگر"البھم" پڑھیں گےتو"د ساق" کی صفت ہے۔ دونوں صورتیں ہو تکتی ہیں۔ بہر حال مقصودیہ ہے کہ جولوگ اونٹ جرانے والے ہیں وہ کوئی عالی نسب نہیں وہ دولت مند بن کواو فجی او فجی عمارتیں بنا کیں گے۔

ایمالگتاہے کہ حضور 📠 آج کے حالات کود کی کر فرمارہے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو ماضی میں حسب نسب والے نہیں ہے آج وہ حاکم بن گئے یا او خی او خی عمارتیں بنانے لگے ہیں۔

مكه كى سرنگيں اور قرب قيامت

ایک حدیث میری نظر سے گزری جولسان العرب میں تھی بعد میں مصنف ابن شیبر میں بھی دیکھی کہ ٹی کریم کے نام دیا اور ا

عجیب لفظ استعال فرمایا۔"اذا مع**حت مکہ کطائم"** لینی جب مکہ کاپیٹ چیر کرنہریں نکال دیں۔ آج مکہ کر صرحا کر دیکھیں تو اس کا مطلب تبجھ میں آجائے گا کیونکہ اس وقٹ مکہ سرگوں سے بھراپڑا ہے۔ جبکہ مکہ کا پیٹ چیر دیا جائے اور اس کی محارثیں پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہوجا نمیں توسیجے لوکہ قیامت قریب ہے۔

# نى كريم الخيب

ال صدیت میں آپ کے نیامت کے بارے میں بیفرمایا کہ'ما المسسئول باعلم من السسائل" لیخی جس کا اصل بیقا کہ بی کریم کے اپنے بارے میں بیفر مایا کہ بھے معلوم نہیں کہ قیا مت کا وقت کیا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تقد این ہوگئی جو نمی کریم کے کم غیب یاعلم "محسط جمیع ماکان وما یکون" کے قائل نہیں ہیں۔

بہت سے بربلوی حضرات اس بات کے قائل رہے ہیں کہ نبی کریم کا کوعلم محیط "جسمیع ما محان ومایکون" حاصل تھا، البتدوہ کہتے ہیں کہ بیعلم اللہ جل جلالہ نے عطافر مایا ہے یعن علم ذاتی نہیں تھا بلکہ علم عطائی تھا۔ پھراس میں ان کے درمیان مختلف ندا ہب ہیں کہ کب عطاکیا گیا۔

٣٣٣ فقال كيف أنتم إذا هدمتم البيت فلم تدعوا ججرا على حجر قالوا ونحن على الإسلام قال وأنتم على الإسلام قال وأنتم على الإسلام قال ثم ماذا قال ثم يبنى أحسن ماكان فإذا رأيت مكة قد بعجت كظائم ورأليت البناء يعلو رؤس الجبال فاعلم أن الأمر قد أظلك . لسان العرب ، ج: ٢ ، ص: ٣٤٢ ، و ج: ٢ ، و مصنف ابن أبي شيبه ، رقم : ٣٤٢٣ ، ج: ٢ ، ص: ١٢٢ ، و مصنف ابن أبي شيبه ، رقم : ٢٤٨ ، ج: ٣ ، ص: ١٢٨ ،

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ''خلم جمعیع ماکان و ما یکون'' اس وقت عطا کیا گیا جب آپ رحم مادر میں تھے۔ایک ضعیف می حدیث ہے کہ جو نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں رحم مادر میں تھا تو میں لوح محفوظ کی سریقلم سنتا تھا یعنی لوح محفوظ پر جو کچھ کھا جارہا ہوتا تھا اس کا مجھے پیتہ چاتا تھا۔ بیروایت بہت ضعیف ہے اور بہت می احادیث کے خلاف ہے۔

بعض لوگوں نے بیکہا کدرم ماور میں تو نہیں البتہ جب آپ معراج پرتشریف لے گئے تھاس وقت علم "جمیع ما کان وما یکون" عطاکیا گیا تھا۔

# ني كريم الله كو "علم محيط ماكان و مايكون" عاصل تفايانبيس؟

ان کے استدلال کا جواب ہم یددیتے ہیں کہ اگر اس حدیث سے استدلال درست قرار دیا جائے تو نی کریم بھی ہی کے لئے نہیں تما م حاب بھی کے لئے بھی علم غیب "علم محیط ما کان و مایکون" ٹابت ہوگا،
کیونکہ صحاب کے فرمارہ ہیں کہ ہمیں سب کچھ بتا دیا جو پہلے ہوا تھا وہ بھی نہیں ہیں ،لہذا اس کے معنی بینہیں ہے کہ صحابی کو پوراعلم حاصل ہوجانا چاہئے۔ حالانکہ اس کے قائل وہ بھی نہیں ہیں ،لہذا اس کے معنی بینہیں ہے کہ «جمیع ما کان و ما یکون بالمعنی المحقیقی" بلکہ یات کی کام سے یہ بات معلوم ہورہی ہے کہ مرادیتی کہ جننے فتنے پہلے آئے اور آئندہ آنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ بھی نے ہمیں بتا دیا ہے۔لہذا وہ حدیث فتنی سے آئے اور آئندہ آنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ بھی نے ہمیں بتا دیا ہے۔لہذا وہ حدیث فتنی سے متعلق ہے نہ کہ تمام امور ہے متعلق۔

بید حفرات دوسرااستدلال اس حدیث ہے بھی کرتے ہیں جس میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ "نسجہ لمی علمی سکت استخدام میں " یعنی ہر چیز میرےاو پر طاہر ہوگئ ۔ بید حضرات کہتے ہیں کہ کل کا لفظ عموم کے لئے ہے، لہذا اس میں سب چیزیں آگئیں۔ ان کا بیاستدلال بھی غلط ہے، اس لئے کہ کل کالفظ اگر چیتمام چیز وں کے لئے آتا ہے، کیکن قرآن ہی میں متعدد مقامات پر کل کالفظ اکثر کے معنی میں یا بہت می چیز وں کے معنی میں استعال ہوا ہے، جیسے کہ ملکہ بلقیس کے بارے میں فرمایا گیاد" واو تیب من کل ھی "اس کے معنی نیز ہیں ہے کہ اس کے پاس ریڈ یواورٹیلو پژن بھی تھا، پکھا اور ریل گاڑی بھی تھی۔ بلکہ معنی بیہ ہیں کہ اس وقت جو مناسب چیز تھی وہ سب اس کے پاس موجود تھیں، اس طریقہ ہے "اکسی من کل ھی" کا معنی بیہ ہے کہ جو پکھاس وقت اللہ تبارک وتعالی کو بیان کرنا منظور تھاوہ سب مجھ پر ظاہر ہوگیا۔

## ا حادیث سے علم غیب پراستدلال کی حقیقت

احادیث سے علم الغیب پر استدلال کی حقیقت میہ ہے کہ جتنے بھی استدلالات ہیں وہ سب زبر دست التباسات پر پنی ہیں کہ انباءالغیب کا نام انہوں نے علم الغیب رکھ دیا۔ قرآن کر بم میں ہے کہ بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی انباءالغیب یعنی غیب کی خبرین دی گئی ہیں اور حضورا قدس کا کوسب سے زیادہ عطا ہوئیں۔

علم غیب اس علم کا نام ہے جوکسی واسطے کے بغیر حاصل ہوا در کلی ہوا در اس میں کوئی اشتثناء نہ ہو، اور پیہ صفت صرف اللہ جل جلالہ کی ہے جوکسی کوعطانہیں کی گئی۔

بنتنی روایتیں اور جینے استدلالات ان حضرات کی طرف سے آتے ہیں وہ سب انہاءالغیب کا اثبات کرتے ہیں نہ کہ علم الغیب کا ،اور انباءالغیب کا جہاں تک معاملہ ہے وہ نبی کریم کا کوجتنی عطا ہوئی اور کسی کوعطا نہیں ہوئی:

تِلُكَ مِنُ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْجِيُهَآ إِلَيْكَ عَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ ٱنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا.

[ سوره هود: ۱۹۹

ترجمہ: یہ باتیں مجملہ غیب کی خبروں کے ہیں کہ ہم ہیجہ ہیں ۔ تیری طرف نہ چھوان کی خبر تھی اور نہ تیری قوم کواس پہلے۔ لیکن پیمل نزاع نہیں ہے محل نزاع علم الغیب ہے، البذاوہ آیتیں جو پیش کی جاتی ہیں کہ: " قلا پُسطُهِ رُ عَلٰی خَیْبِ آ مَداً إِلَّا مَنِ ارْفَضٰی مِنْ رَّسُولُ لِ". [المعن:۲۱] ترجمہ: سونہیں خبر دیتا اپنے بھید کی کسی کو مگر جو پہند کر لیا کسی سے بیٹیب جزئی کا اشٹناء کیا گیا۔ جس کوانباءالغیب کہا جا تا ہےاور جہاں تک علم غیب کاتعلق ہےاس کے بارے میں ارشاد باری ہے:

> " أَنْ لُكَ لَا يَعْلَمُ مَنُ فِسى السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ". [النمل: ٢٥] ترجمه: توكه خرنيس ركمتا جوكوئى بآسان اورزيين يس چچى بوئى چيزى گراللار

قرآن مين صاف صاف موجود ب\_اورخود حضور كافر مان كه: .

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِلَى مَلَكَ. [هود: ٣١] ترجمه: "اورندين خرركول غيب كى اورنه كهول كهين فرشته بول" -

اس سب کا حاصل میہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوسب سے زیادہ غیب کی خبر دی گئی تھی ، نہ کہ آپ ﷺ کوعلم غیب عطا ہوا۔

مفتی محرشفیع رحمه الله کاعلم غیب کے بارے میں جواب

ایک مرتبہ حفزت والدصاحب (مفتی اعظم پاکتان حفرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ) سے کسی نے مجمع میں سوال کیا کہ حضور ﷺ کوعلم غیب تھا یانہیں تھا؟

سوال کرنے والا ایک عام آ دمی تھا۔ تو حضرت والدصاحبؓ نے فر مایا کہ بہت تھا ،اتنا تھا کہ دیا میں اور کسی کُنہیں ملا۔

وہ جانتے تنے کہ علم الغیب سے وہ خص انباءالغیب مراد لے رہا ہے اس واسطے فر مایا کہ بہت تھا،''بہت'' کہد دیا اس سے خودعلم الغیب کے اصطلاحی معنی کی نفی ہوگئی۔اس واسطے کہ علم غیب میں بہت اور کم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

عقيدة علم الغيب كاحكم

سوال

اگر کسی کاعقیده ہوکہ نبی کریم ﷺ کوعلم کلی عطا کیا گیا، تو اس کومشرک کہا جائے گایانہیں؟

#### جواب

اس پر کفر کافتو کا نہیں لگایا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ تا ویل کرتے ہیں ، اور تا ویل بھی فی الجملہ یعنی غلط سبی ۔ لیکن وہ حضرات جو پچھ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلا لہ کے علم میں اور نبی کریم کے کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جائی ہے نبی ہوا۔ اور باری تعالیٰ ک زمین وہ سان کا فرق ہے۔ اللہ جل جلالہ کاعلم از لی ہے وہ کی لھے بھی اللہ تعالیٰ سے فی نہیں ہوا۔ اور باری تعالیٰ کی مصفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم بغیر کی واسطہ کے ہے جبکہ نبی کریم کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ ان کاعلم از کی نہیں ہے۔ جبیبا کہ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی لو آخر میں عطا ہوا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ علم کو وہ نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ حضور کے علم کو وہ نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے علم کے ساتھ حضور کے ساتھ ہے۔

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مقصود اشتر اک نہیں ہے، اس واسطے ہی کریم ﷺ کوعلم کلی عطا ہونے کا عقیدہ رکھنے والوں کومشرک کہنا درست نہیں ہے اور کفر کا فتر کی لگا کر کا فرنہیں کہا جائے گا، کیکن بہر حال میعقیدہ غلط اور گمراہی کی بات ہے۔

## "خمس لايعلمهن إلا الله"

فرمایا که: "حسس لا بعلمهن إلا الله" يعن "في حمس" مبتدامحدوف ك فبر بك "علم الساعة في حمس "قيامت كاعلم إن پاچ چيزول مين داخل ب جوسوائ الله كركسي كومعلوم نيس ب- پهر ني كريم صلى الله عليه وسلم نے بيآيت تلاوت فرمائى كه:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ٤ وَ يُسَوَّلُ الْعَيْثَ ٤ وَ يَسَوَّلُ الْعَيْثَ ٤ وَ يَسَوَّلُ الْعَيْثَ ٤ وَ يَسَادُو يُ نَفْسٌ مُّاذَا تَحْرِبُ عَلَى الْاَرْحَامِ ﴿ وَمَا تَسَدُوى نَفْسٌ مُ إِنَّى اَرْضِ تَحْرِبُورٌ ﴿ وَلَسَانَ : ٣٣] تَمُوثُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿ ﴾ [لقمان : ٣٣] تَمُوثُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿ ﴾ [لقمان : ٣٣] مرجمہ: بِحْک اللہ کے پاس ہے تیامت کی خراورا تارتا ہے مینداور جانتا ہے جہ اس کے پیٹ میں اور کی جی کو معلوم نہیں کہ کل کوکیا کرے گا اور کی جی کوخبر نہیں کہ کس زمین معلوم نہیں کہ کی الدسب کچھ جانے والا خرواد ہے۔
میں مرے گا تحقیق اللہ سب کچھ جانے والا خرواد ہے۔
اس آیت میں یا چُ چِرْ وں کے بارے میں فرمایا گیا کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ با تیں جوسوائے اللہ کے کسی کومعلوم نہیں وہ ان پانچ چیز وں میں مخصر ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بے ثار چیزیں ایسی ہیں کہ جوسوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ان پانچ چیزوں کا جوخاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ اس لئے کہ ان پانچ چیزوں کے بارے میں ہی سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں ان کا ذکر کیا گیا ہے ورنہ ایسی ان گنت چیزیں میں جن کاعلم سوائے اللہ کے اور کسی کوئیس ہے۔

# حسابات اورآ لات کے ذریعہ بارش کی پیشنگو ئی کرناعلم غیب نہیں

اس آیت مبار کہ میں جونفی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوائسی کوعلم نہیں تو اس سے مراد وہ علم ہے جوئسی واسطہ کے بغیر ہوا درعلم الیقین ہو،البذاا گرئسی کوئسی واسطہ ہے کوئی علم ہو جائے تو وہ اس کے مخالف نہیں ہے۔

مثلاً بارش کے بارے میں اگر علامات وقر ائن سے اور حسابات کے ذریعہ کوئی پیشکوئی کردی جائے کہ کل بارش ہوگی اور وہ صحیح نکل آئے تو وہ اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں۔ اول تو اس واسطے کہ بیا اگر کسی کو پیتہ چلا ہے تو وہ وسائط کے ذریعہ، حسابات کے ذریعہ پتہ لگا ہے اور حسابات کے ذریعہ اگر کوئی چیز پتہ لگے تو وہ علم غیب نہیں ہوتا۔

دوسرا یہ کہ بیمام قطعی اور پیتی نہیں ہوتا کہ سوفیصد درست ہو بلکہ بسا ادقات اس میں تخلف بھی ہوتا ہے۔ اب اگر چہ موسمیات کاعلم بہت ترتی کر گیا ہے اور بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ پیشنگو ئیاں درست ہوتی ہیں، کیکن اس کے باوجود تخلف بھی ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو پیشنگو ئیاں کرنے والے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ بیہ پیشنگو کی کی وجہ سے غلط ثابت ہوجائے۔

# آلات کے ذریعہ پیٹ کے بچہ کے بارے میں پتہ لگالیناعلم غیب نہیں

آئ کل بہت کڑت کے ساتھ جوشہ پیدا ہوتا ہود "بعلم ما فی الأرجام" کے متعلق ہے کہ اللہ تعالی رجمام" کے متعلق ہے کہ اللہ تعالی رحم مادر میں جو کچھ ہے اس کاعلم رکھتا ہے، اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے سواکی کو اس کاعلم نہیں، اگر چہ قرآن کر یم میں بدلفظ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا، یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو جانتا ہے جو پچھ ارحام میں ہے۔ وہاں پر قسم کے الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن اس حدیث کواگر ساتھ ملاکر پڑھا جائے تو اس میں بیفر مایا گیا کہ "فی محمس لا یعلم مین إلا الله، بیخی اللہ تعالی کے سواکی کو ان کاعلم نہیں، تو اس میں "بعلم ما فی الارحام" بھی داخل ہے۔ جس کا مطلب عام طور پر یہ بچھا جاتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ذکر ہے یا مونث اس کاعلم سوائے اللہ کے کی اور کوئیں۔

جبکہ نئے آلات مثلاً الٹراساؤنڈ وغیرہ جوا بجاد ہوئے ہیں تواس کے نتیج میں بیشہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات الٹراساؤنڈ کی اسکرین پراندرونی پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ نظر آجاتا ہے جس سے پیشکوئی کی جاتی ہے کہ پیدا ہوئے والالڑکا ہے یالڑکی ۔لہذا بید ''فی خمس لا بعلمهن إلا اللہ'' کے ظاف معلوم ہوتا ہے ۔

اس بات کو بھے لینا چاہئے کہ جو پیشنگو ئیال طبی طور پر کی جاتی ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا یالڑکی پیدا ہوگا ۔ اس کی دوشمیں ہیں:

میگی قتم بیہ ہے کہ الٹراساؤنڈ وغبرہ کے ذریعے پیشنگوئی کردی جاتی ہے کہ لڑکا ہوگایا لڑکی۔ لیکن الٹراساؤنڈ کے ذریعہ جو پچھ معلوم کیا جاتا ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بیٹلم یقینی نہیں ہوتا اس

کے کداس میں بکثرت اشتباہ ہوجاتا ہے۔ کے کداس میں بکثرت اشتباہ ہوجاتا ہے۔

اس سلیط میں میری ایک ماہر ڈاکٹر سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ الٹراساؤنڈ کے بنتیج میں اگر چہ لڑکا یالؤی ہونے کا پید لگ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں دھوکہ بھی ہوجاتا ہے اور دھوکہ ہوجانے کی ایک وجہ انہوں نے بدیان کی کہ لڑکا یالؤ کی ہونے کا تعین اعتصائے تناسل سے ہوتا ہے اور جس وضع میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس میں اعتصائے تناسل کا کھمل مشاہدہ مشکل ہوتا ہے، الہذا بعض اوقات ایما ہوتا ہے کہ کسی کو عضو تناسل کی بھر کوئی انجری ہوئی چیز نظر آئی تو اس سے سمجھا کہ بیمردانہ عضو تناسل ہے ، حالانکہ بعض اوقات بعض لاکھوں کے عضو تناسل میں ''بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ بیمردانہ عضو تناسل میں وہمردانہ نہیں ہوتا ہے ، اس سے است میں پیدا ہوجاتے ہیں تناسل ہے، لیکن حقیقت میں وہمردانہ نہیں ہوتا ہے ، اس کے الشراساؤنڈ سے جوام صاصل ہوتا ہے وہ بیقتی نہیں ہوتا ہے ، اس کے الشراساؤنڈ سے جوام صاصل ہوتا ہے وہ بیقتی نہیں ہوتا ہے ، اس کے الشراساؤنڈ سے جوام صاصل ہوتا ہے وہ بیقتی نہیں ہوتا ہے۔

دومری چیز جس کے ذریعہ پیپ میں لڑکا یا لڑکی ہونے کا پیۃ لگایا جاتا ہے وہ ایک قسم کا ثبیث ہوتا ہے جس کو جنین کا ٹبیٹ کہتے ہیں، یعنی جرثو مہ جب اپنی بالکل ابتدائی شکل میں ہوتا ہے تو وہ جین کہلا تا ہے اور مردوں کا جین الگ ہوتا ہے اور عور توں کا الگ ہوتا ہے، اس ٹمیٹ کوڈاکٹر بہت یقیٹی سیجھتے ہیں کہ اگر جین کا ٹمیٹ کرلیا جائے پھریقیتی طور پر پیۃ لگ جاتا ہے کہ یہ ذکر ہے یا مونث ہے۔

کین اس ٹعیث کے ذریعے پیۃ چلانے کو بھی سوفیصدیقینی کہنا مشکل ہے، اس لئے کہ فارمولا اگر چہ سوفیصد پھی ہو، کی اس کے کہ فارمولا اگر چہ سوفیصد پھی ہو، کی جب اس فارمو کے کو اقعہ پر منطبق کیا جاتا ہے والطباق کے وقت غلطی ہو کتی ہے۔ مثلاً کسی کو خون کے اندرشکر ۱۳۴ آرہی ہے تو وہ زائد ہے بیفارمولا سیج کہنا ہے۔ اس بات کو بھی بتایا کہ شکر ۱۳۴ ہے۔ اندریقی نہیں ہوتا، کیونکہ بہا اوقات ایک ہی چیز کا ٹعیث ایک لیبارٹری میں کیا جائے تو کچھا ور تیجہ لکانا ہے، او معلوم میں کیا جائے تو کچھا ور تیجہ لکانا ہے، تو معلوم ہوا کہ فارمولہ اگر چہ درست تھا، لیکن جب اس کو واقع پر منطبق کیا گیا تو اس میں اختلا ف رونما ہوگیا، لہذا بالکل

ای طرح جین کے ٹیسٹ کا فارمولہ اگر چہتے ہو، لیکن جوٹمیٹ کیا عمیا ہے وہ واقعی سوفیصد بھے ہے بانہیں؟ اس کے بارے میں یقین سے کہنامشکل ہے۔

اسلیے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ شیٹ یا الٹرا ساؤنڈ کے نتیج میں زیادہ سے زیادہ یہ پہ لگ جائے گا کہ اس وقت مال کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑک ہے، لیکن کوئی سائنس، کوئی تجربا ورکوئی شمیٹ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ بپراہجی ہوگا یا نہیں اور پیدا ہونے تک زندہ بھی ہوگا یا نہیں، اور پیرا ہونے کے بعد باپ کی شکل یا مال کی شکل یا مال کی شکل یا مال کی شکل یا مال کی شکل افتیار کرے گار کوئی نہیں بتا سکتا، حالا نکہ یہ سب " یعلم ما فی الار حام" ان چیز ول میں داخل ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا داخل ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ " لا یعلم من الا لگه".

اس کی مثال اس طرح بھی سجھ لینے کہ آیت میں می بھی فرہایا گیا کہ "و **مانددی نفس ماذا تکسب** غدا " یعنی کسی انسان کو بیر پیتینیں کہ کل کیا کمائے گا۔ حالا نکہ بسااوقات معلوم ہوتا ہے مثلاً ایک جگہ ملازمت گل ہوئی ہے، تخواہ متعین ہے سالہا سال سے کا م کررہا ہوں کل پھر جاؤں گا اورا پٹی ڈیوٹی انجام دوں گا اور ڈیوٹی انجام دینے کے نتیج میں مجھے اتنے پیسے ملیں گے۔

تواس کا جواب میہ ہے کہ بظاہر تواسے پیتہ ہاور میہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ ملازم ہے اوراس کی اتن تخواہ مقررہے، لیکن کیا چہ کہ دوہ کل دونتر جائے اوراسے ملازمت سے معزولی کا پروانہ ال جائے یااس کا انتقال ہوجائے الہٰ اکل کو کیا کمائے گئے پیٹنیں اس طرح بالکل بھی معاملہ ''بعدا مل کو کیا گئا ہے کہ کہ گئا ہے کہ پیڑکا ہے یا لڑکی ، لیکن میہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں وغیرہ وغیرہ ، اس کا علم کسی کو نہیں ہے اور نہ کوئی سائنس بتا سکتی ہے نہ کوئی شیٹ بتا سکتا ہے، لہٰذا اس سے کسی شک وشبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

"ثم أدبر فقال: ((ردوه)) فلم يروا شيئًا، فقال ((هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم))".

یعیٰ سوال کرنے والے سوال کر کے چلے گئے تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ ان کو واپس بلا وُ پس جب واپس بلانے کے لئے گئے تو کچھ بھی نظر نہ آیا تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ'' بیر جبرئیل علیہ السلام'' تھے جو تمہارے پاس دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے۔

"هذا جبريل يعلم الناس دينهم": الن ذكوره حديث مين بهكرآپ فل في المجلس مين بي بات ارتجلس مين بي بات ارتباد فرماني كد "هذا جبريل يعلم الناس دينهم" جبد حضرت عمر الله كاليكروايت مين الفاظ بيت كديدار شادآپ فل في تين دن كر بعد فرمايا ـ

"قال: أبو عبدالله: جعل ذلك كله من الإيمان": لينى امام بخارى رحمه الله اس روايت كو لقل كرنے سے بعد فرماتے ہيں كه نبى كريم شكانے ان سب كوائيان كا حصر قرار ديا۔

#### (٣٨) باب:

۱۵ ـ حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهباب عن عبيدالله بن عبدالله ، أن عبدالله بن عباس أخبره قال: أخبرنى أبو سفيان أن هرقل قال: سألتك: هل يزيدون أم ينقصون ، فزعمت أنهم يزيدون ، وكذلك الإيمان حتى يتم ، وسألتك: هل يرتند أحدست طة لدينه بعد أن يدخل فيه ، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. [راجع: ٤] ٣٣٤

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب پر کوئی ترجمہ قائم نہیں فر مایا ، ایسی صورت میں باب ماقبل کے لئے فصل کے درجے میں ہوتا ہے۔

امام بخاری نے اس باب میں ہرقل کی جوروایت پہلے گزر پھی ہے اس کا صرف وہ حصدروایت کیا ہے جس میں ایوسفیان کھی نے ہم اس باب میں ہرقل کی مسلمان ہوجا تا ہے تو پھرووبارہ کفری طرف نہیں لوق ، تو ہرقل نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ''و کذلک الإہمان حین محالط بشاشة القلوب لا بسخطه أحد''.

لبُرْااماً م بِخَارِی رحمدالله بهال به پاپ قصل کے طور پرلائے اور برقل کے قول سے بیاستدلال کردہے الله وقی صحیح مسلم ، کتاب الجہادوالسیر ، باب کتاب النبی إلی هرقل یدعوه إلی الإسلام ، رقم : ۱۳۳۲ ، و سنن التوملذی ، کتاب الا ستنذان و الآداب عن وسول الله ، باب ماجاء کیف یکتب إلی اهل الشوک ، وقم : ۲۲۴۱ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب الأدب ، باب کیف یکتب إلی اللمی ، رقم : ۳۳۷۰ ، و مسند احمد ، ومن مسند بنی هاشم ، باب بدایة مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ۲۲۵۲ .

میں کردین اور ایمان ایک بی معنی میں استعال ہوتے ہیں، کیونکہ سوال تھا کہ "هسل بسو تسد أحد م منحطة لدینه بعد أن يدخل فيه"

تو ہرقل نے اس کے جواب میں اپنی حقیقت بیان کی تو کہا کہ ''**و کے ذلک الإیسمان'' المخ** یعنی جس چیز کو دین کہا تھا اس کواب ایمان کہا ، اور ہرقل کے کلام میں بھی دین اور ایمان ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ۔ لہذا امام بخاریؒ نے اس وجہ سے بمنو لہ فصل کر کے اس کوالگ باب میں ذکر کر دیا۔

اوراس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنامقسود ہے کہ ایمان کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ جب اس کی بثاثت دلوں کے اندر آ جاتی ہے تو پھر آ دمی بھی بھی اس کوچھوڑنے پرتیار نہیں ہوتا۔

## ہرقل کے قول سے استدلال کرنے کی وجہ

یہاں بیسوال ہوتا ہے کہ ہرقل سیح قول کے بناء پرمومن نہیں ہوا تھا تو پھراس کے قول سے کیوں استدلال کیا؟

جواب یہ ہے کہ برقل کا بیمقول نقل ہوتا چلا آ رہاہے کہ "کابو آ عن کابو "الیکن آج تک کی نے اس قول پر اعتراض نہیں کیا تو اس طرح برقل کے اس قول پر امت مسلمہ کی تقریر ٹابت ہے، لہٰذا امام بخاریؓ نے بھی اس باب کو معرض تائید میں بطور فصل کے بیان کر دیا ہے۔

#### (٣٩) باب فضل من استبرأ لدينه

۵۲ ـ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا ، عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبراً لدينه و عرضه ، ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى ، يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى الله محارمه ، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، الا وهى القلب. [أنظر: ٢٠٥١] مسلم التحسد كله ، وإذا

70% و في صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، رقم : ٢٩٩٧ ، و سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رصول الله ، باب ماجاء في ترك الشبهات ، رقم : ٢١٢١ ، و سنن النسائي كتاب البيوع ، باب إجتناب الشبهات في الكسب ، رقم : ٣٣٧٧ ، و كتاب الأشوبة ، باب الحث على ترك الشبهات ، رقم : ٣٢١٣ ، و صنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، باب في إجتناب الشبهات ، رقم : ٢٨٩٢ ، .....................

امام بخاری رحماللدنے باب و فصل من استبوا لدینه "قائم فرمایا یعی و اس فض کی فضیلت کے بیان میں جوابے وین کے لئے استبراکرے "

"استبسوا" كمعنى يريس كرائخ آپ كوشهات سي بھى برى كرے، اس كو " تسقوى عسن الشبهات" بھى كہاجا تاہے۔

## امام بخاريٌ كامنشاء

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس ترجمۃ الباب سے منشاء ومتصودیہ ہے کہ صرف تنہا ایمان کافی نہیں بلکہ اعمال بھی ضروری ہیں۔اعمال بلکہ ہمال بھی ضروری ہیں۔اعمال بلکہ ہمال درجہ فرائض کا ہے،اس کے بعد تطوعات کو بیان کیا کہ وہ مجمی اجمیت رکھتے ہیں اس کے بعد آ مجاور ترتی کر کے فرماتے ہیں کہ ایک مؤمن حقیقی کا کام بیہ ہے کہ وہ وصرف اعمال فرائض، واجبات اور تطوعات پر بی اکتفانہ کرے بلکے شہرات سے بھی پر ہیز کرے، کیونکہ ایمان کے تقاضوں میں یہ بھی واخل ہے کہ مواضع شبہات میں اسان احتیاط سے کام لے۔

### حدیث کاتر جمه وتشریخ

نعمان بن بشیررضی اللہ تعالی عنها صغار صحابہ طبیں سے میں ان کے والد بشیر بن سعد بھی صحافی اور انصار کے سرداروں میں سے تقے۔

....... و الرشيس يوس وسنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب الوقوف عند الشبهات ، رقم : ٣٩٧٣ ، و ٣٩٤٣ ، و ٣٩٤٣ ، و مسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حليث النعمان بن بشير عن النبي ، رقم : ٣١ ١٧٢١ ، ١ ٧٢٣٥ ، ١ ٧٢٣٨ ، ١ ٧٢٨٧ ، و منن الدارمي ، كتاب البيرع ، باب في الحلال بين والحرام بين ، رقم : ٣١ ١٣١ ).

٣٣١ وقد عقب البخارى هذا الباب بما ذكره في كتاب البيوع في: باب تفسير الشبهات ، قال فيه: وقال حسان بن أبس سنان: مازأيت شيئاً أهون من الورع: (( دع ما يربيك إلى مالا يربيك)). وأورد فيه حديث المرأة السوداء ، وأنها أرضعته وزوجته. وقول النبي \$ ؛ وكيف وقد قيل: وحديث إبن وليدة زمعة ، وأنه قضى به لعبد بن زمعة أخيه بالفراش ، ثم قال لسودة: احتجى منه لما رأى من شبهه ، فما رآها حتى لقى الله تعالى ، وحديث عدى بن حاتم ي ب الفراش ، ثم قال لسودة: احتجى على الصيد كليا آخر ، لا أفرى أيهما أخذ. قال: لا تأكل. ثم ذكر حديث العمرة المسقوطة ، وقول النبي \$ : (( لولا أن تكون صدقة لأكلتها )) ، ثم عقبه بما لا يجتنب، فقال: باب من لم ير الوساوس و نحوها من وقول النبي \$ : (( لولا أن تكون صدقة لأكلتها )) ، ثم عقبه بما لا يجتنب، فقال: باب من لم ير الوساوس و نحوها من الشبهات ، وذكر فيه حديث الرجل يبجد الشيء في الصلاة ، قال: لا ، حتى يسمع صوتا أو يجد ربيعا ، ثم ذكر حديث عائشة رحسى الله عنها : (( أن قوما قالوا : يا رسول الله ، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال النبي \$ : سموا عليه وكلوه )). كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ١ ، ص : ٣٣٩.

حضرت عامر صحی ، نعمان بن بشیررضی الله عنجماہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ ''دلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے'' (لیعنی اللہ تعالی نے اپنے کلام یعنی قرآن اور نی کریم کی کی سنت کے ذریعے چیز بیں حرام کی ہیں اور جو چیز بیں حلال کی ہیں وہ سب واضح فرمادی ہیں ) اور ان دونوں کے درمیان کچھا مور مشتبہ ہیں (مشتبہ ہونے کے معنی یہ ہیں) کہ بہت سے لوگ ان کا علم نہیں رکھتے (لیمنی ان کے اندر پیشرہ پیدا ہوجا تا ہے کہ آیا پی حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے یا تا جائز ہے ، تو ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ ).

#### "فمن اتقى المشبهات إستبراً لدينه و عرضه":

مشبهات یامشتبهات دونو ل کی مرادا کیک ہی ہے کہ مشبهات کہتے ہیں کہ جن میں شبہ پیدا کردیا گیا ہواور مشتبهات کہتے ہیں جوخود اشتباہ والی ہول لینی دونو ل لفظول کے متنی ایک ہی ہیں، للبذا مطلب یہ ہوگا کہ جوشخص مشتبهات سے بھی نیچے دہ اپنے دین اوراینی آبر وکو ہری کر لے گا۔

"ومن وقع في الشبهات كراع يرعي حول الحمى ، يوشك أن يواقعه".

لینی جو خص شبهات کے اندرجاپڑے (مشتبہ چیز ول کا ارتکاب شروع کردے کہ جن چیز ول کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ ہے ان کو بے دھڑک استعال کرنا شروع کردے ) وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو کسی 'خمی'' کے اردگرداینے جانوروں کو چرار ہا ہوتو قریب ہوگا کہ وہ اس' 'حمی'' کے اندرخود دافل ہوجائے۔

#### "حمى" كمعنى

حمی اس مخصوص چراگاہ کو کہتے تھے جو کوئی بادشاہ پاکسی بقبیلہ کا سردار اپنے لئے مخصوص کر لیتا تھا، زمانہ جاہلیت میں بیدستورتھا کہ کوئی بڑاسر داراعلان کر دیا کرتا تھا کہ اتنا حصہ میرے لئے مخصوص ہے کی اور کو یہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے یہاں صرف میرے ہی جانور چرا کریں گے۔

اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سردار کسی علاقہ میں بلند نیلے پر کھڑا ہوجاتا اورا یک کتا اس کے ساتھ ہوتا تھا پھراس کتے کو بھو تکنے پر آ مادہ کیا جاتا اوروہ کتا زورز ور سے بھوئکتا تو جہاں تک اس کتے گی آ واز جاتی وہ علاقہ اس کی ملکیت ہوجاتی اور حمی کہلاتی پھراس میں کسی دوسر مے خض کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی تھی اور نہ وہ اپنے جانور چراسکتا تھا۔

اس طریقۂ جاہلیت کو نبی کریم ﷺ نے ختم فر مایا اور اعلان فر مایا کہ "لاحسمی الا لللہ و لوسوله" اب اس تقدیر پر یہ بات مذکورہ صدیث والی ذکر فرمارہ ہیں کہ جیسے اگر کسی با دشاہ نے کوئی حمی بنالی اور اس پس جانور چرائے سے منع کردیا اب عام لوگ اگر چدا ہے جانور اس حمی پس داخل نہ کریں بلکہ اس کے آس پاس ہی چارہے ہوں ،کین اس بات کا اندیشہ رہے گا کہ کسی وقت بھی جانور چرتے چرتے جی کے اندر داخل ہوجائے گا۔ لہذا حی کے اندر چرانا تو ناجائز ہی ہے،کین اس کے آس یاس بھی چرانا انسان کے لئے احتیاط کے خلاف ہے۔

لہٰذا یہاں اس روایت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو خص شبہات یعنی مشتبہ چیز وں کے اندر پڑ جائے وہ اس چرواہے کی مانند ہے جوحی کے اردگر د جانور چرار ہاہے۔

"الا و إن لكل ملك حمى ، الا إن حمى الله محارمه": يعنى يادر كموكه بربادشاه كى الك حمى الله محارمه": يعنى يادر كموكه بربادشاه كى الك حمى موتى بادرات كالكرمات بين -

یعنی مومنوں کے لئے محرمات میں داخلہ نے کیا گیا ہے اور جس طرح محرمات میں داخلہ نے ہالکل اس طرح محرمات کے اردگر دجو چیزیں ہیں یعنی شبہات اس سے بھی اجتناب کرنا چاہئے ، کیونکدا گراجتناب نہیں کیا جائے گا تو بالآخراندیشہ ہوگا کہ کی وقت صرح محرم یعنی حرام کا بھی ارتکاب کرگزرے گا۔

## دین کا احاطه کرنے والی احادیث

ندکورہ بالا حدیث ' **مقوی عن الشبھات**'' کی ترغیب دیتی ہے، بیان احاد**یث میں** سے ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بید بن کا ایک تہائی حصہ ہیں۔

بعض علاء کرام نے فر مایا کہ نین احادیث دین کا احاطہ کرتی ہیں :

ا۔ مذکورہ حدیث۔

٢\_ إنما الأعمال باالنيات.

٣ من حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه .

بعض حضرات نے "من حسن اسلام الموء تو که مالا یعنیه" کے بچائے"لا یؤمن احد کم حتی یحب لا مجیه ما یحب لا نفسه" بیمدیث ذکری ہے، لیکن ندکوره مدیث کے بارے میں سب نے بید ذکر کیا ہے کہ بیگٹ دین ہے۔

ثلث دین ہونے کا مطلب

ملث دین اس اعتبارے ہے کردین تین چیزوں کا نام ہے۔

. ١ - "تقوى عن الشرك" <sup>لي</sup>ن"كفر".

٢ ـ "تقوىٰ عن المعصية .

٣ ـ "تقوىٰ عن الشبهات.

البذا " معن الشبهات " يعنى شبهات سے آدى بچاتو يدرين كاتيسرا حصه بوا۔اس لئے اس كو الله دين قرار ديا گيا۔

## شبهات سے بیخے کا طریقہ اوراس کے مفہوم کا خلاصہ

شبہات کے کیامعنی ہیں؟ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اس کا کیامنہوم ہے؟ بیاضی وقیق بحث ہے یہاں پرصرف اختصار کے ساتھ ذکر کیا جارہا ہے:

تفق کاعن الشبہات اہل علم اور اہل اجتہاد کے لئے الگ ہوتا ہے اور عامۃ الناس کے لئے الگ ہوتا ہے۔ جہاں تک اصحاب علم واجتہاد کا تعلق ہے ان کے لئے شبہ کا موقع وہ ہوتا ہے جہاں ولائل میں تعارض ہو۔ ایسے مواقع پرشبہات سے بچنے کے دودر ہے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض مرتبہ شبہات سے بچنا واجب ہوتا ہے اور بعض مرتبہ شبہات سے بچنا واجب تونہیں ہوتا ،کیکن اولی وافضل ہوتا ہے۔

لہذا اہل علم واجتہا و کے لئے جہاں دلائل میں تعارض ہوتو وہ دونوں تتم کے دلائل میں نظر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کہ دلیل کو دوسری دلیل پرتر جیح مل رہی ہے یا نہیں اور اگر ایک دلیل کو دوسری دلیل پرتر جیح مل رہی ہے یا نہیں اور اگر ایک دلیل کو دوسری دلیل پرتر جیح مل رہی ہوتو وہ رائح چمل کریں گے۔ یعنی رائح کا فتو کی دیں گے ،لیکن مرجوَح تول مشتبہ ہوگا۔ یہاں اس مشتبہ سے پر ہیز واجب نہیں ہوتا بلکہ مشتب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس میں اشتباہ پیدا ہوا کہ دلائل کے فقط انظر سے ضب حلال ہے یا حرام ہے۔

احادیث حلت اور حرمت دونوں طرح کی آتی ہیں ،لیکن جب مجتمد نے دونوں دلائل کا موازنہ کیا تو حلت کی دلیل راج معلوم ہوئی تو وہ حلت کا فتو کی دےگا۔لیکن جوجا نب مخالف اور مرجوح ہےوہ اس کے نز دیک حرمت ہے وہ مشتبہ میں داخل ہے اب اس مشتبہ سے پر ہمیز کرتا اولی ہوگا۔

اوراگر دونوں متعارض دلائل کا جائزہ لینے کے بعد کسی ایک جانب بھی ترجیح نہیں آتی بلکہ دونوں جانبین مساوی نظر آتے ہیں: ایک جانب کا نقاضا ہے کہ یہ چیز طال ہواور دوسری جانب کا نقاضا ہے کہ حرام ہواور دونوں تم کے دلائل مساوی ہیں تو ایسی صورت میں جو جانب حرمت ہے وہ مشتبہ ہوگئی، لیکن یہاں اس مشتبہ سے پچنا محض اولی نہیں، بلکہ واجب ہے۔

ای واسطے فقہائے کرام نے بیاصول مقرر فر مایا کہ جہاں دلائل حرمت وحلت میں تعارض ہوجائے تو وہاں حرمت کی جانب رائج ہوتو نیے بھی اسی حدیث پر بٹنی ہے کہ مشتبہات سے بچنا چاہئے ،کیکن یہاں مشتبہات سے بچنا واجب ہوا۔

عام آ دمی جوخود اجتهاد اور استنباط کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کا کام یہ ہے کہ وہ اہل اجتهاد سے رجوع

کرے، اوران اہل اجتہا دمیں ہے جس کوزیادہ اعلم اور اتقی سمجھتا ہواس کے فتو کی پڑھل کرے۔ اب اگر علاء کے درمیان خودرائے اور اجتہا دکا اختلاف ہوگیا یعنی ایک عالم کہتا ہے کہ حلال ہے، دوسرا کہتا ہے کہ حرام ہے، ایک جمہتد کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے کہ حرام ہے۔ ایک جمہتد کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے۔ قوعام آ دمی تو دلائل میں محاکمہ کرنے کی صلاحت نہیں کہ کونسا عالم اس کا کام میہ ہے کہ جس عالم کو اعلم اور اتقی سمجھے اس کے فتو کی پڑھل کرنے کی محفوائش ہے۔ بیٹیں کہ کونسا عالم سہولت زیادہ دے رہا ہے کو نسے عالم کے فتو کی میں میری خواہشات زیادہ پوری ہور ہی ہیں بلکہ اس کی بنیاد میہ مورنی ہیں بلکہ اس کی بنیاد میہ مورنی علی بلکہ اس کی بنیاد میہ مورنی کونسا عالم ہے دونی علیہ اس کی بنیاد میں اس کونسا عالم ہے کونسا عالم ہے دونسا عالم ہے کہ کونسا عالم ہے کونسا عالم ہے کہ میں میں میں میں کونسا عالم ہے کونسا عالم ہے کونسا عالم ہے کونسا عالم ہے کہ میں میں میں میں کونسا عالم ہے کہ کونسا عالم ہے کہ کونسا عالم ہے کہ کونسا عالم ہے کونسا عالم ہور کی جونسا عالم ہو کر کی ہور کی جونسا عالم ہے کونسا عالم ہور کے خواہشات ذیادہ کونسا عالم ہے کونسا عالم ہور کے خواہشات دیادہ کونسا عالم ہور کی خواہشات دیادہ کونسا عالم ہے کونسا عالم ہور کی خواہشات دیادہ کونسا عالم ہور کی خواہشات دیادہ کونسا عالم ہور کی خواہشات دیادہ کیں میں کونسا عالم ہور کی خواہشات دیادہ کونسا عالم ہور کی خواہشات دیادہ کونسا عالم ہور کی خواہشات دیادہ کی کونسا عالم ہور کی خواہشات دیادہ کونسا عالم ہور کی خواہشات دیادہ کونسا عالم ہور کی خواہشات دیں کونسا کونسات کی کونسا عالم ہور کی خواہشات کی کونسا کونسائی کونسا کی کونسا کونسائی کونسائی

اب جس کو بیاعلم اوراتق سمجھتا تھا اس نے کہد دیا جائز ہے، لیکن دوسرافتو کی ناجائز ہونے کا بھی موجود ہے۔ اگر چہوہ والی عالم کی طرف سے ہے جس کو اس آ دی نے بحثیت علم وتقو کی ترجیح نہیں دی تو یہاں پر بھی وہی معالمہ ہے کہ دوسرے عالم کا فتو کی عدم جواز کا ہے، لہٰذا وہ امر مشتبہ ہوگا، لیکن اس مشتبہ سے بچٹا واجب نہیں بکہ محض مستحب اوراو لی ہے۔ ب

## دوعالم علم وتقوی میں برابر ہوں تو کس کی بات پڑھل کرے؟

ا اگر فرض کریں کہ کہیں ووعالم ہیں اور دونو سعلم وتفق کی میں مساوی درج کے ہیں:

ایک عالم کہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے دوسراعالم کہتا ہے ناجائز ہے تو بیصورت مشابہ ہوگی اس صورت میں جہاں مجتد کے سامنے حرمت اور صلت میں تعارض ہوجائے اور کی ایک جانب کو ترجی نہ ہورہی ہوتو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس کے ذمے واجب ہے کہ وہ جانب حرمت کو ترجیح دے، لیکن ایسافتو کی کس نے عامی کو نہیں دیا ہے بلکہ اس کے بجائے اس کو یہ فتو گی دیا گیا کہتم دونوں عالموں میں سے اس کا انتخاب کروجس سے عام طور پرتم رجوع کرتے دہو اس بنیا د پر ٹیس کہ ہیآ دی جھے ہوات دے رہا ہے، بلکہ اس بنیا د پر کہ میں ہمیشہ اس سے رجوع کرتا ہوں، البذا اس کے قول پڑ مل کروں گا۔ اس طرح مشتبہ کو ترک کرنا بعض حالات میں واجب ہوجاتا ہے اور بعض حالات میں متحب ہوتا ہے۔

اب به كه مشتبه كوكس حد تك چهوز ي؟اس كي حدود كيا بين؟

ا يك طرف توحديث پاك كابيكم ب كه مشتركوترك كرود وقي عن المشبهات "اختيار كروليكن دوسرى طرف وه عم بحى ب جو يتحيي كزراكه "لن بشادد السديين إلا غلبه "وين سي كثى لزنا" غلو فى السديين " مع كيا گيا ب جس كا حاصل بيب كرشبهات سي توب شك بچو، كيكن دسوسه اورو بهم كا اعتبار نهيں -يين شبه "فاهى من غيو دليل" كا اعتبار نهيں -

الك كوما حب بدايد في برح فوب صورت كلتر سي تعير فرمايا كه " الشبهة هي المعتبرة دون

النازل عنها" يعنى شبرتومعتر بليكن شب سے نولاورجد يعن "هبهة الشبهه" معترنيس ب\_ المال

تو جہال حقیقی معنی میں شبہ ہوتو وہاں بچے ، لیکن جہاں شیمے کا شبہ ہوجس کو وسوسہ یا وہم کہا جاتا ہے اس سے بچنا مطلوب نہیں ، وہ غلونی الدین ہے۔ م<sup>77</sup>

حقیقی شہے اور بے جاشہے کے درمیان امتیاز کا طریقہ کیاہے؟

اب کہاں شیر حقیق ہے جس سے بچنا چاہئے اور کہاں شبہ کا نچلا درجہ ہے جو وہم اور وسوسے تک پہنچتا ہے اوراس سے بچنا غلوکہلائے گا۔

اس کی پہچان کے لئے کوئی دواور دوچار کا فارمولانہیں ہے۔اس میں ریاضی کا کوئی فارمولا بیان نہیں کیا جاسکتا کہ فلاں جگہ پر بیشبہ ہے، فلاں جگہ پر دسوسہ ہے۔لہٰڈا فلاں جگہ بچنا چاہیے فلاں جگہنہیں بچنا چاہیے۔

اس کا تعلق ای بات ہے ہے کہ جویس کہتا رہتا ہوں کہ اس کا تعین فقیہ کاملکۂ فقہیہ مزاج اور ذوق کرتا ہے۔ اور اس کے لئے کسی شخ کی رہنمائی اور صحبت درکارہوتی ہے۔ صحبت کے ذریعے اللہ تبارک وتعالی وہ فہم عطا فرمادیتے ہیں کہ جس کے نتیجے ہیں آ دمی یہ پہچان لیتا ہے کہ کہاں کونساعمل کس حد تک کرتا ہے؟ اسی لئے عرض کرتا ہوں کہ بحض مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ تقو کی گئا م پرلوگ تنقید شروع کردیتے ہیں کہ ایسا تقو کی بتایا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو برا مشکل کام ہے۔

#### لاصاف بگو.....

اس کے قصے واعظوں نے بہت مشہور کرر کھے ہیں کہ کسی کا بیل کسی کے کھیت میں چلا گیا اس کی مٹی اس کے پاؤں میں لگ کرآ گئی ،اس نے کہا کہ بیمٹی دوسرے کی آگئی ہے۔لبذااس نے اپنی زمین بھی چھ دی۔وغیرہ وغیرہ۔

تواں تتم کےغلوآ میز شبہات کوشبہات قرار دیکراس سے نیچنے کی ترغیب دین شروع کر دی۔لوگوں نے کہا کہ معاملہ تو یوں ہے ہے

#### ملا صاف گو که راه نیست

ایک واعظ صاحب وعظ کررہے تھے جس میں بتارہے تھے کہ دیکھو بردامشکل کام ہے۔ وہاں جب قیامت میں جاؤگے تو جہنم کے اوپرایک پل بنا ہواہے وہ پل ایسا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور بال سے زیادہ باریک ہے اس کے اوپر چلنا پڑے گا جب اس پرسے گزروگے تب جنت میں پہنچو مے ورنہ اورکوئی راستہ 201 میں 201

٣٨٨ - تتعيل كـ ليح لما مقافرا كي: عمدة القادى ، ج: ١ ، ص: ٣٣٧ ـ ٣٣٢.

نہیں ہے۔ای کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ بل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوگئے۔انہوں نے کہا کہ:

#### ملا صاف گبو که راه نیست

بیسب کیا تفصلات تم نے بیان کرنا شروع کردیں کہ بیہ ہوہ ہے صاف کہو کہ جانے کا راستہمیں ہے۔ وہاں تک گئی تام پر بیصورت اختیار کرلی کہ جس ہے۔ وہاں تک وہنچنے کا کوئی راستہ بی نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے تقوی کے نام پر بیصورت اختیار کرلی کہ جس سے لوگ بد کہنے پر مجبور ہوجا کیں کہ ملاصاف بگو کہ راہ نیست ۔ تو بیک بھی طرح مطلوب نہیں۔ وہ اس حدیث کے تحت آتے ہیں جو پہلے گزری کہ ''لن بشاددالدین احد الا غلبہ''

شبہات وہ معتر ہیں جو حقیقی شبہات ہیں اور انہی سے بچنا تقوی ہے۔تقوی پڑمل کیا جائے؟ اور کس جگہ فتوی پڑمل کیا جائے؟ تو بعض جگہ فتوی پڑمل کرنا بھی اولی ہوجا تا ہے۔ بیسب بائیں صحبت سے آتی ہیں۔اس لئے ضرورت ہے محبت کی۔

## دل جوبدلاسب بدل کےرہ گئے

آ مے پھرارشا دفر مایا کہ:

الاوإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله فإذا فسدت فسد الجسد كله. يبي "جوامع الكلم " من سے كرجم كاندراكك لوفر اے كدوه اگر حج بوجائ تو پوراجم حج بوجاتا ہودہ فاسد ہوجائة ساراجم فاسد ہوجاتا ہے اوروہ ہے قلب۔

آپ بیفر مارہے ہیں کہ جس طرح جسمانی صحت ہیں قلب کوا یک مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ اگر دل خراب ہوجائے تو سارا جسم خراب اور یہی ایک ایک چیز ہے کہ جس وقت سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت سے بیقلب اپنے عمل ہیں سرگرم ہوتا ہے۔ بیقلب تو کسی ایک لمحے کے لئے بھی رکتانہیں ہے اور سارے اعضاء کو پچھ نہ کچھ چھٹی لل جاتی ہے، لیکن اس بیچارے کوچھٹی نہیں ملتی ہیچل رہا ہے۔ جس دن اس کوچھٹی مل گئی، آ دمی کی چھٹی۔ اس کے بعد پھرزندگی کا سوال نہیں۔

تو جس طرح جسانی محت میں قلب کومرکزی حیثیت حاصل ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلب کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلب کے ایک الکہ اللہ تعلیٰ نے اس کا بہت کے ساتھ ایک لطیف طاقت پیدا فر مائی ہے جس کو اصطلاح شرع میں قلب کہا جاتا ہے۔ ایک قلب تو گوشت کا لوقھڑ سے جو نظر نہیں آتی جس کو ان آلات کے ذریعے نمیٹ (Test) نہیں کیا جاسکتا۔ وہ طاقت انسان کے اندرخواہشات پیدا کرتی ہے، وہ لطیفہ غیبیہ ہے جو انسان کے اندرخواہشات پیدا کرتی ہے، وہ لطیفہ غیبیہ ہے جو انسان کے دل میں خواہشات وجذبات پیدا کرتا ہے، اصطلاح شرح میں اس کوقلب کہتے ہیں۔

اسی کے فرمایا کہ ''لہم قبلوت لا یفقہون بھا'' حالانکہ قلب کا فقہ سے کیاتعلق۔قلب تو لوتھڑا ہے ہے اور مرکت کررہا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کوفر مایا کہ قلوب کے اندرفہم کی ایک جلاحیت ہے۔ وہ سجھ کی صلاحیت اس لوتھڑ سے بلکہ لوتھڑ نے کے ساتھ وابسۃ ایک لطیفہ غیبیہ میں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قلب کے ساتھ تخلیق ہے۔ تو اصحاب شرع اس لطیف طاقت کا نام قلب رکھتے ہیں۔ تو وہ لطیف طاقت منبع ومرکز ہوتی ہے انسان کے اخلاق ، دل میں پیدا ہونے والے جذبات اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کا ۔ تو جس طرح وہ لوتھڑا مرکز کی حیثیت رکھتا ہے جسمانی صحت کے لئے اس طرح اس لوتھڑ ہے سے وابسۃ بیفیبی طاقت مرکز کی حیثیت رکھتی ہے انسان کی روحانی صحت کے لئے کہ وہ اگر سے جو جو جو جنبات و خیالات اور اخلاق فاضلہ عطا کرے گا اور اگروہ فاسدو بیارہے تو غلط خیالات و جذبات و جذبات اور اخلاق واضلہ عطا کرے گا اور اگروہ فاسدو بیارہے تو غلط خیالات و جذبات ، خواہشات اور اخلاق رزیلہ پیدا ہوں گے۔

تو سرکار دوعالم ﷺ بیفر مارہے ہیں کہ جس طرح بیلوتھڑا بنیا دہوتا ہے جسم کی صحت کے لئے۔اس طرح اس لوتھڑ سے سے وابستہ جوخفی طاقت ہے وہ اخلاق رذیلہ اور اخلاق فاضلہ پیدا کرنے کی انسان کی روحانی صحت اور پیاری کانتین کرنے کے لئے بنیا دہوتی ہے۔

مقصود یہ ہے کہ صرف ظاہری اعمال کو ہی درست کرنے کی فکر ندکر و بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس دل کو درست کرو۔ دل کو درست کرنے کے بعد دل کے ساتھ وابسۃ لطیفہ غیبیہ کواعتدال پرلا و کہ اس سے اخلاق فاضلہ پیدا ہوں اور اخلاق رذیلہ دور ہوں ، اس کا نام تزکیہ ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے :

"قد افلح من تو کی "اور" ہو کیھم" نی کریم کی کطرف منسوب کرئے آگے بیان فرمایا وہ بہے۔ تو بی تصوف وطریق کاعملی رخ ہے کہ تزکیہ کے لئے اس کی صفائی ضروری ہے، اور بیصفائی کس شخ کی تکرانی میں ہوتی ہے۔ جب آ دمی کسی کے ہاں جا کررگڑے کھا تا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بجلیٰ اور صفیٰ فرماتے ہیں۔

حصرات صحابہ کرام کے کی گئی زندگی دیکھو کہ کیا ہور ہاہے کوئی جہاد، سیاست، حکومت اور کوئی قانون نہیں ہے کہ تیرہ سال اس حالت میں گزرگئے کہ اگر دوسرا کوئی ہاتھ بھی اٹھائے تو تھم بیہ ہے کہ جواب بھی مت دو۔ صبر کرو۔ بیصبر کا حکم محض اس لئے نہیں ہے کہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی ، طاقت تو بدر کے میدان میں بھی نہیں تھی ۔ نہیں تھی ۔ نہزار کے مقابلہ میں بے سروسا مانی کے عالم نہیں تھی ۔ نہزار کے مقابلہ میں بے سروسا مانی کے عالم میں صرف آٹھ تھا اونٹ اور دو گھوڑے تھے، لیکن وہاں جہاد کی اجازت دیدی گئی۔ مکہ مکرمہ میں اتن طاقت تو تھی کہ کوئی دو ہاتھ مارے تو ایک جواب میں، میں بھی ماروں لیکن تھم پیتھا کہ " و اصب و مساو صبو کی" المنے مبرکرو۔ جواب نہیں دیا۔

کیونکہ بجاہدہ کرایا جارہا ہے اوراس مجاہدے کی بھٹی سے گز ارکر شخصیت کی تغییر ہورہی ہے ، اخلاق فاضلہ کی تربیت دی جارہی تھی اوراخلاق رذیلہ کومٹایا جارہا تھا، چنانچہ جب صحابہ کرام چھمجاہدے کی بھٹی سے گز رکر نگے تو کندن بن کر نگلے۔ تو اب کہا کہ چلواب تمہارے لئے ریاست بھی ہے۔ بیاں جمی ہے۔ جہاد بھی ہے، قال بھی ہے بھے ہے۔ اب تمہارا تزکیہ ہوگیا ہے۔

تواس کا منشاء یمی قلب کی اصلاح تقی ۔ قلب کے ساتھ وابستہ جوانسان کے باطن ہوتے ہیں اس کی اصلاح مقصود تقی ۔ یمی موضوع ہے تصوف کا کہ باطن کی اصلاح ہوئیتی اخلاق فاصلہ پیدا ہوں اور اخلاق رزیلہ زائل ہوں، تواصل مقصود باطن کی اصلاح ہے۔

#### ( • ٣) با ب: أداء الخمس من الإيمان

## مديث باب كي تشريح

ال بإب مل سيبيان كرتامقصود ہے كہ تمس كى اوا يكى بھى ايمان كا ايك شعبہ ہے۔اس ميں ابوجر وكى موایت نقل كى ہے جوتا بعين ميں سے ہيں۔ وہ فرماتے ہيں كہ "كنت أقعد مع ابن عباس بجلسنى على موایت نقل كى ہے جوتا بعين ميں سے ہيں۔ وہ فرماتے ہيں كہ "كنت أقعد مع ابن عباس بجلسنى على موروو" ميں حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها جا رپائى پر بھا ليتے تھے۔ اور ديگر حضرات جوابن عباس رضى الله عنها ہے باس منى الله عنها جو تے ہے ليكن حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها جو تے ہيں حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها بي الله عنها بي الله عنها ہيں جو اور فرمایا۔ "اقم عندى حتى اجعل لك سهما من مالى" حضرت عبدالله بن عباس عباس نے باس بحدن شہرو يہاں تك كريس اپنے مال ميں من مالى" حضرت عبدالله بن عباس نے بھے سے بہا كہ ميرے پاس بحدن شہرو يہاں تك كريس اپنے مال ميں سے بحرتہارے لئے مقرر كردوں۔

يه مال كاحصة كس لئة مقرركيا؟

ایک وجہ تواس کی یہ ہوسکتی ہے کہ حضرت ابو جمرۃ حضرت عبداللہ بن عباس کے ترجمان تھے۔ یہ فاری جانتے تھے۔ استان تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس کو قاری نہیں آتی تھی۔ تو یہ ایران کے لوگوں کے لئے ترجمانی کرتے تھے۔ بعض حضرات نے بیفر مایا کہ ان کو پیسے دینے کی وجہ بیٹھی کہ بیتر جمانی کا فریضہ انجام دیتے تھے تو اس کے صلے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہتم میرے ساتھ تھرو میں تہمیں مال کا کچھ حصہ دوں گا۔ میں

#### حضرت ابوجمره ﷺ، كاخواب

دومری وجہ بی ہوسکتی ہے جوبعض روایات میں آتی ہے کہ حضرت ابو جمرہ سے بوچھا گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہانے آپ کے ساتھ بیخصوصیت کیوں برتی اورخصوصی معاملہ کیوں فر مایا؟ تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا اس خواب کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے مجھے اکرام سے نو ازا۔ وہ خواب ایسا تھا کہ جس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مسلک کی تقویت ہوتی تھی۔

وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے جج تمتع کیا ہے اور رسول کریم گئے نے خواب میں اللہ جو ان جے کی اس جج کی توثیق فرمائی ہوئی کہ وہ تمتع کے جواز کے اس جے کی توثیق فرمائی ہیں۔ تو اس تقائل متے اور اس زمانے میں معارت معاویہ دیا ہوئی کہ وہ تو کے اور خوش مورے اور خوش خواب سے چونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے موقف کی تائید ہوئی۔ اس واسطے وہ خوش ہوئے اور خوش

٣٥٠ عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣٥٠.

ہونے کے نتیج میں ان کواس خصوصی معالمے میں نوازا۔ تو فر پاتے ہیں کہ کہ ''فساقسست معسد شهسسویسن'' میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے ساتھ دو مہینے متیم رہا، پھرانہوں ئے اسی دو ہاہ کے قیام کے دوران بیرواقعہ سنایالینی جوآگے آرہا ہے۔

## وفدعبدالقيس كامشرف بهاسلام

واقعدیہ بے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها نے فر مایا کہ "ان وقعد عبدالقیس ................................... او من الموفد" جب عبدالقیس کا وفد نی کریم ہے کے پاس آیا آپ شکانے ان سے پوچھا کہ یونی قوم ہے یا کونسا وفد ہے؟ بی عبدالقیس کا قبیلہ بحرین میں آ بادتھا اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ای قبیلے کے ایک صاحب تھان کا تام منقلہ بن حیمان تھا، وہ تجارت کی غرض سے مکہ کرمہ آیا کرتے تھے اور سامان لاکر یہاں بھیا کرتے تھے۔

الیک مرتبہ وہ ای غرض سے مکہ مرمم آئے اپناسا مان فروخت کررہے تھے۔ نبی کریم گئے نان کو دیکھا اور ان سے جا کر پھر بات چیت کی ، اس بات چیت میں بحرین کے قبیلہ عبد القیس کے جو بڑے بردارت ان کا نام لے کران کے حالات دریافت کئے ۔ مسقلہ بن حیان جانے تھے کہ یہاں مکہ مرمہ میں ان سرداروں کے نام جانے ڈالا اورکوئی نہیں ۔ رسول کریم گئے نے ان کا نام لے کران کا حال پوچھا تو اس سے ان کو یقین بوگیا کہ نبی کریم گئے اللہ کے پیٹے بریں ۔ اس واسطے اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی تو فیق عطافر مادی ۔ بیا ایمان کی دولت سے مالا مال ہوکرا پنے وطن بحرین واپس تشریف لے گئے ۔ اور وہاں جا کر انہوں نے کسی سے ذکر نہیں کیا کہ وہ مسلمیان ہوگا ہیں۔ لیکن چیکے کھی نہیں بتایا۔

یوی نے بھی دیکھا کہ حیان میں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں جو بھی دیکھنے میں تبین آئیں تو ان کی ہوی نے اپنے دالد منذرجن کا لقب افتح عبدالقیس تھا جوعبدالقیس کے بڑے سر دار تھے یعن منقلہ بین حیان کے سر منذر سے ذکر کیا کہ جب سے حیان مکہ کرمہ سے دالیں آئے ہیں ان کا رنگ ہی بدلا ہوا ہے اور رہے بجب کام کرتے ہیں، بیدن میں گئی مرتبہ اپنا منہ دھوتے ہیں اور بھی کھڑے ہوجاتے ہیں، بھی قطعے ہیں بجھی زمین پر کام کرتے ہیں اور بجیب ہم کی حرکتیں کررہے ہیں۔

تواقی عبدالقیس نے ان کو بلایا اور بلا کر پو چھا کہ کیا قصہ ہے؟ پھرانہوں نے ساراوا قعہ بتایا اور نی کریم کی کے بارے میں بھی بتایا اور بیکی بتایا کہ نی کریم کی نے آپ کا تام لے کربھی پو چھاتھا کہ ان کا کیا حال ہے؟ تو ان کوبھی جبتی پیدا ہوئی اور ابالا خراللہ تعالی نے ان کوبھی ایمان کی توثیق عطافر مائی۔ اور ان کے ذریعے سے بینی منطقہ بین حیان اور افیج عبدالقیس کے ذریعے سے عبدالقیس کے قبیلے کے بہت سے لوگ مشرف بداسلام

ہوئے۔ پھر بیایک وفد بنا کرنی کریم اکی خدمت میں عاضر ہوئے۔

اس میں کلام ہواہے کہ بیکو نے بن میں آئے ہیں۔ محققین کا رتجان اس طرف ہے کہ بیدوفد دومر تبدآیا ہے: ایک مرتبہ مرجم میں اور ایک مرتبہ کھیے میں۔

اس بارے میں روایت خاموش ہے، کین زیادہ تر لوگوں کا رتجان بیہ ہے کہ یہ ۲ ہجری کا واقعہ ہے جب
یہ نی کریم کی کی خدمت میں آئے ۔ تو نی کریم کے نے بع چھا کہ ''مین المقوم اوقال من الموفعہ ''راوی کو
شک ہے کہ تو م کا لفظ استعال فرمایا تھایا وفد کا کہ بیلوگ کوئی تو م ہیں کونسا وفد ہیں ۔''قالوا: دہیعہ'' تو انہوں
نے کہا کہ ہم قبیلہ ربیعہ سے تعلق رکھتے ہیں ۔ ابتداء میں بیر ب کے دو بڑے قبیلے تھے ۔ ایک قبیلہ ربیعہ اورائیک
قبیلہ بغرمفر ۔ دونوں نزارابن عدنان کے بیٹے بینی ربیعہ بھی اور مفر بھی ۔ پھرایک قبیلہ مفرسے چلا اورائیک قبیلہ
ربیعہ سے چلا۔ بنور بیعہ ایک بڑی شاخ ہے بنونزار کی اور بنومفر بہت بڑی شاخ ہے بنونزار کی ۔ حضوراقد س کے الکے تھے۔
تعلق بنومفر سے تھا اور بیلوگ بنور بیعہ سے تعلق رکھتے تھے۔
تعلق بنوم خرسے تھا اور بیلوگ بنور بیعہ سے تعلق رکھتے تھے۔

## لفظ"ندامی"کی تحقیق

"فقال موحبا بالقوم" آپ نے ان کوخوش آ مدید کہا اور آنے والوں کومر جا کہا" او قال بالوفد غیر خزایا ولا ندامی "یاس حالت میں آئے ہیں ہارے پاس ندر سواہوں گےنہ پشیان - "خزایا" جمع ہے "خزیان" کی - "خزیان "کلاہے" خزی" ہے - "خزی" کے معنی ہیں رسوائی - اور "خزیان" کے معنی وہ خض جور سواہو اور اس کی جمع ہے "خزایا" -

اس واسط بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ''**خو ایا'' کے**وزن پرمشا کلت کے لئے ''فیدا**می''**لایا گیا، حالانکہاس کی اصل جمع لیخی''نا**دم'**' کی جمع''ندامی''نہیں ہے۔

بعض نے کہا کہ جس طرح" **ندمان"باب" کوم" س**صفت آتی ہے ای طرح باب" **سمع" س** بھی آتی ہے، لہٰذایداس کی جمع ہے دونوں ممکن ہیں۔ بہر حال مقصدیہ ہے کہ ان کو آپ نے خوش آمدید فر مایا اور بیہ

فرمایا کتم رسوا ہو کے نہ پشیمان ہو گے۔

اشرحرام كانعظيم

"وقالوا": توعبرالقيس كوكول نهاكد"يها وسول الله. انا لا نستطيع أن تاتيك إلا في الشهر الحوام" بم آپ ك پائيس آسكة مرشر حرام بن، كيونكد"بيننا و بينك هذا الحي من كف الشهر الحوام" كونكد بمار عادر آپ ك درميان يكفار معزا في ال عال كماته مار حقيق حلى المفار معنوا كياب كونكد بمار عادر آپ كونكر بمارت مار المقار معنوا كياب كونكر بال كري گواس واسط بم آنيس رئي بين كران كري گواس واسط بم آنيس كية موائد اشهر حرام كري بيال "الشهو المحوام" جوب يد مفرد استعال بواج اور بعض روايول بيل المحوم" ب

اگر جمع کا صیغہ ہوتو پھرکوئی اشکال نہیں، جتنے بھی اشہر حرم ہیں ان سب میں آسکتے ہیں۔ اور اگر "الشهد السحوام" مفردلیا جائے تو اس مفرد سے مراد ہوگا صرف شہر جب،اس میں الف لام جو ہے دہ عہد خارجی کا ہوگا اور اس سے مراد شہر جب ہوگا کیونکہ یہ کفار مفزاگر چہتمام اشہر حرم کا اہتمام کرتے تنے لیکن خاص طور سے رجب کی تعظیم زیادہ کیا کرتے تھے۔

ای واسطر جب کور جب مفز کها جاتا ہے کہ ہم اور کی مہینے میں نہیں آسکتے ۔لیکن رجب کے مہینے میں آسکتے ہیں۔ آسکتے ہیں۔ تو چونکہ ہم ضرف بھی بھی سال میں ایک مرتبہ ہی آسکتے ہیں اور معلوم نہیں اس وقت موقع طے کہ نہ طے تو "فسطو فا مامو فصل" تو ہمیں آپ تھم دید ہے ایک ایسے معاطی او فیصلہ کن ہو یعنی ایک ہی مرتبہ میں گویا ساری با تیں بتا دیجے۔ "نسخبو به من و دائنا و فلد حل به المجنة "کرا ہے تیجے ہم جن لوگوں کو چھوڑ کر آسے ہیں ان کو بھی بتا دیں کہ بھی ہیکا مرک نے اور یکا م نہیں کرنے ہیں۔ "و فلد حل به المجنة "پھر اس کے بعد اس ممل کے ذریعے ہم جنت میں واقل ہو جائیں۔

## أمورار بعداور مقصدامام بخاري

"وسالوه عن الأشوبة" اورانهول نے نی کریم اس مشروبات کے بارے یں بھی سوال کیا کہ کونے مشروبات کے بارے یں بھی سوال کیا کہ کونے مشروبات جا تزییں اورکونے تاجا تزییں ۔ "فامو هم بادیع و نها هم عن اُدیج" تو آنخضرت کے اُن کوچار باتوں کا تھم دیا ورچار باتوں سے دوکا ۔ جن کا تحم دیا وہ یہ بین کہ "اسو هم بالایمان بالله و حده" ان کو تھم دیا کہ تجمال اللہ و حده؟ ایمان بالله و حده" کے کیامعتی ہیں۔ "قالوا الله و رسوله اعلم" انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر

جانے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے پھرتشری فرمائی کہ "شہدد ق أن لا إلى الله و أن محمداً رصول الله" ايك تو اس بات كي كوائي و ينا \_

"و اقدام الصلواة و إيتاء الزكواة ، وصيام رمضان. وأن تعطوا من المغنم المحمس" الرّتمبارا كفارك ساته مقابله بوجاك اور جهاد مواوراس ميل مال غيمت تمهارك باته آئة اس كا يا نجوال حسد بيت المال ميل مجيجو اورامام بخاري كار بابكومنعقد كرنے سے يجي مقصود ب

#### اشكال

اب يهال اشكال يه بوتا ب كركها تويد كيا ب كد "أموهم ما وبع" ان كوچار چيزول كاتكم ديا ليكن تنى شي يا ي بين الله و أن محمدا شي يا ي بين الله و أن محمدا رسول الله و الله و أن محمدا رسول الله و الله و أن محمدا رسول الله و الله عن بين الله و أن محمدا معمدا بيا ي بين الله و أن محمدا معمدا بين بيا ي بين الله بين ال

#### توجيه

بعض حضرات نے اس کی توجید ہی ہے کہ بیچار چیزیں ہیں ایمان باللہ کے علاوہ۔ کیونکہ ایمان تو وہ پہلے لا چکے تھے۔ اس لئے ان کواس کے بارے میں بتانے کی اتی زیادہ حاجت نہیں تھے۔ اور بتایا تو محض بطور تذکیر بتایا نہ کہ بطور تعلق مادور آ گے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بیان فرما کیں۔ وہ ہیں چار "اقعام المصلواق، ایعاء المنز کما قام ماری المان کا المنز کہ ایمان کا مرحمت الباب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بیٹا بت کرتا چا ہے ہیں کہ "اداء المنحمس" بھی ایمان کا حصہ ہے، حالا تکہ جب ایمان کوالگ کرلیا گیا تو گھر "اداء المنحمس" الاجمان" ہوتا ثابت نہوا۔

لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہوتا ،البذا لوگوں نے اس تو جیہ کی تر دید کی ہے اور دوسری پر تکلف تو جیہات اختیار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جب بغیر تکلف کے کوئی اور تو جیہ مکن نہیں ہے تو پھر اس تو جیہ کواختیار کرنے میں کوئی مضا کھنہیں ۔

اور یہ کداس تو جید سے امام بخاری رحمداللہ کا ترجمۃ الباب ٹابت نہیں ہور ہا ہے تو اس کی ذ مدداری حدیث کے اور یہ کہ اس کی ذائد کا ترجمۃ الباب ٹابت نہیں ہوتی ہے کہ یہ چار چیزیں ایمان باللہ کے علاوہ ہیں جو بیان فرمائی گئی ہیں۔اس کے علاوہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ انہیں ان چاروں چیزوں کا حکم دیا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔

بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بھی شروع میں کہا تھا کہ چار چزیں بتا کیں گے اور پانچویں بھی بتاوی تو کیا خرابی ہے اس میں ایک چز کا مزیداضا فہ فرما دیا تو یہ کوئی الی بات نہیں ہے کہ جس پراعتراض کیا جائے۔

## شراب کے لئے استعال ہونے والے چار برتنوں کا بیان

"ونهاهم عن أدبع": اورآپ نے ان کوچار چیزوں سے مع فرمایا۔"عن السحندم والدہاء والنقیر والمؤفت" بیچاروں شراب کے برتن ہوتے تھے۔ایک قطعم حطعم جس کواردواورفاری میں"سبو" کتے ہیں۔شراب کا منکا بیام طور سے سبزرنگ کا ہوتا تھا۔اس لئے اس کی تغییر الجزءة الخضراء سے کی گئی ہے۔ اس سے مع فرمایا۔

"والسدیه": کدو کے اندرسے گودا نکال کراس کے خول کوشراب کے برتن کے طور پر استعال کرتے تنے اوراس میں شراب بناتے تنے ، کیونکہ اس میں جلدی نشرآ جایا کرتا تھا۔

"والنقيو": اورنقير سيمنع فرمايا-"نقو - ينقو" كمعنى بين تفونك لكانا اور كهودنا - مجورى جركو كوكود ليت تعاوراس سي برتن بنات تعرجس مين نبيذ والكراس سي شراب بناياكرتے تھے۔

"والمعزفت": اور مرفت وہ مرکاجس کے اور مرفت ملا گیا ہو۔ زفت کی تشریح بعض حضرات نے ہید کی ہے کہ یہ ایک خاص درخت ہوتا تھا جس کی رال نکالتے تھے۔ اس کو اردو میں رال بولتے ہیں یعنی اس کے سے سے ایک رطوبت خارج ہوتی تھی اس کو رال کہتے ہیں۔ وہ رال مکلے کے اوپر ملتے تھے۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ مسامات اس کے بند ہوجاتے تھے جس کے نتیجے جس اس میں جلدی شراب بن جاتی تھی۔

بعض معزات نے فرمایا کہ بیزفت رال نہیں ہے بلکہ تارکول ہے۔ اس سے مٹی کے تیل وغیرہ کے بیچے سے جو تلجمت لگتی ہے اس کا بھی اثر یہی ہوتا تھا کہ اس سے مسامات کے بند موجانے کی وجہ سے شراب جلدی بن جایا کرتی تھی ۔ ہوجانے کی وجہ سے شراب جلدی بن جایا کرتی تھی ۔

اوربعض راویوں نے یہاں مزفت کے بجائے مقیر کہاہے۔"ورب معاقال: المعقبر"۔"مقیر"بھی قیرے لکتا ہے اور قیر کے منی بھی تارکول کے ہوتے ہیں۔ تو تارکول لگا ہوا منکا۔

خلاصہ بیکہ بیرچار برتن شراب بنانے بیں استعال ہوتے تھے ان کو استعال کرنے سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بیابتدائے اسلام کی بات ہے جب شراب حرام کی گئی تا کہ شراب کا کوئی تصور بی نہ آئے اس واسطے ان برتنوں کومنع کردیا گیا تھا، بعد میں پھران کی اجازے دیدی گئی۔

وقال: "احفظوهن" اورآپ نفر مایا که بینود جی یادر کو"وا عبروبهن من وراء کم" اور این پیچ جن لوگول کوچور کرآئے ہوان کو بھی بتاده که نی کریم کانے نان باتول کا کام دیا ہے اوران باتول سے

نع فرمایا ہے۔

اصل میں بات بیہ کہ وہاں جوسوال ہے الاشربہ۔ اس میں مرادیبی ہے کہ آیا ہم کوئی مشروبات اس قتم کے برتنوں میں استعمال کر سکتے ہیں کہنیں ، سوال کا مقصد سے تفار آئخضرت کا کو چونکہ بیاب معلوم تھی کہ ان کا مقصد بیہ ہے ، لہٰذا آپ نے اس کے جواب میں برتنوں کا ذکر فرمایا۔

## اس روایت میں حج کا ذکر کیوں نہیں؟

اس میں ایک بات بہے کہ اس روایت میں فج کا ذکر نہیں ہے؟

بعض حفرات نے بیکہا کہ یہ ج فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے، لیکن اگر یہ سے میں ہوتو امکان ہات ہات کا کہ ج ابتک فرض نہ ہوا ہو لیکن معربی بات ہوں ہوا ہو گئیں۔

البعض نے کہا کہ اس لئے ذکر نہیں کیا کہ ان کے ذے ج فرض تھا بی نہیں۔ بیلوگ دورر ہے تھے اور ج کے مہینے میں نہیں آ سکتے تھے جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ سوائے "اہم ہو السحسرم" کے اور کسی مہیئے میں نہیں آ سکتے ۔ تو اس واسطے ان کا آتا اس زیانے میں مشکل تھا۔ یہی وجہ بعض لوگوں نے بیان کی ہے۔

بعض نے بیرکہا ہے کہ نہیں بلکہ اس کا ذکر تھا مگر راوی نے اختصار کرلیا۔ چنانچے بعض روا نیوں میں جس وفد عبدالقیس کو ہدایات دی گئی ہیں اس میں جج کا ذکر موجود ہے۔ اس

#### (١٣) باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ،

ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان ، والوضو ، والصلاة ، والزكاة ، والحج، والمصرم ، والأحكام ، وقال الله تعالى: ﴿قُلُ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الاسرار: ٨٣] على نيتهِ ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة وقال النبي ﷺ: ولكن جهادٌ و نيدٌ.

یہ باب اس بارے میں ہے کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اور حبہ بینی ثواب حاصل کرنے کے ارادے پر ہے۔"ولکل امری مانوی" اور ہر خض کووہی ملے گاجس کی اس نے نیت کی۔

بیحدیث اگر چیشروع میں امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے لائے تھے، کیکن یہاں اس کولانے کا منشا،
ان لوگوں کی تر وید کرنا مقصود ہے جواقر ارباللیان کوائیان کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محض
اقر ارباللیان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ ''مقوون بعقبہ القلب'' نہ ہو۔ نیت کے معنی ہوتے ہیں
عقد القلب تو جب تک ''معقوون بعقد المقلب'' نہ ہو محض اقر ارباللیان معتبر نہیں، کیونکہ حضورا قدس ﷺ نے

اس عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣٥٣.

فرمایا که انتال کادارو مدارتیت پر ب "و لکل اصوی مانوی فدخل فیه الایمان والوضوء . و المصلوف و براتواس بل سارے المصلوف و والاحکام "جب انتال نیت پرموقوف بی تواس بل سارے انتال داخل ہو گئے المال با بھی باوراس بی دخوبی انتال داخل ہو گئے المال با بھی والعصوم و الاحکام بی تھی بیٹی خض اقرار باللمان ہے ، ادراس بی دخوبی داخل ہوگیا ، صلوق ، زکو ق می وادراکام بی آگے ۔ ادرساری چیز دل کے اندرتو کوئی کلام نیس ہے ۔ البت دخوبی می بی کتے بین کدوخوداخل تو بیکن اس سے مرادیہ کدوخوداخل تو بیکن اس سے مرادیہ کدوخوداخل تو ایکن اس سے مرادیہ کہ دخوک انتال بیت کے بیکن اس سے مرادیہ کہ دو بولی تیت کے بیکن علام بیک کے بیکن اس سے مرادیہ کہ دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کہ دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کہ دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کو دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کو دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کو دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کو دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کو دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کو دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کو دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کو دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کو دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کو دو بولی تا کہ بیکن اس سے مرادیہ کو دو بولی تا کہ بیکن اس سے دو بولی تا کہ بیکن تا کہ بیکن اس سے در بیکن اس سے دو بولی تا کہ بیکن اس سے دو بولی تا کہ بیکن اس سے دو بولی تا کہ بیکن اس سے دو بولی تا کی دو بولی تا کہ بیکن تا کہ بیکن تا کہ بیکن تا کہ بیکن تا کہ بیک

#### "قل كل يعمل على شاكلته"

الله تبارک و تعالی نے فرمایا که آپ به کهدد بیخ که برانسان کمل کرتا ہے اپنے شاکله کے مطابق۔شاکله کا فیر بعض مفسرین نے فرمائی ہے "عملی نبیت " یعنی که الله تبارک و تعالی نے فرمایا که برانسان اپنی نبیت کے مطابق عمل کرتا ہے اور دوسرے مفسرین نے شاکله کی تغییر کی ہے طبعیت اور مزاج ، که برآ دی اپنی طبعیت اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے۔

آ گے فرمایا کہ "ففقة الوجل علی اهله یحتسبها صدقة" که ایک مردجو کھ فرج کرتا ہے اپنی بیوی پر" محتسبها" جبکہ مقصوداس سے اواب عاصل کرتا ہوتو یہ محصدقد ہے، تو معلوم ہوا کہ نیت ایسی چز ہے کہ جوالک امر مباح کو بھی اواب بنادی ہے ہے۔

"وقال النبى فلول ولكن جهاد ونية "اورآپ فرمايا كدليكن جهادونية - بداس مديث كاحصه بجش ش ني كريم فلا في جهادونية و لكن جهاد و بجش ش ني كريم فلا في خرت كوشنوخ كرتے ہوئ فرمايا" لا همجوة بعد الفتح و لكن جهاد و نية "فتح مد پہلے و جرت فرض تهي بر سلمان بي، بلك مداوا يمان تي ، ليكن مكم مدفح ہوگيا تو آپ نے اجرت كي فرضيت كومنسوخ كرديا اوراس وقت ارشاد فرمايا كداب اجرت تو فرض نہيں رئي، ليكن جهاد ہے اورنيت ہے۔ جهادتو واضح ہے نيت سے مراد ہے كدآ دى بيزيت ركھ كد جب بھى جھے الله كے لئے اپنا وطن چھوڑ نے كي ضرورت بيش آئي تو چھوڑ دول گا۔

۵۳ ـ حداثا عبدالله بن مسلمة قال: أخبرنا مالک عن يحيى بن سعيد: عن محمد بن إبراهيم ، عن علقمة بن وقاص ، عن عمر أن رسول الله في قال: ((الأعمال بالنبة ولكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله عنووجها

فهجرته إلى ما هاجر إليه)). [راجع: ١] ٣٢٢

۵۵ ـ حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدى بن ثابت قال: سمعت عبدالله بن يزيد ، عن أبي مسعود عن النبي قال: ((إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة)).[أنظر: ٧ • ٠ ٢ ، ١ ٥٣٥] ٣٣٠

۵۹ - حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: حدثنى عامر ابن سعد عن سعد بن أبى وقاص أنه أخبره أن رسول الله الله قال: ((إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فى فى إمراتك)). [أنظر: ۲۹۵، ۱۲۹۵، و ۲۵۳، ۲۷۳،۲۷۳۲، ۱۲۳۳].

# (٣٢) بابُ قول النبي ﷺ: ((الدين النصيحة لله ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم))،

وقوله تعالىٰ: ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ ﴾ [التوبة: ١٩]

20 ـ حدثنا مسلد قال: حدثنا يحيى: عن إسماعيل، قال: حدثنى قيس بن بى حازم ، عن جريو بن عبدالله ، قال: حدثنى قيس بن بى حازم ، عن جريو بن عبدالله ، قال: بايعت رسول الله على على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ملا صحيح مسلم، كتاب الإمارة ، رقم: ٣٥٠ ، و صنن الترمدى ، كتاب فصائل الجهادعن رسول الله ، وقم: ١٥٠١ ، ومنن النسائي ، كتاب الطهارة ، رقم: ٣٤٠ ، و كتاب الطلاق ، وقم: ٣٨٣ ، وصنن أبى داؤد ، كتاب الطلاق ، وقم: ١٨٨٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الزهد ، وقم: ٣٢١٧ ، و مسند أحمد ، مسندالعشرة العبشرين بالجنة ، وقم: ٢٨٣ ، ٢٨٣ .

٣٣٧ وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد ، رقم : ٢٦٩ ، و وسنن التسائي ، و سنن الترمدى ، كتاب البر والصلة عن رسول الله ، باب ماجاء في النفقة في الأهل ، رقم : ١٨٨٨ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب أي الصدقة أفضل ، رقم : ٢٣٩٨ ، و مسند أحمد ، مسند الشاميين ، باب بقية حديث أبي مسعود البدرى الأنصارى ، رقم : ١٣٣٣ ا ، ١٣٨٧ ا ، ياقي مسند الأنصار ، باب حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى ، رقم : ٢٣٩٨ ، و سنن الدارمي ، كتاب الاستئان ، باب في النفقة على العبال ، رقم : ٢٥٣٩ .

٣٣٢ - و في صحيح مسلم ، كتاب الوصية ، رقم : ٢٠٥٣ ، و سنن الترمذي ، كتاب الوصايا عن رسول الله ، رقم : ٢٠٣٢ ، ٢٠٣٥ و وسنن أبي داؤد ، كتاب الوصايا ، رقم : ٣٣٣ ، ١٣٣٢ ، ١٣٣٢ ، ١٣٣٢ ، ١٣٣٣ ، و مسند العشرة المبشرين بالجنة ، رقم : ٣٣٣ ، ١٣٣٢ ، ٣٢٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الوصايا ، وقم : ٣٠٤٥.

والنصح لكل مسلم. [أنظر: ٢٤١٥، ١٠٥١ ، ١٥٥، ٢٤١٥، ٢٤١٥، ٢٠١٥ ، ٢٠٢٤]

۵۸ ـ حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبدالله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمدالله وأثنى عليه وقال: عليكم بإتقاء الله وحده الإشريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، شم قال: إستعفوا الأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال: أما بعد فإنى أتيت النبى قلل قلت: يا رسول الله! أبايعك على الإسلام، فشرط على: ((والنصح لكل مسلم))، فايعته على هذا، ورب هذا المسجد إنى لناصح لكم، ثم استغفرونزل. ٥٣٥

المام بخارى دحمدالله في ياب قائم كياب كن في كريم الله في السنديس السند عليه السنديسة السنديسة السنديسة السنديسة السنديسة السندية المناسبة المناسبة

## حدیث کی تشریح

بیحدیث ان الفاظ کے ساتھ امام بخاری رحمہ الله کی شرط کے مطابق نہیں تھی اس واسطے اس کو موصولاً تو روایت نہیں کیا، لیکن ترجمۃ الباب میں تعلیقاً ذکر کردیا ہے لیکن دوسری جگہ بیموصولاً مروی ہے اور سنداس کی درست ہے۔اگر چہام بخاریؒ کی شرط کے مطابق نہیں ہے اور اس میں رسول کریم گاکا بیار شادمنقول ہے کہ "المدین المنصبحة" وین نام ہے خیرخواہی کا فصحہ کے معنی خیرخواہی ہیں۔

اور پھرآ گے اس کی تقصیل بیفر مائی کہ خیرخواہی اللہ کے لئے ، اللہ کے رسول کے لئے ، ائم مسلمین (حکام) کے لئے انکم مسلمین کے لئے جا وتنم کی نصیحت خیرخواہی کا ذکر فرمایا۔

اللہ کے لئے تھیجت بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی تو حید پر ایمان لائے اس کے ساتھ کسی کوشریک نے تھیمرائے اس کے احکام کی اطاعت کرے۔

وسول کے ساتھ تھیجت یہ ہے کدرسالت پر ایمان لائے اوراس کے احکام پڑمل کرے۔

تك كدوه كسي معصيت كاحكم ندرين ...

"و عامتھم" اور عاممسلیین کے ساتھ تھیجت یہ ہے کدان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جوان کے حق میں بہتر ہو۔ان کو تکلیف پینچانے سے پر ہیز کیا جائے ،ان کوراحت رسانی کی کوشش کی جائے اوران کے حقوق ادا کئے جائیں۔ تو فرمایا کہ دین سارا کا ساراتھے سے بیٹی خیرخواہی کا نام ہے۔ اللہ کے لئے ،اللہ کے رسول کے لئے ،ائمہ مسلمین کے لئے اور عامتہ اسلمین کے لئے سب کے لئے خیرخواہی کا نام ہے۔

### منشأ بخارى رحمه الله

امام بخاری رحمداللہ نے یہ باب "کتساب الا یسمان "میں سب سے آخریس قائم فرمایا ہے گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سارے ایمان کا خلاصہ اس میں ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ بیرحدیث ان جوامع الکلم میں سے ہے کہ جس میں سارا دین سٹ کر آگیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کاحق بھی ہے، اللہ کے رسول کاحق بھی ہے، اولوالامراورعام سلمانوں کاحق بھی ہے اس طرح سارے حقوق جمع ہوگئے۔ اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق عطافر مائے۔ "وقوله تعالی افانصحوالله و رصوله".

#### "يوسف هذه الأمة"

حضرت جریر بن عبداللہ بحلی قبیلہ بحلیہ کے فرد میں اور ان معروف صحابہ کرام میں میں سے ہیں جن کے لئے نبی کر یم فلف نے دعا کیں فرما کیں۔ یہ حصابہ کرام میں بہت ہی زیادہ حسین وجیل تھاس لئے اپنے حسن کی وجہ سے "یہو صف مداہ الامة" اس امت کے پوسف کہلاتے تھے، اور آنخضرت کے نے ان کوذوالخلصة بت کے تو رہول اللہ تھے۔ بعت کی "اقام الصلوة ایتاء الزکاة ، النصح لکل مسلم" برمسلمان کے لئے خیرخواہی کرنے کے او پر۔

"عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام".

یے فرمایا کہ پہلے تو حضرت جریر ﷺ نے نی کریم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہاں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ حضرت جریر ﷺ نے یہ بات کب بھی تھی تو زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ ﷺ فرماتے سنا دیوم مات المغیرة بن شعبہ " یعنی جس دن مغیرہ بن شعبہ کا انقال ہوا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کا کو حضرت معادیہ نے کونے کا گورز بنایا ہوا تھا۔ وہال مغیرہ بن شعبہ دلک وفات اس حالت میں ہوئی جب وہ کونے کے گورز تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ کا کو حضرت مغیرہ بن شعبہ دلک وفات ہوئی تو جریر

بن عبداللہ اللہ عنے اپنی ذمہ داری مخسوں کی کہ بیں ان کا نائب ہوں تو لوگوں کو گویا جو فہمائش دغیرہ کرنی ہے وہ جھے کرنی چاہئے تو رید کھڑے ہوئے۔

و الله و حده الله و النبي عليه "الله تعالى كي حدوثا كي اور ساته شي الوكون سي كهاك "عليكم بالقاء الله و حده الا شريك بين -

"والموقسار والسكينة" بياتفاءالله برعطف بورباب-اورتم كوچائ كدوقاراورسكون اختياركرو، كوئن شورش اوربيكا مدندكرو يتن امارت كمستليم من كدكن امير بوگا-"حنى بيات كم الميو" يهال تك كم تمبارك باس ك تمبارك باس ك في امير آجائي بين خليف كاطرف ك كوئى مقرر بوكر آجائ "فانما بالتيكم الآن" اس ك كدوه الجي آتاى بوگا- بس كوئم حرت معاويد في مقرر كيا بوگا-

چنانچاس کے بعد حضرت معاویہ کا نے اور این انی سفیان کو مقرد کیا تھا۔ "فسم فسال": پیمر حضرت جرید فلف نے فرمایا" است عدف والا میسو کے م" اپنا امیر لین مغیرہ بن شعبہ کے لئے معود للب کو ۔ مغفرت کی دعا کرو۔ مغفرت کی دعا کرو۔ مغفرت کی دعا کرو۔ مغفرت کی دعا کرویا کہ تھے تو تو تھی اس واسطے کہ وہ معفود درگز رکی دعا کرو کہ اللہ تعالی ان کو معاف درگز رکرتے اور معاف کردیا کرتے تھے تو تم بھی ان کے لئے معفود درگز رکی دعا کروکہ اللہ تعالی ان کو معاف کرے۔ "ما تھا گان" اس کے بعد کہا کہ "اما بعد! إلى آئیت النبی بھی" میں نی کریم کے کا اس آیا تھا میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اسلام پر "فیشوط عدلی ……. و النصح لکل مسلم" تو میرے او پر بیشرط عائد کی کہ اسلام پر بھی بیعت ہوگی اور ساتھ ساتھ "نصح لکل مسلم" پر بھی ہوگی۔

"فیایعته علی هذا"تویش نے اس پرآپ سے بیعت کی "ورب هذا المسجد" اوراس مجد کے مالک کی تم سابعته علی هذا "تویش نے اس کے مالک کی تم "انسی لنا صبح لکم" یش تبارا نیرخواہ ہوں۔"شم استعفوو نول "اور پھر استغفار کیا اور پھر منبر سے از گئے۔

سیکنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ کوفہ جو کہ شورشوں کا مرکز تھا: "السکوھی لا پوھی" اس اسلے وہاں سیاسی نوعیت کے بہت زیادہ ہنگاہے ہوئے۔ تو ان کوشہ بیہ ہوا کہ بیرے اس خطبہ دینے سے کہیں اہل کوفہ اس غلوانہی میں بنتا نہ ہوجا کیں کہ میں مغیرہ بن شعبہ کھی کے بعد خود امیر بنتا چاہتا ہوں۔ اس واسطے کہا کہ اطمینان سے رہو، وقار اور سکینہ سے رہو، تو بتا دیا کہ میر ااس تم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صرف اپنی جو بیت میں اظمینان سے رہو، وقار اور سکینہ سے رہو، تو بتا دیا کہ میر ااس تم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صرف اپنی جو بیت میں آپ کی خیرخوابی مقدنین ہے۔ رکھتے ہوئے میں آپ کی خیرخوابی دیا ہے۔ رکھتے ہوئے میں آپ کی خیرخوابی دیا ہے۔

اللهم اختمر لنا بالخير كمل بعون الله تعالى الجزء الأوّل من " النهال العالم " ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى : أوّله "كتاب العلم" ، وقم الحديث: ٥٩.

نسأل الله الاعانة و التوفيق لا تمامه و الصلوة و السلام على خير خلقه سيلانا و مولانا محمّل خاتم النبيين و إمام المرسلين وقائله الغر المحجلين وعلى اله و أصحابه أجمعين و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم اللاين.

آمين ثمر آمين يا رب العالمين ـ

## تصانيف شخ الاسلام حضرت مولانامفتي محر تقى عثماني صاحب جعفله (للله نعالي ا

| عدالتي فيصلي                                                        | ☆                           | انعام البارى شرح محج ابخارى عجلد | *             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| فردکی اصلاح                                                         | $\Rightarrow$               | اندلس میں چندروز                 | ☆             |
| فقهى مقالات                                                         | ☆                           | اسلام اورجد يدمعيشت وتجارت       | *             |
| تاثر حضرت عار في "                                                  | ☆                           | اسلام اورسياست حاضره             | *             |
| ميرے والدميرے شيخ                                                   | ☆                           | اسلام اورجدت پسندي               | *             |
| ملكيت زمين اوراس كى تحديد                                           | ☆ `                         | اصلاح معاشره                     | *             |
| نشري تقريرين                                                        | *                           | اصلاحی خطبات                     | ☆             |
| نقوش رفتگاں                                                         | ☆                           | اصلاحي مواعظ                     | ☆             |
| نفاؤشر بعت اوراس کے مسائل                                           | ☆                           | اصلاحیمچالس                      | *             |
| نمازیں سنت کے مطابق پڑھئے                                           | ☆                           | احكاماعتكاف                      | $\Rightarrow$ |
| ہمارے عائلی مسائل                                                   | ☆                           | اكابرديوبندكيا تتے؟              | **            |
| جارامعاشي نظام                                                      | ☆                           | آسان بكياں                       | *             |
| بهاراتعليمي نظام                                                    | ☆                           | بائبل ہے قرآن تک                 | ☆             |
| تكمله فتح الملهم (شرح صحيح مسلم)                                    | *                           | بائبل کیاہے؟                     | ☆             |
| ماهي النصرانية؟                                                     | *                           | پُرنوردعا تميں                   | *             |
| نظرة عابرة حول التعليم الاسلامي                                     | *                           | توضيح القرآن( آسان رحمهُ قرآن)   | ☆             |
| احكام الذبائح                                                       | . ☆                         | ترافي                            | *             |
| بحوث في قضايافقيهة المعاصره                                         | ☆                           | تقليد کی شرمی حيثيت              | ☆             |
| ن ديده (ميل معول كاسفرنامه) An Introduction to Islamic Finance      |                             |                                  | *             |
| خطرت معاويةً ورتاريجي حقائق The Historic Judgement on Interest      |                             |                                  | *             |
| ☆ The Rules of I'tikaf                                              |                             | مجيت مديث                        | ☆             |
| نضور الله في المارات التخاب مديث The Language of the Friday Khutbah |                             |                                  | ☆             |
| ☆ Discourses on the Islamic way of                                  | عليم الامت كے ساك افكار     | *                                |               |
| ☆ Easy good Deeds                                                   | درب تر ندی                  | ☆                                |               |
| ☆Sayings of Muhammad &                                              | دنیامرےآمج (سفرنامہ)        | ☆                                |               |
| ☆ The Legal Status of                                               |                             | دین مدارس کانساب ونظام           | **            |
| following a Madhab                                                  |                             | ذ <i>کروفلر</i>                  | ☆             |
| ☆ Perform Salah Correctly                                           | * -                         | منبط ولادت                       | *             |
| ☆ Contemporary Fatawa                                               | عیبائیت کیاہے؟<br>ماریات ہو | *                                |               |
| ☆ The Authority of Sunnah                                           |                             | علوم القرآن                      | ☆             |

# علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

## www.deenEislam.com

اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اوراس کے ساتھ عمر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے سی بھی شعبہ سے ہوءاس کے بارے بیل قرآن وسنت کی روثنی بیل صح رہنمانی کرنا ہے۔

تولاین رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔

اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیزصدرجامعه دارالعلوم کراچی مولانامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظد مفتی اعظم پاکستان، شخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت اسپلٹ نخ سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی حثانی صاحب مظلم اور نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی مفترت مولانا مفتی حبوالرؤف صاحب سلحروی مدظله کی ہفتہ داری (جعید الوارومثل) کی اصلاحی مجالس، (On Line/Live) بیان ، سالا نہ تبلینی اجتماع اور دیگرعلاء پاک و ہندکی تقاریب محمی اب اعزیب پراس ویب سائٹ پرشنی جاسمتی ہیں، اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کاحل "آن لائن دارالا فخائو" اور مدارس دید کے "مالا شرق کی " ہے بھی گھر بیٹے باسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

رابطہ:

PH:0092215031039 Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com E-Mail:info@deeneislam.com

WebSite: www.deenEislam.com